

انشائیه جون ایلی

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

## راکمیادمواں

''ابھی کی بات ہے کہ میں آسان کی نیکگوئی میں کھویا ہوا تھااور میں اور میرا نیال، دونوں ثالِ زمرویں کی طرف پرواز کرر ہے تھے۔ہم دھول اور دعومی کی نامہر بانی ہے بہت او پر، بہت او پر تیرر ہے تھے۔'' ''سچے مچے!''

" ہاں ہاں، سیج میجے۔ کیا میں تجھ سے جھوٹ بولول گا ، اپنے آپ سے۔اپنے اندر کے یار سے،اپنے اندر کے جوڑی دار سے؟ حد کردی تُونے بھی۔"

''اچھاتو بھر ہوا کیا؟ تُواور تیراخیال ثالِ زمر دیں کی طرف پر واز کررہے تھے تو پھر۔۔۔۔؟'' ''میں نے ایک آواز کو کنگناتے ہوئے سنا۔ نہ جانے وہ مغرب کی آواز تھی یامٹر ق کی ہٹمال کی تھی یا جنوب کی۔وہ کنگنار تی تھی۔ ''ہم محبت میں سانس لیتے ہیں تو فضا میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ ہم محبت سے دیکھتے ہیں تو پیڑوں کے پہلے ہے تہ ہرے ہوجاتے ہیں اور اپنی چونچ سے اپنے بال و پر کو تھجاتے ہوئے پرندے دھوپ جلی منڈ پروں سے اڑتے ہیں اور تھنے پیڑوں کی شہنیوں پر جھول کراور جھوم کرچچھانے گئتے ہیں۔

''وہ آواز گنگنار ہی تھی ۔محبت موسم بدل دیتی ہے،لوچل رہی ہوتو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہا حساس اور خیال کی حبلسی ہوئی ستوں میں پھیکی ہوئی ہوا ہینے گئتی ہے۔''

" پركيا،ايا،وتائمى ٢٠٠٠

" تواور کیا! ایسای تو ہوتا ہے اوراس کو بھلا و یا حمیا ہے۔" در کے دہ"

''محبت کو بحبت کو بھر بھلا دیا حمیا ہے۔ کیانہیں بھلا یا حمیا ہے؟ دلوں میں کھوٹ ہےاور کینے ہیں اور کتنے! میں کہتا ہوں کہا گرایسانی رہاتو سب کے سب یارا کھ ہوجا تھیں مے یا دھواں ۔ میں ، ہاں میں کہتا ہوں گرتم سب را کھ ہوجاؤ کے یا دھواں ۔ تم پنچ کا بھی کھانا تھم رو مے اور او پر کا بھی ۔

''تم کتے ہُرے ہولنے والے اور کتنے بُرے سنے والے ہوتم زہر ہولتے ہوا ور نہر سنتے ہوتم سے تو زبان بھی پناہ مائٹی ہ اور کان بھی تمہاری زبان دلداری سے اور تمہارے کان م گساری سے محروم ہیں تم تو اب بس وہی بچھ کہتے ہوجو کہنے کے لیے ہ ہی نہیں۔ سواب تم بس وہی پچھ سنتے ہوجو سننے کے لیے ہے ہی نہیں۔ وائے ہوتم پر کہتمہاری مجسیں اور دو پہریں بدا تدیش کی ہوں میں جوتے چٹاتی ہیں۔ تمہاری شامیں بے حسی کوآ کھ مارتی ہیں اور تمہاری راتمیں بدانجامی کا پہلوگرم کرتی ہیں۔

'' پھراییا آخر کب تک ہوتار ہے گا؟ ایسا آخر کب تک ہوتار ہے گا ہِم آخر کب تک دلوں کی ویرانی اور خیالوں کی گراں جائی میں دن گزارتے رہو مے؟ کیااس طرح دن گزار کے تمہاری الجھنیں دور ہوجا کیں گی؟ کیااس طرح زندگی بسر کر کے تمہیں سکون ملتا ہے، کیاتم چین سے ہو؟ ہاں، بیسوال تو مجھے خوب سوجھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیاتم بچ بچین سے ہو؟

" المجود بولنے کی نہیں تھیری اور پھراس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہے۔جھوٹ بول کر اور پھرخووا پنے آپ سے جھوٹ بول کر نہ اپنے حلق سے لقمے اتارے جاسکتے ہیں، نہ المجھو گلے بغیر پانی کے گھونٹ لیے جاسکتے ہیں اور نہ گہری نیندسویا جاسکتا ہے۔سنو، جھینپو مت! میں تمہارے اندر سے بول رہا ہوں۔ مجھ سے جھینپومت۔ میں، تم ہوں۔ میں تم سب کے اندر کا تم ہوں۔ تم چین سے نہیں ہو۔ میں چین سے نہیں ہوں۔ ہم چین سے نہیں ہیں۔"

思思思

سىپنس دانجست ح

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

r

C

O



محترم قارئين! السلام عليكم!

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

m

ستمبر 2014ء کا دلچیپ شارہ آپ کے زیر تظرے۔اس ماہ کی 6اور 7 تاریخ اپنے تاریخی واقعات کے حوالے ہے بہت اہم ہیں۔ یوم د فاع اور بوم فضائے نہتو کسی ایک ذات کا کارنامہ ہے اور نہ ہی کسی فردوا صدیبے وابستہ بلکساس کے پس منظر میں حت الوخنی کا جوجذ بہ کار فریاتھ آج مجى برسل کے لیے متعلی راہ ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت اپنے مقاصد اور نتائج کے حوالے سے ذہنویں میں محفوظ رکھنے کے لیے نسل درنسل ان یاروں کی منتلی کی فئے داری والدین کے ساتھ ساتھ اسا تذو کی بھی ہے جوا پے شبت روتیوں سے تو می سیجین واتھات کا درس و بے ہیں اور جن تے ثمرات ایک دن مین سی ملتے بلکہ بیا یک کامِسلس ہے جس کے لیے ایک عمر در کا رہوتی ہے۔ ورن فلسطین کا نقشہ کی بھی سرز مین پر تھینجا جاسکتا ے کو یا جنہیں اپنے ہی محر میں سکون نہ ملے وہ دیا میں کہیں بھی چلے جا تھی ہے جین عی رہتے ہیں اور بیسوال بھی ایک کھی قکریہ ہے کہ وہ وقت كب آئے كا جب عوام اطبينان سے تعليم حاصل كريں ، ب روز كارى كا خاتمه اور م يكائى شرمند و بوجائے ، اسپتالوں كا نظام اور ۋاكثروں كا قبله درست ہوجائے، دواؤل سے ایک تمبراور دونمبر کا شارفتم ہوجائے۔ ماؤل کی گود ویران ندہونے یائے۔شہر کی گلیال بے خوف وخطر بارونق ر ہیں۔ دہشت گردی ، خوف و ہراس کا خاتمہ ہوجائے۔ کیا بھی ایسا وقت بھی آئے گا ..... کیا کوئی سل آنے والی سل کو بھی ماضی کے پہر خوشکوار وا تعات بھی سنائے کی .... کیا کسی سنبرے دور کا ذکر بھی ہوگا .... انشا اللہ ہمارے وطن میں ایسا وقت بھی آئے گا جب ہرزبان پر ہوگا کہ یا کستان امن کا کہوارہ ہے اللہ رب العزت جارے وطن کوسلامت اور وطن میں رہنے والوں کواپٹی حفظ وامان میں رکھے۔ آمین ....اوراس کےساتھ ہی ہم چلتے ہیں ایک مرخلوص محفل کی جانب جہاں بیار ہے، امن اور شائل کے ترانے ہیں۔

Æ محر قدرت الله نیازی بھیم ٹاؤن خانوال مے عل کی زینت ہے ہیں 'اگست 2014 و کا ٹائٹل مید کی مناسبت ہے بہترین رہا۔ دوشیزہ تیارشیار ہو کے پیاتی کوعید مبارک کہتی نظر آئی۔ اس منظر میں ایک تاکام عاش کھڑی میں سے بیمنظراداس الوی طرح ملاحظہ کرتا نظر آیا۔ اوار یہ مجی اگست کے حوالے سے زبردست رہااور شارہ میں آزادی کے حوالے ہے صرف انشائیہ بی شامل تھا۔ ایک آ وہ کہانی مجی ہوجاتی تومزہ آ جا تا۔ جون ایلیا کے نعیال ہے متنق ہوتا پڑتا ہے کہ یاک وہندایک دو ہے گئیں خودایئے ہی دھمن ہیں۔ شارے کی دلہن'' تغیری۔ قدیم روایا ہے، جذبا تیت بلکن اور ناممکن کا حضول تحریر کی خولی والچیلی بڑھائے میں مددگار عناصر تغیرے۔ ملک صاحب کی''افٹاک ندامت' نے بے صفیلین کیا۔ کاشف زبیر کی درآید' خاندان' زبردست رہی۔ رشتوں کا تحفظ یقیناً شرط انسانیت ہے۔ ریک ساحل بہتر اور تاریخی کہانی فقیر دوست بس ابور تنج ٹابت ہو تھیں۔'' لکیروں کے اسیر'' قدرے پہترتھی مضرورت اور مطلب کے وقت ہم دین کی آڑلیا بہت بہتر طور پر جانتے ہیں۔شعیب اور رولی نے بھی اپنی غلطیوں کو ندہب کے پر دے میں جیسایا۔ احمد اور مصباح کے طن کی خوتی ہو گی۔شعیب احمد کے ساتھ شیک ہی ہوا۔ شرعباس کی جال میں ڈرامائی صورت حال پیدا کر کے جیرالڈ اور کیرن کے طن کی راہ ہموار کی گئی۔ انجیلا اپتی بدفطرت کی وجہ سے برے انجام سے دو چار ہوئی۔ ڈاکٹرشیرشاہ سید کی ریک ساحل تمام دوسری سہولتوں کی عدم دستیانی کی طرح علی سہولیات کی عدم قراہی کے اس مظر شرائعی کئے۔ اداس ترین تحریر تھی۔ ادار یہ یا کتان کودر چین ڈھیروں ڈھیر مسائل کا تذکرہ اور مید کی مبارک سے مزین تھا۔ کری صدارت برظیل حیدر واصومختر و جامع تبعرے کے ساتھ برا جمان تھے، مبارک باوتبول ہو۔اشوک کمار! ہم بھی توک جمونک کے زبردست حامی ہیں اور اس مہم میں آپ کے ساتھ ہیں کہ اس فیصلے میں ترمیم کی منجائش پیدا کی جائے۔مہرین ناز! آپ کی وعا پرلب ہے ساختہ آ مین کہدا تھے کہ واقعی آج کے دور میں بیایک جامع دعاہے۔جنیداحمرا آپ خوش قسست ہیں کوشریک حیات نے ہمت بندھائی اور آ مجمعنل میں آگئے۔ ہاراتو ہر کزرتا دن مسینس خریدنے پر پابندی کےمطالبے سے شروع ہوتا ہے۔احسان بحرا آپ کی محت یا لی کے لیے دعا کو ہیں۔بزرگ تبعرونکار تکیم رمنا شاو کی واپسی مجمی خوش کن رہی۔''

العمر یاض، نیوی کالونی ڈالمیاں، کراچی سے حاضر ہیں'اس بارسسینس کافی تا خیرے ملا۔اب تو گنتی بھی نہیں یا و جتنے چکرہم نے وکان کے لگائے تھے۔ سینس پاتھ آتے ہی سرور ت کو بالکل نظرانداز کرتے ہم نطوط کی محفل میں جائیتے۔سب سے میلے تمام دوستوں کو ہمارا عنوس بمراالسلام عليم ..... بشري انضل، اعجاز احمد راحيل مقلمرسليم ،مهرين ناز اورزويا اعجاز كالتبعره پيندآيا - كهانيوں ميں سب سے پہلے ماروي واتعی کہانی میں ڈاکٹر عدیلہ عدیل کی انٹری کافی ولیب رہی۔ایک دفعہ پھر کہانی کے ہیرومرا دکوموت کا سامنا کرنا پڑر ہاتھا۔اب بے چینی کے انگی قسط کے پنتھر ہیں۔ ملک مغدر حیات کی افتک ندا مت کوئی خاص دلچی نہیں لیے ہوئے تھی اور سب سے زیاوہ پیندآنے والی کہائی ڈاکٹر ے عبدالرب بعثی کی تھی ۔ کہانی کے اختیام تک جمیں روبی پہ بے صد غصہ آرہا تھا۔ طاہر جاوید مغل کی ستاروں پہ کمند بے صداح بھی جارہی ہے۔ طاہر جاوید کی کہانیوں کے تو ہم بہت فین ہیں اور محفل شعرو بحن تو ہماراا وڑ ھنا بچھوٹا ہیں۔''

منكينس ۋانجست ﴿ 8 >ستمبر 2014ع

W

W

ρ

a

K

S

O

C

الله سيد كحي الدين اشفاق ، فتح يور وليه ي تبعر وكرر بين 'جون الميا آزادي كامغهوم اورمعني واسح كررب تتے - مديراعل ایک حقیقی مسئلے کی طرف توجد دلوارے متے۔ ستاروں بر کمندلاز وال مصنف کی لاز وال تحریر طاہر جاوید مخل کے کہانی میں تانے بانے بنتے کا تدا ز کمال ہے۔ عادل مرسرید، ہمایوں اور کرشل کے ساتھ برفانی و نیا جس لزر ہاہے۔ منظرنگاری کا کمال ہے۔ نواب انگل کا جا دواہمی تک نظر نیں آیا، ماروی کا یاد داشت بھول جانا بور کررہا ہے۔ ایک اتار سو بیار والی صورت حال ہے۔ کچھ تیزی پلیز ۔ ضیات نیم بلکرامی جہانیاں جہاں مفت ولی کائل ہے ملاقات کروا مجے ۔منظرا مام پہلی ہوی کے ساتھ نظراً ئے نفیس کی خبرت انگیز ملاحیتوں نے متاثر کیا۔ پہلی محبت ہی پہلی ہوی ٹابت ہوئی ہے مشکیل حیدرواموا جھے تبرے کے ساتھ موجود تھے۔البیکی صاحبہ آپ کونوک جھونک ہے کون روک سکتا ہے۔احسان محراور كبيرعباي كے ساتھ عمران على كاتبره شا ندارلگ ."

🗗 طلحه رحمان ،سندیلیانوال سے یطے آرہے ہیں 'میں کانی عرصے ہے سسپنس ادر جاسوی ڈائجسٹ کا خاموش قاری ہویں لیکن اس 🥰 وفعہ میرے مبر کا پیانے لبریز ہو کمیا چنا نچہ میں نے مبھی دوستوں کی محفل میں شرکت کرنے کی ٹھائی۔ یوں توسرور ق بہت خوب صورت تھالیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ اچھی کلی وہ درامس ہمارے قومی پر چم کی شان یعنی جانداور ستارہ کی موجود گی تھی ۔ فہرست بھی دیدہ زیب تھی ۔ جون ایلیا کے انٹائیآ زادی کواس دفعہ نظرانداز کیااور چیکے سے مفل آپ کے خط کے مین کیٹ یعنی اداریے پروستک دی۔ اداریہ اس دفعہ بہترین سے مجی زیادہ اچھا تھا۔ ادارے کی طرف سے اس دفعہ تمام قار تھن کو بھر پور طریقے سے عید کی مبارک یا د دی گئی۔ کہانیوں میں سب سے سملے اپنے پندیده مصنف رو مان کی دنیا کے بے تاج یاوشاہ جناب طاہر جاوید مخل صاحب کی تاز وترین سلسلے وارکہانی کا بڑی دمجمعی ہے مطالعہ کیا۔ مغل انگل حقیقت میں ساروں پر کمند ڈالنے والے ہیں۔ ابتدائی سوغات فقیر دوست زیادہ دلچیپ نہیں تھی۔محبوب مصنف کا شف زہیر کی مغربی کہائی 🔁 خاندان نے پھے مزونیس دیا۔ البتہ ملک صفدر حیات کی خوب صورت تغیش نے کسی انڈین جاسوی ڈرا سے جیسا مزو دیا۔ استفاوہ ایکشن سے بعر پور دلیپ کہانی تھی۔ ڈاکٹرشیرشا سیدنے ریک ساحل کی صورت میں ایک مرتبہ ہمارے رونے کا انتظام کردیا محفل شعیرو خن بھی بعر پورتھی۔ سلیم انور نے مانوس اجنبی کی صورت میں اچھی کہائی لکسی۔ دوسری سلسلے وارطویل کہائی ماروی پڑھی جو کساس مرتبہ خاصی تیز تلی ۔منظرا مام نے اس و فعد معمول سے خاصی ہٹ سے نسبتا بڑی اور عمرہ کہانی مہلی ہوی کی صورت میں کسی۔ آخری صفحات کی زینت ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کی شاہ کار کبیروں کے اسر بہت اچھی گلی۔اگست میرے لیے بہت اہم مہینا ہے کونکہ اس ماہ کی بیس تاریخ کومیں نے اپنی چودھویں سانگرہ منانی ہیں۔'' (ارے تو بجرعيد كے ساتھ ساتھ سانگرہ كى بھى ڈھيروں مبار كما 🖒

ای شوکت شہر بار ، اوکا ڑ ہے محفل میں شریک ہوئے ہیں ' موسم ہو برسات کا اورساتھ میں افطاری کے پکوڑے سموے ، توسسینس پڑھنے کا مزوبی اور ہے۔ مرورق کی حسینہ تو یوں لگتا ہے کہ جسے سی مہندی کی تقریب سے ہو کے آئی ہے۔ محفل میں ماضر ہونے سے پہلے مجو کہنا عاموں کا کہ جذبات میں کیے سکتے کو تعلیے بہت نقصان وہ ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے جن کا ضمیر زندہ مو، وہی مجھتاتے الب اور میں نے اپنی ایک عزیز از جان استی کا دل دکھایا ہے اے تکلیف دی ہے اور آج آپ سب قار تین اور تمام لوگوں کے سامنے اس سے معانی ما تک رہا ہوں ، اسلام میں فصدای لیے حرام ہے۔ میری سسینس والوں ہے گزارش ہے کدیتحر پرمغرور جماب دیں۔ ( کیجیے جناب آپ کی خواہش پوری ہوئی ) کو محقل میں واخل ہوئے۔اشوک کمار کی درخواست ہے اتفاق کرتا ہول کی مخلل میں کچھ طنز ومزاح ہوتا جاہے لیکن ایک حدیثی رو کے۔آپی مهرین نازسب کودعا نمیں دین نظرآ نمیں۔احسان بھائی اللہ آپ کومجت عطافر بائے۔ حکیم رضاشاہ صاحب اللہ آپ کودوبارہ اپنے محمروں میں آباد کرے کبیرعمای نے بہت خوب صورت الفاظ میں اپنامدعا بیان کیا کہ نامناسب الفاظ کوئتم کر کے ٹوک جمونک دوبارہ بحال کی جائے۔ قدرت کو الله بمائی اہمی تو آغاز ہے، آپ دیکمنا کمغل صاحب اس دفعہ بھی اپنی میروئن کی شادی سی کے ساتھ ضرور کروا دیں مجے - کہانیوں میں سب سے پہلے فقیر دوست بڑھی۔ اممش واقعی ایک اچھا یا دشاہ تھا۔ اللہ نے اتن کا میا بیاں عطا کیں ، خاندان میں جی اور یج کے ملاب نے کہانی کا لطف ہی دوبالاكرديااوربارني اين انجام كوينجا بستارول يركمندكي اس قسط نے بے اختيار ديوي كي يادد لادي برستم كے ساتھ بجي كي ايسے بي وا تعات پيش آتے تھے۔استفادہ میں کیرول کے باڈی گارڈنے اپنافرض خوب نہمایا اور آخر میں اس کواس کا صلیمی ل کیا۔ ملک صفور حیات کی افکک ندامت اچھی تحریرتھی کسی نے سو جانبھی نہ تھا کہ کبڈی کا ایک چی قتل کا باعث بن جائے گا۔ مانوس اجنبی میں ڈورس اورآ رکن رچہ ڈ کا ملاپ خوب ر ہا۔ پہلی بوی ایک پراسرارعلم پرمسٹنل کہانی تھی بنیس نے شاید اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہوجواس کے لیے اتناا چھاصلہ ملا اسے۔خرم کی محبت بچیزنے کا انسوس ہوا۔ آخری صفحایت پہلکیروں کے اسیرنے دل کوخون کے آنسور لا دیا۔رونی کی اسدے خود غرضان محبت اور شعیب کی ب حسى افسروه كركتي \_كترنيس اس وفعه المجمى تعين ، تما م اشعار بهي پيندآ ٤- "

🗗 افتخار حسین اعوان مظفرآ باد، آزاد کشیرے حاضر ہوئے ہیں''ماہ اگست کا مسینس 18 تاریخ کو ملا۔ ٹائٹل حسینہ کو کو انظار یا یا۔ ٹائٹل دکلش لگا۔ ڈاکٹر ساجد انجدنے تاریخ کے جمروکوں سے ایک خوب صورت تحریر ہماری نذر کی ، ذبانت کس طرح فرش سے افعا کرعوش پر پہنیاتی ہے۔ محکوم کو حاتم بناتی ہے۔ ماروی میں محی الدین صاحب کوجیسا ہم دیکھنا چاہ رہے تھے، ویسابی دکھانا شروع کردیا ہے۔ ہماری مایوی جو مر شتہ اتساط میں جہاتی جارہی تھی ، اب ولچیں میں برلتی جارہی ہے۔ طاہر جاد پدمنٹل کے جانبے والے کتنے ہیں اگریا م تحریر کیے جائیس تو سسپنس میں کہانیوں کی مجدایک ماہ صرف نام ہی پڑھنے کولیس سے منعات پھر بھی کم پڑجا تمیں شے۔ ستاروں پر کمند کی تعریف یہ ہے کہاس کی گئی کوئی تعریف نہیں۔ ہمیشہ کی طرح مغلِ اعظم صاحب بہت ہے دلوں پر راج کر مینے ہیں منعل صاحب ہر دلعزیز تکھاری ہیں۔ ان کے لیے اتنا ہی گئی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

C

8

t

Ų

C

8

t

C

O

m

W

W

W

کہوں گا کہ انشکرے زور قلم اور زیادہ۔ سرمد صاحب کا کردار بہت پیندآیا۔ اس کہانی کی وجہ ہے ہر ماہ اسکے شارے کا بہت بے پینی سے اس کے اس مرتبہ ما ہوں کیا ہے۔ محفل میں نوک جمونک ہی اس محفل کا خاصہ ہے۔ ہاں وہ تہذیب کے دائزے میں ہو۔ بعض قار کمن وتبسرہ نگاروں نے آپ کے اس فیصلے کوسرا ہا بھی ہے۔ میں ان کے جذبات کی تعدد کرتا ہوں۔''

Æ مظہر سلیم ، رحیم یارخان سے جولائی کے شارے پرتبرہ لے کرحاضر ہیں 'اس بارہم نے سوچا کہ بس اب تحانیس کھا کریں ہے چر ي فكرواس ميرمول كريس معين حي توكيدره يا يم عيد دل آدمي ملاقات عدوى يرسرايا احجاج موميا .... سوكا فذ قلم سنجا لا اور و لكن بيد گئے۔ (بس بی آب لوگوں کی محبت ہے) جولائی کا شمارہ اٹھارہ جون کو ملا۔ سرور آن اس و فعدا چھانہیں لگا۔ جون ایلیا کے انشائیہ اور آپ کے اداریے کے ذیل میں ہم اتا کہیں مے کہ ہارے سیاستدانوں نے نظریات کے نام پروہ "مواد " درآ مدکیا جس نے پاکستان کی بنیاد کود ممک لگا دی۔خون کی رنگت ید لی۔ بے خمیری جاگی ،قومی مفادات کوذاتی ترجیجات پرقربان کمیا تھیا۔اوب کے نام پرسرخ انتظاب کی اساس مہیا کی تھی۔ کوئی بھی طبقه اس وقت تک زوال آشانبیں ہوتا جب تک اس میں ایک بھی زندہ احساس اور شبت سوچ رکھنے والا اویب موجود ہو۔ مندنشین ہر سال بجٹ کے اعداد وشار کی گرواڑا کرآ تھھوں کی بیٹائی معطل کرویتے ہیں۔اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ محطوط میں محمدخوا جہ کا تیمرہ اعزازی قراریا یا، بہت بہت مبارک ہو جی۔ پاتی تیمرہ نگاروں میں زویا اعاز نے اچھا لکھا کہانیوں میں سب سے پہلے آخری صفحات کی کہانی ڈاکٹر ساجد ایجد کی آب طلب پڑھی محبت میں ناکا می پراہے روئے سامنے آتے ہیں۔ درخشاں کی خواہشات مال کی جموتی انا اور دوغلے بن کی جمینٹ چڑھ مئیں، بہت اچھی کہانی تھی۔ ماروی میں ایک نے کروار ڈاکٹرعدیلہ کی انٹری ہوئی۔ مجموعی طور پر کہانی بہت دلچیب ہے تا ہم بعض جگہوں پر کافی باتیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔منظرا مام کی کہانی چل جمونی مختفر تمراح میں کہانی تھی۔داحیلہ اوراس کے شوہر نے درمیان آنے والامخف ٹابیتا نه ہوتا تو وا تعات مخلف رخ اختیار کرتے۔ ڈاکٹرشیرشاہ کی تحریر کو کھ کا د کھاس ماہ کی سب سے بہترین تحریر کلی۔ باقر کی بے وقت موت یہ ایک مال جنے کی جدائی می کرب واذیت میں متلائی کہانی کے واقعات نے آئھوں کے کوشے تم کردیے۔ الیاس سیتا بوری صاحب نے بے جاطوالت ہے کر بزکرتے ہوئے حساب دوستان کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ بہت تا ٹرانگیز کہانی تھی۔اب بات کرتے ہیں ڈانجسٹ میں شامل ہونے والی تی قبط وارکہانی" ستاروں پر کمنڈ" کی۔ طاہر جاوید مغل صاحب کی کہانی میں ایساسحر ہوتا ہے کہ ہم خود کو کو یا محبت مکر کا بای سمجھنے لکتے ہیں۔ ان کی تحریروں بٹس ہرموسم کے دیک ہوتے ہیں ، ان کی کہا نیوں کے کروار سکراتے ہیں تو ہم بھی بٹس پڑتے ہیں۔ کروار پریشان ہوں تو ہم بھی مضطرب موجاتے ہیں۔مقل صاحب قاری کواور کردار کوساتھ لے کر چلتے ہیں۔سارول پر کمند کیلی قسط سے ای جداگانہ پیچان بنائے می کامیاب رہی ے۔اب دیکمنامیہ سے کدعاول شہزادی کے حصول کے لیے تا یا کودیا عمیا چیلنج بورا کرتا ہے یانہیں۔"

🖈 محرخوا جد، کورتی براجی سے تبرہ کررہے ہیں 'اگست کا شارہ 15 تاریخ کوبی موسول ہو تمیا۔ سرورق پر حسیندی مسکرا ہٹ اور آ تعمول کی جک جوآج کل کی چرے برنظرمیں آتی، دور کھڑ کی میں کی جسک دیکو کرسینے چرے پرآئی ہے۔ جون ایلیا جب بھی ... کیا خوب لکھتے ا ہیں۔اس دفعہ آزادی پران کی تحریر ہمیشہ یا در کھنے والی ہے۔آخری ہیرے میں کیاد اسوزیات ماسی ہے۔واقعی ہم آزادی کی سزا بھکت رہے ہیں۔خطوط کی محفل بہت عمدہ بختی ہے۔ ایڈیٹر صاحب نے نوک جمونک پر یابندی لگا کرا چھا کام کیا۔لوگ عدے تجاوکر نے کلتے ہیں۔شارہ تو دوتین دن میں بڑھ ڈ الا۔خط ککھنے پیٹھوں تو بخل غائب۔اس پورے رمضان شریف میں استے فالٹ ہوئے کہ لوڈ شیڈنگ کو ملا کر چند کھنٹے دن میں بحلی رستیاب رہی۔مدیر علیٰ اور دنگیراوارے سے دابستہ حضرات کواور تمام قار تمین کوعید کی ولی مبارک باوتبول ہو۔ ستاروں پر کمند، طاہر جاوید منتل کے قلم نے ایک بار پھراپنا جاوو علایا ہوا ہے۔ سیکمانی ایک جستو، جنون اور جذبے پر بنی ہے۔ اس دفعہ کمانی کا کل وقوع یا کستان ہے۔ ایک انتہائی معلوماتی اور ولیسب شب وروز کی داستان جوساری توجها پی طرف مینی رهمی ہے۔ فقیردوست، ڈاکٹرساجد ... زرفیز تاریخی کہانیاں بڑی عرق ریزی ہے جمع کرتے ہیں۔ امتش حاکم بدایوں کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔سلمانوں کی تاریخ سازشوں ،خوزیزی اورجنگوں پرمحیط ہے۔شاید بی کسی یادشاہ کوسکون کی زندگی میسر ہوئی ہو۔ خاندان ، كاشف زبير نے اس وفعدا يك عمده اور تحير خيز كهانى تحريركى - يج نيكن علطى عن برى طرح يمس عمياليكن موتيا بحائى كمال ي سے آخركار يج نج عمیا۔ استفادہ ،مغرب کی محروفریسال ، جلت بازیاں ، دولت کی خاطر منعوبہ بندیاں لیکن مس کیرول سے منعوبے بجیب طرح سے وقعرے کے وهرب رو محے ۔ افتک ندامت ،ملک صفدر حیات ایک بز اِمعرکہ سرکیا۔ ایک ایما ندار اور فرض شاس تھانیدار جو بمیٹ بثبت سمت بیل تغییش کرتا ہے اور کامیانی اس کے قدم چوتی ہے۔ ریک ساحل ڈاکٹرشیرشاہ مکتنی دروناک کہانیاں جو ہمارے مہذب کبلانے والے معاشرے بیس پھیلی ہوئی ہیں۔ وو معصوم ماں باپ جن کی تیسری اولا دکوہمی ہے پروامعاشرے نے قل کردیا۔ ماتوس اجنی سلیم انور کی اچھوتی تحریر ، ڈورس دواجنیوں کے درمیان پینس سمن ۔ ایک قاتل دوسراسیجا۔ اپنا تھر ہنویرریاض نے بدیسی کہانی کا چناؤ کیا۔ کہانی مجمد پھیکی پھیکی رہی ۔ سونیا ۔ ایک سراب سے ساتھ رورای تقی ۔ پہلی بوی، کچھ پراسرار کچھ تیبی طاقتوں کے اثر میں آنے والی کہانی جس کا اسیرایک مخص تھا۔ جادو کی داستان میں دمچیری کا بہت سامان ہے۔واستان کے آخر میں ایک حقیقی اورلطیف سچائی ساسنے آئی۔ کلیروں کے امیر،ایک عمره کهانی دل کوچیو لینے والی تحریر،ایک عورت کا عجیب کردارجس نے دل کی خاطرایک المعكرا وين والمحض كوكتني قرباني وسے كرواپس ياياليكن وه مجربهي جيت نه كل ـ وه تو اپني زندگي اورادهوري جيت سے مجھوتا كرتي ربي \_ ضياسنيم کا بلکرای کی پاک وہند کے اولیاؤں کے متعلق بہت معلوماتی اور روحانی تحریریں پڑھ کرایمان تاز وہوجا تاہے۔شار وہم ہونے کا حساس پڑامبرآ زماہوتا ﴿ ﴾ - چلو پھرایک ماہ کی جدائی لیکن انتظار کا اپنا مزہ ہے۔''

شفينسل ذائجست (10 مستمبر 2014ع

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

W

W

W

P

a

K

S

O

H ولیدنت، امجد ا قبال چی، سامیوال مے معلل جی شرکت کردہے ہیں" اگست کا پرجہ 20 جولائی کی میں روش کونو ہے کہ موصول ہوا۔اس مرجبہ ٹائٹل بہت عمدہ طرز سے مزین کیا حمیا ہے، جوول کولبھار ہا ہے۔روشن خیال انسان جون ایلیا مرحوم کا انشا سے آزادی بڑھا۔ اگست کے لیے مصفحہ موغات خاص ہے۔ اپنے علاقے کے ان دیکھے شاعر اعجاز احمد راحیل کا خطاجب مبھی دیکھتا ہوں ، ول عمل مسرت کی لہری اٹھتی ہے۔اس کے بعد محفل شعرو بین مہنچ محمد اعجاز ، رشید سیال ، زاہد چودھری ،البیلی اور بالخصوص جناب اعجاز راحیل کا ذوق 🔛 حسین طلب ہے۔ ستاروں پر کمندی قسط بچرعذاب جال ضرور بن لیکن اس کی ڈیفیشنسی دوسری قسط نے بوری کردی۔ ریک ساحل شارے کی بہترین کہانی ہے۔ ماں کے کردارنے غزد و کرویا۔ ملک صغور حیات کی افتک ندامت مجسس سے بعر پور سربٹ کہانی ہے۔ آخری صفحات پر مکیروں کے اسر ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کی عمدہ اور قابل محسین کہانی ہے۔ ڈاکٹر بھٹی ہیشہ جاذب نظر فقرات ومکالمات ہے آ راستہ کہانی پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ساجدا مجد کی فقیر دوست تاریخی کہانی تھی ، ماضی کے جنگ وامن کی شورشوں میں لے گئی ۔سب قارئین اور تمام الل وطن کود لی عیدمبارک ۔''

Æ احمد خان توحیدی، یا کتان اسٹیل ، کراچی ہے حاضر ہیں ''انٹا ئیے جون ایلیا ، آزادی ، خدا نے بڑے بایرکت مبارک دن جمیل 🕏 آ زادی کی نعت سے بالا مال کیا۔ اف ہائے ہم خود کو تا حال آ زاد نہ کر سکے۔ادھراسرائیل … -- مظلوم فلسطینیوں تے مل و غارت میں مصروف ہے۔ بڑے شیطان کا ممل سکوت جبکہ افغانستان اور عراق میں ایک لحد تاخیر نہ کی جومسلمانوں کی نااتفاتی کا متیجہ ہے۔ ادھر ظالم سفاک نے 10 سالہ معصوم ہے کودونوں بازوے محروم کردیا۔اف ریوحی بان کے بیچ نے یورے ملک میں میٹرک ٹاپ کیا توسموے فروخت کرنے والے یجے نے ووسری بوزیشن حاصل کی۔وطن کی زرخیر مٹی کی رکھوالی کے مالی ناکارہ ایں۔ستاروں پر کمند ڈالنے کے لیے چھلانگ لگا گی۔عاول کی شہزا دی ہے شادی کے بچائے مغل صاحب کوہ ہوائی ودھینگامشی میں مصروف رہے اور جاسوی والے باروندا جبکی کی یاد تاز وکردی۔میم کی گردش میں ماروی ہے لیے .....مرد کی ظاہری شافت چرہے پر ڈاڑھی موجھ کے بال، کیاعدیل کے چیرے پر بال نہیں ہیں؟ نواب صاحب ماروی کی شاوی جلد کرا کراہے از دواجی زندگی ہے لطف اندوز کر کے ہاں کی ممتا کی پھیل کریں۔ ملک صاحب افتک نمامت میں قاتل تک جا یہ ہے۔ زندہ دلول کا کام خامیاں دورکر کے آھے بڑھنا ہوتا ہے۔ ایٹا تھر، سونیا خونی رشتوں سے ان کئی۔منظرصا حب کی پہلی بوی اسٹوری تواجھی ہے۔ ڈاکٹر ساجدادر الیاس سیتا بوری صاحب سے بچوں کی خواہش پر التجاہے کہ دور کی تاریخ کے بچائے قائد اعظم محد علی جنائع ،علامہ سرڈ اکٹرمحمہ ا قیال شہنشاہ خطابت مولا نا عطاالندشاہ صاحب، بخاری مولا حاتی ودیگر پرصغیر کے راہتما دُن کے حالات زندگی دوبارہ لائی ۔ اکبیروں کے اسیرہ طلاق کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے شادی اتفاقیہ ہوسکتی ہے۔ دوسرا خاوندخود حجوز دے یا نوت ہوجائے۔سب ساتھیوں کوعیدمبارک قبول ہو۔ باتی کہانیاں باعث مصرو نیت رمضان السارک پڑھ نہ سکا۔'

Hاعجاز احمد راحیل ماہی مسامیوال مے مفل میں شریک ہیں مجب اواسیاں حدے بڑھ جائیں اور تنہائیوں کے لامنا ہی سلیلے ہول تو ا ہے ہی ول جاہتا ہے۔کوئی اپنا ہوجس کے ساتھ کچھ مل سکون ہے گزر جائمیں تو اس پُر آشوب دور میں دور دور تک مسینس کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ سرورق پر ہونٹوں پرمسکان سجائے خوب مبورت آتھموں والی محبوبہ دینواز بہت مجل فلی۔ فہرست کی ترتیب کوسرا ہے ہوئے جون ایلیا کی کڑوی باتوں کو قابل توجہ سمجھا پھتر م آزادی کی قدرتو کمنام شہید جانتے ہیں جنہوں نے خاک وطن کو بوسد سینے کے لیے اپنی جانیں تک نچھاور کردیں۔ نشست خاص بیراس دفعه محر کلیل حیدر واصوصاحب تھے بحبوں سے سفیر کی پندیدگی کا شکر سیامند اور آپ بب سے لیے وُجروں وعائميں محترم بعائی تبیرعیای مظهرسلیم اور قدرت الله نیازی صاحب نے تعمی خوب تکھا۔ بہرحال محفل میں سید تکلیل حسین کاظمی تنسیرعیاس بابرہ آغا فریداحمہ خان اور بابر عباس کی محسوس ہو کی عزیز از جان طاہر جاوید مغل صاحب کی ستاروں پر کمند تحریر دمجس سے بھریورروداومر کزنگاہ تمہری۔ سرسرمد کے بارے میں پڑھ کر خاصی خوشی ہوئی کہ وہ باروندا جبکی جیے لازوال کروار کے راہنما ہیں۔منظر نگاری ایک ہے کہ کیا کہنے ..... ویلٹرن مغل اعظم صاحب۔ ڈاکٹرعبدالرب بھٹی صاحب نے تو کو یاحق قلم ادا کردیا۔ دل اور دل والوں کی داستان اللّت خوب تر رہی .....اسد کی محبت قابلِ ر کلک ہے۔ کمی الدین نواب صاحب خدارا ماروی پہ توجہ ویں، بالکل مز ہنیں دے رہی ہے۔ ڈاکٹر ساجدامجد کی فقیر دوست المش کے حالات و واقعات زندگی بڑھنے کو ملے، اللہ کے ولی کے منہ سے لکلے الفاظ ہمیشہ کج ہی ثابت ہوتے ہیں۔ احمش ایک ذبانت سے غلام سے بادشاہ بینا اور کامیابی ہے امورسلطنت کوسنبالا .... کاشف زبیر کی خاندان منفرداسٹوری ثابت ہوئی۔ بے شک اے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں جن کے بغیرانسان ممل نہیں ہوتا۔ ریکے ساحل پُر فکرتحریر ثابت ہوئی اور پہ حقیقت بھی ہے کہ ملک جس ایسے اسپتال اورا نظامیہ موجود ہیں۔افٹک ندامت جس ملک صغدر حیات ایک آل کی تھی حل کرتے نظرآئے۔حیدرعلی کواپنے کیے پر پچچتہ تا پڑا۔ پہلی بیوی بھی خوب رہی جمرعماس کی جال میں سے بات واضح ہوئی۔ انسان اپنی ذہانت سے بڑی سے بڑی مشکل سے نکل سکتا ہے .... ولی کامل جہانیاں جہاں گشت کی روداوحیات دلی سکون کا سبب بنی .... محفل شعرو سخن مِس مهرين تا ز کاانتخا ب زبروست ريا-''

Æ صوبیدا قبال ،را دلینڈی ہے تشریف لائی ہیں'' گرمیوں کا موسم اپنے عروج پر ہےاور رحمتوں بھرا ماو میام اپنے آخری عشرے میں واظل ہو چکا ہے۔ ہم ایک ما وی غیر حاضری کے بعد پھر محفل میں حاضر ہور ہے ایں۔اگست کا شارہ بروقت ال کیا۔ اگست تو ویسے بھی خوشیوں کا مہینا ہا در جمیں بھی بیم مینا بہت بہند ہے کیونکہ جمیں بھی کو اُن خوشی اگست میں ہی ملی تھی۔ سرور ت کی لڑکی کومسکراتے نظرا نداز کر کے انکل کی عید مبارک کا

سديسنس ذانصيف ح 11 كستمبر 2014

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

و براب خیرمبارک سے دیا اور ایک نظر فہرست پر ڈال کرانٹائیہ آزادی پڑھا۔ یقینا ہم ایک دوسرے کے دھمن ہیں یا مجر خود اپنے ۔ کبیر و المان جائی اور قدرت جائی کے تبرے بیٹ کے ۔قیمر بوئی کو بہت مس کیا۔ ب سے پہلے ساروں پر کمند پڑمی ۔ سرمد صاحب ے عادل بہت مجھ سیکھ رہا ہے۔ افکاب ندا مت اس ماہ کی جیٹ کہانی تکی اور کہانی کے ساتھ ساتھ ہماری آ تھسیں مجی افکا بار ہیں۔ ماروی کی اس قسط میں ماروی کے جاہبے والے پہلے کیا کم تھے جواب مدیل عرف عدیلہ کا اضافہ ہو کیا۔منظرامام کی پہلی ہوی کی توبات ہی الگ ے۔ محبت کے موضوع پر کی راز کھل کرسا سے آئے ۔ مخدوم جہانیاں جہاں گشت پڑھ کر پتا جا کہ اللہ تعالیٰ جن کونواز تا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی ولی ہوتے ہیں ۔ کلیرول کے فقیرایک حساس موضوع پر تعمی کئی بہترین کہائی تھی۔اسد کا کرداراج مالگا۔ پہلی کہائی فقیردوست میں اتنش کے واقعات ا در حضرت بختیار کا کن کی وصیت پراتمش کی نیک سیرت دل بین تھر کر گئی۔ ریک ساحل ، استفادہ ، مانوس اجنبی اور اپنا تھر بھی شیک آلییں پختصر کہانیوں میں کاشف زبیر کی جال بیٹ رہی۔اب کی بار چکلوں اور مراسلات نے خوب محظوظ کیا۔محفل شعرو بخن میں انہیلی، بادیہ ایمان، مابا ایمان اور محمدا کبر بھائی کا انتخاب بند آیا۔سب سے بیٹ قدرت بھائی کا انتخاب لگا۔ ہمارامشورہ ہے کیمنل میں ہلکی پھلکی ٹوک جمونک ضرور ہوئی عابے۔ آخریس سب کوعید کی و عرول مبارک بادے ساتھ صرف اتنا کبول کی کد ماواکست کا شارہ بہت پندآیا۔" (بہت شکریہ)

 ۱۹۱۱ کم بنارس خان تھٹو کی ،انک سے چلے آرہ ہیں'' آپ کا تمام علد اگر چہ مجھ سے ناوا تیف ہے لیکن میں تقریباً چیدہ چیدہ اسٹاف کوجا نتا ہول۔ چارول رسالے بڑے اچھے جارہے ہیں۔ میں رسالے اور تاریخی کتب بہت پڑھتا ہوں کیکن لکھنے میں بہت ما تھا ہوں۔1975ء ے جاسوی اور سنسینس کا مطالعہ کرر ہاموں ۔ تاریخی کتب جو بڑی بڑی المجر بریوں سے لی سی بڑھ لی جی ، آپ سینس ڈ انجسٹ میں پہلے متعول پرتاریخی وا تعات کلمواتے ہیں اور سب بی رائٹرا پہنے لکھنے والے ہیں لیکن تمام رائٹر کسی تاریخی واقعے کو کمل طور پر نہیں لکھتے ، کیوں؟ امر ایک وہ میں واقعیمل نہ ہوتو دوسرے وہ شرکیا جاسکتا ہے۔آخریں اتناعرض کزار ہوں کہ بن زاد کہانیاں کھوایا کریں۔آپ کے رسالوں میں لکھنے والوں میں اول تمبر می الدین تواب اور طاہر جاوید مغل کوووں گا اس کے بعد کا شف زبیرا ورمسز مرتم کے خان۔ ان کے بعد ڈاکٹر ساجد انجد، ڈاکٹے عبدالرب بھٹی اور اپنا قاوری کے نام آتے ہیں۔ مجھی بھمار ناصر ملک کا نام شامل ہوتا ہے۔ ان کی کہانیاں آخری اتر ن، جنت وغیرہ تو کنے بہت انچی تھیں سافر قابل ذکر تھی۔'

🔀 محمد صفد رمعا وبیر، خانیوال سے شریک محفل ہیں" شارہ کا سرور تی بہت ہی ویدہ زیب ہے جہاں پرخوب صورت آتھموں ستوال ناک خوب صورت بالوں کے ساتھ دیہاتی دوشیزہ اپنے ساجن کا انتظار کر رہی ہے کہ عید آنے کو ہے تو بھی تھر آ جانا۔ آھے بڑھے جون ایلیا ک آ زادی پڑھی۔ جناب بالکل ٹیک فرمار ہے ہیں کہ آزادی ایمی نہیں ہوتی کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہی لڑتے رہیں۔ آج کے م او جوانوں کے لیے لحد قکریہ ہے کہ ہم کیے حقیق آزادی حاصل کریں جہاں امن وسکون کھیشانتی نصیب ہو۔ آپ کا اداریہ پڑھا۔ آپ بالکل بجا فر مارے ایل کرمیڈیا کوا بناحق ادا کرنا جا ہے اور ہرصاحب ٹروت کو جا ہے کہ دوا ہے یاس فریب غربا وکا خیال رکھیں۔ یہاں توبیر طال ہے کہ انعنول رسمول پر لا کھول خرج ہوجاتے ہیں۔ اپنی تعفل میں انٹری ماری تو محد تکسیل حیدرصدارے کی کری پر ہرا جمان نظرا نے ،مبارک ہوجی مختفر محر ا چھا تبعرہ تھا۔ تولی صاحب اجھے لفظوں کا استعال کرتے نظرآئے۔ اشوک کمار ، البیلی ، بشری انفل بھی مختصر کمرا چھا تبعر وکرتے نظرآئے۔ بھائی كا عباز راحيل بحى اليهي مواد كے ساتھ موجود مر چيل مرتبه والے تيمرے پرخصوص مباركباد لالد مظهر بم آب كى بات سے سو فيصد متنق بيل كوئى طبقه اس وقت تک زوال پذیر تبین ہوتا جب تک اویب موجود ہیں۔ ایک اور بات کے سیاست کرنا کوئی بری بات نبین عفرت سیدنا امیر معاویہ نے 19\$ سال تک حکومت کی اور دشمنانِ اسلام مجمی آپ کی سیاست کو مانتے تھے۔ آج کے سیاستدان اپنے پیپٹ کوآ مگے رکھتے ہیں وہ اللہ کا خوف ول میں رکھتے تھے۔ کہا نیوں میں انٹری ماری فقیر دوست ڈاکٹر ساجدا مجد تاریخ کی ایک اچھی کا وش سامنے لائے میس الدین اس نے کیا حکومت ک ہے اس کی تاریخ پڑھ کے سروآ عملے۔ کاش ایک ایسالیڈرا متِ مسلمہ کواب ال جائے تو کیا کہنے ۔ کاشف زبیر کی خاندان میں اچھی اسٹوری تھی۔ ع بڑی دلیری کے ساتھ بارنی تک پہنچا۔ ستاروں پر کمند کیا کہنے جی ، مزہ آھیا پڑھ کر۔ استفادہ مجی کافی اچھی اسٹوری تھی۔ ملک صاحب کی ا فنک ندامت ناصر کوئل کروا کے بھی حیور علی ریٹم کونہ یاسکا اور چووھری کواپٹی در گت نے پیشوا دیا اور پھرجیل کی ہوا کھانا پڑی۔ریک ساحل دیمی ی کر تنی محفل شعرو بخن میں اس دفید کرزارہ تھا۔ مانوس اجنی ایویس کی ماروی اب تو دلچیپ سے دلچیپ تر ہوتی جاری ہے۔ بیرونی تو تیمی مبھی شامل ہو کئیں۔اپنا تھر بھی گزارہ کر گئے۔ پہلی بوی بھی بہت اچھی اسٹوری تھی ، بھاری شاہ یا تو۔ جال میں جیرالڈ کی ذہانت اور ولیری کام کر گئے۔ کیروں کے اسر میں اسدنے بڑی قربانی دی۔ویلٹرن اس دفعہ ثارہ بہت ہیں۔ تھا۔"

🔏 البیلی ، کراتی ہے محفل میں شرکت کر رہی ہیں" انسان کی جبلت بھی مجیب شے ہے ، نہ تمن میں خوش نہ تیرہ میں۔امست کا شارہ \$15 جولا كى كوموصول ہوا۔ سرور ق نظروں كريتے دل ميں اتر كيا۔ جون ايليا صاحب كى آزادى ايك البيد آزادى ثابت ہو كى۔اوارييش يوم آزادی اورعیدسعید کے حوالے سے آسلی بخش باتیں پڑھنے کولیس۔ صاف موہونے کی وجہ سے بتادوں کہ ہمیں بیاکو سے کے مریضوں کی طرح كا يزے ہوئے تبرے بالكل اجمع نيس كے حكيم سيدر ضاشاه صاحب آپ نے كانى عرصے بعد محفل ميں حاضري وي - جاويد صاحب اشوك كمار کے شووالا تیراہمی تک آپ کے دل میں کم امواہ یا نکل کمیا۔ نیازی صاحب محفل میں سب کا احتجاج پہنچا صفے کاشکریہ۔اسٹوریز میں ڈاکٹر ساجد ا بجد کی فقیردوست اوسط درجے کی رہی۔ انتش نے اپنی ذہانت اور بہادری سے بیمقام حاصل کیا۔سلسلے وار کہانیاں اپنی اپنی ڈکر پر جاری وساری

سنا دانجست 12 مستمبر 2014ء

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

W

W

W

P

a

K

S

0

O

ہیں۔ ستاروں پر کمندایک یادگاراسٹوری ثابت ہوگی۔ آخری صفحات پر ڈاکٹر عبدالرب بھٹی معاحب کی کئیروں کے اسیرا پھی رہی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ غصہ میں کیا گیا فیصلہ ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ شعیب ، روبی اوراسد کے کردارا پٹی اپنی جگہا ہے کھیا۔ رہے۔ منظرا مام صاحب کی پہلی ہوی بھی اچھی گی۔ ملک صفور حیات کی افٹک ندامت اورڈ اکٹرشیر شاہ سید کی ریک ساحل شاندار تھیں۔ مراسلے اس بارسارے اچھے تھے۔ محفل شعرو بخن میں تمام اشعار بہترین انتخاب رہے۔''

Æ تفسیر عیاس یا بر، او کاڑ و سے تبعر و کررہے ہیں ' فلسطین میں یہودیت نے الل غز و پرظلم وجبر کی انتہا کردی۔ اُن مجنت معصوم اور نستے لوگوں کو خاک وخون میں غلطاں کر کے رکھ دیا۔ یزیدع میدرواں نے اس انداز بربریت کے ساتھ .....اہتما م کرب و بلا کیا کہ چتم افلاک مجمی نم ناک ہوگئی۔سوال پیہے کہ آخرامت مسلمہ ہی کیوں زوال وابتلا میں جتلا ہے دیگر....مسلم مما لک اور .....اقوام متحد و کی طویل و تکلیف دو خاموثی بے حسی کی شرمناک قابلِ صد افسوس اور ..... لو فکر رہے ہے گویا ..... میمی ظالم کی حمایت کے مترادف ہے۔ جذبوں کا ترجمان ..... سینس 16 اكست كودستياب موار ووثيز ومرورق ك متبهم لب ..... اورب تاب ونتظرنكا مون ش فصل جرسلس كاكرب تاروا .....اس كرنگ برياس کاز تک لگ جائے تو عمریوں ہی اواس در کی اوٹ میں نہ آنے والوں کی راہیں تکتے تکتے بیت جاتی ہے۔ جون ایلیانے سمخ لفظوں کا مجموعہ آزادی کا قرطاس اذبان وقلوب پرنوک خارے رقم کیااوراحیاس کے دامن کولہولہوکرویا۔ تخت طاؤس پر جھنگ کے محمظیل حیدر کوشا ہانہ تاب وحمکنت کے ساتھ برا جمان یا یا۔ جمٹک بلا مبالغہ مجبتوں اور وفاؤں کی سرز مین ہے اورا تفاق سے سید ہمارے سسرال کا شہر مجمی ہے۔ بہر حال تبعیرہ قابل داد تفالبذاته دل ہے مبار کما دیکرا جی ہے محد رضوان تنولی کے خوب صورت لفظوں کا مرکب بھی اجھالگا۔ بہاد لپور سے جنید نواز ..... یا در کھنے اور یا د كرنے كے ليے تدول سے عين توازش \_ لا ہور ہے زويا عجاز كانتصل وبہترين تبعرہ بعد شوق ملاحظة كيا۔ آخرى صفحات يربهترين مصنف كى منفرد اورمخاط وحساس تحریر، ککیروں کے اسیرول کی اجھموں سے پڑھی۔شعیب کا کروار پسندنہیں کیا۔روبی نے اسد کا جذباتی استحصال کیا اوراس ک معصوم عبت كوبار ما يا مال كيا- التك عدامت من ملك صغور حيات في اداكرويا- اس روداول ومقل في كافي سي زياد ومغموم افسرده كيا-حسب روایت نقیر دوست نے معلومات میں بیش قیت اضافہ کیا۔ ماروی ہم نہیں پڑھتے لہذا اس پرتبسرہ وتنقید وتعریف سے معذرت کہا توں کی تاریخ کے مغل اعظم ، طاہر جاوید مغل کی لاز وال اور منغرو ومعتبرتجریر ستاروں پر کمند متزلز ل حوصلوں میمیز کرتی ہے۔اس کہانی اور کرواروں پر پچھ کہنا سورج کو چراغ وکھانے کے مترادف ہے۔ بس ماہر جاویہ مخل کا نام ہی کافی ہے۔ پہندید ومصنف کاشف زبیر کی پرا ژخریر خاعدان نہایت ولچیب اورسنسی خیز تا بت ہوئی۔ خاندان سے صرف محبت ہی تیس بلکداس کے تحفظ کے لیے محت حدوجہد مجمی کرنا پڑتی ہے۔ کچ نے کچ محبت محنت اور جددی ، بارنی صدیمے کی تاب نہ لا کرنفیاتی مریض بن کیا۔ ڈاکٹرشیرشاہ سید کی سمج وسفاکتحریر ریک ساحل نے پکلول کوئم ناک کردیا۔ ماں کی متنااور باپ کی شفقت کے احساسات وجذبات کو اسپتال کی ناتھی انتظامیہ نے یا مال کرے رکھودیا۔ تنویرریاض کی اپنا ممرنے تمی بورنہیں کیا۔ نہایت مہارت ومحنت کے ساتھ بچھا گی ٹی جرم کی بساط کا انجام تھا۔ منظرا مام نے اپنے مخصوص طرز تحریر سے ہٹ کر لکھا۔ پہلی ہوی کے سبق آموز انجام نے متاثر کیا۔ ضیالسنیم بلکرا می کی جہانیاں جہاں گشت ایک ولی کاٹل کی ایمان افروز سوائح حیات نے ایمان تاز و کیا۔ بزم شعرو سخن میں قارئین کاعمہ و ومنفر دانتخاب بہترین ذوق مطالعہ کی دلیل ہے۔''

الآ ابرار وارث ، سدیلیا نوالی سے مختل میں شریک ہیں ''سرورق پر حید مبارک کا طرز خوب صورت تھا۔ سب سے پہلے جون ایلیا کی محتور پر پڑھی اور بھی سوچ دہ گئے کہ ہمارے بزرگوں نے اگر بڑی سامراج کی چھر کی دھاند کی سے آخر کر کیا توب سے پہلے حاروں کی ترکند کی طرف بناسو ہے جمپ لگائی اور ایک ہی نشست میں بڑھ ڈالی۔ واوطا ہرجا ویدصاحب ،کیا خوب صورت قسلے کی۔ کہائی کی پہلی تسلا نے تا ول ود ہاغ پر بہت کر لیا تھا اور پر قسط ہر کیا ظاہر سے جمپ کی تسلا نے تا ول ود ہاغ پر توب اور کی توب ہمی تروست تھی۔ اور کی تسلامی اور کو تسب سے پہلے حوال کی بروست تھی۔ کہیں کہیں لگار کی بازگشت سائی و جی ہے۔ ماروی کی قسلے بھی تروست تھی۔ ماروی کی قسلے بھی تھی اور کو توب کر اس اور کھی تھی تھی توب کی توب کی توب کو اور کو مراوی کی قسلے بھی تھی توب کی توب کی توب کو مراوی توب کی توب کی توب کی مراوا ورحجوب کی وجہ سے دینے کی توب کی توب کی توب کی بھی توب کی تو

الآسید اکبرشاہ ،اوگ ، مانسہرہ سے تشریف لائے ہیں'' ابتدائے ہم کلامی کے لیے ہیں ہے سلامی ..... تمام دل کے تماییوں کے لیے۔ رمضان السارک کے بابرکت مہینے کی آمد سے برکت وعظمت کی برسات چارسوہوئی ہے۔مستفید ہونا شرط اول ہے۔خود کے اندر جما نکا۔ بے شمار نقائص کی موجودگی دیکھی۔ یوں رب الکا نکات سے مغفرت و بخشش کی دعا ما تکی۔ سسینس کی آمدِخودگوار وول بہار ،خلاف معمول بلکہ پہلی یار 16 کو ہوئی سرورق واقعی منفرد ، قابلی تعریف وتوصیف تھا۔خو بروحسیندایک خاص میں منصاس چیش کررہی تھی ، باوجوداس کے کدروزے کے سب بھوک و پیاس

عتلينس ذانجست (13 كستمبر 2014ء

Ш

Ш

Ш

ρ

k

S

C

8

t

Ų

C

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

m

و کا حیاس ہور ہاتھا۔انشا سے بیں جون ایلیائے آزادی کے منہوم پر نکتہ جینی کی محفل محطوط،خاروار وراہ پُرخاری کی۔ایسی حالت میں کبیر عبای کی آمد کا پڑھ کرتموڑی سکین کی۔ ان کی ' نامناسب منٹس کو حذف کیا جادے' والی بات پر اتفاق ہے۔ محمد جادید، قدرت الله، حوكت شهريار مظهر سليم في بهت اجها لكعار بليك لست كالمخلل من ابنانام مسلسل تيسرى بارد كيدكر جيدونا آخميا محرمبرول كامظا بروكيا کے کوئکسٹاتھا کہاس کا کھل میشا ہوتا ہے۔بس ای مشاس کی بیاس نے الم اشانے پر مجور کیا۔تفسیر مجائی بھلیل مجائی اور موبیا بی کی شدت سے محسوس ہوئی۔اس بارتمام کہانیوں کامطالعہ کیا جس میں ساروں یہ کمندی دوسری قسطسب سے پہلے پڑھی۔سرمصاحب کاراز ہمیا نگ اوران انہت سوز واقعے کی مکاس کر ہاتھا۔ ساتھ سیمی بتا جلا کسان کا مقصد ہیرے وجواہرات کاحصول تھا۔ عادل کی ٹریننگ جاری رہی۔ چند غلطیاں مشکلات کا چیش تعجیر ثابت ہو کی ۔مقصد کے حصول کے لیے تک ووو کی ضرورت ہے۔ چھوٹی موٹی جھڑ ہیں دلچین میں اضافہ کرتی رہیں۔اس بار ماروی عروج بررہی۔ مجا عدیل کا بھید ماروی پر کھلا ، اچھابی ہوا محبوب اور مراد کے لیے بھر پور خطرہ موجود رہا ، بین الاتوای تنظیموں سے مرادی رہائی اور حشمت جلالی کی بے البى سلى بخش ہے۔ ایند پر جسس اورسسینس سے بھر پورومعور تھا۔ ملک صفدر حیات كى افتاب عدامت بيل كبدى كے ماہر كھلاڑى ناصر كى موت يرولى كن كه موارجود حرى آفاب اورحيد رعلى كى امايرى اورسنك ولى في ايك ميتى جان لى ملك صاحب في مابراند مداحيتول سے قاتلوں كو بي نقاب كرديا۔ الوداع سفات بردا كثرعبدالرب بعثى كى ككيرون كى اسيركى بيركى جهال شعيب نے غصر ميس آكردولي كوطلاق وى محر بعد ميں پچيتايا، يول انہول نے اسد کوقر بانی کا بکرابنایا ۔ اختیا محرز دواور دلیپ تھا۔ ابتدائی صفحات کی تحریر فقیر دوست گزرے وہتوں کے چند دلیپ وا تعات کی عماسی کر رہی تھی۔ جهال تیرونکوارے ہوتی جنگیں دلچیں اور جسس کو بڑھاتی رہیں۔ وہیں سلطان اہمش کے پس منظر پر جیرانی ہوئی۔ نفتر کی وعائے خیر نے حقیر غلام کو بادشا ہی عطاک \_ بہترین محمت عملی اور ذیانت کے بل بوتے اسٹن نے کئ معرک آرائیوں میں کامیابی وکامرانی سینٹی نے اسٹیم بلکرای، جہانیاں جہاں مشت میں مخدوم جہانیاں ( جلال الدین حسین ) کی بزرگی وغیر معمولی صلاحیتوں کو بیان کررہے تھے۔ کامل ولی اللہ کی رودا دول کوچھو کتی مختصر قن یاروں کی طرف بڑھے۔منظرامام کی میلی ہوی ٹاپ رہی مقیس کا تصوراتی طور پر در پیش جالات کو پہلے ہے ویکھنا یا محسوس کرنا،نہایت مجیب لگا۔خرم محرح میں فروزاں کی آ مربہلی ہوی کے طور پر پڑھتے ہوئے و کھ ہواتھا کہاہے موت آئے گی۔ مرسٰآ کی کیونکہ خرم اور شاہ باتو پہلے ہے ایک ووسرے کو ذہنی طور پرمیاں بوی تبول کر چکے تھے۔ دوسری پوزیش حاصل کی کاشف زبیر کی خاندان نے۔ (زودار تالیاں)۔ زبروست تحریر تھی۔ بار ٹی نے انقام لینے کی فرض سے کی قبل کیے۔ چی نیکس نے اپنا خاندان بارٹی کے غضب سے بھایا۔ تیسری پوزیشن جاوید مرتعنی کی استفاد ہ نے حاصل کی \_مس کیرول کا رنگ وروپ بدلنا، خمیاز و بھکتنا پڑا تھر جیل جاناحت میں بہتر تھا۔ یا ڈی کارڈ اورڈ رائیور کا تعاقب ملز مال دلچیپ رہا۔ ڈاکٹرشیریٹا وسید نے حساس موضوع پرقلم کاری کی۔ریک سامل دکھ بھری کہائی تھی۔ مانوس امبنی ، اپنا تھراور چال بھی تجربہ کارقلم کاروں کی کل بہارتھار پرتھیں۔ مغل شعرو بن میں ہمارا دوسراشعرا گاز راحیل کے زیرسا پہنظرآیا۔ ہارون رشید، حبیبہ ساجد اور فرحان سنخ کا انتخاب پہندآیا۔مراسلات میں ریاض بٹ چھا ئے رہے۔ویلٹرن جناب۔ تمام الل وطن کو ہوم آزادی مبارک ہو۔"

🗷 بشری افضل ، بهاولپورے جلو وافروز ہیں'' نائش کرل چندارے چندا کچھتو ہی بتامیراافسانہ بے پین ہے کیوں بیول و یواند منف نازك مسكرات موئ كارى جي - بهت بي خوش وكعالى و بررى جي - كول ند مول عيدكي المي خوشي إجا ندعيد كا آب وتاب وكملا رما ب-وروازے کی اوٹ سے جما نک رہی ہے۔انٹائیہ میں مرحوم جون ایلیا کی تھری تھری ہاتھی واقعی دل کوچھولیتی ہیں۔میراا پنادل کرتا ہے کہ ایک کے پرندہ ہوتی۔ دوغلی دنیا میں کیار کھا ہے۔ دل میں کچھ باہر کچھ ااپنی محفل میں حاضری دی۔انگل کی باتنس حقیقت پر بنی ہیں۔ خدائی ان کوہدایت دے اگر عمل کریں تو جنت کے حق دار ہوجا نمیں شاید۔ کری صدارت محر شکیل صاحب مبار کاں!البیلی واقعی آپ کااصل نام ہے،مہرین ناز کا تبعر ہ البندآيا على عمران ، حجاب كنول ، احيان بحر ، اعجاز احمر ، رضوان تنولى سب كاتبعر و ق بل تعريف تما ، بهندآيا - ابنا محر بيس كباني ميس بيسبق به كه و کا کہ کا اس کے تک خیرمنائے گی۔ جہانیاں جہاں گشت ولی کی واردات پڑھ کر بہت پکومعلوم ہوا۔ ہمارے علم میں اضافیہ ہوا۔ پار ہے و کا مزے کے متے محفل شعرو بی میں شعرول کا فلیکٹن بہترین تھا۔ جران احمد ملک پہلانمبرمبارک ہو۔ شعرخوب صورت تھا۔

Æ جنیداحمد ، کورگی مراتی سے شریک محفل ہیں 'اگست کاشارہ 16 جولائی کوملا سرورق پر نگاہ پڑھتے ہی ہی ہےا ختیار مندسے لکلا ویلٹرن ذا كرصاحب عيد كاجا نداورمجوب دونول كود كيدكر يرى وش كى شركيس مسكرابث لاجواب ب-انشائيه يس جون ايليان ووكر واسح بيان كياج دجانے ا دونوں مما لک سے ارباب اختیار کو کب سجھ آئے گا۔ ادار بے میں عید کی مبارک باد فیول کی حجرائیوں سے یا کستان کی سلامتی کی دعا پر آمین کہا۔ محفل دوستال میں اپنا خط دیکھ کرد کی سرے ہوئی۔ سینس جیسے معیاری ڈانجسٹ میں قابل تبعرہ نگاروں کے درمیان جکہ ملنا واقعی میرے لیے اعز از کی بات ہے۔ شکریے سینس محمد شکیل حیدر واصوکو پہلائمبر مبارک ہو۔ دیگر تبعروں میں رضوان تنولی کریڑوی ، زویا عجاز اور عمران علی سے تبعرے البندآئے تمام قار مین کرام اور ادارے کومیری طرف سے عیدالفطراور جشن آزادی مبارک ہو فقیر دوست میں ڈاکٹر ساجد احجد صاحب نے عالم اسلام كے نامور اور مایا ناز فرزنداور جارے حكر انوں كے ليے قاعل تعليد باوشاہ سلطان اسم كے بارے ميں لكھاجس كوير هر ذہن ميں صرف ايك المجالة ياكه كاش ميس مجى اليے حكم ان ل جاتے - كهانيوں ميں كاشف زبيرايك بار كمر بہترين انتخاب ليكرة ئے اوراس كے بعد ستاروں بر كمندير حي و دوری بی قسط سے اپنے مصارمیں لے لیا ہے۔ کیاز بروست انداز تحریر ہے۔ مغل صاحب اب آلی قسط کا بے چین سے انظار ہے۔ افکار اندامت میں ملک صاحب اپنی خدادادصداحیتوں سے کام لے کرایک بار مجر سرخروہوئے پر میک ساحل میں ڈاکٹر شیر شاہ صاحب نے جیے ہمیں کند تعمری سے ذیج کردیا۔ استحموں میں بے اختیاری از آئی محفل شعرو بخن میں ڈاکٹرنا ہید شیخ اور محد جادید کا انتخاب پیند آیا۔ اپنا محمراور مانوس اجنبی

سسينس دُانجست ١٤ كستمبر 2014ء

W

W

Ш

ρ

a

k

S

C

8

t

C

m

W

W

W

ρ

a

K

S

O

مزارے لائق رہیں۔ کترنوں میں رضوان تنولی کریزوی کی کترنیں مزہ دے گئیں۔ ضیاتسنیم بلکرای نے تاریخ کے جمروکوں ہے ایک ولی کا ال کوہم ہے دوشاس کروایا۔ کلیروں کے اسیرنے آخری صفحات کا حق ادا کردیا۔ واکٹرعبدالرب بعثی صاحب کی شروع ہے آخر تک كهاني برشاندار كرفت ربى - بلاشياستوري آف دى معهدري -"

Æ مهرین ناز .حیدرآ باد سے تشریف لا رہی ہیں' بسسینس ڈانجسٹ 15 جولا کی کو ہی مل حمیا۔سرور تی عیدالفطر اور عیدآ زادی کاحسین احتزاج ہے۔ انشائیے میں جون صاحب کی آزادی! کیا ہے وہی آزادی ہے جس کی ہم سزا بھٹت رہے ہیں۔ادار یہ پڑھ کرول کو بے حد تسکین وراحت لمی۔ واقعی ایک سیچمسلمان اور کیے پاکستانی کی ایسے ہی ہوچ اور خیالات ہونے چاہئیں۔ اب چلتے ہیں اپنی بچاری محفل ہیں ، جہال صدارت محد تکلیل حیدر واصو کے جصے میں آئی مبار کہاد۔ اشوک، البہلی ، بشری العنل اور اعجاز احمد راحیل الیجھے تبعروں کے ساتھ موجود ہے۔ ا حسان بحراللہ تعالیٰ آپ کوشفائے کامل عطا کرے۔ حجاب آپ کا تیمرہ پینداآیا۔ ہاتی حضرات کے تیمرے بھی قابلی تو جدرے۔حسب معمول سب ے پہلے مغل صاحب کی شاروں پر کمند پڑھی۔ بدواستان مجمی تجرو تجسس سے مجر بور ہے یسسینس ڈ انجسٹ کی جان ہے۔ باروندا جبک کورو بارو و کو کر بہت خوشی ہوئی۔ساتھ ہی اس انکشاف نے جیرت زوہ کر دیا کہ مرسر مدصاحب جیکی کے استاد ہیں۔ریک ساحل میں ڈاکٹرشیرشاہ نے یا کستان میں اسپتالوں کی خستہ حالی اور اسٹان کی ہے جسی پرتو جہ دلائی ۔ان والدین کے جذبات عیاں کیے جن کی اولا دقہیں ہوتی یا جنہیں اولا د تے حصول کے لیے کتنی مشکلات کا سامتا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ صابر واور زیان کے ساتھ ہوا۔ ملک صغیر حیات بھی حسد ورقابت برجنی واقعہ لے كرآئے - جوال سال وصركا بے وردى سے مل ،حيوركى رقابت ريشمال اور چود حرى آفتاب كا حسد كبدى من بارتھا۔ ملك صاحب كا انداز بيال ول کو بھاتا ہے۔ کمی الدین تواب صاحب ماروی میں عدیل اور عدیلہ میں الجھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہمیں بھی الجھارے ہیں۔ کہائی جان ہمیں پکڑ رہی ۔ تنویرر یاض کی اپنا محر میں سونیا کواپٹی لاکف کی ٹریجٹری کی حقیقت معلوم ہونے پر تیا مت ٹوٹ پڑی محرجلد ہی اس کے اپنول نے آ کراس كوسيث ليا- بهندا في بياستورى يشرعباس كى جال مجمد خاص تاثر فدجهور كى -آخرى صفحات يرد اكثر عبدالرب بعثى كيرول كاسير لي كرات -كهاني من كاني جكبول يرجعول تفا-اسدكارول احما تفا-"

Æ اعظم علی ،رسونگر بشخوبورہ سے مطے آرہے ہیں۔''اس مرتبہ شارہ 19 تاریخ کومیرے غریب خانے پر پہنچا مکراہٹی از لیکستی کی وجہ سے میرے قابورات محیۃ یا کیونکہ دیکر اہل خانہ نے بھی ہمیشہ کی طرح ڈانجسٹ پر کے بعد دیگرے ہلّا بول و یا۔صد شکر کہ سالم حالت میں رسالے پر اپنی اجارہ داری قائم کی۔ خیر بحیدمبارک کا نداز اجھ الگ سب سے پہلے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لطا نف اور اقوال زریں کا مطالعہ کیا۔ جونِ ایلیا پر بھی نظر دوڑائی ، پڑھ کرمز ہ آئیا مگراس مرتبہ بھی کچھ خاص مجھ ندائی۔اس کے بعد ستاروں پر کمند ڈالنے کی کوشش کی جوکامیاب ثابت ہوئی کیونکہ کسی کے چھینے ہے جس ایک ہی نشست میں تعمل کی موصوف اپنے پہلے مشن میں ہی ساتھیوں کو مشکلات میں ڈالنے میں معروف نظر آئے۔ قسط مجموعی طور پر کانی زبردست رہی۔ باتی حسب معمول رساله آخرے پڑ معاشروع کیا۔کیروں کے اسیر نے متاثر کیا۔ دیک ساحل میں ڈاکٹرصاحب نے عوام کی توجہ واقعی ایک نہایت اہم سئلے کی طرف دلائی ہے۔مشینری کے ساتھ ساتھ آپریٹر بھی بیرون ملک ہے منگوائے جائی توشاید صورت حال بہتر ہوسکے۔ مانوس اجنی کانی انھی رہی۔ تا ہم پیلی ہوی میں کہانی کے انجام نے زیادہ متاثر نہ کیا۔ ماروی میں زبروست جار بی ہے۔ باتی کہانیاں انجی زیر مطالعہ ہیں۔'

🖼 وسیم احمد خان ، خانیوال ہے جولائی کے شارے پرتیمرہ لے کر حاضر ہیں'' جولائی کا شارہ اس مرتبہ 18 کے بجائے 20 کوملا۔ اس حلیلاتی محری میں خوب صورت رنگوں کا امتزاج لیے سرورق المجمعوں کوتر اوٹ بخش کیا۔ بھائی صفور معاویہ نے ویکم کیا تھینک ہو۔ کہانیوں میں سب سے پہلے ستاروں پر کمند پڑھی۔ پہلی قسط میں ہی انداز ہ ہو تھیا کہ عادل کواس کی محبت ضرور ملے تک عادل اپنی منزل کو یا لے گا۔اس کے بعد ڈا کٹرشیرشاہ سید کی کو کھ کا دکھ پڑھ کر دل دکھ ہے بھر گلیا۔ ماں اپنی اولاد کے لیے کتنے دکھا ٹھاتی ہے جن کا جم انداز وبھی تبیس کر سکتے ۔تنویرریاض ک فرار، با برقعیم کی لاواا درمنظرا ما م کی چل جیوٹی پڑھی ۔منظرا مام کی تحریریم مشکراہٹ جمعیر دیتی ہیں اورآ خری سفحات پرآ ب طلب پڑھی ۔ ڈاکٹر ساجدامجد ورخشاں کا اینڈا چھائیں ہوا اور شین صاحب کی خودغرض نے اگرام اور درخشاں کے نکچ روڑے اٹکائے ۔ کہانی کا اینڈ پڑھکر بہت دکھ ہوا۔ رضوان تنولی کی کتر نیں اورسیدا کبرشاہ کی ملکسلاہنیں مزہ دے کئیں محفل شعروخن میں سوہاجی لا ہور ، رمضان پاشا کرا چی ، زاہد چودھری ، البیلی کراچی ،اشفاق سیال کا انتخاب اچھالگا۔ ایک مرتبہ میرا خط چرشائع ہوئے بنارہ کیا اور بلیک لسٹ میں بھی نام شامل نہیں تھا۔ اس مرتبہ پھرتوی اميد بكرية تطشائع جوكار"

اب ان قار تمین کے نام جن کے نامے مفل میں شامل نہ ہوسکے۔

المبرحسين، كراجي، دَا كثرنعيم عباس، لا مور، محد زريان سلطان، اردو بإزار كراجي يجسم وقار، متان \_اختر راحيل بمكمر\_صائمه سرفراز، دادو\_نوشين معين ا الدين ، گوليمار، كراچى \_اقصني پرويز ، مرمياني ، كراچى يميراشاه نواز ، لا هور ـ اكرم خان ، لا هور ـ ايوب مجيد ، خانيوال \_مقعود حيات ، بهاو لپور ـ رقيه خانم ، مبكر ـ رخشنده وانوء ذيره غازى خان \_امتياز خان مضلع ائك\_حفيظ الرحمن ،كرا چى \_عامرضيا ،سرجانى ،كرا چى \_الحاج علوى ،مقام نامعلوم \_امجم فاروق ساحلى ، لا مور \_ايم الفنل کمرل انظانه صاحب۔

سىيىنى دانجىت ر 15 كىستمبر 2014ع

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

O

m

## بهنوكِ خنجر

## الب مسسيتا پوري

تاجداری اپنی جگه خوش فهمی سهی لیکن... سرداری کانٹوں کا ایساتاج

پے... جو کسی کے سرپررکھا جاتا ہے تو وہ تمام عمر در سری میں مبتلا رہتا

پے... اور در دبھی ایسا جس کی ٹیسیں ملکی نظم و نسق کی بنیادیں تک ہلا

دیتی ہیں۔ بہر حال جو بھی ہو حقیقت فقط اتنی سبی ہے که تاج و تخت نے

ہمیشه جسے اپنے حصار میں لیا گویا اس کی زندگی کو امتحان میں ڈال

دیا... اور امتحان پرپور الترنے کا طریقه اگر کوئی اختیار کرلے تو سرفر از اور

جو نه کرے توبے قرار ٹھہرے مگریہ سب اس کی اپنی صوابدید پر منحصر ہوتا

ہے... یہی و چه ہے که آج بھی تاریخ کے تناظر میں کامیاب اور ناکام

شہنشاہوں کی فہرست جدا ہے... ماضی کا یه دور بھی مختلف قوموں کے

اجتماع کا مظہر ہے جن کے الگ الگ نظریات اور طرز زندگی نے حالات کو

مشکل ترین بنا دیا تھا لیکن ... بہلول جیسے زیرک سردار کی فہم و فراست

نے اختلافات کی شکار مختلف قوموں کو ایک نقطے پر ایسا مرکوز کر کے

متحد کر دیا تھا کہ آج بھی اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ جو ہمیشہ مرنے مارنے

پر آمادہ تھے، دھیرے دھیرے اتحاد و اتفاق کی جانب مائل ہوتے چلے گئے۔

## ماضي كاآئينه بااختياراور باختيارانسانول كيغبرت اثرواقعات

جب سکندر تحفہ اور جسرت تھکھر نے بہلول کے بچا فیروز خان کو تید اور اس کے بیٹے شاہین خان کو با قاعدہ جنگ میں قس کر کے سر بہند پر قبضہ کرلیا تو د بلی کے بادشاہ محمدشاہ کو بیہ خوش خبری بھیج دی گئی کہ شاہی افواج نے بادشاہ کے اقبال اور خدا کی مہر بانی سے سر بہند میں افغانوں کی قوت یارہ پارہ کر کے ملک بہلول لودھی کو خانماں بر بادد آوارہ وطن کردیا ہے۔ بادشاہ بارے خوشی کے اچھل پڑا اور سکندر محفہ کو انعام میں سر بہند کی حکومت بخش دی۔ Ш

Ш

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

ہبلول لودھی نے جب ایک پہاڑی کھوہ میں یہ بری
خبر تن کہ اس کا چھا زاد بہادر بھائی شاہین کل کردیا گیا اور
سرہند میں موجود افغانوں کو قید یا منتشر کردیا گیا ہے تو وہ
بہت پریشان ہوا۔اس کو ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوسکا تھا کہ
اس کے چھا فیروز خان کا کیا حشر ہوا؟ مشرق سے مغرب تک
پھیلا ہواسر سبز وشاداب کو ہتائی سلسلہ اس کا طحاد ماوی بنا ہوا
تھا۔اب اس کے پاس محض چند ہزارا نفان رہ گئے تھے۔وہ
ان کی تعداد بڑھانے کی فکر میں تھا کیکن اب اس آوارہ وطن
مفتوح اور مفرور کے پاس نہ تو حکومت تھی اور نہ مال وزر۔
اس کوا ہے جھا اسلام خان مرحوم کے جیٹے قطب خان
پر بہت غصہ تھا جس کی وجہ سے وہ اور اس کے ہم تو م افغان

بدودر عبت وافلاس و کھیرہے تھے۔ وہ پہاڑی وسیع وعریف کھوہ میں بیٹیامستقبل کے منصوبے بنار ہا تھا۔اس کے آ دمی کھوہ کے باہر کو بستانی سلسلوں میں دور دور تک تھیلے ہوئے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ جس کسی کو بھی متجسس اور متلاثی دیکھیں ، بہلول لودھی کوفور آخر دیں۔ یہ آ دمی اسے مستعداور چوکس تھے کہ بہلول لودھی کوان پرفخر تھا۔

بہلول کا اپنا کئیہ بھی ای تھوہ میں روپوش تھا۔ بہلول نے اپنے سر بر آ وردہ حمایتیوں اور دوستوں کو اپنے ارد کر د کھڑا کیا اور موجودہ صورتِ حال پرمشورے طلب کرنے لگا۔ بہلول نے ان سے کہا۔

''اے میرے ہم قومو! دہلی کی سلطنت کسی مختص یا خاندان کی میراث نہیں ہے۔اگرتم لوگ میرا ساتھ دو گے تو میں وعدو کرتا ہوں کہ اس کے عوض میں تنہیں ہندوستان کا مالک دمخِیّار بنا دوں گا۔''

سمی افغان نے کھڑے ہوکرسوال کیا۔''ہم تیری کیا مددکریں؟ اوراس کا کیا ثبوت ہے کہ اگر دبلی کی حکومت تجھے مل می تواس پر توخود حکومت نہیں کرے گا اور اس پراپنی قوم افغان کو حکمران بتا دے گا؟''

بہلول نے جواب دیا۔ "تم سب مال وزر سے میری

سپنس ڈائجسٹ ح 16

W

W

W

ρ

a

S

O

WWW.PAKSOCIETY.COM W W W W W W P a k k S S 0 C C t t m WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

"میرے دوستو! جن کے پاؤں قبر میں لکے ہوئے
ہیں میں ان سے تو تا طب بھی نہیں۔ میں تو بس میہ چاہتا ہوں
کداب تک ہم سب جن نا اہلوں اور نالانقوں کے در بار میں
دست بستہ کھڑے ہوتے رہے ہیں آئیں اب اس طرح
مؤدب اور دست بستہ ہمارے رو ہرو کھڑا ... ہونا پڑے گا۔ "
کی پُر جوش نو جوانوں نے کھڑے ہوکرا علان
کردیا۔ " ہمیں چاہے کہ ہم اپنے بوڑھوں کو کا بل بھیج دیں
کیونکہ وہاں ان کا آبائی قبرستان بڑی ہے چینی سے ان کا
انتظار کررہا ہے۔ "
انتظار کردہا ہے۔ "

W

W

W

ρ

a

k

S

0

O

M

ایک و جوان تیزی سے اتھا اور حاصرین کے سروں اور کا ندھوں کو پھلانگا ہوا عمر رسیدہ انفان کے پاس پہنچ کر اس کو سخت اور پیٹ، جسم کے بی حصوں اس کو سخت اور پیٹ، جسم کے بی حصوں پر ناک رکھ رکھ کر زور زور سے سانس کھنچتا رہا پھر اچا تک اس بوڑھے کو دونوں شانوں سے پکڑ کر اس کا چرہ اپنے رو بروکرلیا اور بہتے ہوئے کہا۔

"بابا! تمہارے جسم سے تو گفن اور کافور کی ہوآرہی ہے۔" پھر بہلول سے کہا۔" ملک بہلول! تو اپنا کام کر، بھلا مردوں کا زندوں میں کیا کام۔ بیاتو قبر کی امانت ہے، آج مہیں توکل اس کے حوالے کردی جائے گی۔"

یوڑھے کوغصہ آسمیا۔ اس نے نوجوان کی گدی پکڑلی اور کئی زور دار جھنکے دیتے ہوئے کہا۔'' میں اب بھی تیرا کا م تمام کرسکتا ہوں '''

مبلول نے مداخلت کرکے دونوں کو الگ کردیا اور کہا۔''جما ئیو!الی کوئی بات نہ کروجس ہے ہم نفاق کا شکار ہوجا ئیں۔ اس بزرگ کی سمجھ میں جو بات آج نہیں آرہی ہے،کل ضرورآ جائے گی۔ہم اس کی بات پرافسوں تو کر سکتے ہیں لیکن مایوس نہیں ہوں گے۔''

اب بوڑھے کی جمایت میں بھی کئی افغان کھڑے
ہو چکے تھے۔ بوڑھا بھاگ کران میں جا کھڑا ہوا اور اعلان
کیا۔ ' میرے ہم قبیلہ افغانو! ادھرمیرے پاس آ جاؤ۔ ہم
سب دبلی چل کے قطب خان کے پاس دہیں گے۔ آئ ہے
قطب خان ہمار اسروار ہے۔ یہ بہلول الو بنار ہا ہے۔ یہ دبلی
اس لیے پنچنا چاہتا ہے کہ وہاں اس کی محبوبہ سنار کی جئی زیبا
اس کا انظار کررہی ہے اور ایک دیوانے نے اس کو تیرہ سو
شکول کے موض دبلی کی حکومت دے رکھی ہے۔ یہ خود تو
شکول کے موض دبلی کی حکومت دے رکھی ہے۔ یہ خود تو
ڈو ہے گائی محراہے ساتھ اپن قوم کو بھی بربا و کردے گا۔''
گن دوسرے بوڑھوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ یہ
مختلف قبلوں کے بوڑھے تھے، ان سب نے اپنے اپنے ہم

مدر کرو کیونکہ فوج اسمنی کرنے کے لیے مال وزر کا ہونا ضروری ہے۔ ربی یہ بات کہ میں دبلی کی حکومت حاصل کرنے کے بعدایے علاوہ کی اور کو حکمران بنادوں گا تو یہ تیری خام خیالی ہے اور خوش ہمی ہے۔ حکومت میں خود کروں كاليكن اس حكومت ميں افغانوں كوشريك ركھا جائے گا۔" کئی افغانوں نے ایک ساتھ اعلان کیا۔'' ہم بہلول کی مدد کریں مے اور اس کی فوج کے لیے مال وزرمبیا کریں ہے۔'' ایک عمر رسیدہ افغان نے کھڑے ہوکر وعدہ کرنے والول كومنع كيا-"لا في في تم سبكوا ندها كرديا ب-بم سب سرمند میں اچھے خاصے رہ رہے تھے لیکن خدا برباد کرے اس ملک بہلول کوجس نے دہلی کی حکومت کی طمع میں جویاس تھا، اے بھی کھودیا۔ بھائیوا ہم سے اگر کوئی تحص ہمارا کھوڑا چھیننا جائے تو اس کے لیے ہم اپنی جان وے ویں مے مرکھوڑ اخیں ویں مے پھر پیخوش قہم اور کم عقل بہلول محدثاہ سے دہل کی حکومت کس طرح چھین لے گا؟" بہلول نے بڑے حل کا ثبوت و یا اورمعترض عمر رسیدہ

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

بہلول نے بڑے کی کا ہوت و یا اور معتم مل عمر رسیدہ افغان سے بوچھا۔'' بابا! اگر ہم تیری بات مان کیں اور دہلی کی سلطنت کا خواب نہ دیکھیں تو زندہ رہنے کے لیے کون سا پیشہاختیار کریں؟''

معمر انغان نے جواب دیا۔'' تجارت ..... تیرا دادا بھی تاجر بی تھا۔''

بہلول نے ہنس کرکہا۔ ''لیکن میں نے بیفیلہ کیا ہے کہ میری قوم اگر تجارت بھی کرے گی تو اپنی حکومت میں ،
اس کی سرپرتی سے کرے گی۔ بابا! تو بہت زیادہ بوڑھا ، وچکا ہے۔ تیرے جوش اور ولولوں میں بھی تیری کھال ہی کی طرح جھریاں پڑ چک ہیں۔ ہم جوانوں کواپنے شایانِ شان کاموں میں لگا رہنے دے۔'' پھر دوسروں کو تا طب شان کاموں میں لگا رہنے دے۔'' پھر دوسروں کو تا طب کیا۔''میرے بھائیو! میں یہ کہدر یا تھا کہتم میرا ساتھ دو، میں تہاراساتھ دوں گا۔ تم جھے پچھ دو ہے، میں اس سے کی میں تہاراساتھ دوں گا۔''

تبوڑھے نے پھر مخالفت کی۔'' کئی گنازیادہ کی طبع میں جو پاک ہے ، اسے بھی گنوادو گے۔ تجارت کرو، تجارت کر کہ تجارت کر کہ تجارت کر کے اپنے مال وزر میں اضافہ کرو۔ حکومت کی خواہش میں اپنی اصلی یو جی بھی بر باوکردو ہے۔''

مبلول نے بوڑھے کو ختی ہے منع کیا۔'' ہابا! تو اپنی دقیانوی سڑی کلی ہاتوں ہے میرے جفائش ادر سلطنوں پر کمندیں پھینکنے والے نوجوانوں اور بہا دروں کو پست حوصلہ نہ کر۔'' مجراپنے ساتھیوں ہے کہا۔

سينسدُ انجست ( 18 ) ستمبر 2014ء

بەنوك خنجر قبيلەلوگوں كوبېلول سے الگ كرليا۔ بېلول نے كميل بجڑتے ہيں، م

دیکھاتو پریٹان ہوگیا۔اس نے بڑے مربوم کیج میں کہا۔
"مرب افغان بھائیو!اگرتم سب میر اساتھ چھوڑ دو
ہے تو میں اپنا کام پھر بھی جاری رکھوں گا۔ وہ کی سلطنت کی
شاندار ممارت اپنے دیمک زدہ ستونوں پر اب مزید کھڑی
شہیں رہ سکتی۔اس ممارت کو افغان ستون در کار ہیں اور میں
نے تہید کرلیا ہے کہ میں اپنی قوم کوستون بنا کر اس ممارت کو
اپنی تحویل میں لے لوں گا پھر اس ممارت کے سائے میں وہ
اپنی تحویل میں لے لوں گا پھر اس ممارت کے سائے میں وہ
افغان بھائی بھی ہیں میرے ہو آج مجھ سے نا راض ہوکر
افغان بھائی بھی ہیں۔ میرے نا راض ہزرگ اور بھائی
الگ ہوئے جارہ ہیں۔ میرے نا راض ہزرگ اور بھائی
قطب خان کو اپنا سروار بنائیس کے لیکن میں ان سے یہ
قطب خان کو اپنا سروار بنائیس کے لیکن میں ان سے یہ
توجود بھی کی فوجیں اپنے افغان بھائیو پر چڑ ھالا یا اور ہمیں
ہے جو د بھی کی فوجیں اپنے افغان بھائیو پر چڑ ھالا یا اور ہمیں

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

مرجوش کو جوانوں نے ناراض بوڑھوں اور ان کے جمایتی ہم قبیلہ لوگوں پر حملہ کردیا اور مار پیٹ شروع ہوگئی۔ بہلول اور اس کے ساتھیوں نے بچ بچاؤ کروانے کی کوشش کی۔ مرحوم اسلام خان کی بیٹی اور بہلول کی بیوی عورتوں میں سے فکل کر مردوں میں آگئی اور چیج چیچ کر جھڑنے والوں کونیا طب کیا۔

بے محر، بوراور بے نشان کردیا۔

" بھائیو! ویلھو ہیں اسلام خان کی بیٹی اور قطب خان کی بہن تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ وہلی پر افغان حکومت کریں، یہ صرف میرے شوہر بہلول ہی کی خواہش نہیں ہے۔ یہ میرے مرحوم باپ اسلام خان کی بھی سب سے بڑی تمنائقی۔ اس نے این جیتیج بہلول ہیں جب اپنی میں جب اپنی میسا حوصلہ اور اپنی ہی جواہش دیکھی تو اس سے میری میادی کردی اور اپنا جانشین قرار ویا۔ خدا کے لیے باہمی مثادی کردی اور اپنا جانشین قرار ویا۔ خدا کے لیے باہمی جنگ وجدل سے باز آ جاؤ اور میرے شوہر بہلول کا ساتھ دے کرسلطنت دبلی پر قبضہ کرلو۔ میرا بھائی قطب خان مردار نہیں غدار ہے۔ اگرتم نے اس کواپنا سردار بنالیا تو ہیں مردار نہیں غدار ہی جھوں گی۔"

اتے میں چند دید بان افغان بھا گئے ہوئے آئے اور سب کو مطلع کیا۔ '' بھائیو ہوشیار! ہم نے اپنی پہاڑیوں میں بہت سارے کھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے کی آوازیں میں بہیں۔ شاید دہلی کی تعاقب کرنے والی فوجیں ہاری تلاش میں بہاں تک پہنچ چکی ہیں۔''

بہلول نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا۔''جوافغان آپس میں برمبر پیکار ہیں، انہیں پہلی چھوڑ دو۔ جو میرے ساتھ

ہیں، میرے ساتھ رہیں۔ میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔'' آپس میں متم محتما افغان نرم پڑگئے اور دیکھتے ہی ویکھتے لڑائی بند ہوگئی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

M

بہلول نے اپنی بوی کوعورتوں میں بھیجے دیا اور خود ایک جمعیت کے ساتھ مقابلے کے لیے چل پڑا۔ اب مھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بہلول بھی من رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔''سواروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے اس لیے بیدہارے دمن نہیں ہوسکتے۔''

بہلول اپنے ساتھیوں کو لے کرایک تنگ در سے کے منہ پر بیٹے گیا۔اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی کہ آنے والوں پراس وقت تک حملہ نہ کیا جائے جب تک ان کے بارے میں سریقین نہ ہوجائے کہ وہ سلطنت دہلی کے آ دمی ہیں۔

درے میں داخل ہوتے ہوئے آنے والوں کے گھوڑوں کی رفآرست پر گئی تھی۔ چٹانوں کی آڑ ہے بہلول نے بین ہوں کی آڑ ہے بہلول نے بین ہیں ہوں کا اور افسر دکی کے عالم میں آتے ہوئے دیکھا۔ سب سے آگے جو محض تھا، وہ ایک چھوٹی کی گھری اپنے آگے جو محض تھا، وہ ایک چھوٹی کی گھری اپنے آگے رکھے اپنے چہرے کو بڑے رو مال میں چھپائے گھوڑے کو دکلی جال میں ہمگار ہا تھا۔ ان سواروں کے چھپائے گھوڑے کو دکلی جال میں ہمگار ہا تھا۔ ان سواروں کے لیاس اور وضع قطع میں افغانیت محسوس ہور ہی تھی۔ بہلول اپنے ساتھیوں کو لے کرایک دم نمود ار ہوکر چیزا۔

'' خبردارا جوآ مے بڑھے۔ یہیں دک جاؤ ،تم کون ہو؟'' آئے والوں نے اپنی اپنی تکواریں نیام سے باہر کرلیں اور بہلول کی طرف مڑے لیکن ان کے سردار نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کیا کہ جملہ نہ کیا جائے۔اس کے بعدوہ گھوڑا بھگا تا ہوا بہلول کے پاس بہنج سمیا اور اپنے گھوڑے کواس کے مقابل روک کر بولا۔

'' تو ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں؟'' اس کے بعد اس نے اپنے چبرے سے رومال تھنچ کر ہوا میں لہرا ویا۔'' دیکھاور پیچان کہ میں کون ہوں۔''

بہلول کے منہ سے بیٹی کالگی۔'' پچا فیروز آپ۔'' اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔''ہاں، میں تیرا پچا فیروز ہوں۔'' پھرا پے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔''اور یہ میرے ساتھی سب تیرے ہی بھائی بند ہیں۔''

سىپنس دُانجست (19 كستمبر 2014ء

نمایاں تقی۔اس نے کیا۔'' نہیں، میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ کی ذات ہے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پیچی۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

O

فیروز خان نے رفت زدہ آواز میں کہا۔ "پھریہ میرے بھائی اسلام خان مرحوم کے بیٹے قطب خان نے ہمارے ساتھ ایبا سلوک کیوں کیا ؟ وہ ہمارے وقیمنوں سے مل کرہم پرفوج چڑھالایا اور میرے کلیج کوچھانی اور ول کو مسل کر بھینک دیا۔ میں اپنی بیٹی اور بہلول کی بیوی سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے بھائی قطب خان نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی؟"

بہلول نے اپنی بوی کوسوالیہ نظروں سے و کیھتے ہوئے چیا فیروز خان سے بوچھا۔''کیا میں مم محترم سے ان کے اس اجمالی سوال کی تفصیل معلوم کرسکتیا ہوں؟''

فیروز خان نے اپنے سینے سے آلی پوٹلی کو کپکیاتے لرزتے ہاتھوں سے کھول کراپنے جیٹے شامین خان کا سرسب کے سامنے رکھ دیا اور کہا۔'' بیمبرے جیٹے شامین خان کا سر ہے جوقطب خان کی غداری کی نذر ہو گیا۔''

اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہ کہدسکا۔ آنکھوں سے آنسوجاری ہو گئے اور ہونٹ کپکپانے گئے۔ دونوں آنکھیں بند ہو پیکی تھیں اور ان سے اندرونی طوفان کا اندازہ لگانا مشکل ہو کیا تھا۔

افغالوں نے ایک دوسرے کو تھیل کر اور اپنے آگے کھڑے ہوئے افغان مجائیوں کے کا ندھوں پر سے جما نک جما تک کر شاہان خان کے سر کا مشاہدہ کیا اور اپنے ولوں پر چوٹ لگتی محسوس کی۔ پہلول اور اس کی بیوی کے دل زیادہ مم زوہ تھے۔ فیروز خان نے کسی سوال کے بغیر خود ہی ساری تفصیل بتادی اور کہا۔

'' میں بھی بیسوج بھی نہ سکتا تھا کہ میر ااپنا خون اور میرے سب سے زیادہ لائق مرحوم بھائی اسلام خان کا فرزندالی حرکت کرےگا۔''

کیکن قطب خان کی جمن ، بہلول کی بیوی اپنے بھائی کے کرتوتوں پر ذرائجی نہ شر مائی۔ اس نے شیر نی کی طرح گرج کرکہا۔''عممحتر م اور میر سے افغان بڑگوار اور بھائیو! ذرائج سجے بتانا کہ کل قیامت کے دن جسیں اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے یا دوسروں کے اعمال کا بھی جمیں جوابہ دہ … ہونا پڑے گا؟''

بہلول نے جواب دیا۔"میری بیوی سے سوال کا جواب ہے کہمیں مرنے کے بعداہے اسے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسروں کے اجھے برے اعمال نہ ہمیں اس میں دل برداشتہ ہونے کی کیابات ہے؟'' فیروز نے پوچھا۔''اورسب کہاں ہیں؟'' بہلول نے جواب دیا۔'' سیس کوہتانی سلسلوں میں رو پوش ہیں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

فیروزنے کہا۔'' پھروہیں اپنے لوگوں میں چل۔ مجھے اپنوں سے مجھ شکایتیں کرناہیں۔''

مبلول اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چھا فیروز اوران کے ہمراہیوں کو لیے ہوئے اپنے افغانوں میں واپس آسمیا۔ وہاں ہرکوئی روپوش ہو چکا تھا۔ بہلول نے بہآ وازِ بلندائبیں مطلع کیا۔

'میرے ہم توم لوگو! ماہر آ جاؤ۔ چھا فیروز اپنے ساتھیوں کولیے کرہم میں واپس آ کئے ہیں۔''

بہلول کی آواز چٹانوں سے نگرا کرواپس آگئی اور اس کے ساتھ ہی بہاڑی کھوہ، چٹانوں اور پتھروں کی آڑ سے افغان مرداور عورتیں نمودار ہونے لگے لیکن بچوں کواب بھی رو پوش ہی رکھا گیا تھا۔افغانوں نے فیروز اوراس کے ساتھیوں کی آمد کی خوشی میں نا چنا تھر کناشروع کردیا۔

ہبلول نے ویکھا چیا فیروز کے ہاتھ میں جو پوگی تھی، اب وہ ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ فیروز آ ہستہ آ ہستہ چیا ہوا ایک پہاڑی چٹان ہے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی پشت چٹان سے نگ گئی تھی اور اس کا منہ اپنے افغان بھائیوں کی طرف تھا۔ اس نے بہلول کوآ واز دی۔

" بہلول! این بوی اور اس کے بھائیوں کولے کر برے پاس آجا۔"

بہلول نے چیا کے تھم کی تعمیل کی اور اپنی بیوی اور سالوں کو لے کران کے پاس چلا کمیا۔

اس وقت ہزاروں افغان فیروز کوا ہے گیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ان میں وہ پوڑھے اور ان کے تمایی سب سے آگے تھے۔ ان میں وہ پوڑھے اور ان کے تمایی سب سے آگے تھے جو پچھ ویر بہلے بہلول سے ناراض ہوکر دست بہ کر بیاں ہوگئے تھے۔ انہیں فیروز اور اس کے ساتھیوں کی آ مد سے یہ امید پیدا ہوگئی تھی کہ شاید اب افغانوں کی سرداری بہلول کے ہاتھ سے نکل کر اسلام خان مرحوم کے جمائی فیروز خان کے ہروں سے خوشی خان کے چروں سے خوشی اور بہلول کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ ان کے چروں سے خوشی اور بہلول کے جاتھ میں جل جائے گی۔ ان کے چروں سے خوشی اور بہلول کے جاتھ میں جل جائے گی۔ ان کے چروں سے خوشی اور بہلول کے جاتھ میں جائے گی۔ ان کے چروں سے خوشی اور بہلول کے جاتھ کی جائے گی۔ ان کے چروں سے خوشی ۔

فیروز نے اپنے افغان بھائیوں سے کہا۔ '' میرے بر کوار دوستو! مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اپنے بھیجوں اور بھیجوں کو کہ میں اور بھیجوں کو کی تکلیف پہنچائی ؟''

بہت ی آوازوں میں بہلول کی آواز سب سے

سىپنسددائجست (20) ستمبر 2014ء

بەنوكخنجر

محردردِسری میں مبتلا رہتا ہے۔ میرے افغان بھائیو! میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگرتم نے ہماراساتھ دے دیا تو میں اس کے عوض تہمیں ہندوستان کے تخت وتاج کا مالک بنادوں گا۔'' مخالفوں کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ لا جواب ہوکر چپ ہوگئے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

M

بہلول نے شاہین کا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑےغورے دیکھنا شروع کیا پھر کئے ہوئے سرے باتمیں کرنے لگا۔

''شامین میرے بھائی، میرے دوست! تو نے بہادری میں اپنا نام روش کردیا۔ دشمنوں نے تیری تعریف کردی۔ تو ہم میں موجود نہیں لیکن تیراشان دارج چا ہمیشہ --- موجودرےگا۔''

چپا فیروز نے کہا۔" میرے افغان بھائیو! میں نے سکندر محفداور جسرت تفکھر سے صاف صاف کہد دیا تھا کہ اس جنگ میں بہلول نہیں تھا مگر جب وہ اس تباہ کاری کی داستان کولوگوں سے سے گا تو اپناسر پیٹ کررہ جائے گا اور نامکن ہے جو وہ اس کابدلہ نہ لے۔" پھر بہلول سے ناممکن ہے جو وہ اس کابدلہ نہ لے۔" پھر بہلول سے کہا۔" بہلول! اب یہ تیرا کام ہے کہ تو میرے قول کی سچائی میرے وشنوں پر ثابت کردے۔"

بہلول نے جواب دیا۔'' عم محتر م! شاہین کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اور دہلی کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے مستر د کردیا جائے گا۔ میں محمر شاہ کی حکومت کونہیں مانتارتم سب میرے لیے مال وزر قراہم کرو۔ میں اس کے عوض تہمہیں ہندوستان کی حکومت دوں گا۔''

افغان بہلول کے نعرے سے اسنے متاثر ہوئے کہ ان کے پاس جو پچر ہمی تھا ، رور و کر بہلول کے قدموں میں ڈالنے گئے۔ عور توں نے اپنے زیورات تک اس کے حوالے کردیے لیکن افغانوں میں وہ چیوٹی کی ٹکڑی جو چند بزرگوں اوران کے حمایتیوں پر مشتمل تھی اور جس کے دل میں بہلول کی مخالفت اور قطب خان کی سرداری کا نشہ چھایا ہوا تھا ، اب بھی سب سے الگ تعلک تھی۔ وہ اپنے سامان کو با ندھنے ، سمیلنے لگے۔ جب بہلول کو بیسب بتایا گیا تو اس نے جواب دیا۔

'' میں آئیب نہ سمجھاؤں گا نہ روکوں گا کیونکہ یہ اپنے میمائی بند ہیں۔ آئی نہیں توکل ان پر بید حقیقت واضح ہوجائے کی کہ میں ان کا دخمن نہیں دوست ہوں۔''لیکن فیروز خان لال ہمبوکا ہوگیا۔وہ اپنے ہیں پچپیں ساختیوں کو لے کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔

" بیں پوچیتا ہوں کہتم لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟"

نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔'' بہلول کی بیوی نے کہا۔'' پھر میرے بھائی قطب خان کی غدار یوں کا ذھے وارجمیں کیوں تھہرایا جائے؟اس پرجمیں کیوں شرمندہ کیا جائے؟ میں اپنے بھائی کے گنا ہوں کا بوجھ اٹھانے کو تیارنہیں۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

بہلول نے مضبوط لب و لیجے میں کہا۔" میری بیوی نے جو کچھ کہا، اس میں بال برابر بھی جھوٹ نہیں۔ اب میں اپنے ان بزرگوار اور ان کے حماتی افغانوں سے بیہ پوچھوں گا کہ کیاتم لوگ اب بھی میرے برادر نسبتی اور غدار قطب ظان کے پاس جانا چاہو گے؟"

مبلول نے آپ ساتھیوں کو اپنے قریب بلالیا اور ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔''افغان بھائیو! میرے چند بزرگ اور ان کے حمایتی ابھی ڈرا دیر پہلے ہم میں انتشار پھیلار ہے تھے۔آپ بتا تھی کیا بھی انہیں یہاں اپنے پاس بلوالوں یا اپنے پاس سے جدا کر دوں؟''

وہ ہزرگ،لوگوں کو دھکیلاً ہوا فیروز خان کے پاس پہنچ کیا جس کوتھوڑی دیر پہلے طنزو مذاق کا نشانہ بنایا کمیا تھا۔ اس نے فیروز خان سے کہا۔

''فیروز خان! میں اور میرے ساتھی بہلول کی سرداری سے بیزار ہو چکے ہیں۔ابتم ہم میں آپکے ہوای سرداری کا جوال تک کردن میں ڈال لو۔ای طرح ہم میں اتحاد اور انفاق برقرار رہے گا ورنہ ہم ان گنت مکڑیوں میں بٹ جا کیں ہے۔''

فیروز خان نے ان کوجھڑک دیا۔ 'میتم لوگ کیا بک رہے ہو؟ مرحوم بھائی اسلام خان نے بہلول کو امیر نامزد کردیا تھا۔اس لیے بیدہارافرض ہے کہ اسلام خان کے عظم کی فیل کریں۔''

بہلول نے بیزاری سے کہا۔"افغان بھائیو! میں اسلام خان کا بھائیو! میں اسلام خان کا بھتجا اور داماد ہوں۔ جھے عہدے مناصب کی کوئی پر دانہیں۔ میں صرف یہ جاہتا ہوں کہ ہم میں اختلاف اور نفاق کا پودانہیں ملنا چاہیے۔ اگر میری سرداری سے میری قوم کو نقصان چنج جانے کا احتمال ہے تو میں سرداری سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔"

ببلول نے گلوگرفتہ آواز میں کہا۔'' سرداری کانٹوں کا تاج ہے۔ جب میا کسی سے سمر پر رکھا جاتا ہے تو وہ زندگی

سينس دُانجست ح 21

¥.

جواب نہیں ملا۔ بہلول اپنے چھا کو لے کروالی چلا گیا۔ شاہین کے سر کونہایت عزت واحترام سے بہاڑی پھروں میں دفنا دیا گیا۔ افغانوں نے اس عزم میں غیر معمولی جوش وخروش کا مظاہرہ کیا اور بہلول نے اس جگہ کھڑے ہوکر بڑی رفت سے اعلان کیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

C

O

''شاہین خان! میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ تیرے سر کے عض تیرے دشمنوں کے لا تعداد سران کے جسموں سے جدا کردیے جانمیں مے اور وہ سرجنہوں نے بادشاہ کواس جنگ کا مشورہ دیا تھا، بادشاہ ہی کے حکم سے قلم کروادیے جانمیں مے۔'' نیٹ کیٹ کیٹ

ہلول نے اپنے پرچم تلے دیں بارہ ہزار آدی جمع کر لیے۔اب اس نے یہ فیعلہ کرلیا تھا کہ وہ اس کشکر کی مدد سے سر ہنداور اس کے آس باس کا علاقہ زبردی چھین لے گا۔ وہ پہاڑوں کے اندر سے خوتخوار شیر کی طرح نمودار ہوا۔ اب اس کے کشکر میں ہر ضم کے لوگ تھے۔ بہلول نے ضم کھائی تھی کہ اب اس کا مرنا جینا اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ ہوگا۔

وہ جب پہاڑوں کے اندر سے نکل کرمیدائی علاقے میں داخل ہواتو چاروں طرف کھیت ہی کھیت لہلہاتے دکھائی دیے۔ بہلول نے ازراہِ نداق کہا۔

''میہ سارے کھیت ہمارے ہیں۔ بس اب وہ دن دور نہیں جب میں ہندوستان کے تاج و تخت کواپنے قبضے میں لے چکا ہوں گا۔''

جنوب کی میدائی آباد ہوں ہے جب وہ گزراتو وہ
افغانوں کے خواف بات دیچے کہ کسم کئیں۔انہوں نے اپنے
دروازے اندر سے بند کرلیے اور چھتوں،دیواروں اور
درختوں پر سے بید تماشا دیکھنے گئے۔ افغانوں کی چچچاتی
مواری، تیروں سے بھرے پشت پر پڑے ترکشوں اور
کمانوں کا منظر قابل دید تھا۔ بہلول کے آدی بستیوں اور
آبادیوں میں بہآواز بلند کہتے بھرے سے۔

"اس بتی میں جوانفان بھی آباد ہو، وہ ہم میں آسکتا ہے۔"
وہ سر ہند میں بڑی آسانی سے داخل ہو گیا۔ سکندر محفہ
نے معمولی سے مقابلے کے بعد پسپائی اختیار کر کی اور سر ہند
پر بہلول کا تبضہ دو ہارہ ہو چکا تھا۔ جب بیخبر دہلی پیچی تو وہاں
کہرام بر یا ہو گیا اور بادشاہ اپنے دانش مندوں کو جمع کرکے
منصوبے بنانے لگا۔ ان میں حسام خان نامی امیر نے بادشاہ
کو دو ٹوک مشورہ دیا کہ بہلول کا فتنہ ابھی زیادہ طاقت نہیں
کو دو ٹوک مشورہ دیا کہ بہلول کا فتنہ ابھی زیادہ طاقت نہیں
گڑ سکا ہے اس لیے اگر آب اس فتنے کو یہیں کی دیں گو

ایک بزرگ افغان نے فیروز خان کو غصے کی نظروں سے
د کھے کرسوال کیا۔ '' تو کیاتم لوگ میر اراستدرد کئے آئے ہو؟''
فیروز خان نے جواب دیا۔ '' ابھی تک تو میں نے یہ
مبیں سوچا تھالیکن اگر ضرورت پڑی تو یہ افسوس تاک فرض
مبیں انجام دینا پڑے گا۔ فی الحال تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں
کرتم لوگ کہاں جارہے ہو؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

بزرگ افغان نے جواب دیا۔ "ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک گیری کی ہوس دلوں سے نکال دیں اورا پے آبائی پیشے تجارت سے دوبارہ تا تا جوڑ لیس۔ "پھر اتنہائی خوف ناک اب و لیجے میں کہا۔" رہی یہ بات کہتم میراراستدوک لوگے تو اس خیالِ خام کواپنے دل سے نکال دو۔ راستہ روکنے والوں کو میں اس طرح اپنی راہ سے ہٹا دوں گاجس طرح قافے اپنی راہ کے پھروں اور جنگلوں کو ہٹادیا کرتے ہیں۔"

فیروز خان غصے میں کا بنیخ لگات میں تمہاری بات نہیں مان سکتا ہم لوگ اپ آبائی ہشتے تجارت کو اپنانے نہیں جارے ہو ہم سب قطب خان کے پاس جارے ہولیکن میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا۔ قطب خان نے تو بیستم ڈھایا کہ ہمارائل عام کروادیا۔میرے ہے شاہین کاسراتروادیا۔اب اگرتم لوگ بھی اس کے پاس پہنچ کئے تو ہمیں معلوم نہیں کہیں بربادیوں اور تباہیوں سے دو چارہونا پڑے۔'

بزرگ افغان کی طرف سے اس کا ایک جمایی پر جوش نو جوان افغان فیروز خان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، بولا۔ '' فیروز خان! تو مجھ سے بات کر۔ ہاں ہاں، میں قطب خان کے باس جار ہا ہوں۔ تو اگرروک سکے تو روک لے۔'' اس کشیدگی کا علم دوسروں کو بھی ہو گیا۔ کسی نے بی فبر بہلول کو بھی پہنچادی کہ افغانوں کے دوگروہ ایک دوسرے بہلول کو بھی پہنچادی کہ افغانوں کے دوگروہ ایک دوسرے کے مقابل تکواریں تانے کھڑے ہیں اور آپس میں ایک بڑے خون خراج کا آغاز ہونے والا ہے۔ بہلول بھاگا ہوا ان کے باس پہنچا اور دونوں فریقوں کے درمیان کھڑا

ہوگیا۔اس نے پہلے اپنے چاکو خاطب کیا۔
''عم محتر م ااگر کچولوگ ہم سے متنق نہیں ہیں تو انہیں
ان کے حال اور مرضی پر چھوڑ ویا جائے۔اگر انہیں جمرا اپنا ہم خیال بنا بھی لیا جائے تو اس سے کسی فائدے کے بجائے نقصان بہنی میا جائے اس کے کا۔'' پھرا پنے مخالف کروہ کو سمجھایا۔'' افغان بھائیو! میں تم سے ایک ہی ورخواست کروں گا۔اگرتم ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو ہمیں امید ہے کہ نقصان بھی نہیں پہنچاؤ گے۔'' دوسری طرف سے کوئی کے نقصان بھی نہیں پہنچاؤ گے۔'' دوسری طرف سے کوئی

سپنس ڈائجسٹ ح

به نوك خنجر بادشاه نے حسام خان كوئكم ديا۔'' تب پھر ہم بيمہم سردار ؟

مرداری کا اعلان جیس کیا تھا۔ میرے باپ نے تجھے سردار مقرر کیا تھا۔ میں نے نا دانی اور جہالت میں تیری سرداری کو مانے سے انکار کردیا اور خود سردار بننے کی خواہش میں دہلی کے بادشاہ کے باس چلا گیا۔ بادشاہ نے میری خواہش پر تیرے خلاف کشکر شمی کی اور سر ہند سے بے دخل کردیا۔ میرا خیال تھا، سر ہندگی حکومت میرے حوالے کردی جائے گی

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

کیکن وہ سکندر تحفہ کو دے دی گئی۔ میں بادشاہ کی افواج میں بے زبان قیدی کی طرح تھا۔ میں بادشاہ سے بیہی نہیں کہہ سکا کہ سر ہند کی حکومت میراحق ہے۔''

بہلول نے کہا۔'' بھائی قطب خان! یہ اپنی اپنی سمجھ کا پھیر ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میری بیوی کے بھی بھائی ہو۔ ذراسوچوتو میں تم پرکس طرح حکومت کرتا۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ متکولوں کے بوڑھے اپنے بچھڑنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ جو تیر کمان سے نکل کمیاوہ او فجی او فجی گھاس میں کہیں گم ہوجائے گا۔ بھائی قطب خان! اگرتم اپنے بیارے افغان بھائیوں سنجھڑ گئے تو کمان سے نکلے ہوئے تیری طرح انسانوں کے جنگل میں کہیں کم ہوجاؤ ہے۔''

قطب خان نے ندامت سے جواب دیا۔" بے فنک، میں نے جو کھ کیا ہے اس پر بے حد شرمندہ ہوں۔" بہلول نے یو چھا۔"اب کیاارادے ہیں؟"

قطب خان نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔''میراکوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تیرے ارادوں کا تابع ہوگیا ہوں۔ میں اور میرے ساتھی اب تیری تابع داری کریں مے۔''

بہلول نے قطب فان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھالیا اور سینے

ہیلول نے ہوئے بولا۔ '' بھائی قطب فان! میری یہ بات

ہیشہ یا در کھنا کہ اگر میں اس ملک کا بادشا ہ بھی بن گیا تب بھی

تم لوگ میرے تا بع دار یا رعا یا نہیں کہلاؤ گے۔ تم لوگ

میرے دست و باز و بنو گے۔ تم تو میرے بھائی ہو۔ میں
افغان تو م کے کمی معمولی فردکو بھی اپنے ہے کم نہیں بھتا۔''

قطب فان بہلول کے سینے ہے لگ کر پھوٹ پھوٹ

گر رونے لگا۔ اس کی جھیارتا اور بھی تھیتھیانے لگنا۔ وہ قطب

خان کو ہر طرح تسلیاں دے رہا تھا پھر دونوں آسنے سامنے

خان کو ہر طرح تسلیاں دے رہا تھا پھر دونوں آسنے سامنے

قطب خان نے کہا۔" بہلول! میں سب سے زیادہ اپنے چھا فیروز خان سے شرمندہ ہوں۔ ان کے

بیٹھ مکتے۔ وولوں کے ساتھیوں نے بھی کھل مل کر یا تیں

آپ بی کے پردگرتے ہیں۔"
حسام خان نے تین بارڈ نڈوت کی اور بادشاہ کوسلام
کرکے واپس چلا گیا۔ اب وہ بہلول سے مقابلے کی تیاری
کرر ہا تھا۔ دوسری طرف بہلول کی بیہ کوشش تھی کہ بیہ مقابلہ
سر بند سے دور دبلی کے مضافات میں سے کسی جگہ ہو۔ بہلول
ہر روز علی الصباح اٹھ کرسیا ہیوں کو کسرت اور قواعد کرواتا
رہتا۔ اس نے سر بند کے آس پاس کی چراگا ہوں میں
گڈر یوں اور چروا ہوں کو چھوڑ رکھا تھا کہ جیسے ہی کوئی نی

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

کی ہفتوں بعد اس کے آدمیوں نے خردی کہ چند نفری گئی ہفتوں بعد اس کے آدمیوں نے خردی کہ چند نفری گئی ہفتوں ہے۔ بہلول ایک دستے کو لے کر چند نفری لشکر کی تلاش میں نکل گیا۔ دو پہر کواس نے ان لوگوں کوایک باغ میں پکڑلیا۔ بہلول کو سید کھے کر چرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ بیدلوگ قطب خان ادر اس کے ساتھی تھے۔ بہلول میہ جائے کے لیے بے چین اور اس کے ساتھی تھے۔ بہلول میہ جائے کے لیے بے چین تھا کہ قطب خان پراگندہ اور بے سروسامانی کی حالت میں کیوں آیا؟ دہ قطب خان کو غدار بچھتا تھا۔

قطب خان نے بہلول کو دیکھ کر پہیان تو لیا لیکن نظریں نہیں ملا تیں۔ وہ شرمندہ تھا اور نظریں ملاتے ہوئے انچکچار ہا تھا۔ بہلول کے ساتھی بھی اپنے سردار کے بیٹے کو پہچان چکے تھے اور بہلول کے علم کے منتظر تھے۔ بہلال ناتیاں اللہ میں میں میں ایک منتظر تھے۔

بہلول نے قطب خان سے بوچھا۔'' قطب خان! کیا بات ہے، یہاں تو کیا لینے آیا ہے؟''

قطب خان نے جواب دیا۔'' بھائی بہلول!اب میں تیری سرداری کو تندل سے قبول کرتا ہوں۔'' مرا اس سرداری میں سے میں دولوں تا ہوں ہے۔

مبلول ہکا بکا رہ حمیا، پوچھا۔'' یعنی تم میری قیادت تسلیم کرتے ہو؟''

قطب خان نے جواب ویا۔ ''ہاں جو پچھ ہوا، میں اس پر بے حدشرمندہ ہوں اور میں نے جو پچھ کیا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔''

تبلول نے کہا۔''ہمارے چپافیروز خان کاشیر دل بیٹا شاہین خان تمہاری غداری کی جینٹ جڑھ کیا اور اب تم شرمندہ ہونے اور معانی مانکنے چلے آئے۔کم از کم میری سمجھ میں توکوئی بات آنہیں رہی ؟''

قطب خان نظری ملائے بغیر جواب ویا۔ "ممالی بہلول! مجھ کومیرے حسد نے خوار کردیا۔ معلوم نہیں کیوں میں تیری سرداری سے خوش نہیں تھا جبکہ تونے خود سے

سىپنس دانجىث ح 23 استمبر 2014ء

شروع کردیں۔

ہاتھ میں لےلیا۔قطب خان کےساتھی اور بہلول کےسپاتی یہ عجیب وغریب منظر سوالیہ نظروں سے ویکھ رہے تھے۔ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔قطب خان کے ساتھی کچھ اور ہی سمجھے۔ ایک تلوار کو نیام سے تھینج کر بہلول کی طرف لیکا اور تھم دیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

O

m

' مبلول اتو نے میرے سردار کے ساتھ دھوکا کیا ہے۔اب خیریت ای میں ہے کہاس کو چھوڑ دے ورنہ تیرا پید جاک کردوں گا۔''

اس مرجوش نوجوان کی دیکھا دیکھی قطب خان کے دوسرے ساتھی بھی اپنی اپنی مکواریں سنبال کر بہلول کی طرف دوڑے۔ بہلول کے آدمیوں نے اپنے سردار کو خطرے میں جو دیکھا تو وہ بھی اپنی اپنی مکواریں نیام سے تحقیج کرقطب خان کے آدمیوں پرجھیٹے۔

قطب خان اور بہلول نے معالمے کو بگڑتے جو دیکھا تو فوری طور پر کچر بجھ میں نہ آیا کہ کیا کیا جائے مگر قطب خان کی حاضر دماغی اپنا کام کرگئی۔اس نے اپنے آ دمیوں کوشع کیا۔

''دوستوایہ تم کیا کررہے ہو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی مرضی سے بندھوائے ہیں اور اپنے گلے میں پہندا ڈالنے کے لیے میں نے اپنی پکڑی بہلول کوخود ہی دی تھی تاکہ اس طرح میں اپنے چچا فیروز خان کے دل میں اپنے لیے جذبۂ رحم پیدا کروں۔''

ا تنے ہوئے ہاتھ نیچ ہو گئے اور بڑھتے ہوئے قدم ایک دم رک گئے۔ بہلے بہلول اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے بعد قطب خان۔ قطب خان کے وولوں ہاتھ بندھے ہوئے تنے اس لیے گھوڑے کی پشت تک جانے کے لیے اس نے استے ایک ساتھی کا سہار الیا۔

یہ ایک پراسرار منظر تھا کہ بہلول کا گھوڑا سب سے
آئے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ بیں گھوڑے کی لگام بھی اور
دوسرے بیں قطب خان کی چڑی کا سرا۔ اس کے پیچے
قطب خان کا گھوڑا تھا۔ دونوں بندھے ہاتھوں اور چڑی
کے ایک سرے بیں بھنسی ہوئی گردن بیں قطب خان چھ
جیب ہی لگ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا تھا اور ایسا لگنا تھا
گویا خجالت اور ندامٹ کے بوجھ نے اس کواس لائق ہی
نہیں رکھا کہ وہ گردن تان کر اور سینہ پھلا کرا ہے لوگوں کے
سامنے جاسکے۔

آنا فانا تمام افغانوں کو یہ بات معلوم ہوگئ کہ قطب خان ایک قیدی کی طرح آعمیا ہے۔ فیروز خان ایے محر سامنے جانے کی ہمت نہیں پڑرہی۔ اس لیے میں اس باغ میں رک ممیا تھا۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

مبلول نے رنجیدہ آواز میں کہا۔" ہاں ، یہ بات توہے مرغلطیاں انسان ہی سے ہوتی ہیں۔"

قطب خان ایک دم خاموش ہوگیا اور پھر پچھ ویر سوچنا رہا۔ بہلول نے کھڑے ہوتے ہوئے قطب خان کا ہاز و پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی اور کہا۔" بھائی قطب خان! بس اٹھواور چلو۔ زیاد وقکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔"

قطب خان نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔
"مہلول! میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تو میرے دونوں ہاتھ
ہاندھ وے اور میری پکڑی سے میری کرون پھانس کر کھیٹا
ہوا چا فیروز کے پاس لے جل۔ اس طرح میں بیتا تر دینے
میں کا میاب ہوجاؤں گا کہ میں اپنی قوم اور چیا فیروز خان کا
خطا کار ہوں۔ وہ چاہیں تو معاف کرویں نہ چاہیں تو جوسز ا
مناسب سمجھیں ، دے دیں۔ میں بھلنے کوتیار ہوں۔"

مبلول نے کہا۔''میرے خیال میں اس کی ضرورت خہیں۔ میں چھا فیروز اور اپنی قوم کو سمجھا دوں گا۔وہ لوگ... بہآسانی معاف کردیں کے کیونکہ وہ تمہاری واپسی سے بہت خوش ہوں گے۔''

قطب خان نے اصرار کیا۔'' جو میں کہدر ہا ہوں وہ کر۔ اس میں لیت ولعل اور حیل وجعت سے کام نہ لے۔ میری بیخواہش پوری کروے۔''

بہلول نے قطب خان کے کان میں کہا۔''ایا کرنے میں یوں تو کوئی حرج نہیں لیکن تمہارے آ دمیوں کے دل پراس کا کوئی اچھا ارٹیس پڑے گا۔''

قطب خان نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔'' میں نے ان تمام پہلوؤں پرغور کرلیا ہے۔ بات دراصل ہیہ کہ میں اپنے ضمیر کی چیمن سے کس طرح نجات حاصل کروں؟اس کی بس بھی ایک ترکیب ہے۔''

بہلول نے کھڑے ہوکراعلان کیا۔" مجائیو!اب ہم اپنے گھروں کو روانہ ہور ہے ہیں۔ اپنے اپنے سامان کو سمیٹ لو۔"

افغانوں میں معمولی ہی ہلچل پیدا ہوئی اور ہر کوئی اپنے اپنے سامان کی طرف چل دیا۔

قطب خان نے اپنی پیٹری بہلول کے حوالے ا کردی۔ بہلول نے اپنے رومال سے پہلے تو قطب خان کے دونوں ہاتھ ہاندھ دیے۔اس کے بعد قطب خان کی پیٹری کا میندا بنا کے اس کی گردن میں پھنسادیا اور دوسرا سرا اپنے

سينس دانجست ح 24

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اعتراض تبیں۔'

بہلول نے جواب ویا۔ "لیکن میں نے تو قطب خان كوتيدى مبيل بنايا، ية وخود بنائة تيدى \_' W بہلول کے مخالف افغانوں میں سے کسی نے آواز بلند کی۔'' فیروز خان!اب اس تماشے کوئتم کردے ور نہاب جو W فساد ہوگا اس میں افغان تباہ و ہر باد ہوجا نحیں ھے۔'' بہلول نے بھی بختی سے جواب دیا۔" میں جانتا ہوں کہ افغانوں میں چندمفسد موجو دہیں اور وہ موقع کی تلاش W میں ہیں۔ میں بیجمی جانتا ہوں کہ انہیں قطب خان کی ماحمق میں جانے کا بڑاشوق ہے۔اب قطب خان آحمیا ہے،وہ لوگ بہ شوق اس کی مائحق میں جاسکتے ہیں۔ مجھے کوئی ρ فیروز خان نے بہلول کے کان سے مندلگا کر ہو جھا۔ « کیا قطب خان کوآ زاد کردو**ں؟**" a بہلول نے بھی سر کوشی میں جواب دیا۔'' ابھی نہیں۔'' اس کے بعد مہلول قطب خان کے پاس جا کر کھرا k ہوا اور اس سے آہتہ آہتہ کہا۔ ' بھائی قطب خان! تم جس جگہ ہے نا دم اور حجل واپس آ گئے ہو، افغانوں کی ایک S جماعت وہاں دہنچنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ لوگ تمہیں ا پنا سردار بنانا چاہتے ہیں۔ میں ان سے کیا کہوں اور کیسا

O

C

8

t

C

O

M

تطب خان نے بڑی بے باک سے اسے تمایق سرکشوں کی طرف دیکھااورانہیں مخاطب کیا۔ الال آواے میرے مدرداور حاتی بھائیو! آخرتم

سب ے زیادہ شری بوڑ مے افغان نے قطب خان کے قریب جا کر اس کوغیرت دلائی۔ " قطب خان! تیری غیرت کہاں چل کئ ہے۔ یہ جھ کو ہو کیا گیا ہے؟ تونے خود کو تيدوبندم كيون ڈال ليا؟'

قطب خان نے کو یا اس بوڑ ھے کی کوئی بات سی ہی نه هي-ايك بار پهر يو چها- "ميں په جاننا جا ہتا ہوں كهتم لوگ کیا جائے ہو؟"

شرى بور معے نے جواب دیا۔ " تیراباب اسلام خان مرحوم سر مند کا حاکم تھا۔ اب ہماری آئیسیں سر مند پر تجھ کو حكمران ويكهنا جامتي بيں۔''

قطب خان نے بوجھا۔ 'دلیکن بھائی بہلول کیا

بور سے نے جواب دیا۔"اس کی یمی برائی کیا کم ہے کہ تیراحق غصب کر کے بیٹے گیا۔ کیا ہمیشہ سے یہ ہوتانہیں ے نکل کر بہلول کے ماس چلا کیا۔ بہلول کی بوی اے بھائی کورو مال اور پکڑی میں بندھاد کھے کرآبدیدہ ہوگئی۔اس نے ایک بڑی فی کوبہلول کے پاس سے پیغام دے کر بھیجا کہ قطب خان کوآ زاوکردو، ورنه میں ننگےسریا ہرآ جاؤں گی۔ بہلول نے جواب میں کہلادیا۔'' نظے سریا ہرآنے کی ضرورتِ نہیں۔ قطب خان ایک مرضی سے قیدی بنا ہے۔" کیکن اس کی بیوی اپنے شوہر کے جواب سے مطمئن

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

فیروز خان، قطب خان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حرت سے یو چھا۔ "بہلول! بیمس کیاد کھر ہاہوں؟" بہلول نے افسردہ کہتے میں جواب دیا۔"عم محترم! آپ وہی دیکھ رہے ہیں جوہم سب دیکھ رہے ہیں فیروز خان کے سینے میں آگ ہی جل انفی تھی۔ طبے بھنے کہے میں یو چھا۔'' کیا پہقطب خان ہے؟'' بہلول نے جواب دیا۔"ال پر قطب خان ہے۔

ا پنے کیے پر نا دم ہے اور شرمسار عم محتر م! بھائی قطب خان نے جس ندامت اور خالت سے اپنی علطی کا اعتراف کیاہے، اسے خدامجی معاف کردیتا۔ میں نے اس کوآپ کی طرف ےمعاف کردیا ہے۔''

فیروز خان نے آتھوں کے موشوں سے بہد نکلنے والے آنسوؤل کو کرئے کے دامن سے پو چھتے ہوئے كها-"اكريه بات إتوين في اس كومعاف كرديا-" اس وقت ببلول کی بیوی کی طرف سے دوسرا پیغام موصول ہوا۔'' آخر کیابات ہے جومیرے بھائی کو ابھی تک آزادنبیں کیا حما؟''

بہلول نے پیغام لانے لے جانے والی بڑی بی کو ڈائٹ دیا۔" جا، اس سے کہدوے کرزیادہ بک بک نہ کرے۔ میں اپنے معاملات میںعورت کی دخل اندازی برواشت مبین كرسكتا-" كهر برى ني كو بطور خاص مخاطب كيا-"اورتو بار باراندر باہر كے چكر كيوں لكار بى ہے؟ اگر پھرآئی تو تیری ٹانگیں تو ژ دوں گا۔'' بڑی بی خوف ز دہ ہوکر

قطب خان کو چاروں طرف سے افغانوں نے تھیر رکھا تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو بہلول کا ساتھ چھوڑ کر قطب خان کے پاس جانے والے تھے۔ انہیں بہلول کی ہاتو ں اور اپنی آغلموں پر یقین نہیں آر ہاتھا۔ فیروز خان نے بہلول کے کان میں کہا۔" بہلول! بہت ہو چکا ،ابال کوآ زاد کردے۔"

بينس دُانجست ﴿ 25 ﴾ ستمبر 2014ء

تو میں زندگی ہمر تیری شکل بھی نہ دیکھوں گا۔ کسی عورت کا شوہر کی مرضی اور ا جازت کے بغیر باہر آ جانا کوئی معمولی بات تونہیں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

C

0

تطب خان کو اپنی بہن پر رحم آسمیا، بولا۔ ' بھائی بہلول! میں نے اپنے لیے تجھ سے کوئی رعایت نہیں جابی لیکن میں اپنی بہن کے لیے تجھ سے نرمی اور محبت کا تقاضا کروں گا۔''

مبلول نے ہس کر جواب دیا۔ ' بھائی قطب خان! ہے توایک دھمکی تھی ،اس سے زیادہ پھوٹیس ۔''

فیروز خان نے قطب خان سے کہا۔" آ زادی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟"

تطب خان نے جواب دیا۔'' میں ہمیشہ ہی آزادر ہا ہوں اور یہ ای آزادی کا متبجہ ہے کہ میں نے بہلول کی اطاعت تک نہیں قبول کی تھی۔''

شری بور حے نے آیک بار پھر بہ آوازِ بلند دریافت
کیا۔ "بال تو قطب خان! تو نے ہماری بابت کیا فیصلہ کیا؟"
قطب خان نے جواب دیا۔ "تہماری بابت کوئی اور
کیا فیصلہ کرے گا۔ میں نے تھک بار کریہ فیصلہ کیا ہے کہ
بہلول کو اپنا حکر ان مان لوں جبکہ تم نے بیر فیصلہ کرلیا ہے کہ
مجھ کو اپنا سردار بنالو۔ اب میں تمہارے سردار کی حیثیت
سے تہمیں بی تھم دے رہا ہوں کہ میرے ہمراہ تم بھی بہلول کو
اپنا سردار بنالو۔ "ایسالگا جیسے سب کوسانپ سوٹھ کیا ہو۔
اپنا سردار بنالو۔ "ایسالگا جیسے سب کوسانپ سوٹھ کیا ہو۔
اپنا سردار بنالو۔ "ایسالگا جیسے سب کوسانپ سوٹھ کیا ہو۔
مجھے آزاد کردیے کیونکہ ان شریوں ادر مضدوں کو میں ہی

قطب خان کوبہلول نے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا۔ قطب خان کے تمایتیوں نے خوش میں نعرے لگائے اور سب سے پہلے چھا فیروز خان نے اسے سینے سے لگالیا، بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "قطب خان! ابتو ثنا این خان کی جگہ ہے۔ میں نے تجھ کوا بنا بیٹا مان لیا ہے۔"

بہلول کے بعد دوسرے سربرآ وردہ افغانوں کی باری تھی۔ ان سب نے قطب خان کو اپنے سینے سے لگایا اور حسب توفیق کلمات ادا کیے۔ ان میں قطب خان کا حمایتی شری بوڑ ھا بھی شامل تھا اور اس کے ہم نو ابھی۔

بوڑھے نے بے دلی سے کہا۔'' فیرتم کہتے ہوتو میں ملک کالا کے بیٹے کی تالع داری کرلوں گاور ندمیرادل اس پر آبادہ نہیں۔''

مردول سے فرصت پاکر قطب خان اپنی بہن کے

چلاآیا ہے کہ ہاپ کے بعد بیٹا جائشینی کرے؟'' قطب خان نے کہا۔''لیکن میرے باپ نے ایک زندگی ہی میں بھائی بہلول کواپنا جائشین مقرر کردیا تھا۔اس فیصلے کومیں یا کوئی اور کس طرح بدل سکتا ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

بوڑھے نے جواب ویا۔ "حیرا باپ اسلام خان اس دنیا سے جاچکا۔ جب تیرا باپ بی ندر ہا اس دنیا میں تو اس کے عہد و پیان اور وعدے کتنے دن جیس کے۔ سمجھ لے اسلام خان کے ساتھ اس کی ہر بات مرکئی۔ اسلام خان کی جانشینی کا مسئلہ ہم لوگ حل کریں تے۔"

قطب خان نے بڑے میاں کوڈائٹا۔'' خدا کے لیے تو اپنی خباشت سے اپنے ہی بھائیوں اوران کی اولا د کو نقصان پہنچانے کی کوششیں نہ کر۔ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ خود میں نے بھی بہلول کوا بنا سردار سلیم کرلیا ہے۔''

بوڑھےنے منہ بنا کر ہو چھا۔''کیا یہ بچ ہے؟ بیتو کہہ رہاہے یا تجھے کہلا یا جارہاہے؟''

قطب خان نے جواب ویا۔ 'مہاں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میری مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی کہلا سکے؟''
بوڑھے کی جماعت کا ایک نوجوان تیز تیز قدم اشا تا قطب خان کے بالکل قریب چلا گیا۔'' قطب خان میرے مرحوم سروار کے بیٹے! ہم سب تیری مرضی جاننا

میرے مرخوم سروار کے بیٹے! ہم سب تیری مرضی جانا چاہتے ہیں۔تیرےایک اشارے پر ہزاروں کلواریں نیام سے باہرآ جا کیں گی۔''

قطب خان نے انہیں سمجھایا۔ "میرے دوستو! یہ آپ اوگ شرا در فساد پر کیوں مائل ہورہ ہیں؟ میں تم سب کو بہا تک دال یہ یقین دلا رہا ہوں کہ میں نے بہلول کی سرداری سلیم کرلی ہے۔ آج ہے بہلول ہماراباد شاہ ہاور ہم سب اس کی رعایا۔ "

مبلول بھی بڑا جذباتی ہور ہاتھا۔وہ بار بارا پتی اہانت محسوس کرر ہاتھا۔اس نے قطب خان سے کہا۔'' بھائی قطب خان! یہ ہماری کوئی بات بھی نہیں مانیں مے۔اس لیے ہم انہیں ان کی مرضی پر چھوڑ دیں ہے۔''

بہلول کی بیوی کا ایک پیغام اور موصول ہوا۔ اس بار ایک نو دس سالہ بچہ سے پیغام لے کرآیا تھا۔ بہلول کی بیوی نے کہلایا تھا کہ میرے شوہرسے جاکر کمہددو کہ اگر اس نے پانچ سات ثانیوں کے اندر میرے بھائی کوآزاد نہ کیا تو میں باہر نکل کر اس کوزبردی آزاد کردوں گی۔

بہلول نے بھی بڑاسخت جواب دیا۔'' جا، اپنی مالکہ سے صاف صاف کہددے کہ اگر اس نے الی کوئی علطی کی

سپنس ڈائجسٹ (26) ستمبر 2014ء

¥ Pi

بهنوكخنج

پاس چلا گیا۔ بہن نے اس کے سر پر دویے کا پلوڈ ال دیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہوگر آنسو بہانے گی، بولی۔ '' بھائی! جب میں نے تجھ کو بند ھے ہوئے دیکھا تو تیرے بہنوئی کے پاس بار بار پیغام بھیجا کہ وہ تجھے فور اُر ہا کر دے۔ میں نے تو پیفیلہ کرلیا تھا کہ اگر بہلول نے میری بات نہ مائی تو میں اس سے طلاق لے کر عالجدگی اختیار کرلوں گی۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

قطب خان نے جواب دیا۔ "خبردار بہن جو آئدہ اس طرح سوچا بھی۔ تیراشوہر افغان قوم کاعظیم نو جوان ہے۔ تو نے اگر اس کو کھودیا تو کو یا اپناسب کچھ کھودے گی۔ اور پھر بیجی طے ہے کہ بہلول کے دل میں آج بھی زیبا ستاری کی محبت رہی کہی ہے۔ بید جب بھی تیری محبت سے گلوخلاصی حاصل کرے گا، اپنی محبوبہ زیبا کے پاس چلا حائے گا۔"

. قطب خان کی بہن لرز گئی۔''اچھاا گرتو کہتا ہے تو میں اس کی عزت کروں گی۔''

وہ رات ایک یادگار رات تھی۔ قطب خان اپنے آدمیوں میں کمرا ہوابڑی دلچپ با تیں کرتار ہا۔ بہلول بھی اس محفل میں موجود تھا۔ بہلول کوبس ایک ہی فکر تھی۔ ایک ہی طلب اور ایک ہی جنتی تھی۔ بہلول بیرجانتا چاہتا تھا کہ محمد شاہ کا اصل دیاغ کون ہے؟ وہ کس کے وہاغ سے سوچتا اور کس کے دہاغ سے فیصلے کرتا ہے؟

قطب خان نے جواب دیا۔ 'مجائی بہلول اوہلی میں اس وقت جو دماغ ہیں ، ان میں دونہایت اہم ہیں۔ ایک حسام خان کا دماغ لیکن فی حسام خان کا دماغ لیکن فی الحال بادشاہ کے ول ودماغ پر حسام خان کی حکومت ہے۔ بادشاہ حسام خان ہی کے دماغ سے سوچتا، فیصلے کرتا اور حکومت کرتا ہور کا جائے ہوئا ہے۔ اگر بادشاہ کے پاس سے حسام خان کو ہٹا دیا جائے تو وہ پر جمی نہیں رہے گا۔'

مبلول نے پچھ سوچتے ہوئے کہا۔'' اور حسام خان کو میں ہٹادوں گا اپنی راہ ہے۔ اور دیکھو قطب خان! مجھے ایک بات اور بتاؤ۔''

قطب خان نے بوجھا۔" کون ی بات؟" بہلول نے بوجھا۔" سرمند برحملہ کس نے کروایا تھا؟ پیشکر کشی کس کے مشور سے ہو کی تھی؟" پیشکر کشی کس نے مشور سے ہو کی تھی؟" قطب خان نے جواب دیا۔" حسام خان کے

قطب خان نے جواب دیا۔"حسام خان کے مطورے پر، بادشاہ کے ول ودماغ پر حسام خان بی کی محومت ہے۔"

حکومت ہے۔"

ببلول مجهد يرسوچار با چر بولا-" اب حسام خان

ا ہے بادشاہ بن کے عظم پر ماراجائے گا۔ میں نے بیع مدکرر کھا ہے کہ جن جن لوگوں نے افغان وشمنی میں بادشاہ کو افغانوں کے خلاف استعمال کیا ہے، میں ان سب کو ان کے بادشاہ کے عظم بی سے قبل کرواؤں گا۔ بیمیراعہد ہے جو ضرور پورا ہوگا ، انشاء اللہ۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

m

مبلول بادشاہ کی طرف سے غافل نہیں تھا جبکہ اس کو یہ بات بھی معلوم ہو چکی تھی کہ حسام خان سر ہند پر لفکر کشی ک تیاریاں کررہائے۔

مبلول نے ای شب یہ ہنگائی اعلان کردیا کہ انغان بادشاہ کی فوجوں سے اپنی مرضی کے کاذوں پر جنگ کریں گے۔
یہ ایک طرح کا طبلِ جنگ تھا جو بہلول نے بجادیا تھا۔ انغانوں نے اس وقت سے جنگ کی خوف ناک تیاریاں شروع کردیں۔

وزیر الها لک حسام خان اپنالشکر کے کر انبالہ کے جنوب میں تقریباً چہیں کمیل دور مدھورا اور خضرآ باد تا می قصبوں کے درمیان کڑہ تا می مقام تک پہنچ کیا کیونکہ بہلول کی فوج حسام خان کا راستہ روک کر دیوار کی طرح کھڑی ہوگئی تھی۔ رات کو دونو س طرف آگ روشن کردی گئی تا کہ کوئی کسی پرشب خون نہ ہار سکے۔ بہلول، قطب خان اور چچا فیر د خان کو این میں پرشب خون نہ ہار سکے۔ بہلول، قطب خان اور چچا فیر د خان کو این جاتا تو پہلے تو ان کی پشت تھیتھیا تا اور ان کی بہادری کا بڑی عزید سے ذکر کرتا۔ وہ ہرایک سے ایک ہی

بات کہدر ہاتھا۔ ''حکومت کی کے باپ کی میراث نہیں ہے، جواس کااہل ہوگا، نااہل سے چھین لے گا مجمد شاہ نااہل ہے افغان اہل ہیں۔اس لیے بیہ حکومت بہر حال افغانوں کاحق ہے۔'' بہلول کی پراسرار اور تکرار آمیز باتوں نے افغان جیالوں میں ساحرانہ جوش وخروش پیدا کردیا اور انہیں اپنی کامیانی کا بورا بورا تھین ہوگیا۔

حمام خان بہت فکرمند تھا۔معلوم نہیں کیوں اس کو یہی محسوس ہور ہاتھا کہ وہ بہلول نے فکست کھاجائے گا۔
میں محسوس ہور ہاتھا کہ وہ بہلول نے فکست کھاجائے گا۔
اپنی فوج کومف آ را کیا تو یہ دیکے کر چران رہ کیا کہ بہلول اس سے پہلے ہی حمام خان نے جب سے پہلے ہی اپنی فوجیں میدانِ جنگ میں کھڑی کر چکا ہے۔
سے پہلے ہی اپنی فوجیں میدانِ جنگ میں کھڑی کر چکا ہے۔
حمام خان اپنی شجاعت اور لیافت کا نفسیاتی دباؤ والے کے لیے اپنی فوج سے جدا ہوکر بہلول کی صف آرا فوج سے تر بہلول کی صف آرا فوج سے تر بہلول کی صف آرا فوج سے تر بہلول کوطلب کیا۔

سىپنس دانجسك ح

بەنوكخنجر

پیروں کوبار بار پنگ کراپٹی بے زبانی کا علان کررہے تھے۔ حسام خان کی طرف سے طبل جنگ بجا اور دونوں نوجیں ہاتھیوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھیں اور پھر کمواریں ، کمواروں سے بول گرا تھی کہ ان سے شعلے نگلنے کے ۔ حسام خان ہر طرف بھا گا پھررہا تھا۔ وہ اپنے بادشاہ کے اقبال اورافتد ارکو بچانے کی بھر پورکوشش کررہا تھا۔ اس کے سپاہی بادشاہ کے اجرت یا فتہ تھے۔ دوسری طرف بہلول اپنے افغان بھائیوں کے وصلے بڑھارہا تھا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

B

C

O

حسام خان نے سوچا کہ جب تک افغانوں میں بہلول موجود ہے، ان کے حوصلے بلندرہیں گے۔ اس نے بید فیصلہ کہ پہلے بہلول کا کام تمام کردیا جائے۔ اس کے بعدایک فیصلہ کن حملہ کر کے افغانوں کے عزائم خاک میں ملادیے جائی۔ بہلول کا بھی بہی حال تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ کہ کہ جہ جائے اگر حسام خان کوئل یا گرفتار کرلیا جائے تو سارا کھیل ختم ہوجائے گا۔ بہلول، حسام خان پر کاری ضرب لگانے کی خاطر قلب سے باہر آگیا۔ دوسری طرف سے حسام خان بھی خاطر قلب سے باہر آگیا۔ دوسری طرف سے حسام خان بھی کے سر پر چک کر خائب ہو گئیں۔ بالکل کوندے کی طرح۔ بہلول کی طرف بڑھا۔ دونوں کی تکواریں ایک دوسرے کے سر پر چک کر خائب ہو گئیں۔ بالکل کوندے کی طرح۔ مسام خان نے تیج کر کہا۔ '' بہلول! تو نے بیا چھانہیں کیا۔ تجھے کام کیے ہیں۔ بادشاہ کو میرے اور میری تو م کے ہیں۔ بادشاہ کو میرے اور میری تو م کے خال نے جواب ویا۔ ''حسام خان! تو نے کون سے ایکھول نے جواب ویا۔ ''حسام خان! تو نے کون سے ایکھول نے جواب ویا۔ ''حسام خان! تو نے کون سے ایکھول نے جواب ویا۔ ''حسام خان! تو نے کون سے ایکھول نے جواب ویا۔ ''حسام خان! تو نے کون خلاف اکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرر ہے خلاف اکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرر ہے خلاف اکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرر ہے خلاف اکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرد ہے خلاف اکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرد ہے خلاف اکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرد ہے خلاف اکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرد ہے خلاف اکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرد ہے خلاف اکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرد ہے خلاف ایکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرد ہے خلاف ایکسانے والے تم ہواور اب تم مجھے شیمتیں کرد

مورحسام خان! ميري ايك بات جميشه يا در كهنا، مين افغان

ہوں جواپنے وحمنوں سے بدلے لے کررہتا ہے۔ میں بھی

تجھے سے انتقام لول گا۔ مزے دار انتقام جو احاط خیال میں

اس کے بعد دونوں آگئی میں برسر پریار ہوگئے۔آثر کانی دیر بعد بہلول، حسام خان کوزئی کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ حسام خان کی چی نگل مئی اور وہ بھاگ نگلا۔ بہلول نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ہاتھ نہیں نگا۔ حسام خان کے جاتے ہی شاہی فوج بدول ہوگئی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ جاتے ہی شاہی فوج بدول ہوگئی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ بہلول اور اس کے افغان بھائیوں نے ان کا دور تک پیچھا کیا۔ تطب خان اور فیروز خان بے صدخوش شے اور عام افغانوں نے تو یہ تاثر لیا کہ انہوں نے دیلی کے بادشاہ کو فیصلہ کن نے تو یہ تاثر لیا کہ انہوں نے دیلی کے بادشاہ کو فیصلہ کن گئست وے دی ہے اور اب کی بھی دن بہلول دہلی کا بادشاہ ہوجائے گا اور قوم افغان بڑے برے بڑے سرکاری بادشاہ ہوجائے گا اور قوم افغان بڑے برے بڑے سرکاری عہدوں اور منصبوں پر فائز ہوجائے گی۔

بہلول محور ادور اتا ہوا حسام خان کے مقابل کی گیا۔ حسام خان نے بہلول کو او پر سے نیچ تک و کھ کر کہا۔'' توبیہ ہے ملک بہلول ،اسلام خان کا بھیجا اور داماد۔'' بہلول نے کوئی جواب نہیں ویا۔حسام خان نے پوچھا۔'' ملک بہلول! کیا میں پوچھسکتا ہوں کہ اس جنگ سے تیرامقعد کیا ہے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

ببلول نے جواب دیا۔" صرف یہ کہ نااہل کواس کی جگہ سے ہٹا کراہل کو بٹھا دوں۔"

حسام خان نے پوچھا۔'' بیہ ٹااہل کون ہے اور اہل کون؟''

بہلول نے جواب و یا۔'' تو نااہل ہے، تیرا یا دشاہ... نااہل ہے، تیرے سارے ہی امرا نااہل ہیں۔''

حسام خان کوطیش آگیا، بولا۔ ''کل کے چپوکرے، زبان سنجال کر بات کر۔ شاید تونبیں جانتا کہ اس وقت تیرے سامنے اس ملک کا وزیر المالک کھڑا ہے۔''

مبلول نے جواب ویا۔'' کون کیا ہے؟ کون بہادر ہےاورکون ہز دِل،میدان جنگ میں دونوں فریق اپنی اپنی صلاحیتوں کوواضح اور ٹابت کردیں گے۔''

حسام خان نے کھوڑے کو تھوڑا اور دوڑا تا شروع کردیا۔ وہ اپنی فوج میں واپس چلا ممیا اور چیخ کر کہا۔''میرے دوستو اور ساتھیو! انسوس کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ جنگ ٹل جائے اور ملک بہلول اپنے ول ود ماغ ہے بادشاہت کا خیال نکال دے۔''

کٹی آوازیں سنائی دیں۔اس کے نامور ساتھی کہہ رہے تھے۔''سروار اصلح کی کوئی ضرورت نہیں، ہم انہیں میدانِ جنگ میں فکست دے دیں مے۔''

مبلول نے اپنے آ دمیوں سے کہا۔''میرے افغان بھائیو! اب جنگ کے لیے تیار ہوجاؤ۔ میں نے حسام خان کی دعوت مبارزت قبول کرلی ہے۔''

قطب خان نے تشویش سے پوچھا۔" بھائی بہلول! کیا تم نے واقعی حسام خان کی دعوت مبارزت تبول کرلی ہے؟" بہلول نے جواب دیا۔" بھائی! تم کیسی بات کررہے ہو؟ میں جنگ مبارزت ہراس جنگ کو کہنا ہوں جو للکار کر مرداندوارلزی جائے۔"

فیروز خان اپنی فوج کے میمنہ پر کھڑا ہوگیا۔ قطب خان نے میسرہ سنجال لیا۔ بہلول فوج کے قلب میں کھڑا ہوا تھا۔ سرکش کھوڑے کمی ایک جگہ کھڑے ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی دموں سے مورچل کا کام لےرہے تھے۔اپنے اسکلے

سينس ذانجست ( 28 ) ستمبر 2014ء

نہیں آسکا۔

¥ P

بهنوكخنجر

ہادشاہ کے پاس روانہ کردوں تو کیا تو چلا جائے گا؟'' قطب خان نے جواب دیا۔'' بہلول! میں تیری خاطر تیرے تھم پر چہنم تک جاسکتا ہوں ، بادشاہ کیا چیز ہے۔' بہلول نے کہا۔''بس تو تیاری کرلے کیونکہ معاملہ کرم گرم ہے، جلدی بن جائے گا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

M

افغانوں کا سب سے لائق آدی ثابت ہوچکا تھا۔ اس کے افغانوں کا سب سے لائق آدی ثابت ہوچکا تھا۔ اس کے برطس دبلی میں کہرام بر پاتھا۔ بادشاہ محمد شاہ ، ہملول کی فتح اور حمام خان کی فلست سے دل برداشتہ تھا۔ وہ حمام خان سے بہت ناراض تھا اور حمام خان ، بادشاہ کو بیہ بادر کروانے کی کوشش میں تھا۔ '' اس فلست سے پچھ نبیں ہوتا ، دوسری بارکی لفکر کشی سے میں بہلول اور افغانوں کا زور بالکل توڑ دوں گا۔''

حسام خان بادشاہ کی مایوی دور نہیں کرسکا۔ اب بادشاہ بہلول کوسیاست اور چالبازی سے مات دینے کی فکر میں تھا۔ اس کے در بار میں اب بھی افغان امراء موجود متھے۔ وہ انہیں استعال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چندافغان امراء سے کہا۔

'' مجھے انسوس ہے کہ افغانوں کے خلاف کشکر کشی کی منی اور میں نے بہلول کوخوانخواہ ناراض کردیا۔''

ایک افغان امیر نے دہے گفظوں میں کہا۔ '' حضورِ والا!اگر افغان دھمنی برقر ارر ہی تو اندیشہ ہے کہا۔ '' حضورِ والا!اگر افغان دھمنی برقر ارر ہی تو اندیشہ ہے کہا۔' کیکن میں ایسانہیں ہونے وول گا۔ میں افغانوں کے اعتی دکو بہر حال برقر ارر کھوں گا۔''

ایک دوسرے امیر نے کہا۔ "حضور والا! بہلول نے قطب خان کوآپ کے پاس کی خاص پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر اجازت ہوتو حضور کے روبر و پیش کردیا جائے؟" بادشاہ نے بڑی بے چین سے پوچھا۔" قطب خان کہاں ہے، اس کو مجھ سے ملایا کیوں نہیں گیا؟"

افغان امیر نے جواب دیا۔" قطب خان میاطمینان چاہتاہے کہاس کوکوئی نقصان مہیں پہنچایا جائے گا۔" مارشاہ نے کے سوحتر موسر کر افغان امیر کو مشورہ

بادشاہ نے کچھ سوچے ہوئے انغان امیر کومشورہ دیا۔"اچھا تو اس وقت تک قطب خان کودورر کھ جب تک کہ میں حسام خان کود ہل سے باہر نہ سیجے دول۔"

ہادشاہ نے ای دن حسام خان کوطلب کرلیا اور نہایت نرمی اور انکساری سے کہا۔''حسام خان! میں نے تیرے مشورے پرخوب خور کیا اور ہالآخراس کی افادیت اور اس اس دن بہلول ذرای دیر کے لیے بھی ہیں ستایا۔ اس کا جسمانی محنت کا کام فتم ہو دکا تھا۔ اب د ماغی محنت ہور ہی تھی۔ وہ ایک فیمے میں تھس کر چپ چاپ بیشہ میا۔ فیروز خان اور قطب خان اس کو تلاش کرتے پھرر ہے تھے۔ کسی افغان نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس فیمے میں بہلول سویا ہوا ہوگا کیونکہ اس کو اندر جاتے تو دیکھا گیا تھا گر نکلتے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

تطب خان اور فیروز خان جب خیمے میں واخل ہوئے تو انہوں نے مزے دار منظر ویکھا۔ بہلول ایک چار پائی کے سہارے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ فیروز خان نے اس کاشانہ پکڑ کر ہلا دیا۔

" ملک بہلول! تو یہاں بیٹا کیا کرر ہاہے؟ ہم لوگ تو حجے معلوم نبیں کہاں کہاں تلاش کرآئے۔"

بہلول نے جواب دیا۔''میں بہت تھک چکا ہوں، اک ذرادم لینے دیں۔اللہ نے چاہا تو میں صام خان کی اس فکست کواس کی آخری فکست میں بدل دوں گااور شایداب وہ میرے مقابلے پر جمعی میں نہ آسکے۔''

قطب خان نے پوچھا۔''ووکس طرح؟'' بہلول نے جواب دیا۔''اک ذرا تجھ کو ہمت کرنی ہوگی۔''

فیروز خان، بہلول کے پاس جا کھڑا ہوا، بولا۔'' پچھے مجھے بھی تو بتا آخروہ کون می ترکیب ہے جس سے توحسام خان کی اس فکست کواس کی زندگی کی آخری فکست بنادے گا؟'' بہلول نے کہا۔'' قطب خان!اب تو مجھے ایک بات صاف صاف بتادے۔''

قطب خان نے جواب دیا۔ '' تو مجھ سے جو چاہے پوچھ، میں تیری ہر بات کا جچا تلا جواب دوں گا۔'' بہلول نے کہا۔'' بھائی قطب خان! ٹوتو بادشاہ کے قریب رہ چکا ہے، اس کی عادات اوراطوار کے بارے میں سمہ میں''

قطب خان نے جواب دیا۔''محمد شاہ حمالت کی حد تک سادہ لوح اور کمز در مخص ہے۔'' بہلول نے بوچھا۔''وہ عقلی اعتبار سے کیسافخص ہے؟''

مبلول نے پوچھا۔'' وہ معلی اعتبار سے کیسا معلی ہے؟'' قطب خان نے جواب دیا۔'' بہت معمولی۔ اتنا معمولی کہ چھوٹے چھوٹے درباری تک بعض اوقات بادشاہ کوسناد ہے ہیں اور بادشاہ ہنسی ہمی میں سب پچھ برداشت کرجاتا ہے۔''

ببلول نے پوچھا۔ ' بمائی قطب خان! اگر میں تجھ کو

سسپنس دُانجست حوالی استمبر 2014ء

کے دور رس اثرات کا قائل ہو گیا۔"

W

W

Ш

ρ

a

K

S

0

C

8

t

Ų

C

m

حمام فان نے چرت سے یو چھا۔ 'اس تاچیز نے حضور والا کووه کون سامشوره دیا تھا کہ میں خود بجول کمیا اور حضور نے اس کو یا در کھا؟"

بادشاہ نے جواب دیا۔" سیر کہمیں اپنی اس فکست سے دل برداشتہ تبیں ہونا چاہیے بلکہ دوسرے بڑے اور فیملیکن معرکے کی تیاری کرنا جاہے۔"

حمام خان کے چبرے پر محول کے لیے مسکراہٹ آئی اور کافور ہوگئ ، بولا۔''مشورہ اگر خلومی قلب اور نیک مکتی سے دیا جائے تو دل پرضرور اثر کرتا ہے۔" بادشاہ نے جواب دیا۔''اس کیے میں جا ہتا ہوں کہ تو کل بی دہلی کے مضافات سے آدمیوں کو اکٹھا کرنا شروع كر ميں اس وقت ايك لمحد ضائع كيے بغيراس مهم كو جاري

حام خان نے جرت سے یو جھا۔" کل عی ہے؟ کیا مل کل بی دبلی معنما فات ہے آ دمیوں کو اکٹھا کرنا شروع

بادشاہ نے جواب دیا۔ 'ہاں کل بی سے .... مرجی کو حيرت كيول مور بى ہے؟"

حسام خان نے آ ہتہ ہے کہا۔'' مجھے ذرا بھی حرت حبیں ہور ہی۔حسب الحکم میں کل ہی ہے اپنا کام شروع

حسام خان ، باوشاہ کے یاس سے جلا آ یا مگروہ چوکنا ہو کمیا تھا۔ وہ با دشاہ کی غیرضروری اورغیر فطری نرمی اور خوش اخلائی سے ڈر کیا تھا۔ اس نے بادشاہ کے مکالموں میں فریب کی بومحسوس کی۔ اس نے ایک شاہی پہرے وار کو رشوت میں دس اشرفیاں دیں ادراس سے بوچھا۔

'' میں ان اشر فیول کے عوض تجھ سے کوئی بڑا اور خطرناك كام نبيس لول گا\_ مين توبس پيرجاننا جا مها مول كه مجھ ے پہلے بادشاہ ہے کون ملاقعا؟''

شابی پہرے دار پہلے تو تعبرایا محر آخر کار دس اشرفیوں نے اس کو بے بس اور مجبور کردیا، بولا۔" جناب والا! میں جو کچھآپ کو بتاؤں گا، آپ اس کوراز ہی میں

حسام خان نے پانچ اشرفیاں اور نذر کردیں۔ پہرے دار توخوش سے یا کل ہو کمیا، بولا۔'' جناب! کئی دن ے افغان امراء ہا دشاہ کی خلوتوں میں آ جارہے ہیں۔'' حسام خان دہل ممیا اور اس نے فورا ہی بیافیصلہ کرلیا

کہ دوسرے دن اس کو دیلی بالکل نہیں چھوڑ نا۔ یا دشاہ کے ہرکاروں نے حسام خان کو تنگ کردیا۔ وہ بار بار بادشاہ کا ایک بی پیغام لے کرآ رہے تھے۔

''باً دشاه سلامت تسابل نہیں پند کرتے۔ آپ کو جو كام سونيا حميا باس كوفي الفورانيام ديجي-"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

O

M

حسام خان نے جملہ ہرکاروں کو ایک ہی جواب دیا۔"میں نے بادشاہ کے کام کے لیے اسے آوی دیل کے مضافات میں جیج دیے ہیں اور اللہ نے جاہا تو بہت جلد ایک لشرجرارفراهم موجائے گا۔"

بادشاہ نے حسام خان کو ایک سخت تھم روانہ کیا۔ ''حسام خان! تیری اتن ہمت کہ شاہی حکم کوپس پشت ڈالِ کر اپنی مرضی استعال کرے۔ میں مجھے حکم دیتا ہوں کہ تو و بلی کے مضافات میں باتقسِ تقیس جااور فوج کے لیے آدی

حسام خان کو بھی غصہ آھیا۔اس نے بادشاہ کو مطلع کیا۔ · • حضور کا فِر مان سر آهمول پر ، بنده انجمی ای وقت روانه ہوجاتا ہے کیلن جاتے جاتے میں ایک گزارش کروں گا کہ اگر حضور مجھ سے كبيده خاطر ہيں تو بيا خاكسار كبيده خاطرى كا سبب جاننا جاہے گا۔ میں اسے اس شبے کوزیادہ دن تک راز میں تہیں رکھ سکتا کہ اِن دنوں حضور کی مجلس میں جولوگ رہتے ہیں ، وہ کھی ہول کیکن میرے دوست ہر کر جیس ہیں۔ میں اہے بارے میں بہت فکرمند اور خوف زدہ ہوں۔حضور والا مخارکل ہیں۔ ہاری زند کیاں آپ کے چٹم وابرو کی ہلکی ی جنیش پرقربان بھی ہوعتی ہیں اور برقر ارتھی روعتی ہیں۔'

بادشاہ نے حسام خان کے یاس ایک دستہ بھیج و یا اور اس کو حلم دیا کہ حسام خان کوجس حال میں بھی ہو گرفتار کر کے میرے پاس لے آیا جائے کیکن اس وستے کوحسام خان نہیں طا- وہ اس کے سینچنے سے پہلے ہی روبوش ہو چکا تھا لیکن محمروالوں نے یہی بتایا کہ حسام خان نی اور بڑی فوج سے لیے آدمیوں کا بندوبست کرنے دہلی کےمضافات میں جاچکا ہے۔ بادشاہ نے اپنے ہرکارے سے بوچھا۔" کی کج بتا، كياحمام والعي والى سے باہر جلا كياہے؟"

ہرکارے نے جواب دیا۔" حضور والا امحسوس تو یہی

بادشاه كوشا يداب بعي يقين نهيس قفا كه حسام خان دبلي میں موجود تہیں ہے۔ وہ بڑی دیر تک ای ادھیر بن میں رہا كدوه حسام خان كے بارے ميں كيا قدم انھائے؟ قطب خان کوبلوائے یا نہ بلوائے؟ وہ ایک طرف تو حسام خان اور

سينس دانجست ح 30 كستمبر 2014ء



Ш

Ш

Ш

k

S

Ш

W

W

P

a

k

S

O

C

کے دونوں طرف برجیوں میں شہنائی نواز شہنائی بجارہے تھے۔ وروازے کے آس یاس پہرے وار کواری نیام ے باہر کے ہوئے مل رے تھے۔انفان امراء جب ان پہرے داروں کے یاس پہنچ توان کے افسرنے ہو جہا۔ 'تم میں قطب خان کون ہے؟ اس کو جارے یاس بلاؤ؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

r

C

O

M

قطب خان سینہ تانے ہوئے پہرے داروں کے مرداركے ياس جا كھرا ہوا۔

پہرے دارافسرنے قطب خان کو بہت غورہے دیکھا اوريو چها-" ما كم سر منداسلام خان مرحوم كابيثا قطب خان تو

قطب خان مير هے ليج ميں بولا۔" كما تحف شب<sub></sub>ے؟" پہرے داروں کے مردارنے کہا۔'' نہیں، الی تو کوئی بات نہیں پر بھی ہمیں اطمینان تو کرما ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعداس نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا۔"اس کی تلاثی كراندر پنجاديا جائے"

قطب خان کی تکوار اور مختر اس سے لے لیے مجتے۔ اب وہ بالکل نہتا ہو چکا تھا۔اس نے شاکی نظروں سے اپنے افغان مِما ئيوں كى طرف ديكھا۔ ايك افغان امير نے تسلى دى۔ " قطب خان! پریشان مت ہو۔ یہاں کا بھی دستور ہے کہ اگر کوئی کل سرا میں جانا جائے تو اس کے ہتھیار وروازے ہی پررکھوالیے جاتے ہیں۔

قطب خان نے افغان امراء کی طرف و یکھا جسے يوچدر بابو-" بهائيو! كيابيانغان امير يج كبدر باب؟" ایک دوسرے افغان امیر نے کہا۔" تطب خان! مردین، ہم جو تیرے ساتھ ہیں۔'

پہرے دارول نے قطب خان کو اینے نرنے میں لے لیا اور اس کول سرامیں لے جانے گھے۔ قطب خان نے افغان امراء کی طرف و کیھتے ہوئے یو چھا۔'' کیا پہلوگ اندر مہیں جائمیں سے؟"

پېرے دارول نے جواب دیا۔ ' منہیں۔'' اس پرانغان امراء بگر محے۔ ایک نے کہا۔ "لیکن جمیں تو بادشاہ سلامت نے اس لیے طلب کیا تھا کہ قطب خان اور باوشاہ کی بات چیت کے دوران اس کی مدد کے لے یاس عی موجودر ہیں۔"

پہرے دارنے بے مروتی ہے کہا۔''ممکن ہے آپ او كول سے يى كما كيا موليكن ميں يى حكم ملا ہے كه بادشاه كحضور قطب خان كوننها بيش كيا جائے ـ

اب قطب خان اندر تقااورافغان امراء بإہر\_قطب

اس کی شرارتوں سے خوف ز دہ تھا اور دوسری طرف بہلول کی سراٹھاتی طاقت پریشان کررہی تھی۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

محمنٹوں کی سوج بحار کے بعد بادشاہ نے انغان امراء کو اجازت دے دی کہ وہ قطب خان کو باوشاہ کے ياس لياسي

باوشاہ نے قطب خان کے آنے سے سلے خوش کلو گانے والیوں اور باکال ناہیے والیوں کو بلوالیا۔ شراب کے مظے اور دوسرے آلات ہے کشی بھی وہیں فراہم کردیے مے۔ بادشاہ نے قطب خان کا انظار کیے بغیر ہی مے نوشی شروع كردى اورمغنياؤل اور رقاصاؤل كوتهم ديا كه رقص وسرودے بادشاہ کاول بہلا یاجائے۔

نا زک اندام،خوب صورت اور پری پیکرلژ کیوں اور عورتوں نے جب رفعی وموسیقی کا مظاہرہ شروع کیا تو ہا دشاہ اسے آب میں ہیں رہا۔اس نے چلا چلا کر مم دیا۔ ''کہاں ہے قطب خان؟ اس کو ابھی تک حاضر

كول بيس كيا حميا؟ من حمام خان سے بالكل نبيس ورتا۔ قطب خان كوفوراً حاضر كيا جائے 1"

خدمت گاراور محافظ ادحرادهر بما گنے دوڑتے گئے۔ افغان امراء وكمطلع كيا كيا كيوه قطب غان كوپيش كروس\_ قطب خان دہلی کے باہرایک معروف افغان کا دو دن مہمان رہا اور جب اس کو باوشاہ کی طرف سے اون باريالي موصول مواتو وه كسي نامعلوم خوف سے كانب ميا۔ وه بادشاہ سے زیادہ حسام خان کی شرارتوں سے خوف ز دہ تھا۔ ال نے افغان امراء سے کہا۔

'' افغان بھائیوں میں یا دشاہ کے یاس جا تو رہا ہوں لیکن تم سب کومیری زندگی کا ضامن بنا جا ہے اگر بادشاہ ک نیت خراب مواور وہ مجھے مل کروا دینا جائے تواس ومت تم سب کا بیفرض ہوگا کہ با دشاہ کواس کے برے ارادوں ہے بازر کھواورمیری جان بحاؤ۔"

ایک افغان امیر نے جواب ویا۔" قطب خان! ڈرنے کی ضرورت جیس ہے۔ باوشاہ مک بہلول سے خوف زدہ ہے اور خوب جانتا ہے کہ اگر تیرے ساتھ ناانصافی یا غلط سلوك مواتو بادشاه ايك طرف تواييخ افغان امراء كا اعماد کھودے گا اور دوسری طرف ملک بہلول کے انقامی حملوں کا نشانہ بن جائے گا۔ کیابادشاہ میں اتن ہمت ہے کہ وہ ان بدترین خطرات کومول لے؟''

قطب خان کو پکھ پکھاطمینان ہوا اور وہ افغان امراء کی معیت میں بی کل کے سامنے پہنچ کمیا محل کے دروازے

منس ڈائجسٹ ح 32 کستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بەنوكخنجر

کے ساتھ بڑگال فتح کر کے اس کے حوالے کردوں گا۔اس طرح وہ حکومت کرنے کی خواہش پوری کرلے گا۔'' قطب خان نے عرض کیا۔'' حضور والا! میرے بھائی

فطب خان نے عرص کیا۔ مصفور والا! میر سے جمالی ملک بہلول کو حکومت ہے کوئی دلچپی نہیں۔ اس نے شاہی افواج سے مقابلہ بدرجہ مجبوری کیا۔وہ اس حرکت پراتنا نادم اورشرمسارے کہاس کی مجوک پیاس اڈ کئی۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

یادشاہ زورزور سے ہنے لگا۔اس کے طلق سے آوازاس طرح نگلنے کلی جس طرح کمی برتن سے انڈ لیے جانے والے پانی کی آواز آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا۔" یقیناً ملک بہلول کومیرا جلال پریشان کرر ہا ہوگا۔قطب خان! میں اس کومعاف نہیں کرسکیا۔ میں اس کواس کے کیے کی سزادوں گا۔"

قطب خان نے ہاں میں ہاں ملائی۔''میں خود بھی حضور کے پاس یمی کہنے آیا ہوں کہ ملک بہلول میرا بھائی ہی سہی مگراس کواس کی گستا خیوں اور چیرہ دستیوں کی سزاضرور مانا ماس''

' بادشاہ نے نشے میں ادھ کھلی آتھوں سے جھک کر قطب خان کودیکھا، بولا۔'' توزیا دہ مجھ دار معلوم ہوتا ہے۔ تو آ دی سچااور کھرامعلوم ہوتا ہے۔کیا تیرا بھائی بہلول تجھ پر اعتاد کرتا ہے؟''

قطب خان نے جواب دیا۔''مہیں، وہ مجھ پر ذرا مجی اعتبار نہیں کرتا۔ اس نے مجھ سے جیسے ہی ہے کہا کہ میں اس کاایک پیغام آپ تک پہنچا دوں، میں فوراً تیار ہوگیا کیونکہ اس طرح مجھ کواس ماحول سے فرار ہوجانے کا موقع مل کیا تھا۔''

بادشاہ نے کہا۔ 'چالاک آدمی، اب تو میرا مہمان ہے۔ میں تجھ سے پھر کسی وقت بات کروں گا اس وقت تو میں بہت معروف ہوں اور تو بھی تھکا تھکا تھکا تھکا تھا تھا تا ہے۔ تو آرام کر، میں کام کروں گا۔''اس کے بعد فرمان جاری کردیا۔ '' قطب خان کوشاہی مہمان خانے میں تھہرادیا جائے۔''

تحکم کی دیر تھی کہ قطب خان کوشاہی مہمان خانے میں پہنچادیا گیا۔قطب خان کی سمجھ میں سے بات نہیں آتی تھی کہ بادشاہ اتنا بہادر کہاں سے ہوگیا۔ وہ ملک بہلول کا نام حقارت سے کیوں لے رہا تھا ؟اس نے سے بھی سوچا کہ اگر بہاں کے حالات اور معاملات برعکس نکلے تو اس کو گلوخلاص کس طرح بلے گی۔ وہ بہاں سے نکلے گا کس طرح ؟ وہ معلوم نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا۔اس کی بھوک بیاس، نینداور اطمینان سب بچھ بچس چکا تھا۔ بھائی بہلول نے اس کو کس مصیبت میں بھشادیا تھا۔

خان اور افغان امراء کو بیک وقت بیشبرگزرا که شایدان کے ساتھ دھوکا کیا گیا ہے۔ قطب خان نے باہر نظنے کی کوشش کی مگرنا کام رہا۔ شاہی کل کے پہرے داروں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچاد یا۔ اس وقت بادشاہ تر نگ میں تھا۔ حسن وشاب کے شہ پارے اس کے زانو وک پر بیٹے اپنی مسکرا ہٹوں اور دست درازیوں سے بادشاہ کو شراب کے نئے سے زیادہ بدست کیے دے رہے تھے۔ اس نے اس غالم میں جب بیسنا کہ قطب خان اذن باریانی کا طالب ہے تواس کو بہت گراں گزرا۔ اس نے نئے میں بہتی بھروں تواس کو بہت گراں گزرا۔ اس نے نئے میں بہتی بہتی نظروں سے ادھرادھرد میسے ہوئے کرخت کہتے میں ہو چھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

" کو گو ایر کیسی بدنداتی ہے کداس کیف اور وقت میں قطب خان کو بلالائے۔"

ایک خدمت گاراور محافظ نے عرض کیا۔" حضور والا! گتاخی معاف۔ قطب خان کو آپ ہی نے طلب فرمایا تعاور نہ وہ کیوں پیش کیا جاتا۔"

بادشاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔''اس نے میرامزہ کرکراکرو یا۔قطب خان کو پیش کیا جائے۔''

دو طاقت ور اورگرانڈیل خاتون پہرے دار نیوں نے قطب خان کو باز وؤں سے پکڑلیااوراس عالم میں تقریباً تھینچتی ہوئی باوشاہ کے پاس تک لیے چلی ٹئیں۔ بادشاہ پھر بہک کمیا۔وہ آتھیں ٹل کر قطب خان کی طرف دیکھنے گ کوشش کرتار ہا پھر ہو چھا۔

" توكون ع يهال كول آيا ع ؟"

تطب خان نے عرض کیا۔ ''حضورِ والا! آپ مجھ کو پچان نہیں رہے ہیں۔ حاکم سر ہند اسلام خان مرحوم کا بیٹا قطب خان ہوں اور اپنے بھائی ملک بہلول کا ایک خاص پیغام لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔'' م ''ملک بہلول کا بھائی ، اسلام خان کا بیٹا ..... تو تو بس

ایک بی نظرآ رہاہے مجھے .....ورسرا کہاں ہے؟'' تطب خان نے عرض کیا۔''میری درخواست ہے کہ حضور میری ملاقات کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھیں، اس وقت میں وہ بات نہیں کروں گا جس کے لیے میں بطورِ خاص بھیجا کمیا ہوں۔''

بادشاہ نے کہا۔'' و کھ بھائی! ملک بہلول سے کہہ وے وہ مجھ پرظلم نہ کرے۔اب میں برداشت نہیں کرسکتا۔ اس سے کہہ کہ اگر لڑکیاں در کار ہیں تو میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں کرسکتا ہوں۔اگر حکومت کے لیے ملک در کار ہے تو اس سلسلے میں بھی میری خد مات حاضر ہیں۔ میں ملک بہلول

سىپنسددانجسك 33

شوشه جبور ان حسام خان! بهلول کی ایک بات بمیشه یاد رکھتا۔ وہ آ دمی خود سراور بلا کا خود اعماد ہے۔ وہ کسی کو بھی ائے برابر کانبیں مجمتا۔ بس اس کی اس بات سے مہیں ہوشیارر ہنا جاہے۔ باتی کوئی خطرے کی بات نہیں۔'

حسام خان نے الکو شھے اور درمیانی انگل سے چکی بحائی اورخوش ہوکر کہا۔'' میں اس کی کسی بات سے بھی نہیں ڈرتا۔ میں اس کودہ سبتی دوں گا کہ اگر اس کے بعد زندہ رہا تو زندگی بھریا در کھے گا۔"

حسام خان جس طرح آیا تھا، ای طرح چلا میا اور قطیب خان کی نیند بالکل ہی اڑا گیا۔ یہاں کی تو نصابی کچھ اورتهی اوروه کیاسمجھ کرآیا تھا۔

قطب خان انبحي سوكرتجي نبيس المما تفاكمة ثابي خدمت مگارخاتون نے اس کو بیدار کردیا اور بتایا۔ 'بادشاہ مخصے فورآ ای طلب کرر ہاہے۔

قطب خان جس مال میں تھا، ای میں بادشاہ کے در بار میں پہنچ کیا۔اس وقت بادشاہ اینے ہوش وحواس میں تھا۔اس نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر قطب خان کی یذیرائی كى اوركها-" تطب خان! مِن تحجمه اپنامعتند خاص بنالول كا کونکہ میں نے تجو میں جواد صاف دیکھے اور محسوس کیے ہیں کہیں اور نہیں ملتے ۔''

قطب خان سے کچھاور یا تیں ہو تیں۔اس کے بعد بادشاه نے تالی بحا کر تن کیے کا حکم دیا۔ یکی دیر بعد بادشاه اور قطب خان کے علاوہ تیسرا کوئی شخص بیں نظرآیا۔ جب بادشاہ کواچی طرح سے یعین ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان تیسرا کوئی مخص بھی وہاں موجود نہیں ہے تو بادشاہ نے قطب خان ہے آہتہ ہے یو مجا۔

" تطب خان اللي في كل تجه سے جو يا تيس كي تيس ان پرسنجیدگی سے چھ بھی نہ سوچنا، وہ ساری نفنول باتیں تھیں۔امل یا تیں تو آج اوراس ونت ہوں گی۔''

باوشاہ نے ادھرادھر فٹک کی نظروں سے دیکھ کر قطب خان ہے یو چھا۔''میرافرزند ملک بہلول کیا ہے؟'' قطب خان نے شک وہے سے جواب ویا۔ ' اجھا

ہے،حضور کوسلام کہلوایا ہے۔'' بادشاه نے جوابا وعلیم السلام کہااور ہے اختیار مبلول کو دعاتي دينے لگا۔

" قطب خان! میں تجھ سے بچ کہدر ہا ہوں کہ میں ملك ببلول سے بہت زيادہ متاثر موں۔ اگر ببلول جيسے شاہی مہمان خانے میں نصف شب کے بعد تطب خان کواس کے محرال نے مطلع کیا کدوز پر الما لک حسام خان اس سے لمنا جاہتا ہے۔

قطب خان سمجماشا يداس كوبا دشاه نے بھيجاہے۔اس نے جواب دیا۔" وزیر المالک حسام خان کو مجھ سے ملنے کے لیے اجازت لینے کی کما ضرورت؟''

مجهدد ير بعد حسام خان چورول كي طرح اندر داخل موا۔ اس نے آتے عی وروازے اندرے بند کر لیے اور قطب خان كوسر كوشي مين فاطب كيا-" ' قطب خان! تو يهال كياپيغام كرآياب؟"

قطب خان نے جواب دیا۔ میں کوئی پیغام لے کر نہیں آیا۔ میں اے بھائی ملک بہلول سے ناراض ہو کر جلا آیا ہوں کیونکہ میں حقیقت پہند ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم لوگ باوشاہ سے کر لیے کر کہیں کے بھی نیس رہیں ہے۔'' حسام خان کی انجموں میں غیرمعمولی چک پیدا ہوگئی

اور مونول پرمسکرا مثنمودار موکی، بولا۔ " تطب خان! میرا خیال ہےاہے بمائی ملک بہلول کی محبت نے تھے بھی خراب كرديا ب ميكن توبلاشبداسلام خان كافرزند ب-اس کی طرح زیرک اور دانا۔"

قطب خان نے کہا۔' <sup>و م</sup>و کہ آپ کی شکست اور پہلول کی سنتے سے بہلول اور افغانوں میں بڑی ہمت پیدا ہوئی ہے ليكن من جانبًا مول كديه عارضي فتح اور وقتي خوشي بالآخران ک بر بادیوں پر حتم ہوجائے گی۔''

حسام خان، قطب خان کی پشت تھیتھیانے لگا، بولا۔ " بے فکک خدانے مجمع بڑی بھیرت دی ہے۔ بادشاہ نے مجه وهم و يا ب كه بيل و بل ك مضافات سي فوج جمع كرول اور اس تشکر جرار سے بہلول اور افغالوں کا زور جمیشہ کے ليے تو ژووں۔ مجھے اس وقت يهال تبيں ہونا جاہيے تھا اور باوشاہ کی اطلاع کے مطابق اس وقت میں وہلی کے مضافات میں سیاہیوں کی تلاش میں مشغول ہوں کیکن یہاں چوروں کی طرح تیرے یاس جیٹایا تیں کررہا ہوں۔میری اس ملاقات كاذكر بادشاه سے برگزندكرنا-"

قطب خان نے جواب دیا۔" ذکر کا سوال بی پیدا تہیں ہوتا۔ میں تو ملازمت کے لیے یہاں آیا ہوں۔'' حسام خان نے کہا۔''تقریبا ایک ہفتے بعد میں یہیں د بلی میں ہوں کا اور اس وقت میں مجھے کسی اچھے سے منصب يرفائز كردول كا-"

قطب خان نے حسام خان کوستانے کے لیے ایک

سينس دُانجست ح 34 كستمبر 2014ء

W

W

ρ a

k S 0

C

0

t

C

0

m

C

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

8

t Ų

C

0

m

بهنوكخنجر

لوگ میرے آس پاس آجائیں تو اس ملک میں قوم افغان کا کوئی جواب نہ ہوگا اور ہراوئی اور اعلیٰ منصب پرتم ہی لوگ نظر آؤ گے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

قطب فان نے عرض کیا۔ "بجافر مایا حضور والا نے لیکن اس سے پہلے اعتاد کی فضا پیدا کی جائی جاہیے۔ میری قوم اس فلط نبی کا شکار ہوگئ ہے کہ بادشاہ ان کادشمن ہے۔ "
بادشاہ نے جواب دیا۔" ملک قطب خان! تیری قوم اور بہلول کے ساتھ میری طرف سے جو پچھ بھی ہوا، اس کا فصے دار حسام خان ہے۔ اس نمک حرام نے جھے تیری قوم اور بہلول کی نظر میں خوار کردیا ہے لیکن اب میں ایسانہیں ہونے دول گا۔"

قطب خان چکر میں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ بادشاہ کی ہاتیں کل کے مقابلے میں متضاد تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں کل کے مقابلے میں متضاد تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں کل یا تھی البھی البھی عرض کیا تھا کہ تو م افغان اور آپ کے درمیان جو غلط نہیاں پیدا ہوگئی ہیں، پہلے انہیں دورہونا جا ہے، اس کے بعد ہے جھاور سوچا جائے۔''

بادشاہ نے پوچھا۔'' دیکے قطب خان امیری کل والی باتوں کو تو مجملادے۔ وہ فضول باتیں تعین کیکن آئ ہم دونوں میں جو یاتیں ہورہی ہیں، بیددرست اور قابل اعتبار ہیں۔'' پھر کچھ دیر چپ رہ کر پوچھا۔'' اچھا ایک بات تو بتا، تیراتیرے اپنے بھائی ملک بہلول پر کتنا اثر ہے؟''

تطب خان نے جواب ویا۔" بہلول میری بڑی عزت کرتا ہے اور بہال تک کدوہ کی حد تک میری ناجائز اور غلط ہا تیں تک مان لیتا ہے۔"

بادشاہ نے کہا۔ 'اگر نیہ بات ہے تو میں تجھے ایک کام لوں گا۔''

قطب خان ، بادشاہ کی صورت دیکھنا چاہتا تھالیکن ہمت نہیں کرپار ہاتھا۔ آہتہ ہے کہا۔'' حضورِ والا اایک ہی کام کیا موتوف، آپ مجھ ہے دس کام لے سکتے ہیں۔'' بادشاہ نے کہا۔''میں جاہتا ہوں کہ میں بہلول سے

طانت آزمائی بندکر نے مفاہمت گراوں کیکن بیہ ہوتو کمی طرح؟'' قطب خان نے دلی زبان میں عرض کیا۔'' حضور والا! ناچیز کی سجھ میں آپ کی باتیں بالکل نہیں آرہی ہیں۔ ایک تو اپنے وزیر المالک حسام خان کو دہلی کے مضافات میں اس کے لیے روانہ فرماویتے ہیں کہ وہاں سے ایک فشکر جرار مہیا کرکے افغان پر فیصلہ کن چڑھائی کردی جائے اور ملک بہلول کی قوت بھیشہ بھیشہ کے لیے یارہ یارہ کردی جائے۔''

بادشاہ ایک دم شجیدہ ہو گیا۔" تجھ کویہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ میں نے حسام کو دہلی کے مضافات میں فوج اکٹھا کرنے کے لیے بھیجاہے؟"

قطب خان نے جواب دیا۔'' حضورا اس سوال کو آخر میں کر کیجیےگا۔ ابھی تو آپ میری قوم کو پیریفین ولا نمیں کہآپ دھمن نہیں ہیں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

بادشاہ نے کہا۔'' میں نے افغان امراء سے جیسے ہی یہ خبرس کہ تو ملک بہلول کا کوئی خاص پیغام لے کرمیرے پاس آیا ہے تو میں نے حسام خان کوفوج اکٹھا کرنے کے بہانے دیلی کے باہر بھیج دیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حسام خان یہ نہیں چاہتا کہ میں تیری قوم اور بہلول کی طرف مفاحت اور دوئتی کا ہاتھ بڑھاؤں۔''

قطب خان کی سمجھ میں اب چند ہاتیں بھینی طور پر آمنی تعیں۔ رات حسام خان جس انداز میں اس سے ملاتھا اور پھر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ بہلول کا کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ بیرساری ہاتیں زیادہ بادشاہ کوسچا قرار دے رہی تعمیں ۔قطب خان نے عرض کیا۔

"میرا بھائی بہلول،حسام خان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اس کو ٹالائق اور ٹااہل سجھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ جب تک وہ آپ کے پاس رہے گا، بہلول اور قوم افغان حضور پراعتا ذہیں کرسکتی۔"

بادشاہ نے عاجزی ہے کہا۔''لیکن میں نے بید فیملہ کرلیا ہے کہ میں بہلول اور اس کی قوم کا اعتاد بہر حال اور بہر قیمت حاصل کر کے رہوںگا۔''

قطب خان نے نہایت مخاط کیج میں رک رک کر کہا۔''میرا محائی ملک بہلول اور میری قوم بادشاہ سے مفاہمت کے خواہش مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زند کمیاں بادشاہ کی خدمت اور قربت میں گزار دیں کے مگر جب وہ بیسوچتے ہیں کہ ایسا ہونا تقریباً نامکن ہے تو بہت مایوس اور افسر دہ ہوجاتے ہیں۔''

بادشاہ کے چہرے پر بشاشت اور تازگی پیدا ہوگئ۔ مضطربانہ کہا۔''اس ونیا میں سب پچھ ممکن ہے آگر تیرے بھائی بہلول اور تیری قوم کے لوگوں کی بیہ خواہش ہے کہ میرے قریب رویں اور میں ان سے کام لوں تو بیالی مشکل اور ناممکن خواہش تو ہیں۔ میں انہیں ہرونت خوش آ کہ ید کہنے کو تیار ہوں۔''

قطب خان نے رک رک کرعرض کیا۔'' کیکن میرے محالی بہلول کا خیال ہے کہ جب تک حضور کے پاس حسام

سپنس دانجست ح 35

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

خان موجود ہے ایسانہیں ہوسکتا۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

بادشاہ نےفوراً تجویز چیش کی۔'' ملک بہلول اور تیری قوم کی دوئ حاصل کرنے کے لیے میں حسام خان کو وزیر الما لگ کے منصب سے علیحہ ہ کرسکتا ہوں۔''

قطب خان نے کہی وہیش سے کہا۔'' ملک بہلول اس سے زیادہ کچھ چاہتا ہے کیونکدوہ کہتا ہے کہ حسام خان وزیر المالک رہے یا نہ رہے، اس کے اثر ات ضرور رہیں کے اور بیا اثر ات بھی بھی حضور اور ملک بہلول کے درمیان کشیدگی کا باعث بن جائیں گے۔''

بادشاہ نے ذرا تیز آواز میں کہا۔" قطب خان! جب میں یہ کہتا ہول کہ مجھے بہلول اور تیری قوم کی دوئی ہرشے سے بڑھ کرعزیز ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے اس مقصد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔"

قطب خان نے عرض کیا۔'' حضور والا! یہ میری خواہش نہیں ہے، میں تو اپنے بھائی بہلول کا قاصد ہوں۔ اس نے مجھ کوجو پیغام دیا ہے میں اس کونہایت دیانت داری ہے کم سے کم لفظوں میں سادگی کے ساتھ حضور کے گوش گزار کردینا چاہتا ہوں۔''

بادشاہ نے بے چینی ہے کہا۔'' قطب خان! تو ہلاوجہ بات کوطول دے رہا ہے۔ جو پکھ کہنا چاہتا ہے فورا کہہ دے۔میرےمبراور برداشت کاامتحان تو نہ لے۔''

قطب خان نے اپنی آئیمیں بند کرلیں اور عرض کیا۔
'' ملک بہلول کہتا ہے کہ اگر حضور حسام خان کوتل کردیں اور
اس کی جگہ جمید خان کو وزیر الها لک بنادیں تو وہ حضور کے
در بار سے وابستی کو اپنی عزت افزائی سمجھے گا اور اس کے
ساتھ میری تو م بھی سبیں چلی آئے گی۔''

بادشاہ سوئی میں پڑ کمیا۔قطب خان کن انکھیوں سے بادشاہ کے چبرے اور حرکات وسکنات سے بیا ندازہ لگانے لگا کہاس کی بات کارڈیمل کیا ہوا؟

کچھور پر بعد ہادشاہ نے اپناسر جھکالیااور آہتہ ہے کہا۔'' قطب خان! جا اور ملک بہلول کو یہ خوش خبری سنادے کہ ہادشاہ اس قیت پر بھی ان کی دوی خریدنے کو تیارہے۔''

تطب خان نے سرومبری سے عرض کیا۔ "ظل اللہ! آپ کومبرے بھائی ملک بہلول کی طبیعت کاعلم نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے صاف صاف کہددیا تھا کہ میں جب حضور کے پاس سے واپس جاؤں تو میری جمولی میں بادشاہ کا محض

وعدہ پڑا ہوا نہ ہو۔اس نے مجھ سے کہدد یا تھا کہ قطب خان! اگر تیری مجھولی میں حسام خان کا سرمل کیا تو میں یہ سجھ لوں گا کہ میں بادشاہ کی صحبت اور قربت میں رہنے کا اہل قرار دے دیا گیا ہوں درندمیں مایوس ہوجاؤں گا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

0

C

O

m

بادشاہ پھر چپ ہو گیااور بڑی ویر تک سوچتار ہا، آخر بولا۔" اچھا بقیہ باشی کل ہوں گی۔ میں تجھ کوکل پھر طلب کروں گا اور امید ہے کل میں اپنا وعدہ پورا کردوں گا اور تیری جھول میں وہ فیے ڈال دی جائے گی جو تیرے ضدی بھائی ملک بہلول کو درکار ہے۔" قطب خان شاہی مہمان خانے میں پہنیاویا گیا۔

دوسرے دن بادشاہ نے جمری نماز کے بعد بی قطب خان کوطلب کرلیا۔ بادشاہ نے جس وسیع وعریض کر ہے میں قطب قطان کو بلایا تھا، وہاں انہی تک اندھیرا تھا اور جھت کیر بڑے فانوس کی روشی میں رات کا سال طاری تھا۔ بادشاہ کے سر میں بٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے لیٹنے کے انداز سے صاف بتا جل رہا تھا کہوہ سرکے درد میں بتلا ہے۔ دو خوب صورت کنیزیں اس کا سر وبار بی تھیں اور دو یاؤں دبانے میں مشغول تھیں۔ چاردا کی با کی کھڑی بادشاہ کے دبارہ تھیں اور دو یاؤں دبانے میں مشغول تھیں۔ چاردا کی باکی کھڑی بادشاہ کے دبارہ تھیں۔ بادشاہ کراہ رہا تھا۔ قطب خان بیساں دکھر کر ڈر کیا۔ اس نے سوچا کہیں بادشاہ اس سے برجم تو دباتھ کے در شاہ اس سے برجم تو دباتھ کے در شاہ اس سے برجم تو

بادشاہ نے قطب خان کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔قطب خان اس کے اتنا قریب پہنچ کمیا کہ دونوں کے درمیان بس پانچ کی چھ قدم کا فاصلہ حاکن تھا۔

بادشاہ نے گئی ہے کہا۔'' تو اتن دور کیوں کھڑا ا ہوگیا .....میرے قریب کیوں نہیں آتا؟''

قطب خان وو قدم چل کر بادشاہ کے اور قریب ہوگیا۔

بادشاہ نے کہا۔" کچھاور قریب۔" قطب خان دوقدم اور بڑھ گیا۔ ہادشاہ نے پھر کہا۔ "قطب خان! میری مسبری کے پاس تک آجا۔ آخراتی دور کیوں رکاجار ہاہے؟"

قطب خان بادشاہ کی مسہری سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ باہر چلی جا عیں اس کو تخلیہ ورکارہے۔

سىپىنسىدائجسىڭ 36 كستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بهنوكخنجر

قطب خان نے جواب دیا۔ 'میکوئی مشکل مسئلہ ہیں ہے، اس کا جواز میں فراہم کردوں گا۔'' بادشاہ نے بے چین ہے کہا۔'' تو بتا، دیر کیوں؟ فوراً بتا۔'' قطب خان نے بوچھا۔''ان دنوں حسام خان ہے کہاں؟ کیااس کو بلوایا جاسکتا ہے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

m

بادشاہ نے جواب دیا۔''وہ تو میں تجھ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تیری آمد اور ملاقات کی وجہ سے حسام خان کو دور رکھنے کی غرض سے میں نے اس کوفوجیوں کی فراہمی کے بہانے دہلی کے مضافات میں روانہ کردیا تھا۔''

قطب خان نے بوجھا۔''اگر بادشاہ کے ملاز مین میں ایبا بھی ہو جو بادشاہ کا علم نہ مانے اور تھم عدولی کرے تو حضوراس کو کیاسزاویں ہے؟''

یا دشاہ نے جواب دیا۔'' وہ باقی اور غدار سمجھا جائے گااور واجب الفتل تشہرےگا۔'' '' میں '' دو تر چیز ہے دو ان سمجھا

قطب خان نے عرض کیا۔'' تو حضور حسام خان بھی باغی اور غدار ہے۔اس نے بادشاہ کا تھم نہیں مانا ہے۔اس نے تھم عدولی کی ہے۔''

بادشاہ نے پوچھا۔"اس کا ثبوت؟"

قطب خان نے جواب دیا۔'' حسام خان اس وقت مجی دہلی ہی میں ہے۔وہ دہلی کے باہرایک دن کے لیے بھی میں ہے۔وہ دہلی کے باہرایک دن کے لیے بھی میں گیا۔ میں اس کا نا قابل تر دید ثبوت پیش کرسکتا ہوں۔'' باوشاہ نے کہا۔'' قطب خان! اگر توسیا ہے تو کو یا تو نے میری مشکل آسان کردی۔ بخدا تو ، تو اس لائق ہے کہ حسام خان کی جگہ تجھ کووز پر الما لک بنادیا جائے۔''

تطب خان نے جواب دیا۔'' بندہ پرور، میں اپنے بھائی بہلول سے زیادہ لائق نہیں ہوں۔ اس کی موجودگی میں، میں کیسے وزیرالما لک بن سکتا ہوں اور پھر کی مقتول کی قائم مقامی میں اپنے لیے تا پند کرتا ہوں۔''

اس کے بعد قطب خان نے حسام خان کی شاہی مہمان خانے میں خفیہ آمد، ملاقات، باخی اور دوسری تفاصیل بادشاہ کے کوش کزار کردیں۔ بادشاہ کی آٹکھیں تھکی کی تھلی رہ کئیں۔اس نے پیشانی پر بندھی ہوئی پٹی اتار کر سپینک دی اور خوش ہو کر کہا۔

" قطب خان! اب میں بالکل شیک ہوں۔ کل میں کھی تجھے پھر زحمت دوں گا۔ میں تجھے کواور شاہی مہمان خانے کے تخمیر کر اس کو بیس تجھے اور شاہی مہمان خان کو بلو اکر باتیں تگراں کو بیس کہیں چھپادوں گا اور حسام خان کو بلو اکر باتیں شروع کر دوں گا۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ اس نے اشخا دنوں تک کیا گیا۔ ظاہر ہے وہ غلط بیانی سے کام لے گا۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا فیصلہ کروں۔'' قطب خان نے عرض کیا۔''ظل اللہ! سمتاخی معاف، قطع کلای برمعذرت خواہ ہوں۔ کیا میں بیر پوچھنے کی جرائت کرسکتا ہوں کہ آپ میرے بھائی بہلول کی کس شرطِ دوتی پررات بھرغورفر ماتے رہے؟''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

بادشاہ نے چیں بہ جیں ہوکرکہا۔"ارے قطب خان! یہ مجھے ہوکیا گیا ہے؟ کیا تونے کل مجھ سے بیس کہا تھا کہ ملک بہلول میرے وعدے کی جگہ تیری جھولی میں حسام خان کا سرد یکھنا چاہتا ہے؟"

قطب خان نے جواب دیا۔" بے فتک میں نے بیکہا تھالیکن اس وقت مجھ سے بیدوعدہ کیا گیا تھا کہ میرے بھائی ملک بہلول کی شرط پوری کردی جائے گی اور بیکہ آپ بہلول اور میری قوم کی دوئی ہر قبیت پرخریدنا چاہتے ہیں اور جب ہماری ایک بات طے پاگئی تھی تو پھر حضور رات بھر کس مسئلے پرغور فرماتے رہے اور اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ بھی نہیں ہورکا اور حضور کے سرمیں درد پیدا ہوگیا۔"

اوسا اور اوسے مرسی مربی کیا۔ وہن پرزورو ہے ہوئے کہا۔

''دواقعی یہ مسئلہ توکل ہی طے یا چکا پھر میں نے مجھ کوآج کیوں

بلا یا تھا؟ محجے آج کس سلسلے میں ملا قات کا دفت دیا گیا تھا؟''
معلوم ہونا چاہے۔ میں حضور سے کل ہی پوچیسکی تھا کہ مجھے

دو بارہ کیوں طلب کیا جارہا ہے لیکن یہ سوچ کر چپ ہورہا

کہ بادشاہ ہنے لگا۔''قطب خان! تواجع باپ اسلام خان

بادشاہ ہنے لگا۔''قطب خان! تواجع باپ اسلام خان

جسی اخر کہ تا میں خدیاں محد کی فیما کرنا سے اسلام خان

جیسی با نمی کرتا ہے، خیر، اب مجھ کو یہ فیملڈ کرنا ہے کہ تیرے محائی ملک بہلول کی مطلوبہ اور مشروط شے کب تک تیری جھول میں ڈال دی جائے اور تو واپس جا کراس شے کے عوض ملک بہلول اور اپنی قوم کو لے کرمیرے پاس چلا آئے۔'' قطب خان نے عرض کیا۔'' جی بندہ پرور، اب میں قطب خان نے عرض کیا۔'' جی بندہ پرور، اب میں

ایفائے عہد کا منتظر ہول۔'' بادشاہ نے بوچھا۔''وزیر المالک حسام خان کے

منصب پر فائز کس کوکیا جائے گا؟'' قطب خان نے جواب دیا۔''میرے بھائی بہلول نے اس سلسلے میں حمید خان کا تام لیا تھا۔''

بادشاہ نے متند بذب کہ میں کہا۔ "بال حمید خان بھی اچھا آدی ہے۔ زیرک وجہی، دانا دبینا۔ وہ برا آدی میں ہے۔ " پھر پوچھا۔" قطب خان! میں تجھ سے مشورہ لیتا ہوں۔ یہ بنا کہ حسام کوئل کرنے کا جواز کیا پیش کیا جائے؟"

ميسينس دُانجست ح 37 كستمبر 2014ء

فتمتى كى بات تحى-

اندهیرا مجرا ہونے لگا۔مغرب کی اذان نے اس کو چونکا دیا۔عصر کے وضویسے مغرب کی نماز اداکی اور ایک بار چرمغربی افق پررنگ برگی شفق کا نظاره کرنے لگا۔ کہیں دور ہے بسیرا لینے والی چڑیوں کی چپھا ہٹ کا شورسنائی دے رہا تھا۔اس عالم میں حسام خان کے خدمت گار نے اس کومطلع کیا کہ بادشاہ کے ہرکارے بادشاہ کا یہ پیغام لے کرآئے میں کہ اگر حمام خان واپس آمیا ہے تو فوراً بادشاہ سے ملاقات كرے كيونكه بادشاه كوكسى اہم معالمے ميں اس سے مشورہ لیتا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

0

t

C

O

m

ایک کھے کے لیے اس کے جی میں آیا کہ جانے ہے ا تكاركرد ب اورشايي بركارول سي كهلواد ب كدهسام خان ابھی واپس نہیں آیالیکن پھر بیسوچ کر کے ممکن ہے بیہ معاملہ قطب خان بی سے تعلق رکھتا ہواور بادشاہ اس کو محکانے لگانے کی فکر میں مو، اس نے باوشاہ سے طاقات کرنے کا فیلہ کرلیا۔ اس نے خدمت گار سے کہہ دیا۔ "شاہی بركارول سے كهدو كديس والى آهميا بول اوراى وقت

ا على بركارے اس وقت كك حمام خان كے درير موجودرے جب تک حسام خان در بار جانے کے لیے تیار نہیں ہو گیا۔ حسام خان در باری آباس میمن کر باہر لکلا۔ خدمت گار تھوڑا لیے پہلے ہی سے کھڑا تھا۔وہ کھوڑے پرسوار ہوکر شاہی مركارول كساته إدشاه كي اسروانه وكيا-

ای عل کے ایک کوفے میں بادشاہ نے اس کا رُرتیاک خرمقدم کیا۔ ایسا رُجوش اور رُرتیاک کداس سے مبلے بھی نہیں کیا گیا تھا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کرحسام خان کو کلے سے لگا لیا، بولا۔" بخداحسام خان! تیری عدم موجود کی میں ، میں خود کو تنہا تنہا محسوس کرر ہا تعااور کئی بار میرے جی میں آیا کہ تجھ کو واپس بلو اوّ ل کیکن وہ کام بھی ضروری تھابس اس کے برداشت سے کام لیتارہا۔"

حسام خان نے یو چھا۔'' حضور کومیری یا واتنی شدت ہے کیوں آتی رہی؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟''

بادشاہ نے جواب دیا۔'' ہاں،اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ تجھ کوشا پر نہیں معلوم کہ ان دنوں باغی بہلول کا بھائی قطب خان اے بمال کی سفارت پر آیا ہوا ہے۔ بہلول نے بدپیغام بھیجا ہے کہ سر ہند کی حدود حکومت، یا لی بت سے لا مور کی سرحدوں تک تعلیم کی جائے۔ اگر باوشاہ نے اس کی یہ بات نہ مائی تو جنگ کے لیے تیار ہوجائے۔میدان جنگ

جب وہ اپنی کہہ چلے گا تو میں تالی بجا کرتم دونوں کوطلب كرلول كا \_ اس وقت حسام خان كومعلوم موجائے كا كيروه مكا فات عمل كا شكار موجكا باوريس اسى وقت اس كولل كردول كاي

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

بادشاہ ترنگ میں تھا۔ اس نے تطب خان کی موجودگی کی بروا کے بغیر کنیزوں کوطلب کرلیا اور حم دیا۔ " قطب خان کورقص وسرود سے خوش کیا جائے کیونکہ اس وفتت بیرسب ہے زیادہ معززمہمان ہے۔''

بادشاہ کے عم پرشائ دربارے وابستہ نامور مغنياؤن اور رقاصاؤن كوطلب كرليا حمياب بادشاه كااتك انگ خوش تھا۔ قطب خان کومیر محفل بنا کے ایک مخصوص جگہ یر بٹھادیا تمیا۔ وہ کا و تکیوں کے سہارے اس طرح بیٹھ کیا جس طرح کوئی خود مخار حکمران جیٹرسکتا ہے۔ باوشاہ اپنی جگہ لیٹار ہا۔ رقص وسرود کا طا کفہ قطب خان کے سامنے اپنے فن كا مظاهر وكرنے لكا۔ باوشاه اس سے العلق رباكويا اس كا استحفل ہے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ قطب خان کواپٹی اور اپٹی قوم کی قدرو قیت کا نداز و ہو چکا تھا۔وہ بادشاہ کی پروا کیے بغیر تاج گانے سے لطف اندوز ہوتار ہا۔اس نے رقص میں یا دشاہ کی زیارت کوحاضر ہوتا ہوں۔'' مشغول رقاصه کواینے پاس آتے دیکھا تواس کا ہاتھ پکڑنے ک کوشش کی ممر ہر بار رقاصہ وحثی ہرنی کی طرح پھرتی ہے چھے ہٹ *گرخو*د کو بحالیتی ۔

> باوشاہ کے ارد گروموجود کنیزیں قطب خان کور فکک وحسد سے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ جلدیا بدير اس افغان نوجوان كو بادشاه كى طرف سے كوكى برا منصب ملنے والا ہے۔

خلوت کی بات جلوت میں پہنچ حمی اور قطب خان کا ذکر شاہی کل کے باہر مجی ہونے لگا۔ یہ خبریں اپنے تھریس رو پوش حسام خان کے کا نول تک بھی پہنچ حمیں۔ وہ فکرمند تو تھا ہی ، ان خبرول نے اس کوخوف زوہ اور پریشان بھی كرديا۔ووواى وقت بادشاوك ياس بيني جانا جاہتا تھاليكن ۇرتاجى ت**غ**ا\_

شام کو جبکہ فضاؤں میں برندے بسیرے کے لیے حجنڈوں کی شکل میں مجو پرواز تھے۔حسام خان اندر سے نکل كر صحن مين أعليا اور أسان كي طرف ويجيف لكار إي یرندوں پررفتک آرہا تھا جو کی کے ملازم میں تھے۔ جو کی کے علم کے تالع مہیں تھے اور جنہیں کسی با دشاہ کا خوف نہیں تھا۔ تھلی فضاؤں میں مرضی کےمطابق بچو پرواز رہنا کتنی خوش

سىيىنى دائجسٹ ﴿ 38 ﴾ ستمبر 2014ء

# باک سوسانی فلٹ کام کی پیکٹن Elite Stable

= UNUSUPER

پیر ای ٹک گاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پرنٹ پر یو بو ہر یوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

r

C

ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج 💠 ۾ کتاب کا الگ سيکشن و پ سائٹ کی آسان پر اؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، تار مل کوالٹی، کمپرینڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

H

Ų

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



بات کہددی۔ میں بہت خوش ہوں۔ اب تو آرام کرنا چاہتا ہے کیونکہ بہت تھک چکا ہے۔ میرا بھی بھی خیال ہے کہ تو بہت تھک چکا ہے۔ اب تجھ کوواتی آرام بی کرنا چاہیے۔ ایسا آرام کہ اس کے بعد کوئی تیرے آرام میں کل نہ ہو تکے۔ میں نے تیری جگہ حمید خان کا انتخاب کیا ہے۔'' حسام خان بیس کر پریشان ہو کیا۔ یادشاہ کی باتوں میں چھل فریب ادر مکر کی بوآر بی تھی۔ ابھی وہ کسی نتیجے پرنہیں میں چھل فریب ادر مکر کی بوآر بی تھی۔ ابھی وہ کسی نتیجے پرنہیں

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

O

حسام خان بین کر پریشان ہوگیا۔ بادشاہ کی ہاتوں میں چھل فریب اور مکر کی بوآرہ ہی تھی۔ ابھی وہ کسی نتیج پرنہیں پہنچا تھا کہ بادشاہ نے تالی بجائی۔ تالی کی آواز پرایک ہاتھ ہے کمرے کا پردہ افغااور پردے کے پیچھے سے تین آ دمی بیک وقت ممودار ہوئے۔ جمید خان ، قطب خان اور شاہی مہمان مرا کا گرال۔ حسام خان جیون کو ایک ساتھ فلمودار ہوتے د کھے کر ساری بات سمجھ گیا۔ التجا کرتے ہوئے کہا۔ '' جہاں پناہ! جمھے معاف کرد بہجے ، میں شرمندہ ہوں۔''

بادشاہ نے بوچھا۔''حسام خان! تو تس بات پر شرمندہ ہے، مجھے تو بتا؟''

حمید خان جمک کر کورنش بجالایا، بادشاہ نے کہا۔
''میرے پاس آ جاحمید خان! حسام خان کی سفارش پر آج
سے تو وزیر الما لک ہے سلطنت و بلی کا۔حسام خان کے پاس
جاکراس کا شکر میدادا کر کیونکہ اب تو جو پچھ بھی ہے گا، اس
میں بنیادی آ دمی حسام خان ہے۔''

حسام خان نے جواب دیا۔" بادشاہ سلامت! میری بابت اگر کوئی فیصلہ کرلیا عمیا ہے تو مجھ کو اس سے مطلع کیا جائے تا کہ میں اپنی اصلاح کرسکوں۔"

بادشاہ نے یک بیک غصے سے کہا۔'' اوجھوٹے ، اب تو اپنے عہدے پر کس طرح قائم روسکتا ہے۔تو نے اپنا اعتبار کھودیا ہے۔ کیا تو قطب خان اور شاہی مہمان خانے کے گراں کو جھٹاسکتا ہے؟''

حسام خان نے عرض کیا۔''نہیں، ہر گرنہیں جہاں بناہ!'' بادشاہ نے کہا۔'' کیا یہ غلط ہے کہ توایک دن کے لیے باہرنہیں کمیااورتو نے جو کچھ بھی مجھ سے کہا ہے اس میں جھوٹ علی جھوٹ ہے۔''

حسام خان کی آتھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ بادشاہ فی مختلف کیا۔ 'تحمید خان کی آتھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ بادشاہ اف ہے اور بید خان سے کہا۔ 'تحمید خان اور یہ منصب تجھ کو ملک بہلول کی سفارش پر عطا کیا جارہا ہے۔ آگر بھی موقع ملے تو بہلول کا شکر میضرورادا کر لینا۔'' حضور والا کی ہدایتوں پر محمید خان نے عرض کیا۔'' حضور والا کی ہدایتوں پر تطعی ممل کیا جائے گا۔''

حسام خان باوشاہ کے قدموں میں مرحمیا، بولا۔

میں آخر کاراس کا فیصلہ ہوجائے گا کہ بہلول اپنے مطالبے میں جن بجانب ہے یا جموثا۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

صام خان نے پوچھا۔" تو حضور نے اس کا کیا اب دیا؟"

بادشاہ نے جواب دیا۔ '' قطب خان کوجواب میں نہیں تو دے گا۔ میں تو تیری کوششوں کے نتیج کے انظار میں تھا۔ میں نے قطب خان پر ضرورت سے زیادہ نوازشیں کردیں اور اس کوشاہی مہمان خانے میں تشہرایا اور شاندار ضیافتیں دیں تا کہ و کوفی نہی میں تیرے آنے تک رکارہے۔''

حسام محان نے خوش ہوکر کہا۔'' تو اب میں آ چکا ہوں،حضور کیا فرماتے ہیں؟''

بادشاہ نے کہا۔''اب تو مجھ کوید بنا کہ تجھ کواپے مقصد میں کہاں تک کامیا بی حاصل ہو کی ہے؟''

حسام خان نے جواب دیا۔ دیمیں نے دہل کے مضافات میں وور دور تک آ دمی چھوڑ رکھے ہیں اور خود بھی خاصے فوجی خاصے فوجی خاصے فوجی خاصے فوجی کو کا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو بہلول کی توت کو ہارہ پارہ کردیا جائے گا۔''

بادشاہ نے خوشی کا اظہار کیا ، بولا۔'' حیام خان! مجھے کو تجھ سے بھی امیدتھی۔اب تو بیہ بتا کہ ہم مبلول پر کب تک لفکر کشی کرشمیں مے؟''

حسام خان نے جواب دیا۔ ''بس دو تین ماہ بعد۔'' بادشاہ نے مند بنا کر کہا۔'' دو تین ماہ زیادہ ہیں۔'' حسام خان نے عرض کیا۔'' دہ تو میں نے انداز سے سے مدت بتائی ہے ورنہ شاید ماہ ڈیڑھ ماہ میں ہی ہم اس لائق ہوجا تیں مے کہ بہلول اورافغان قوم کو کیل کرد کھ دیں۔'' باوشاہ نے مجرمنہ بنایا، کہا۔'' ماہ ڈیڑھ ماہ مجی زیادہ ہے۔''

ہوساہ کے ہرمنہ جایا ، جا۔ ماہ دیرہ ماہ ، بازیاہ ہے۔ حسام خان نے اور اصلاح کی۔'' اگر حضور کو آئی ہی جلدی ہے تو میں پندرہ دن کے اندراندر سرمند پر حملہ کرنے کے لائق ہوجاؤں گا۔''

بادشاہ نے منہ بنایا۔''حسام خان! پندرہ دن مجمی بہت ہیں۔''

حسام خان نے مجبوری ظاہر کی۔ ''جہاں پناہ! پندرہ ون کی قلیل مدت میں کی کرنا ناممکن ہے۔ اگر حضور یہ سیجھتے ہیں کہ دبلی میں کوئی ایسانخص بھی ہے جو پندرہ ون سے کم کی مدت میں بھی کی کرسکتا ہے تو میں حضور کومشورہ دوں گا کہ اس سے کام لینے میں مضا لکتہ نیس۔ میں یوں بھی بہت تھک چکا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔''

بادشاه زورزورے بنتے ہوئے بولا۔" تونے مجی

سىپنس ڈائجىٹ ح

**≫** PA

بەنوكخنجر

" بإدشاه سلامت رحم \_ مجھے معاف کرد ہیجے۔" بادشاہ نے جواب دیا۔" اب مجی میں نے تیری خواہش پر مجھے تیرے منصب سے سبکدوش کردیا اور اب میں تیری دوسری خواہش بھی پوری کردوں گا یعنی یہ کہ تجھ کو

آرام كرفے وياجائے۔

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

حسام خان ا چا نگ تن کر کھڑا ہو گیا، بولا۔ '' میں جانتا موں کہ بیسب سے ایمااور کس کی خوشی بوری کرنے کے ليے كيا جارہا ہے۔"اس كے بعد اس في قطب خان كى طرف دیکھا۔ ' توبیتو ہے، جو بادشاہ کوایک مخلص، وفادار اور نمک خوار سے محروم کررہا ہے۔" چر باوشاہ سے كہا۔" ميں جانتا ہوں كرآب نے جوفيصله كيا ہے اس كوبدلا نہیں جاسکتا کیکن میں بادشاہ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نے ا بنے ایک جان نار مخلص اور شریف النفس خادم کے عوض جن لوگوں کی ووئی حاصل کی ہے، وہ بالآ فرسراب ثابت ہوگی۔ باوشاہ نے اپنی سلطنبت قطب خان کے بھائی بہلول کودے دی کیونکہ میں ہی وہ مخص ہوں جس کے بارے میں مہلول کی میدرائے رہی ہے کہ جب تک حسام خان وزیر الما لک ہے، ہا وشاہ محمدشاہ اور اس کی حکومت برقر ارہے۔'' باوشاہ نے ایک بار پھرتالی بجائی۔ پروے کے چھے ے دوخوخوار فراد نکل آئے۔ بادشاہ نے انہیں اشارہ کیا۔ دونوں کی تکواریں ایک ساتھ بلند ہوئیں ۔ایک کی تکوار حسام خان کی مردن کے یار ہوگئ اور دوسری مکوار دھڑ کا الم مئی۔ دونوں کے وارائے کیساں اور ایک ساتھ ہوئے کہ سراور وهزايك ساتهاز مين يركر محت

ماحول ایک وم مرسکون مو گیا۔ اس کے بعد باوشاہ حسام خان پر جمک میا، بولا۔" تونے علم عدولی کی میں نے اس کی سزادے دی۔حساب کتاب برابر ہوگیا۔"اس کے بعدسرا تھا کر قطب خان کے باس کیا، بولا۔ ' کے، بی تحفد ایے بھائی ملک بہلول کے لیے لیتا جا اور اس سے کہدو ہے کہ میں نے اس کی شرط بوری کردی۔ اب وہ مجی سابقہ رجتیں اور کدورتیں اینے ول سے دور کردے۔وہ اپنی توم كے ساتھ ميرے ياس آ جائے ، بيس خوش آ مديد كہوں گا۔ ً

قطب خان نے حسام خان کا سر بادشاہ کے ہاتھوں ے لیا اور عاجزی سے عرض کیا۔" میں اپنے بعائی بہلول کی طرف سے باوشاہ کا شکر گزار ہوں کہ ہماری بات رکھ لی من ۔ اب ملک بہلول میری قوم کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوجائے گا۔ میں اس کی ذے داری قبول

حسام خان سے قتل نے ہادشاہ کی طبیعت میں تکدر پیدا كرديا \_اس نے اى وقت ہرايك كورخصت كرديا اورخود کنیزوں میں چلا گیا۔اس کی طبیعت کرنے لگی اور وہ خود کو يارمحسوس كرنے لگا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

قطب خان دربار کے افغان امراء سے رفصیت ہوکر سر مند روانہ ہو گیا۔ اس کے سامان میں انتہائی قیمتی شے حسام خان کا سربندها مواتها جس کی وه بری حفاظت کردیا تھا۔ وہ اس پر بے حد خوش تھا کہ اینے بھائی بہلول کے منصوبے پرنہایت ہوشیاری اور عقل مندی سے عمل کیا تھا۔ كمَّى دن بعد وه سر مند مين داخل موكميا۔ ميذخبرآ تأيفا تأ افغانوں میں مشہور ہوگئ کہ قطب خان دہلی دربار سے سیح سلامت واپس آگیا۔ یہ بہلول اور پچا فیروز خان ہے تا بی ہے قطب خان کے استقبال کو دوڑے ۔ قطب خان اپنے مختکے بارے اور بھوکے بیاسے محوارے کو چربی پر لے کیا اور اس كوياني بلانے لكا۔ اس نے اسے آس ياس لوكوں كے یا تیں کرنے اور قدموں کی آہٹیں سیں تو نظریں اٹھا کر ادھر ادھر و میسنے لگا۔ اس نے ایسے سامنے ملک مبلول اور بچا قیروز کوآتے دیکھا تو احتراماً کھوڑے سے اتریزا۔ بہلول نے اس کواتر نے سے رو کنا جا ہالیکن وہ منع کرنے سے پہلے الرحاقا-

قطب خان ابنی کامیانی پر اتنا خوش تھا کہ اس کی آتھوں میں آنسوآ گئے۔ بہلول آنسوؤں سے بیسمجما کہ قطب خان کسی مصینت سے نیج لکلا ہے اور بیاسی عم اور خوشی میں آنسو بہارہا ہے۔ اس نے اسے بھائی سے کوئی سوال كي بغيرسينے سے لڳاليا اور جيني ہوئے كہا۔" قطب خان! میرے لیے بھی کائی ہے کہ توضح سلامت واپس آ گیا۔ میں تجھ کوا ہے سامنے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کرر ہا ہوں۔'' چھے فیروز خان نے بھی اسے **کلے نگا**لیا، بولا۔'' قطب خان اکیا میرے سینے میں کی ہوئی آگ ہوں ہی بھڑتی رہے گی ؟ تو بے نیل ومرام کیوں واپس آیا ؟''

بہلول نے چیا کوجھڑک دیا۔'' چیا، ایس باتیں نہ کرو۔ شن تو قطب خان کی زندہ واپسی سے بھی بے حد خوش ہوں۔'' قطب خان نے دونوں سے کہا۔" بھائی بہلول اور چھا فیروز خان! آپ کو بید شبہ کیوں ہے کہ میں ناکام آیا موں میں اگر نا کا مربہتا تو واپس ہی نہآتا۔''

دونوں خوشی سے حیران رہ گئے ۔ بہلول اور چیا فیروز خان نے ایک دوسرے کومعنی خیز نظروں سے دیکھا۔ نبہلول

سَتَيْنُس ذَانْجِسَتْ ﴿ 41 }

پھا فیروز نے کہا۔" اب میرے کلیج میں معندک پر حمی ۔ اب وہلی چلو اور رہی سہی سرجھی پوری کر دو۔ جسیں خوثى ہے كہ بہلول جيبا مد براورعقل مند شخع پرم میں موجود إدراسلام خان في اس كو بهار اا مير نامز دكر ديا تعا-"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

O

بہلول نے باوشاہ کے ماس جانے کی تیار مان شروع كرديں -اس نے اين قوم من سے فيروز خان اور قطب خان کے علاوہ پچپیں افراد کا مزید انتخاب کیا۔ کسی افغان بوڑھے نے بہلول کومشورہ دیا۔

" ببلول! تو خود مجى بهادر اور دور انديش ہے۔ میرے اپنے ذہن میں چنداندیشے ہیں ، کیامیں ان کا اظہار See 13

بہلول نے جواب ویا۔ " کوئی حرج نہیں ہمشورہ مجھی بے کارٹیس ہوتا۔اس سے بھی نہ بھی فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔" عمر رسیدہ افغان نے کہا۔''میں سردار سے بیکہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ پر بہت زیادہ اعما دکرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ ببلول قبقهه مار كربنس يزايه متم بهت زياده اعتادكي بات

كرر ب بوجبكه من تعور برت اعماد كالمجي قائل نبيس مول-" بوڑ ھے افغان نے مسکرا کر کہا۔ ''مردار خود بھی بہت عقل مند ہے، اس کوکوئی مجی ہے وقو ف نبیس بناسکتا۔'' الادشاه كو دول خبر بينج دى كئى كد بهلول اين بم توم

بڑے آ دمیوں کے ساتھ سر مندے روانہ ہوچکا ہے۔ بادشاہ نے سے وزیر المالک حمید خان کو بہلول کے استقبال کے لیے رواند کردیا۔ حمید خان خودمجی استقبال کے لیے جانا جاہتا تھا۔ بادشاہ بہلول سے ملنے کے لیے بے جین تھا۔

جعے کے دن تماز ظہر کے بعد حمید خان مجدسے باہر فکلا تو کسی نے اطلاع دی کہ پہلول وہلی میں واغل ہو چکا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا اس رائے پرچل لکلا جو دیلی سے سربند جاتا تھا۔ یہاں پڑاؤ پر قافل تھرا ہوا تھا اور دہلی رک جانے والے لوگ قافلے سے جدا ہونے کی تیار ہوں میں لکے ہوئے تھے۔ بہلول البحی تک پڑاؤ پر ہی موجود تھا۔ اب اس کوجو چیز سب سے زیادہ یا د آیر ہی تھی ، وہ ستار کی بیٹی زیباتھی جوم رہندچھوڑ کر دہلی چلی آئی تھی۔ وہ زیبا کا پتا تک نہ جاتا تمالیکن اس کے لیے بتالگانامشکل بھی نہ تھا۔

حمیدخان، بہلول کود کیمنے ہی گلے سے لگ حمیا اوراس كا شكريدادا كيا\_ ببلول في اس يرزياده توجربيس وى ـ وه حمید خان کوایخ طفیلی سے زیادہ حیثیت دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے حمید خان سے یو چھا۔ 'بادشاہ کیا ہے؟ وہ تیرے ساتھ کس طرح بین آریا ہے؟"

نے یو چھا۔'' قطب خان! کیا حسام خان مارا کمیا؟ اس کاسر '''جاں ہے؟''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

چیا فیروز خان نے کہا۔" اگر حسام خان کا سرتیر ہے یاس ہے تو وہ بچھے لمنا جاہیے۔جلدی تکال، وہ کہاں ہے؟ تو، توبر نے کام کا آدی لکلا۔

قطب خان نے ایک بوٹلی کھولی اور اس میں سے حسام خان کا سر نکال کر چیا فیروز خان کے قدموں میں ڈال دیا۔ فیروز خان نے سر کوٹورا اٹھالیا اور اس کو پہیائے کی کوشش كرنے لگا كه يدير واقعي حسام خان كا ہے كى اور كا تونبيں۔ حسام خان کی ادھ کھلی آئمھیں قیروز خان پرجی ہوئی تھیں۔ فیروز خان نے سرکورو بروکر کے کہا۔ ''حسام خان! تو بی و محض تھاجس کے ایما اور منصوبہ بندی سے ہم پر حملہ کیا کیا اور اس میں میرا بیٹا شاہین خان مارا کیا۔ آج شاہین خان کابدلدلیا جاچکا ہے۔ میں اس سرکوا ہے بیٹے شاہین خان عرك مرفى يرد كاكر كهدول كاكرين إيس في تيرابدله

بہلول نے چیا فیروز خان ہے حسام خان کا سرلے لیا اور بولايه حسام خان! تو بي وه محص تها جوميري راه بيس حائل تھالیکن اب میدان صاف ہو چکا ہے اور اب باوشاہ مجھ سے نہیں نیج سکے گا۔ تو اپنے انجام کو پہنچا، اس وقت میں بہت خوش ہوں۔"

كلياءاب توخوش موجاء"

بہلول اور چیا فیروز کے تھم پر قطب خان اینے محموزے پرسوار ہو تمیااور یہ لوگ محمر کی طرف روانہ ہو گئے۔راستے میں جوجو ملتا کیا ان تینوں کے ساتھ ہولیا۔ يهال تک كه جب يه لوگ محرين داخل موئ تو ان ك ساتھ ایک ہجوم تھا۔ قطب خان کی بہن نے اینے بھائی کو سينے سے لگاليا اور پيشاني چومنے للي \_

رات کوبہلول اس کا چیا فیروز خان اور چند دوسرے افغانوں نے قطب خان کواہیے درمیان بھایا اوراس سے درخواست کی کہ وہ اسیخ سفر کی دلیسی روداد سب کے مامنے بیان کرے۔

قطب خان کو کیا اعتراض موسکتا تھا۔ اس نے ایک واستان بڑے ولنشین انداز میں سنانی شروع کردی۔ بہلول ، یا دشاہ کی حمادت اور سادہ لوحی کی واستان بڑے غور سے ستار ہا۔ آخر میں بولا۔

" بادشاه کا تخت وتاج میری وجه سے سخت خطرے میں تھا اور میں اے حاصل کر کے بی دم لوں گا۔اس ہے کم کسی چیز پر میں راضی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔''

بەنوكخنجر

ہادشاہ کے احتر ام میں کھڑے ہوگئے۔ کمرے کے عقبی دروازے سے بادشاہ نمودار ہوا۔ حاضرین نے قدرے مجلک کر تعظیم دی۔ بادشاہ سکرار ہاتھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے حمید خان سے پوچھا۔'' ان میں بہلول کون ہے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

مبلول اپنے ساتھیوں کوچھوڑ کر باوشاہ کے پاس چلا ممیا، بوچھا۔' ممیا اس تا چیز میں کوئی الیک بات نہیں محسوں ہوئی جومجھ کودوسروں سے متاز کرتی ہو؟''

محید خان نے جلدی جلدی کہا۔" بندہ پرور! یہی بہلول ہے، جس کی جمایت اور دوتی کا حضور کو بڑا نیال رہتا ہے۔ "
بادشاہ نے اپنا داہتا ہاتھ بہلول کی طرف بڑھا دیا۔
بہلول نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہونٹوں سے لگالیا۔ بادشاہ بہلول کی باتوں سے خاصا متاثر ہوا،
یولا۔" بہلول! میرے تصورات میں تیرا جو خاکہ تھا تو اس
سے زیادہ پراٹر لکلا۔ تیری جرائت، بے باکی اور بے خونی سے تھے دوسروں سے متاز کردتی ہے۔"

بہلول نے بادشاہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وعدہ کیا۔ میں ابن اورائی قوم کی طرف سے بادشاہ کا شکریدادا کرنے آیا ہوں کہاس نے حسام خان جیسے شری اورمغسدے پیجیا چھڑا لیا۔ جب تک وہ باوشاہ کے در بار میں موجود رہتا، میں اور میری قوم اس کی سفا کیوں کو یاد کرے خواتخواہ بادشاہ کے فلاف وماكرتے۔اب ميں ايا لگ رہا ہے جي بادشاه ماری ناز برواریال کردہا ہے اس لطف اور فرحت کے احساس کی جو قیت ہم ادا کر عیس سے اس کا فی الحال ذکر یا وعوى كرنا نصول ب-وقت آنے برعمال دكھاياد يا جائے كا-" بادشاہ مجی بہت خوش تھا۔اس نے بہلول سے یو جھا۔ " تیرے بارے میں بیمشہورے کہ تو ایک مرحوم مال کے پیٹ سے بانوک مجر نکالا کیا تھا، کیا درست ہے؟" فیروز خان نے جواب دیا۔" بادشاہ نے جو کھے سنا ورست ہے۔ میں بہلول کا چیااس کا گواہ ہول۔" بہلول نے کہا۔'' اس لیے میری نظر میں حنجر کی بڑی اہمیت ہے۔ میں حنجر کو اپنے حق میں بقا اور ا قبال مندی کی

فیروز خان اور قطب خان بہلول کے اشارے کو سمجھ کے اور آئیں ڈر لگا کہ کہیں بادشاہ بھی ان باتوں کا اصل مفہوم نہ پالے اور بیسب مصیبت میں جٹلا ہوجا کیں لیکن بادشاہ کچھ بھی نہ سمجھااور بہلول کی باتوں پرخوب خوب ہسا۔ بادشاہ کا دشاہ نے آئیس تین دن تک شاہی مہمان خانے میں حمید خان نے جواب دیا۔ ' بادشاہ کوحسام خان کے آل کا صدمہ ہے لیکن اس بات کی خوشی بھی ہے کہ حسام خان کے سر کے عوض بادشاہ کو بہلول اور اس کی قوم کی دوئق اور حمایت حاصل ہوگئ ہے۔ رہایہ کہ وہ میرے ساتھ کیسا ہے تو انجی ہم دونوں ایک دوسرے سے زیادہ قریب نہیں ہوئے۔''

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

مبہلول نے کہا۔'' حمید خان! میں نے تیرا ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا۔ بادشاہ کے پاس اور دہلی میں میری عدم موجود کی میں میرے حقوق کی قلرانی اوران کا تحفظ تیرے ذھے رہے گا۔''

حمید خان کوبہلول کا طرز بخاطب تا محوار گزرالیکن وہ بیسوچ کر برداشت کر کیا کہ بہلول کی تا پندیدگی اور ناراضی وزیرالما لک کاسر لے کر بی دور ہوتی ہے۔

حمید خان، پہلول اور اس کے رفقا کو لے کرشاہی کل پنچا اور بادشاہ کو ان کی آمد کی خوش خبری سنائی۔ بادشاہ مارے خوشی کے اتبا ازخوور فقہ ہوا کہ شاہی آ داب اور تکلفات کا خیال کیے بغیر انہیں طلب کیا۔ اس وسیع و کریش کرے میں جہاں حسام خان کوئل کیا گیا تھا، شاہی خدام افغان امراء کو مذکورہ کمرے میں پہنچا کر مؤدب کھڑے ہوگئے۔ قطب خان اور حمید خان کی نظریں فرش کے اس حصے پر کئی ہوئی تھیں جہاں حسام خان کی گردن ماری ہی تھی اور اس پرخون کے سیاہ دھے اس وقت بھی موجود شعے۔

قطب خان نے ان دھبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' بھی وہ جگہ ہے جہاں حسام خان کول کیا عمیا تھا۔'' فیروز خان اٹھ کراس جگہ کمیا اور پچھود پر کھڑے رہ کر کسی خیال میں کم ہو کیا پھر بہلول کے کان میں سرکوشی میں کہا۔'' بہلول!اس کمرے میں ہمیں بٹھانا بڑامعنی خیز ہے۔ کہا۔'' بہلول!اس کمرے میں ہمیں بٹھانا بڑامعنی خیز ہے۔ کیا ہمیں بادشاہ پراعتبار کرنا جاہے؟''

مبلول نے جواب ویا۔ '' چھاا بادشاہ پراعتبار کرنا چاہیے یانہیں کرنا چاہیے، اس کا وقت کز رحکا۔ اعتبار اور ہے اعتبار کی کا فیصلہ سر مند اور اس کے بعد شاہی کل میں داخل ہونے سے پہلے ہی کرنا تھا۔ ہمیں اس جگر تو پورے اعتباد اور بھین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس وقت ہم بادشاہ کے مہمان ہیں اور بادشاہ میں اتن ہمت ہی نہیں کہ وہ ہم جیسے معزز اور خطرناک افغانوں کے ظلاف مجے سوچ کر قدم اٹھائے۔''

قطب خان نے بہلول کی تائیدگ۔'' چچا فیردز! بادشاہ ہاری محبت اور جمایت کا بھوکا ہے،آپ مطمئن رہیں۔'' ابھی یہ باتیں ہورہی تعیں کہ باادب باطلاحظہ ہوشیار کی آوازیں سائی دیں۔قطب خان خاموش ہوگیا اور سبھی

دال سسينس دائجست ح 43 مستمبر 2014ء

علامت سجفتا مول \_''

بہلول نظروں بی نظروں میں زیبا کو تلاش کرنے لگا۔ مال سمجھ منی کہ وہ کسے تلاش کررہا ہے۔ چبعتا ہوا سوال کیا۔'' تم نے شادی کرلی؟'' بہلول نے جانب دیا ''لاز کریا' جارساں میں نادر کی

W

W

W

ρ

a

k

S

0

بہگول نے جواب دیا۔ ' ہاں کر کی چیا اسلام خان کی بی بہتا ہے۔ بھی بین بی سے منسوب تھی۔ کیا کرتا مجبور ہو کیا۔ تم لوگوں نے مجھے بھلا بی دیا تھا۔''

زیبا کی ماں نے کہا۔ 'نیہ بات نہیں بہلول۔ تیری چی نے مجھے بچے اور کمین کہددیا تھا پھر میں کس طرح تم لوگوں کو یا در تھتی۔''

بہلول نے رک رک کر پوچھ بی لیا۔'' زیبا کہاں ہے؟'' مال نے خشک کہج میں پوچھا۔'' اس سے تیرا کام؟ اس کو کیوں بوچھ ریا ہے؟''

بہلول نے جواب دیا۔ ''اس کو میں نے بھین میں دیکھا تھا۔ بڑی اچھی لڑک تھی۔ اب تو دہ خاصی بڑی ہوگئی ہوگی؟'' پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔''کیا اس کی شادی موگئی؟''

زیبا کی ماں نے جل کرکہا۔ ''بہلول! مجھ کومعلوم ہے کداب تو کوئی معمولی آ دی بیس ہے، غیر معمولی انسان ہے۔ بادشاہ تجھ سے ڈرتا ہے اور تو سر ہند سے لا ہور تک حکومت کرتا ہے۔ میں بیجی جانتی ہوں کہ تیری چچی مرکمی اور افغان قوم میں آج تجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں لیکن مجھ کود کھ بیہ ہے کہ تونے ہمیں بھلادیا۔''

بہلول نے جواب دیا۔''میہ فلط ہے، بادشاہ اوراس کا وزیر الها لک حسام خان دونوں ہی مجھ سے ناراض تھے پھر میں دہلی کس طرح آتا۔ اب حسام خان کے قبل کے بعد بادشاہ مجھ پرمہر بان ہو چکاہے اور میں دہلی میں داخل ہوتے ہی تم لوگوں کو تلاش کرنے لکل کیا۔''

زیبا کا بھائی اپنی ماں اور بہلول کی باتیں بڑی توجہ سے من رہاتھا۔

زیبا کی ماں نے کہا۔ 'میں نے اور میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ یا دکیا اور تیرے لیے دعا نمی کرتے رہے۔ اب تو بہت بڑا آ دمی بن چکا ہے اور میں حیران ہوں کہ اشخ بڑے آ دمی کوہماری یا دکیو نکر آگئی۔''

اس کے بعد زیبا کی ماں نے بہلول کو اندر بلالیا اور مسہری پر مشادیا۔ پھر وہ مسہری پر مشادیا۔ پھر وہ کسی کام سے چلی کئی جب والیس آئی توحسن وشاب کاشہ پارہ اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی نے بہلول کونہایت ادب سے سلام کیا اور اس کے سامنے ایک مونڈ ھے پر سر جھکا کر بیٹے سلام کیا اور اس کے سامنے ایک مونڈ ھے پر سر جھکا کر بیٹے

رو کے رکھا اور ان کی خاطر مدارات کرتار ہا۔ کسی کسی وقت مہلول اپنے بچا فیروز خان اور بھائی قطب خان سے از راہِ مذاق کہتا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

''محمد شاہ بادشاہ تو ہے ہی نہیں ، اس کوتو میر امصاحب ونا چاہے تھا۔''

چوتھے ون بہلول نے اپنے چپا اور قطب خان، دونوں کوشائی مہمان خان میں چپوڑا اور خود زیبا کی تلاش میں نکل میا۔ وہ سنار کے بازار میں کیا اور ان سے زیبا کے بازار میں کیا اور ان سے زیبا کے باب کی بابت معلوم کیا۔ سناروں نے پتا بتادیا۔ بہلول زیبا کے تھر چل دیا۔ سناروں کا محلہ الگ تھا۔ اس میں ہندوا در مسلمان سنار لمے بطے رہتے تھے۔ وہاں ایک جگہ بہت سارے بچھیل رہے تھے۔ بہلول نے اپنا تھوڑا ان کے سارے بچھیل رہے تھے۔ بہلول نے اپنا تھوڑا ان کے سارے بیا کو چھا۔ ان میں سے ایک لڑکا الگ ہو گیا اور شہر کریو چھا۔ ان میں سے ایک لڑکا الگ ہو گیا اور سہم کریو چھا۔

'' کیامہیں بادشاہ نے بھیجاہے؟'' بہلول سمجھ کمیا کہ اس لاکے کا زیبا کے خاعدان سے سمی قشم کا تعلق ضرور ہے ، جواب دیا۔'' گھیرا مت ، مجھے مشاق سنار کا گھر بتاد ہے۔اس کی ایک لڑک بھی تھی ، زیبا۔'' لاکے نے جواب دیا۔'' میں مشاق سنار کا بیٹا ہوں اور زیبامیری بڑی بہن کا نام ہے۔''

بہلول کا دل زور زور سے دھڑ کئے لگا۔ اس نے لڑکے کے ول سے خوف نکالنے کے لیے کہا۔'' میں سرہند سے آیا ہوں جو تیرا آبائی وطن ہے۔ آج کل میں بادشاہ کا مہمان ہوں۔''

لڑکا بہلول کواپنے محر لیے چلا کمیا اور بھاگ کراندر سبحی سے کہددیا۔"ایک خطرناک آ دمی باپ کا پتا ہو چیتا ہوا میر سے ساتھ درواز ہے تک آگیا ہے۔"

ماں نے کہا۔''اس کانام پوچھو، کیانام ہے اس کا؟'' میسوال بہلول کے کانوں تک پہنچ کمیا۔ زور سے جواب دیا۔'' میں اسلام خان مرحوم کا بھینجا اور داماد ہوں، سرہند ہے آیا ہوں۔''

کڑے کی مال ہے اختیار بہلول کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور کہا۔''بہت ونوں بعد آئے۔''

بہلول نے ہو چھا۔'' تمہاراشو ہر کہاں چلا گیا؟'' زبیا کی ماں نے جواب دیا۔''وہ اپنے کار دہاری سلسلے میں دوسرے شہروں کا بھی سفر کرتے رہتے ہیں۔دو ایک دن میں آنے ہی والے ہیں۔''

سينس دُانجست ح

¥ P

بهنوكخنجر

مئی۔ بہلول نے اس جوان لڑکی میں تھی منی زیبا کو تلاش کیا جونہیں ملی۔ یہ قیامت تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے زیبا کی ماں کی طرف دیکھا اور انچکھا کر پوچھا۔" شایدزیبا .....کیا میں پہلے نے میں غلطی کررہا ہوں؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

اں نے جواب دیا۔" ہاں یہ زیبا ہے۔ یہ بھی تجھ کو بہت یا دکرتی رہی گرافسوس کہ تو نے اپنے چکا کی بیٹی سے پہلے کی بیٹی سے پہلے ن وفاہا ندھ لیا۔"

میں ہول نے کہا۔'' میں فلط ہے، میں نے کسی سے بھی ہیان وفا میں باندھا۔ ہاں اگر میں کسی سے بھی ہان وفا ہاندھوں گا تو وہ بس ایک ہی لڑک ہے جس کا نام زیبا ہے۔ میں نے تجھے سے زیبا کارشتہ ما تک لیا۔''م

ماں نے جواب دیا۔ 'مہلول! تو نے میری لڑی کا رشتہ میرے سامنے ہی ما نگ لیا۔اب تو بڑا آ دمی ہو کیا ہے۔ تو یہ بچھنے لگا ہے کہ کوئی تیری بات ٹال ہی نہیں سکتا حالا تکہ یہ بات نہیں ہے۔ہم چاہیں تو بالکل انکار کردیں۔''

بہلول اس کا عادی ہی نہیں تھا کہ وہ کسی ہے گئی چیز کی خواہش کرے اور دوسری طرف سے انکار کردیا جائے ، بولا۔'' میں تجھ سے چند ہا تیں کھل کر کرتا چاہتا ہوں ، جوزیبا کے سامنے نہیں کی جاسکتیں۔''

مال نے جواب دیا۔ ''بس اب اس موضوع پر اس سے زیادہ باتیں نہیں ہوں گی۔ زیبا کا باپ زندہ ہے، وہ چاہے تو ہامی بھر لے، کہ چاہے تو انکار کردے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں کچھ بھی نیس۔''

مبلول نے ماں سے کہا۔''اچھا یائی تو پلا، میں بہت یاسا ہوں۔''

ماں جیسے بی پانی لینے تی ، پہلول نے زیبا سے کہا۔ '' زیبا! میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا تو ، تو اس ملک کی ملکہ ہوگی۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میر سے بعد تیری اولا داس ملک پر حکومت کرے گی۔''

زیبانے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموثی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جب ماں پانی لے کرآئی تو زیبا کو دہاں نہ دیکھ کرخوش ہوئی کہ اس کی شرمیلی لڑکی نے بہلول کا رعب قبول نہیں کیا تھا۔

تبہلول زیبا کے گھر بار بار جاتا رہا۔زیبا کا باپ مشاق ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔اس نے دو تین بارزیبا سے باتش بھی کیں گریہ باتیں بس اس صدتک رہیں کہ بہلول توسب چھ کہددیتا گرزیبا کی طرف سے اس کا جواب، ہاں

یانہیں میں مل جاتا۔

یں میں اس بیالی کے اپنے چھافیروز اور قطب خان کو ابھی تک بینہیں بتایا تھا کہ وہ اب دہلی میں کیوں رکا ہوا ہے۔قطب خان اصرار کرر ہاتھا کہ مرہندوا پس چلو۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

r

C

O

m

چپا فیروز خان اس پرزور دے رہے تنے کہ شاہی مہمان خانے میں کسی جواز کے بغیرر ہنا اچھانہیں ہے لیکن بہلول پرکسی کی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔

چپا فیروز خان نے قطب خان سے کہا۔'' قطب خان ہے کہا۔'' قطب خان! کچھ دال میں کالاضرور ہے کیونکہ بہلول وہلی میں کسی سبب کے بغیر نہیں روسکتا۔ ہمیں اس کی جنجو کرنی چاہیے۔'' سبب کے بغیر نہیں روسکتا۔ ہمیں اس کی جنجو کرنی چاہیے۔'' قطب خان نے تا گواری سے کہا۔'' پچپا فیروز خان! میں جانتا ہوں کہ بہلول کہاں چلا جاتا ہے۔''

فیروز خان نے کہا۔ '' تبطلاً بتا تو شمی کہ ہرروز بہلول کہاں چلا جاتا ہے اور اس دبلی میں وہ کون می دکھئی ہے جس نے اس کے یاؤں پکڑر کھے ہیں؟''

قطب خان نے جواب ویا۔ ' جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں میں جاشا ہوں بہلول وہلی میں کیوں رکا ہوا ہے۔ وہ یہاں ساری میں زیباہے ملنے جایا کرتا ہے۔ بیالی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔''

قطب خان جب میر کہدر ہاتھا تو اس کے کہے میں عم وغصے کا عصر پیدا ہوگیا تھا۔اس نے مزید کہا۔" اور میں خود میر کمجی برداشت نہیں کرسکتا کہ میری بہن کی موجودگی میں مہلول سنارکی بیٹی زیبا سے شادی کرلے۔"

فیروز خان نے اس کو سمجھا یا۔ "قطب خان! تو بالکل خاموش رہ۔ پین بیس چاہتا کہ ہماری گھریلور بجشیں سب کے علم میں آ جا کیں۔ اگریدیا تیں عام ہو گئیں تو باوشاہ اور اس کے امراء کے ولول سے ہمارا رعب اور و بد بہ رخصت ہوجائے گا۔ "

قطب خان نے غصے میں کہا۔'' چیا فیروز! آپ خوب جانتے ہیں کہ میں کتنا جذباتی ہوں۔آج کل میں سوئنیں رہا ہوں۔ میں اپنی بہن کی موجودگی میں بہلول کومزیدشادی کی اجازت نہیں دوں گا۔اگر بہلول نے ضدیا سختی سے کام لیا تو میں اس کامقا بلد کروں گا۔''

زیبا کا باپ مشاق واپس آگیا اور وہ بہلول سے
بہت تپاک سے ملا۔ اس کی بیوی سارے معاملات اپنے
شوہرکو پہلے ہی سمجھا چک تھی۔مشاق کوای دن کا انظار تھا اس
نے بہلول کی بات مان لی لیکن شرط لگا دی کہ شادی اس
وقت ہوگی جب بہلول دہلی میں رہائش اختیار کرلے اور بیہ

سىپىسىدائجسى ح 45 كستمبر 2014ء

بعد کوئی فیصلہ کرے۔'' بہلول نے قطب خان کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اٹھایا۔'' معائی قطب خان! ساتنا پڑا مسئلے نہیں ہے جس

W

W

W

P

a

k

S

O

C

0

t

C

O

کراٹھایا۔'' بھائی قطب خان! یہ اتنا بڑا مسئلہ ہیں ہے جس پرغور وخوض کر کے نصول ونت ضائع کیا جائے۔ یہ میراوعدہ ہے کہ میں تیری بہن سے ناانصافی نہیں کروں گا۔''

تطب خان اپنے جذبات کو چیانے کی کوشش کررہا تھا پھر بھی اس کی آواز بھرا گئی۔" بھائی مبلول! میں تیری بوی کا بھائی ہوں۔ میں نبیں چاہتا کہ میں ایک بار پھر تجھ سے دل برداشتہ ہوکر کوئی الگ داہ اختیار کروں۔ اگر اس

بار میں اپنی توم سے جدا ہوا تو پھر بھی واپس ندآؤںگا۔'' بہلول نے اسے سمجمانے کی کوشش کی۔'' قطب خان!

بچوں جیسی باتیں نہ کر۔'' پھر پچا فیروز سے کہا۔'' پچا! آپ اسے سمجھا ئیں۔ جذباتی لوگ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔' فیروز خان نے بہلول سے کہا۔'' بہلول! میں بھی یہی

میروز خان نے ہملول سے کہا۔ مہلوں! میں بی ہی کہوں گا کہ بیموقع شادی کرنے کا نہیں تھا اور پھر بیا کہ تونے پہلے بھی اس. کاذکر بھی نہیں کیا۔''

بہلول نے جواب دیا۔'' چیاا میں نے کہ جودیا کہ یہ معاملہ اتنا بڑا اور اہم نہیں تھا جس کا چرچا کیا جائے اور اس کے لیے وقت ضائع کیا جائے۔ بہر حال یہ میراقطعی فیصلہ ہے کہ میں زیبا ہے شاوی ضرور کروں گا۔''

فیروز خان پہلول کے مضبوط ارادے سے ڈرگیا۔ اب قطب خان کو سجھانے لگا۔" قطب خان! یہ بھی سجے ہے کہ بیا اتنا اہم معاملہ نہیں تھا جس پر نضول وقت ضائع کیا جائے اور پجر بیا کہ اگر پہلول ووسری شاوی کررہا ہے تو اس میں جرت یا دکھ کی کیا بات ہے کیا ہمارے آباؤ اجداد نے ایسانہیں کیا۔ اس حمام میں جبی نظیم ہیں۔ جس اس معمولی وجہ سے پہلول کا ساتھ نہیں جبور ناچاہے۔"

الیکن قطب خان کسی طرح مطلقتن شہوااوراس طرح زور زورے بحث مباحثہ کرنے لگا، کو یا کوئی جنگ چیزی ہوئی ہو۔

بہلول تنگ آگر باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فیروز خان نے کہا۔ " قطب خان! کیا تو پاگل ہوگیا ہے۔ بہلول ایک طاقت ، ایک قوت اور ایک اجماعی حرکت کا نام ہے۔ ہم اس کونظرا نداز نہیں کر کتے ۔ اگر اس کونظرا نداز کریں گے تو کو یا ہم خود نظر انداز کردیے جا تیں ہے کوئکہ کی ایک شخص کے نظر انداز کردیے جا تیں مے کوئل ہلول کونظرا نداز منہیں کردے گا۔ ہاں اگر بہلول نے کسی کونظرا نداز کردیا تو وہ واقعی نظرا نداز کردیا جا گا۔ "

قطب خان بھی فیروز خان کی دلیلوں سے عاجز آحمیا

کرزیبا کو پہلی ہوی ہے الگ رکھا جائے۔
بہلول نے زیبا کے باپ کی پہلی بات نہیں مانی،
بولا۔ ''میہ بات میں اس لیے نہیں مانوں گا کہ میں دہلی کی
مستقل رہائش کس طرح اختیار کرسکتا ہوں۔ میں سرجند کا
حاکم ہوں۔ سرجند چھوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ میں وہاں کی
حکومت کی اور کے حوالے کردوں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

زیبا کے باپ مشاق نے ہو چھا۔ ''اوردوسری بات؟'' بہلول نے جواب دیا۔'' دوسری بات مان لوں گااور میں وعد وکرتا ہوں کرزیبا کو اپنی پہلی ہوی سے الگ رکھوں گا۔'' زیبا کی ماں نے کہا۔'' اور بیدوعدہ بھی کرنا ہوگا کہ اگر تھے اس ملک کی حکومت مل گئی تو تیر سے بعد اس ملک کی حکومت زیبا کے حصے میں آئے گی۔''

بہلول نے جیرت سے زیبا کی ماں کو دیکھا، ہو چھا۔ '' پیشرط تیری نہیں ہوسکتی ، کیا اس سلسلے میں زیبائے جھ سے کوئی بات کی ہے؟''

زیبا کی ماں نے کہا۔''وہ الی بات کس طرح کرسکتی ہے؟''

مبلول نے جواب دیا۔'' تونے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے زیبا سے پہلے ہی بیدوعدہ کرلیاہے کہ میرے بعد اس ملک کی کومت اس کی اولاد کے جھے میں آئے گی۔''

زیا کے باپ نے کہا۔''اب توجب چاہے، زیبا کو بیاہ کرلے جا۔''

مہلول نے جواب ویا۔ 'میں چاہتا ہوں ، زیبا کا نکاح کل ہی کردیا جائے اوراس کی رضتی بعد میں ہو۔اس ونت تو میں سر ہندوالیں چلا جاؤں گالیکن دو ہفتے بعدوالیں آ جاؤں گا۔اس وقت میں زیبا کونہایت تزک احتشام سے اینے محر لے جاؤں گا۔''

زیبا کے باپ نے پوچھا۔''اس تقریب میں شریک کون کون ہوگا؟''

مبلول نے جواب ویا۔'' میرا چیا فیروز خان، میرا بردارستی قطب خان اورمیرے ہم قوم پخیس انغان، وزیر الما لک حمید خان اور چند دوسرے افراد۔''

جب ساری باتیں کے پاکٹیں تو بہلول واپس آگیا۔اس نے یہ باتیں اپنے چچا فیروز خان اور بھائی قطب خان کو بتاویں۔قطب خان نے سخت مخالفت کی اورصاف صاف کہددیا۔

'' بہلول بہاں شادی کرنے نہیں آیا تھا۔ پہلے وہ مرہندواپس چلے اوراس مسئلے پراچھی طرح غور کرنے کے

سسپنس دُانجست ح

يەنوكخنجر

بھائیوں کہنس دیکھا جوسر مندے ہارے ساتھ آئے ہیں اور وەسب كےسب خوش بال -

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

قطب خان نے مِرْ جوش آواز میں جواب دیا۔'' میں مجى اس شادى كى مخالفت تبين كرر يا بول - مين تو اس كم ظرف سنار سے بیہ کہدر یا ہوں کہ بیدیقین دلائے کہاس کی بین کی اولا د کا بہلول کی حکومت سے کوئی واسط تبیں رے گا لیکن بیه جالاک انسان کوئی دعده نبی*س کرر* ہا۔''

فیروز خان نے کہا۔" قطب خان! اس وقت توایخ موش دحواس میں نہیں ہے۔اس مسم کے دعدے سے س طرح کرسکتا ہے۔اس کی بیٹی کی اولا دہلول کی اولا دہوگی اور پیر وعده كرے يانه كرئے ببلول كرے۔"

قطب خان نے مشاق سنار کا حربیان محور و یا اور شامیانے کے باہرایک بانس پکو کر بیٹے گیا۔اس کی آعموں میں آنسوآ کئے۔وہ رور ہاتھا۔

فیروز خان بھی اس کے یاس بی بیٹ میا اور اس کو سمجھانے لگا۔'' قطب خان!اس کومشیت ایز دی سمجھ کر تبول كرك\_ تيرا بحائى ببلول ناانصاف مبين ب\_ مجھ كوتو بورا یقین ہے کہ وہ تیری بہن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے گا اوراس کی اولا د کوستار کی اولا و پرتر جیح دےگا۔'

قطب خان نے جمنجلا کر جواب دیا۔" چیا! تم کیسی فضول یا تیں کررہے ہو۔ بہلول نے میری بہن پرستار کی بین کوتر جے دے دی۔ ابتم خود اپنی آعموں سے بیدد بھولو مے کہ سناری جی کی اولا دھومت کرے کی اور میری بہن کی اولاواس کی جاکری کرےگا۔"

فیروز خان اس کوسمجمانے کی کوشش کرتار ہا مگر تطب خان اپنی بات برازار ہا۔ یہاں تک کدشامیاتے کے اندر ے لوگ نمودار ہونے کے۔ انہی میں بہلول بھی شامل تھا۔ اس کے دائمیں بائمی حمید خان اور دوسرے امراء تھے اور وہ بہلول سے دو قدم پیھیے چل رہے تھے۔ بہلول کی نظریں قطب خان پر پڑیں تو وہ تیزی سے اس کے یاس پہنے کیا اور نہایت محبت سے اٹھا کر اپنے ملے لگا لیا، بولا۔" قطب خان! میں تو تجھ کو تلاش ہی کرتا رہ کیا۔ آمیرے ساتھ چل تاكەمىں تھےمطمئن كرسكوں۔"

قطب خان کھڑا ہو گیا اور بہلول کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بہلول اس کو رکبن کے تمرے میں کیے جلا حمیا۔ یہاں زیبا دلہن بن سٹی سکڑی بلیٹھی تھی۔ جوخوا تین اس کے یاس تھیں، بہلول کے داخل ہوتے ہی باہر چلی کئیں۔ بہلول نے وروازے کو اندرے بند کرلیا اور قطب خان سے

اور اٹھ کر باہر چلا کیا۔اس نے باہر بہلول کو عملتے ہوئے ویکھا۔ بہلول نے اینے دونوں ہاتھ پشت پر ہاندھ رکھے تے اور بڑی بے چنی سے ایک مخصوص اور محدود مصے پرچل مجرر ہاتھا۔قطب خان آہتہ آہتہاس کے پاس کمیا اور کہا۔ " بهائي ببلول! تم جو پھر کرنا چاہتے ہو کراو۔ میں ا میں قوم کے عظیم تر مفاویس اس زہر کو بی لوں گالیکن میرا ول تم ہے اس معالمے میں بھی بھی شفق نہیں ہوگا۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

بہلول نے جواب دیا۔'' میں انھی تو تیری نہ ذمت كرول كااور نداصرار كرول كاكرتو مجه سيمتنق بوجا تمريس جانا ہوں کہ توبھی کی شادیاں کرے گا۔ جب توابیا کرے گا تو اس ونت تیرے دل کی کدورت دور ہوجائے کی اور تو ايكبار كرميراول عماته دين لككا-"

قطب خان، بہلول کے یاس سے چلا کیا۔ بہلول اس کواس ونت تک دیممار باجب تک وه نظرآ تار با۔ \*\*

مثتاق سنار کے تعمرایک سادہ ی تقریب میں اس عہد کے تا می گرا می لوگ جمع ہو گئے۔ ملک بہلول کو دلیبا بنایا کہا۔ اس کا چیا فیروز خان اس کی سر پرتی کرر با تھا۔ قطب خان غائب تفاح كمرك سامنے ميدان ميں ايک شاميان نصب تفا جس کے یعیج فرش فروش بچھادیے مگئے تھے اور اس پر جگہ جكه كا و تني ركه دي مح تح مد مك بهلول ميرملس بنا بينا تھا۔ اس کے پاس داہنی طرف فیروز خان اور یا تھیں طرف وہ افغان تھے جو سر ہند ہے بہلول کے ساتھ آئے تھے۔ ملک بہلول کے واہنی طرف فیروز خان کے بعدوز پرالما لک حمیدخان اور دومرے امراء بیٹھے تھے۔

قاضی نے خطبہ شروع کیا تو مجلس میں ایک باکا سا اضطراب پیدا ہوگیا۔زیبا کا باب مشاق، قطب خان کے ساتھ شامیانے میں واخل ہوا۔ تطب خان نے مشاق کا محریبان پکژرکھا تھا۔ چیا فیروز خان نے جودیکھا تواس کے ہوش وحواس اڑ گئے ۔ وہ اٹھ کران دونوں کی طرف بھاگا۔ ملک بہلول نے بھی بیہ منظرد کچھ لیا تگراس پر کوئی تو جہ نہ دی اور آ محصیں پھیر کر حمید خان سے یا تیں کرنے لگا۔

قاضى خطبه يرصي مين مشغول ربا-فيروز خان، قطب خِان اور مشاق كو تحيينا موا شامیانے سے دور لے کمیا۔ تفکی سے کہا۔ '' تطب خان! میہ تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تجھ کو بار ہا یہی بقین ولا وُں گا کہ تو بہلول کی مخالفت گر کے اپنی بوری قوم کو تا راض کروے گا۔ كياتون بهلول كے بائيس طرف بيٹے ہوئے اسے افغان

سينس دُانجست < 47 حسمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ه کر شکل نبین دیکه سکتا؟"

زیبائے خلاف توقع نفرت آمیز کیج میں جواب دیا۔' دنہیں، میں تجھ کو اپنی شکل نہیں دیکھنے دوں گی۔ تونے مجھ سے دھوکا کیا ہے۔ تونے مجھے دھوکا دیا ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

بہلول جیران پریشان ہوکر زیبا پرنظریں گاڑ کر کھٹرا ہوگیا۔''میں نے تیرے ساتھ کوئی دھوکا نہیں کیا۔ مجھ کو جھوٹ اور دھو کے سے نفرت ہے۔''

زیبانے کہا۔'' کیا تونے مجھ سے یہ وعدونہیں کیا تھا کہ اگراس ملک کی حکومت تجھ کول گئی تو میں ملکہ بنادی جاؤں گی اور تیرے بعدمیری اولا داس ملک پرحکومت کرے گی۔''

بہلول نے جواب دیا۔''ہاں، میں نے تجھ سے سے وعدہ کیا تھااور اپنے اس وعدے پراب بھی قائم ہوں اور ہیشہ قائم رہوںگا۔''

زیانے گھونگٹ الٹ دیا، بولی۔'' ابھی ابھی تو نے
اپنے بھائی قطب خان سے کیا دعدہ کیا تھا؟ ذرایا دتو کر۔۔۔۔'

بہلول کچے سوچ کرایک دم قبقہہ مار کرہس دیا اور قبقیہ
لگاتے ہوئے کہا۔'' زیباا میری روح ،میری کا نئات ،محبت اور
جنگ میں سب جائز ہے۔ قطب خان سے پر فریب وعدہ
کر کے میں نے ایک بڑے فئے کو کچل ڈالا ہے۔ یہ میرا تجھ
سے دعدہ ہے کہ اس ملک پر حکومت تیری ہی اولا دکرے گی۔''
زیبا نے مسکرا کر بہلول کو دیکھا اور شریر لہج میں
بولی۔'' خبر دار! جو تو نے مجھ سے اس قسم کا دعدہ کیا۔''

بہلول اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر دنیا و مافیہا سے غافل ہوگیا۔ زیبا بیسوچ سوچ کرخوش ہورہی تھی کہ ہندوستان کے متنقبل کا ادشاہ اس کو اپنی آغوش میں لیے وہ پیار دے رہا تھا جو بہت کم عورتوں کو میسر آتا ہوگا اور انہی کیف آ ور اور پُرمسرت کھات بیس اس نے عالم تصور میں نظارہ کیا، جہاں وہ ملکہ بی بیٹی تھی اور اس کی کو کھ سے جنم لینے والی اولا و ہندوستان پر حکومت کررہی تھی۔ اس کے بیٹوں کے سروں پر چھتر شاہی سایہ فکن تھا اور اس کے رو برو بوڑھا قطب خان اور اس کی جوان اولا دہاتھ ہا ندھے خدام کی طرح کھڑی تھی۔ اس تھی جوان اولا دہاتھ ہا ندھے خدام کی طرح کھڑی تھی۔ اس تھی ور بیل ایک نشیسا تھا جس نے زیبا کو کسی اور بی دنیا میں پہنچا و یا۔ کیف وسرور کی دنیا میں زیبا کو کسی اور بی دنیا میں پہنچا و یا۔ کیف وسرور کی دنیا میں اور جہاں آسودگی ہی آسودگی تھی۔ جہاں طمانیت تی طمانیت تی طمانیت تی اور جہاں اس سے اور اس کی اولا دسے بڑا کو کی جو اس اس اس ورگی تھی۔ دہرا کو کی جو اس اس سے اور اس کی اولا دسے بڑا کو کی جو تھا۔

کہا۔'' قطب خان! تو میرے حقیقی بھائی ہے بھی بڑھ کر ہے۔ تونبیں جانیا کہ میں تجھ کوئس قدر چاہتا ہوں۔ میں تجھ کو ناراض کرے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔''

وہ قطب خان کا ہاتھ پکڑ کرزیبائے قریب چلا کیا اور قطب خان کوزیبائے سامنے بٹھادیا ، بولا۔ '' قطب خان! یہ دلبن تو میری ہے لیکن اس کا گھونگٹ تو اٹھائے گا۔ اپنی بھالی کا چرہ دیکھ ، کیسانور فیک رہا ہے اس کے چرے ہے۔'' قطب خان شیٹا کیا بولا۔''اس کا گھونگٹ میں قطب خان شیٹا کیا بولا۔''اس کا گھونگٹ میں

المفاؤر؟ مِن تيرامطلب نبين سمجما-"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

r

Ų

C

m

بہلول نے جواب دیا۔''اس کے سوا میرا کوئی مطلب نہیں کہ اگر تو گھونگٹ اٹھا کر مجھے سے بھی پہلے زیبا کا چہرہ دیکھے لے گا تو میں اس کوارٹی خوش شمنی مجھوں گا۔''

قطب خان نے لرزئے کا پنتے ہاتھوں سے زیبا کا محوثکٹ اٹھادیااور کسی سوچ بیس پڑ کیا۔زیبا کی نظریں جھکی ہوئی تغییں، وہ خود قطب خان کونبیں دیکھ کی۔

بہلول نے کہا۔'' قطب خان ابید میراوعدہ ہے کہا گر مجھ کواس ملک کی حکومت مل گئی تواس پرمیر سے بعد تیری بہن کی اولا دحکومت کرے گی۔''

زیبانے جو تک کر قطب خان کی طرف دیکھا، اس کے بعد بہلول کو دیکھنے گئی۔

اب قطب خان کے اندر لاوے اگلی، اہلی جوالا کمسی دب چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آگئے لیکن یہ خوتی کے آنسو تھے۔ اس نے بے اختیار بہلول کو سینے ہے لگالیا اور گلو گیر آ واز میں کہا۔ '' میرے بھائی! تو بہت عظیم ہے۔ عظیم ہی نہیں عظیم الشان بھی۔ اب میں تجھے تحلیے میں رہنے کا موقع دوں گا۔ میں باہر جار ہا ہوں۔'' قطب خان ہنا ممکرا تا باہر نکل گیا۔

مبلول نے پہلے تو دروازے کواندر سے بند کیا۔اس کے بعدز بیا کے پاس بیٹھ کیا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھ کراس نے بیاندازہ لگانے کی کوشش کی کہ خودز بیا کیا کہتی ہے؟

جب ویرتک زیبا خاموش رہی تو بہلول نے اس کا محوظت اضانا چاہا گرزیبانے ہاتھ پکڑ کر ہٹادیا۔ بہلول نے دوبارہ پھر گھونگٹ اٹھانے کی کوشش کی تواس بار پھرزیبانے اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر ہٹادیا۔

ببلول نے بوچھا۔ 'زیباً کیابات ہے؟ کیامیں تیری

تاریخ فرشتم,محمد قاسم فرشتم۔طبقات اکبری,نظام الدیث احمد۔طبقات ناصری, قاضی منجاج سراج (ترجمم)۔ تاریخ سندھ,اعجاز الحق قدوسی۔

مانذات

سينس د انجت ح

#### WWW.PAKSOCIETY.COM



محبت بھی عجب شے ہے۔ کبھی دوسروں کی بھینٹ لیتی ہے اور کبھی اپنی موت آپ مرجاتی ہے لیکن ... اس کا انحصار دلی جذبات ہو ہوتا ہے جس میں جتنی شدت ہوتی ہے اتنا ہی اظہار بھی ہوتا ہے . . . ان کی محبت بھی انہیں دھیں دھیں خطرات سے کھیلنے پر اکسا رہی تھی بالآخر کھیلتے کھیلتے انہیں بھی قاتل وار کو سہنا اور ان سے بچنا آگیا۔ بس یہی بات

كسى كومنظورنه تهى پهركيسے وه دوبتے درياميں تيرجاتے۔

## یل بل موت ہے قریب ہونے والی نے تر تیب دھو کنوں کا حوال

ہوئے تھے جیسے وہ تھنی جھاڑیوں سے گزرتی آرہی ہویا پھر باربار فیج مری مو- وه بار بار پلك كرد كيمري تقي - بعاضمة بھا گئے وہ ایک ندی کے کنار ہے پہلی جس میں یائی بہت تیز تھا اور کھے تی دور او پر سے آیشار کر رہی تھی۔ اڑی نے وه نوجوان لاک نظے یاؤں نائٹ سویٹ میں ملبوس اس تاریک اور و بران جنگل میں بھاگ رہی تھی۔اس کے ہاتھ پیروں پرخراشوں کے نشانات تھے۔لباس بھی جگہ جگہ ے میث کیا تھا۔ اس کے بالوں میں ہے اور تنکے الجھے

C

O

M

k

S

C

تھی۔ وہ سارا دن پڑ کرسوتی اور شام کے وقت تیار ہوکر جاب پر چلی جاتی جہاں سے اس کی واپسی منع چار ہے سے بہلے ہیں ہوتی تھی۔اس کے دوست ہیشہ مرد ہوتے تھے اور ہرو دس سے تیسرے مینے دوست بدل جاتے تھے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

O

M

رینانے بہت کم اپنی مال سے جائے میں ملاقات کی۔ وہ مج اسکول جاتی تب لینی سور ہی ہوتی تھی اور وہ اسکول سے آتی تب بھی د وسور بی ہوتی تھی۔ پھر جاگ کرجانے کی تیاری كررى موتى تقى كيني احيما توكماني تقى مكر بني يرخرج تبيس كرتى تعى \_ بلكه رينا كوجوسركاري وظيفه ملتا تقااس كابيشتر حصه مجھی وہی ہضم کر جاتی تھی۔ مجرایک دن رینااسکول ہے آئی تو لینی خلاف معمول کھر میں نہیں تھی۔اس کا سِامان بھی غائب تھا،البتہ ڈریٹک کے شیشے برایک چٹ لی می کینی نے اس پر لکھا تھا۔ ' و بیر میں ہمیشہ کے لیے جار ہی ہوگ تم اب بڑی ہو رى مورمز حيلتن تمهارى و كي بمال كري و كادر يحوعر ص بعد حمہیں ویکھ بھال کی ضرورت مبیں رہے گیا کینی ۔''

ماں کےرویتے نے اسے نفسیاتی مریض بنادیا تھا۔وہ الگ تھلگ رہے گی تھی۔ اے لگنا کہ اس کے او رمستقل كوئى بوجه آسميا باوروه اس سے آزاد ميس جو يارس محریں کی باراہے غائب و ماغی کے دورے پڑے کیکن کینی کو یتا ہی نہیں چلا۔ پھرایک باراے اسکول میں پتا چلا تب اسے اسپتال لے جایا حمیا۔اس وقت وہ پندرہ سال کی تھی۔ڈاکٹر پیٹرس نے اس کا علاج کیا تھا۔ کئ سیشنر کے بعداے دورے پڑٹا بند ہوئے تقے مراس کی دوائیں اب مجی جاری تعیں۔اسے روز ایک کولی کھانی پڑتی تھی، یہ اعصاب کے سکون کے لیے تھی اور دورہ پڑنے کی صورت میں اسے انجکشن دیا جاتا تا کدوہ نروس بریک ڈاؤن سے نگ سكے مركز شتہ و حائی سال سے اسے دور و نہیں بڑا تھا۔

كميونى سروس كى آفيسر مسرفيللن رينا سے رابيطے ميں رہی تھی اور وہ مینے میں ایک باراس سے ملنے آئی تھی۔ یہ واحدون اوتا تھا جب ليني و حبك كے عليے من ايك محبت کرنے والی مال کاروپ دھار لیتی تھی ، دوسری صورت میں کمیونٹی سروس رینا کواپٹی حجویل میں لے سکتی تھی۔ اے رینا ہے تو دیسی میں میں لیان اے ملنے والے وظیفے سے بہت د کچیں تھی۔اس ون وہ رینا کو بھی خاص طور سے تیار کرائی تھی۔رینا کے باب کے بعداس نے دوسری شادی ہیں گی۔ وہ پہلی شادی کو بی زندگی کی سب سے بڑی ملطی قرار دیتی تھی۔رینا کومبیں معلوم کہ وہ کس کے ساتھ محمر اورسلور اسٹون جپور من تھی یا اعمیے ہی کہیں چکی من تھی۔ اس نے

ہراساں نظروں سے جاروں طرف ویکھا۔وہ بے خیال میں ماتھ میں موجود جاندی جیسی جیک دار دھات کا چھلا تھما رہی تعتی ۔ یہاں جگہ تھلی تھی اس کیے نصف جاند کی روشنی میں سب دکھائی دے رہا تھا۔اس کے باوجودوہ تیں جان کی کہاس کا پیچیا کرنے والا کب اس تک آگیا اور اچا تک ایس کے مند پر ایک باتھ جم کیااوراس کی چی باتھ تلے گھٹ کررہ کی۔ **ተ** 

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

امریکی ریاست وائیومنگ ثال میں ہے،اس کا بیشتر حصداو کے بیچے پہاڑوں اور کھنے جنگلات سے ڈھکا ہوا ہ جهال در یا ادر بھیلیں ہیں۔موسم خوشکوار اور سرد ہوتا ہے۔آبادی کم ہے محرت ق کے لحاظ سے سے امریکا کی باق ر یاستوں سے بیچے ہیں ہے۔ سلور اسٹون ریاست موٹانا ك مرحد ك ياس أيك جهونا سامرجديد تصبرتها - جنك عظيم کے بعدر یاست نے یہاں ایک جدیدووڈ انڈسٹریل پارک قائم کیا جس میں کنڑی سے متعلق منعتیں لگائی کئیں اور ان صنعتوں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بیقصیہ بسایا کیا۔ ساٹھ سال میں بیرتی کرتے ایک چھوٹے شہر کی صورت اختیار کر حمیا تھا۔ یہاں شہر کے مرکز میں کھی او تی عمارتين بعي تغيير ليكن بيشتر قصبه دوتين منزله محرول يرحشنل تھا۔ جکہ جکہ یارک اور قدرتی جنگل تھے اور یہاں سے کھ ہی دور ایک خوب صورت آبشارتھی جےسلور اسٹون کہا جاتا تحاقصيكانام اى آبشاركام يرركها كياتها فصياورآبشار کے درمیان کمناجنگ تھا۔

رینالاک کھول کرا ندرآئی تواہے لگا کہ محریش کوئی نہیں ہے لیکن مجرائے تین اور مارش کے بیڈروم سے دلی د في منسي كي آواز آئي - وه ايك لمح كور كي مجرسيز هيال چڙھ كراويرآكى أس نے جان بوجد كرسير حيول يرزور سے قدم رکھے تھے تا کہ ان دونوں کواس کی آمد کی خبر ہوجائے۔ کمرے میں آگراس نے اسکول بیگ ایک طرف بھینکا اور بستريرليث كني-اس شدت عضمة رباتها مكربة مجوبين آر ہا تھا کہ اسے عصر کس بات پرآ رہاہے۔شاید اسکول کی ان لڑ کیوں پر جو کروب بنا کر اس کے چیھے پڑھئی میں۔ صرف اس لیے کہ وہ بے سہاراتی ۔اس کا باب اس سے بچین میں مر کیا تھا اور اس کی ماں اسے چھوڑ کر فرار ہو کئی تھی۔ بدو سال پہلے کی بات می لینی اچھی ماں نہیں تھی۔اس کا زیادہ وتت اینے بناؤسنگار میں گزیرتا تھا اور نوسال کی عمرے رینا اسے لیے خود کھایا بنارہی تھی۔ کینی ایک بار میں ویٹریس کے طور پر کام کرتی تھی اوراہے تھرداری سے کوئی ولچی تبیں

سينس ذانجست ﴿ 50 ﴾ ستمبر 2014ء

ان کوجواب دے سی تھی گیکن ان کے ساتھ بدمعاش تسم کے لڑے بھی ہوتے ہے، ریٹا کو ان سے ڈرگلیا تھا۔ پورے اسکول میں اگر ریٹا کی کسی سے دوتی تھی تو وہ اینڈرین تھا۔ چھوٹے قد ، ہلکے جسم اور موٹے فریم کی بھاری عیک والا اینڈرین کلاس کا سب سے ذہان طالب علم تھا۔ ریٹا اس سے بعض بے تکلف نہیں تھی گروہ اس سے بات کر لیٹی تھی اور بھی بھی دونوں ایک ساتھ کیٹٹین چلے جاتے ہتے۔ اسکول سے باہروہ بھی کسی سے نہیں گی گی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی اور بھی نہیں جاتھے۔ اسکول سے باہروہ بھی کسی سے نہیں گئی ہے۔ اسکول سے باہروہ بھی کسی سے نہیں گئی ہے۔ اس تھی اور کسی کا اور کسی تھی اور کسی تھی اور کسی تھی ہے ہیں جاتی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی اینڈرین کا بیٹا تھا۔ ان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر پیٹرین کا بیٹا تھا۔ ان کا اسکول جنگل کے باس تھا اور ڈاکٹر پیٹرین کا شا ندار ولا نما کیا تھی۔ سے گزرتی تھی جس پر بیدمکان تھیا۔ یہی کروہ اس گل کے بیچے مکان تھی۔ سے گزرتی تھی جس پر بیدمکان تھیا۔ یہی کرزتی تھی جس پر بیدمکان تھیا۔ یہی کی کرزتی تھی جس پر بیدمکان تھیا۔ یہی کرزتی تھی جس پر بیدمکان تھیا۔ یہی کرزتی تھی جس پر بیدمکان تھیا۔ یہی کرزتی تھی جس پر بیدمکان تھیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

M

وہ شین اور مارش پر ہو جو نہیں تھی۔اسے ہر مہیخ معقول وظیفہ ملتا تھا۔ابھی تو بیشین اور مارش کے پاس آتا تھا کرشین نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس میں ہے کچھ نہیں لیتے۔ انہوں نے اسے خود رکھا تھا اور وظیفے کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں بہتے ہور ہی تھی۔ بیاس وقت اس کے کام آئی جب وہ کائی جائی۔ مارش سول انجینئر تھا اور اس کی اہنی فرم تھی جو سلور اسٹون اور اس کے آس پاس تعمیرات کا کام کرتی تھی۔ مالی اسٹون اور اس کے آس پاس تعمیرات کا کام کرتی تھی۔ مالی فاظ ہے وہ آسودہ حال تھا۔ ان کے پاس خوب صورت ڈی مسلور وال اور دو شاندار گاڑیاں تھیں۔ رینا کو بھی انہوں نے تمام مسلونیں دی تھیں۔اس کے باس کئی خوب صورت لباس اور مسلونیں کی اشیا تھیں۔ شین نے اسے کار دلانے کی سہولیس کی اشیا تھیں۔ شین نے اسے کار دلانے کی پینکٹوں کی آئی نے وہ اس نے مستر دکر دی تھی۔اس کے آئے کے پینکٹوں کی اس کے آئے کے پینکٹوں کی اس کے آئے کے پینکٹوں کی اس کے کر سے بیس جھا نگا۔

تھا، وہ پہلے ہی خود کو ان پر ہو جھ بھی تھی۔اس کے آئے کے کے بارے میں کیا خیال ہے؟''

"میں نے اسکول میں کھا آیا تھا اب مجھے ہوک نہیں ہے۔" رینا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔
"او کے۔" شین ہو لی۔" آج شام ہم باہر جا کی سے اگرتم نے کہیں جانا ہوتو سورج ڈو ہے تک کھر آ جانا۔" رینا نے پچو نہیں کہا توشین اندر آئی۔ اس نے رینا کے شانے پر ہاتھ رکھا۔" تم شیک تو ہونا؟" "باں میں شیک ہوں۔" رینا ہوئی۔
شین اور مارش کی طرف سے اس کے کہیں آنے جانے پر پابندی نہیں تھی البتہ دیر تک باہر رہنے کی صورت میں اے بتانا پڑتا تھا اور جب وہ خود کہیں گئے ہوتے تو رینا آفیبر منزشیکن کوکال کی اورائے بتایا کہ اس کی ماں اسے چھوڈ کر چلی گئی ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ مکان
کرائے کا تھا اور بیشتر سامان بھی مالک کا تھا۔ شایدای لیے
کینی آرام سے سب چھوڈ گئی تھی۔ ریتا چندون کمیونی سینئر
میں رہی جہاں اس جسے بہت سے بے سہارا نیچ تھے۔ ان
کا دنیا میں کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اپنانے کے لیے تیار تھا۔
گررینا کوزیادہ دن بہال نہیں رہنا پڑا۔ شین وارڈ اور
مارش دور نا کوزیادہ دن بہال نہیں رہنا پڑا۔ شین وارڈ اور

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

مارش وارڈ اے اپنے تھرلے آیئے تھے۔ تنین اور کینی کلاس فیلو سے ، اگر چران کے درمیان بھی دوی مبیں رہی مرشین اسے جانتی ضرور تھی۔ شاید یمی وجہ تھی اس نے رینا کو اینے یاس رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رہنا کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ اس قیملے کورد کرتی ۔ مسز حیلتن نے اسے بنادیا تھا کہ اگراس کے بارے میں کوئی قیملہ مواتو اے قبول کرنا پڑے گا۔ کمیونی مروس کے باس فنڈ زکم تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کرزیادہ ے زیادہ نیجے اڈ ایٹ کر لیے جاتھی یا اچھے خاندان انہیں ... ا پنالیں مراس سلسلے میں بری سخت جمان بین کے بعدار کا یالو ک سی خاندان کے حوالے کی جاتی تھی شین اور مارش کی ساکھ بہت اچھی تھی۔ان دونوں کی ملاقات کا کج بیں ہوئی تھی اور پھر انہوں نے شادی کرلی۔اس بات کو پندرہ سال ہو چکے تھے۔ ان کا کوئی بچیجبیں تھالیکن اس میں شبہیں کہان کی از دواجی زندگی بہت خود مکوار تھی۔اس لیے جب مین نے رینا کور کھنے ک پیشش کی توسروس کمیونی حکام نے اِن کی پیشکش منظور کرلی۔ بوں ریناان کی خویل میں دے دی گئی۔

رینا کو یوں کھلونے کی طرح خود کو کسی کے حوالے کر افسارہ کی ہونے والی تھا۔ اس وقت وہ سولہ سال کی تھی اور اب وہ افسارہ کی ہونے والی تھی۔ دو مہینے بعد باتی اسکول کا آخری امتحان پاس کرے وہ کالے چلی جاتی اور اس کے ساتھ ہی وہ خود مختار ہو جاتی ۔ دو سال اس نے بہت اچھے ہیں گزارے شخصاور نہ ہر کر گزارے شخصا اس کا بہت خوال رکھتی تھی۔ ایکھے ان معنوں میں کہ شین اس کا بہت خوال رکھتی تھی۔ مارش کا روید دو ستانہ ہوتا تھا گر وہ اس کے بیت اپنے مشان ہوتا تھا گر اس سے ایک صد سے زیادہ بو تلف نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس سے ایک صد سے زیادہ بوتلف نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس سے ایک صد سے زیادہ بوتلف نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس سے لیے دیے رہتا تھا۔ اس کے مقابلے میں اس کے باوجود رینا کو یہاں رہنا اچھا نہیں لگنا بھی اس کے باوجود رینا کو یہاں رہنا اچھا نہیں لگنا تھا۔ اس کے مقابلے میں اسے کیونی سینر تھا۔ اس کے مقابلے میں اسے کیونی سینر شاری اس کے باس میں رہنا انہا رہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں اسے کیونی سینر فیصلے کا اختیار نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں اسے کیونی تھیں۔ رینا تھا۔ میں رہنا انہا رہیں تھا۔ اس کی ساتھی لڑکیاں اسے چھیٹر تی تھیں۔ رینا تھا۔ میں میں دو ایک کی ساتھی لڑکیاں اسے چھیٹر تی تھیں۔ رینا تھا۔ میں میں دو ایک کی ساتھی لڑکیاں اسے چھیٹر تی تھیں۔ رینا تھا۔

سىپنس دانجست 51 كستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کو همر پردہنا پڑتا تھا۔ وہ شام کے وقت سائیل پر کھر سے
لگی، اس کا رخ سلور اسٹون کے او پری جھے کی طرف تھا
جہاں سے جنگل شروع ہوجاتا تھا۔ جنگل کوانسانی دست برد
اور کچرے سے بچانے کے لیے اس میں درخت اور لکڑی
کا نے بر پابندی تھی۔ وہاں رائے نہیں بنائے گئے تھے
تاکہ لوگ کم سے کم جنگل کا رخ کریں۔ اینڈ رس کے گھر کے
باس سے گزرتے ہوئے رینا نے دیکھا کہ ڈاکٹر پیٹرس
پاس سے گزرتے ہوئے رینا نے دیکھا کہ ڈاکٹر پیٹرس
کے جراورسفید فرنج کٹ ڈاڑھی والافنص تھا۔ اس نے رینا
کود کھ کر ہاتھ ہلا یا اور دوبارہ اپنے کا م میں لگ کیا۔ رینا
جنگل کے سرے تک آئی اس نے سائیل ایک جگہ چھوڑ دی
اور پیل اندر داخل ہوئی۔ آبٹار تک جانے کا راستہ اس

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

جنگل میں ہرطرف باتاتی کچراتھا۔ ہے ، شاخیں ،
شہنیاں اور کر جانے والے درختوں کے سال خوردہ ہے ۔
سال کہیں مٹی دکھائی نہیں وے ربی تھی اور وال سین اور
منتحین کی بوبی ہوئی تھی۔ گل سر جانے والا کچرا سیسین کیس
پیدا کرتا ہے لیکن سے مقدار میں آئی زیادہ نہیں ہوتی کہاں
سے آگ لگ جائے ۔ رینا کی قدر دفت کے ساتھ چل ربی
تھی ۔ اس کا رخ آبشار کی طرف تھا۔ آ دھے کھنے بعد وہ
آبشار کے ساسنے تھی۔ وہ پہلی باراس خوب صورت جگہ آئی
ہمنے یہاں کیوں نہیں آئی۔ ندی کے کنار سے بیٹے کراس نے
پانے میں پانی لے کر چکھا اور اسے خوشکوار پاکر اس نے پانی
پاراس کا ذاکمة منظر دہما نباتات اور معد نیات کی خوشبو اور
دون سے یہاں آنے کا سوچ ربی تھی گرسوچ کر رہ جائی
دونوں سے یہاں آنے کا سوچ ربی تھی گرسوچ کر رہ جائی
دونوں سے یہاں آنے کا سوچ ربی تھی گرسوچ کر رہ جائی
دونوں سے یہاں آنے کا سوچ ربی تھی گرسوچ کر رہ جائی
دونوں سے یہاں آنے کا سوچ ربی تھی گرسوچ کر رہ جائی

ندی کنارے بہت خوب صورت ہزرنگ کی گھاس تھی۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پھولوں والے پودے بھی تھے۔ وہ ان پھولوں کو چن رہی تھی کہ گھاس میں کوئی چیز پٹکی۔ رینائے گھاس ہٹا کراسے نکالا۔ یہ چیز کچڑ سے ساہ ہورتی تھی۔اس نے کچڑ صاف کیا توایک چھلانمایاں ہوا۔ یہ چاندی یا اس جیسی کسی دھات کا بنا ہوا تھا اور اس کے سامنے والے جھے پر تین بالز آپس میں جڑی ہوئی سامنے والے جھے پر تین بالز آپس میں جڑی ہوئی مشکل سے اترا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جسے چھلا بہت عرصے مشکل سے اترا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جسے چھلا بہت عرصے

النے ہاتھ کی چوتی انگی میں پہنا تو وہ اسے پوری طرح فٹ
آیا۔ چھلا اس کے زم و نازک ہاتھ پر بج کیا تھا۔ وہ وہیں
لیٹ کئی چر چوتی کیونکہ سورج مغرب کی طرف جبک کیا تھا
اور پچھ دیر شن غروب ہو جاتا۔ ابھی اسے جنگل سے گزر کر
والی بھی جانا تھا۔ وہ واپس کے لیے چل پڑی۔ جب وہ
جنگل سے نگی توسورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اس نے
مائیکل اٹھائی اور واپس چل پڑی۔ اب اسے بھوک لگ
ربی تھی اور ڈ فرسات ہے ہوتا۔ اس نے ایک شاب سے
چاکلیٹ بار کی اور اسے کھاتے ہوئے آئے بڑھی تھی کہ
سامنے سے اینڈرس نمودار ہوا۔ وہ اسے دکھ کررک کئی۔
سامنے سے اینڈرس نمودار ہوا۔ وہ اسے دکھ کررک کئی۔
سامنے سے اینڈرس نمودار ہوا۔ وہ اسے دکھ کررک کئی۔
سامنے سے اینڈرس نمودار ہوا۔ وہ اسے دکھ کررک کئی۔
سامنے سے اینڈرس نمودار ہوا۔ وہ اسے دکھ کررک گئی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

O

M

''ہائے…تم جنگل ہے آرہی ہو؟'' رینا حیران ہوئی۔''نتہیں کیسے پتا چلا؟'' ''میں نے اپنے کمرے کی کھڑی ہے تہہیں جاتے ویکھا تھالیکن تم نے واپسی میں بہت دیر لگائی۔ میں فکرمند ہوگیا تھا۔''

" ''میں آبشار تک عن تھی۔ وہاں بہت خوب صورت منظرتھا۔''

اینڈرین اس کے ساتھ چلنے لگا۔''میں کئی یاروہاں جا چکا ہوں، تم نے شمیک کہا۔وہ جگہ بہت خوب صورت ہے۔'' اینڈرین کہتے ہوئے انچکچایا۔''رینا اِتہہیں پتا ہے چدرہ دن بعد اسکول میں الوداعی پارٹی ہے جس میں سب لڑ کے لڑکیاں جوڑے بنا کرشرکت کرتے ہیں۔''

ا ہنڈرین چکچایا ۔'' کیاتم نے کسی کا انتقاب کیا ہے؟'' ''نہیں ۔''

'' تب تم میری پارٹنرین جاؤ۔'' اینڈرس نے تجویز دی۔ رینانے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کرسر ہلا دیا۔ اینڈرس خوش ہو گیا۔'' میں تمہیں لینے آؤں گا۔مسٹراورمسز وارڈ کواعتراض تونییں ہوگا؟''

''نہیں ۔''رینا نے جواب دیا۔''وہ میرے ذانی معاملے میں دخل نہیں دیتے۔''

رینا گھر آئی توشین اور مارش جانے کی تیاری کررہے تھے۔شین نے رینا کو بتایا کہ اس کا ڈنر تیار کر کے فرج میں رکھ دیا ہے بس اے کرم کرنا ہوگا۔ تاریکی چھاتے ہی وہ گھر سے نکل کئے تھے۔ بھاکلیٹ کھا کررینا کی بھوک مرکئ تھی۔ وہ اپنے کرے میں آئی اور بیڈ پر گرکر ہاتھ میں موجود چھلے کا معائنہ کرنے گی۔ بے خیالی میں اے تھماتے ہوئے اس نے

سپنس دُانجست ح 52 حستمبر 2014ء

کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد اٹھارہ سال کی ہوجائے اور یہاں سے چلی جائے۔رینائے سوچا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔وہ کسی بڑے شہر میں جاکر رہنا چاہتی تھتی جہاں اسے جاننے والا کوئی نہ ہواور کوئی اسے اس کی ماں کا یا اس کے نفیاتی مریض ہونے کا طعنہ نہ دے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

0

m

آگے دن وہ کلال روم میں بے دھیائی سے بیٹی انگی میں چھلا تھماری تھی ۔ ٹیچر نیچرد ہے دہی تھی مگر دینا کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ رینا کے برابر والی کری خالی تھی ۔ گر جب اس نے چھلا تھماتے ہوئے اس طرف دیکھا تو اسے وہی لڑکی بیٹھی دکھائی دی جوکل رات تھر کے سامنے نظر آئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھرتی تھی۔اس کا چروسفید، ہونت خشک اورآ تکھیں ویران تھیں۔ دینا ہڑ بڑا کر چھے ہوئی۔ وہ اتی بری طرح چوئی تھی کہ ٹیچراس کی طرف متوجہ ہوئی اس

رینانے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ کری کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ خالی تھی۔اسے پورا بقین تھا کہ اس نے ایک لیے کہا اور دوبارہ کری کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ خالی تھی۔اس نے کھا تھا اور وہ ای جلدی اٹھ کریہاں سے نہیں جاستی تھی۔اس نے پلٹ کردیکھا سماری کلاس اسے ہی دیکھی ۔سارہ اور اس کی ساتھی لڑکوں کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔رینانے آہتہ سے کہا۔" نو نیچر۔"

" البعض لوکوں کو وہ نظر آتا ہے جو دوسروں کونظر نہیں اسارہ نے بلند آواز ہے کہا تو نیچر نے اسے گھورا اور دوبارہ نیکچر ویے گئے۔ رینا نے ڈرتے ڈرتے برابروالی کری کی طرف دیکھا اور اسے خالی پاکر اطمینان کا سانس لیا۔اس سے پچھ دور بیٹھا ہوا اینڈرین لیا۔اس سے پچھ دور بیٹھا ہوا اینڈرین اسے بی دیکھی بی توسب باہر کی طرف ایسے کی دیر بعد محتی بی توسب باہر کی طرف لیے۔ رینا این چیزیں سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ اینڈرین اس سے بچھے ہیا ہے کوئی مسئلہے؟"

''تم لیکونیس سن رہی تھیں۔'' ''نبیس تو ، میں سن رہی تھی ۔''اس نے تر دیدی۔ وہ کینٹین میں آئے۔ دونوں ایک خالی جگہ آکر بیشے گئے ۔ یہاں بڑی میزیں تھیں جن کے گرد چھاور آٹھ افراد بیشے سکتے تھے۔ اینڈرس نے اسے کھانے کی ٹرے لانے کی پیشکش کی اور چلا گیا۔ سامنے والی میز پرسارہ کا گروپ تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی ۔ سارہ نے بلند آواز ہے کہا۔''سلوراسٹون کی روایت ہے یہاں ہردس سال بعد کوئی نفیاتی مریض لڑکی پراسرار طور پرغائب ہوجاتی ہے۔'' اتارنے کی کوشش کی تو وہ جیس اترا۔ اسے جیرت ہوئی کیونکہ چھا تک نیس تھا وہ آرام سے گھوم رہا تھا گراس کی انگی سے بھی نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنی انگی کے درمیانی جوڑکا معائد کیا۔ وہ موٹانیس تھا۔ اس نے اپنی انگی کے درمیانی جوڑکا تو وہ بہت آرام سے اس کی انگی میں آگیا تھا۔ گراب وہ بھی رہا تھا۔ رینا کو یہ جینی ہونے گئی۔ وہ اٹھ کرواش روم میں آگیا اتارنے کی میں آگیا اتارنے کی میں آگی اور اس نے انگی پر صابن لگا کر چھلا اتارنے کی کوشش کی۔ ایک ناکام کے بعد اس نے انچی طرح صابن کا کر جھالا اتارنے کی کوشش کی۔ ایک ناکامی کے بعد اس نے انچی طرح صابن کا کر جھالا اتار نے کے لیے زور لگا یا تو وہ انچیل اتر کیا۔ رینا نے اسے ایک طرف رکھتے ہوئے تل کھولا اتر کیا۔ رینا نے اسے ایک طرف رکھتے ہوئے تل کھولا اور ہاتھ پر لگا جھاگ وہونے گئی۔ جھاگ ہا تو وہ انچیل اور ہاتھ پر لگا جھاگ وہونے گئی۔ جھاگ رہا تھا اس نے جھالا رکھا تھا گر وہاں پری سائٹ پر ویکھا جہاں اس نے چھلا رکھا تھا گر وہاں جھانہیں تھا۔ ہوتا بھی کیے وہ تواس کی انگی ہیں تھا۔ بھانہیں تھا۔ ہوتا بھی کیے وہ تواس کی انگی ہیں تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

'' کیا میرا دماغ چل گیا ہے ہے'اس نے سوچا۔ ''میں نے چھلار کھنے کے بچائے دوبارہ پنمن لیا۔''

اس نے خور سے چھلا ویکھا، وہ اس کی انگی میں اچھا
لگ دہاتھا۔اسے خیال آیا کہ وہ بلا وجہا سے اتار نے کی کوشش
کردہی ہے۔اس نے ارادہ ترک کردیا گرواش روم سے باہر
آنے پرجی اس کا خل برقرار رہا کہ اس نے چھلا اتار دیا تھا البتہ یہ نہیں۔اسے اچھی طرح یا دتھا اس نے چھلا اتار دیا تھا البتہ یہ یا دیوں تھا کہ اس نے اسے سائڈ پر رکھا تھا یا دوبارہ پہن لیا تھا۔وہ سوچتی اور انجھتی رہی۔اچا تک باول زور سے گر ج تو تھا۔وہ سوچتی اور انجھتی رہی۔اچا تک باول زور سے گر ج تو وہ چونک آخی۔ کملی کھڑی سے تیز ہوا کے جھو تکے اندر آنے وہ چونک آخی۔ کملی کھڑی سے تیز ہوا کے جھو تکے اندر آنے برابر کرنے جا رہی تھی کہ اس کی نظر کھر کے سامنے سڑک پار برابر کرنے جا رہی تھی کہ اس کی نظر کھر کے سامنے سڑک پار فرانی پر گئی۔ وہ اس کا صلید دیکھی کر چونگی اس نے شب برابر کرنے کہا ہوا خوابی کا لباس پہن رکھا تھا جو مشکل سے اس کے گھٹوں تک آرہا تھا۔لباس اورجسم میلا کچیلا ہور ہاتھا۔وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا آرہا تھا۔لباس اورجسم میلا کچیلا ہور ہاتھا۔وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کے یاؤں نگے تھے۔وہ سرجھکائے کھڑی تھی۔ یہٹا ہوا تھا اور اس کے یاؤں نگے تھے۔وہ سرجھکائے کھڑی تھی۔ یہٹا ہوا تھا اور اس کے یاؤں نگے تھے۔وہ سرجھکائے کھڑی تھی۔ یہٹا ہوا تھا اور اس کے یاؤں نگے تھے۔وہ سرجھکائے کھڑی تھی۔ یہٹا ہوا تھا اور اس کے یاؤں نگے تھے۔وہ سرجھکائے کھڑی تھی۔

وہ نیچ آئی۔ اوون میں کھانا کرم کیا اور کھانا کھا کرا اس نے برتن دھوکرر کھے۔ بیدواحد کام تھا جو وہ اس گھر میں کرتی تھی۔ ورنہ تمام ذھے وار یال شین اواکرتی تھی۔اس بڑے سے دومنزلہ کھر کے تمام کام وہ خودکرتی تھی۔شین اس کے کپڑے تک استری کر کے اس کے کمرے میں پہنچا دیتی تھی۔ ویکھا جائے تو اسے یہاں ذرا بھی تکلیف نہیں تھی مگر نہ جائے کیا بات تھی اس کے باوجوداس کا دل نہیں لگتا تھا۔اس

سىپنس دانجست ح 53

سانس لیا۔وہ سوچ رہی تھی کہ اتنے عجیب طلبے والی لڑگی کو وہاں یا کرمسی نے نوٹس بی جبیں لیا تھا،سب معمول سے مطابق تھا۔ کیاسارہ کی بات درست تھی موہ مرف اسے بی نظر آرہی تھی؟ چھٹی کے بعدوہ دولوں ساتھ لکے تھے۔اینڈرین نے ال سے کہا۔ "تم میرے ساتھ چلوگی آبشارتک؟" وه الجکحا کی۔" آج؟" " ال عمن بح تك مم تاركى سے يملے والي "میں آ جاؤں گی۔' 'وہ مان گئے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

r

C

O

البنداب نے محریس نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ جیسے ہی شین بیڈروم میں گئی ، رینا سائیل اٹھا کر گھر ہے نکل کئے۔اے مجیب می سننی کا احساس ہور ہا تھا اور ایسا پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔وہ پہلی بارسی لڑے کے ساتھ کہیں جا ربی می اوراس کے لیے وہ ایٹڈرس کی شکر مزار می ۔اس سے پہلے کی اور کے نے اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی ۔ اس کی وجہ رینا کا پس منظرتھا پھر وہ کسی سے ملتی ملتی نہیں تھی ۔ اگر چہ وہ شکل صورت کے لحاظ سے بہت دکھی تھی۔اینڈرس کے تھرآ کراس نے ویکھااوراہے باہرموجودنہ یا کراس نے او پرتکونی حیبت والے واحد کمرے کی کھڑ کی طرف دیکھااور محرایک بقر افعا کراس کے شیشے پر مارا ۔ پہلے بتھر کا کوئی ردمل تبیں ہوا تو وہ دوسرا پتھرا چھالنے جارہی تھی کہا جا تک سامنے ہے ڈاکٹر پیٹرین قمودار ہوا۔

رینا۔" اس نے خوفشوار کہے میں کہا تمر اس کی محصيل سروهيل وەنردى بوڭى- "بىلو... ڈاكٹر..."

"تم يهال كيا كرري مو؟" وْاكْثر پيٹرس كا انداز يك دِم سنجیدہ ہو کیا۔''اگرتم اینڈی سے ملنے آئی ہوتو وہ اس وقت کی ہے ہیں السکا۔" "سوري ڈاکٹر..."

" آئدہتم میرے تھر پر ہتھرنیں برساؤگی۔" ''سوري ڏاکٽر ...''وه پھرا تنا بي کهيڪي ۔ ''اور نہ ہی آئندہ تم میرے ڈرائیو دے میں نظر آؤ کی۔ میں نہیں جاہتا کہ اینڈی کسی مشکل میں پڑے۔'' ڈاکٹر پیٹرنے کہا اور مڑ کرواپس جلا گیا۔ رینا مایوی کے عالم میں واپس پلف رہی تھی کہ اس کی نظر او پر کمٹر کی پر حمی۔ اینڈرس اے اشارے سے مجھ کہدر باتھا۔ رینانے سر بلایا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ دس منٹ بعد اینڈ رس مجی وہاں آگیا۔اس نے آتے بی معذرت کی۔

"ابكس كىبارى بى؟"جولى بولى ـ " مکنه طور پرکسی ایس نفسیاتی مریفند کی جے اجنی چزیں نظرآتی ہوں۔ "سارہ نے بے رحی سے کہا۔سب نے معتركة تبتهداكا يا .... رينا سر جمكائ بيقى ربى - اس نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں ۔ یکھ دیر میں اینڈرس دوٹر ہے لے آیا۔ ایک کب میں اسا لیٹی تھی۔ ساتھ میں دو عدد چیشریاں اور ایک گلاس دودھ تھا۔ یہ آج کا یفیو تھا۔اینڈرس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی اور بولا۔ "ان کی با توں پر تو جدمت دوئیہ بکواس کررہی ہیں۔" رینانے ٹرے کی طرف ویکھا۔"میکیا کہدرہی ہیں، ہردس سال بعد یہاں کوئی لڑکی غائب کردی جاتی ہے ؟ اینڈرس نے سر بلایا۔ 'انفاق کی بات ہے ایسا ہی ہو ر با بے بیں سال يہلے ايك بائى اسكول كى طالبہ غائب موكى محتی اور دس سال پہلے پیرایا ہی واقعہ دہرایا کیاس بار میں نشانه بائى اسكول كى طالبتى-" " ہارے اسکول کی؟"

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

" ہاں پہلی کے بارے میں زیادہ میں معلوم لیکن دوسری جیسمین نامی لزی محق - وہ اسینے محمرے غائب ہوئی تھی۔ یولیس کا خیال ہے وولوں لڑ کیوں کوئل کر دیا گیا تھا اور ان کی اُلٹیں غائب کر دی گئیں۔''

" ممکن ہے وہ محرے بھاگ تی ہوں؟" و بھم سے مم جیسمبین نہیں جما گی تھی کچھ شواہد ملے جن میں میں میں ایک میں ایک میں کا میں ہوا کی تھی کچھ شواہد ملے جن ے باجا قا کہ اے ل کیا کیا ہے۔ رينا كانب أمى-" قاتل كايتا علا؟"

''وہ پکڑاتھیا تھا تگراس کا کہنا تھا کہوہ ہے گناہ ہے اس نے قبل نہیں کیا۔"اینڈرس نے کہااوراس کی نظررینا کی انکی پر کئی۔'' خوب مورت رنگ ہے۔'' '' ہاں مجھے ندی کے کنارے سے کی تھی ، ایسا لگ رہا

تحاد ہاں بہت عرصے پڑی ہو۔ "رینانے ہاتھ آ مے کیا۔ "تہارے ہاتھ میں اچھی لگ رہی ہے۔" رینا باتھ چھے کروی تھی کہ اس نے اینڈرس کے عقب میں کیفے میر یا بے داخلی دروازے کے یاس ای ارک کو دیکھا۔وہ چونک آتھی ۔اینڈرس نے محسوس کر لیا۔'' کیا

رینا نے جلدی سے سریعے کر لیا اور آہت سے يولي. دو سمونېيں. "

اینڈرس کھانے میں معروف ہو گیا۔ مجھ و پر بعدرینا نے ڈرتے ڈرتے سراٹھایا اور لڑکی کو دہاں نہ یا کرسکون کا

سىيىنىسىدانجىسى 🗲 54 🏲 سىمبر 2014ء

FOR PAKISTAN

تو ژکراہے پیش کیے۔'' پیلواورسب بھول جاؤ . . . ہم یہاں تفری کے لیے آئے ہیں۔" رینامشکرانے کی۔اے اینڈرین کا ساتھ ایما لگ رہا تھا۔وہ جاہ رہی تھی کہ بس ای طرح اینڈرس کے ساتھ چلتی رے حراس کی خواہش بوری نہیں ہوئی کیونکہ وہ مچھ و بر من آبار کے ایک کے۔اے حرت مولی۔" آج طدی کئی م كئے . . كل من يورے آ دھے تھنے من پہنچى تھى ۔'' " مجھے یہاں تک آنے کا آسان راستہ بتائے ہم والى سے آئے إلى " اعدرس نے كمار " من في حمليس بتايا تفانا كه مين اكثريهان آيار بتا هون ـ او پر سے آبشار کا یانی کسی دھویں کی طرح بنیجے ایک جاندی جیسی چکتی چٹان پر کرر ہاتھا اور ای چٹان کی وجہے اس جگه کوسلوراستون کها جا تا تھا۔ رینانے گزشته روزنجی ویکھا تفاعمرآج بيمنظرات زيادہ اچھالگا۔ اینڈرس نے ياني ميں باتھەۋالااورواپس ھينج ليا۔" آج ياني بہت سرد ہے۔' "تم نے اس میں تیراک کی ہے؟" ''کئی بار مکرآج یانی زیادہ ہی مستقراہے۔'' رينانے يالى ميں باتھ ۋالا۔ "اتنا معند انس ب-" اینڈرس نے اس کی طرف دیکھا۔" پھرکیا خیال ہے؟" ووشرمائی۔''آگلی پارسی۔'' بیاں آبشار کے شور کے علاوہ کوئی اور آ واز نہیں تھی یس بھی جھی کوئی پرندہ آواز نکالٹا تھا۔رینا اس لاکی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اور اینڈرس ندی کے بالکل کنارے میٹے تھے۔ ندی کا یانی جیسے عصلے شینے کی طرح بہہ رہا تھا۔رینانے ذرا جمک کریانی کی جادر کو چھونا جاہا اور چونگی۔ یانی میں اس لڑک کاعلس تھا وہ بالکل اس کے بیجھے محري من رينا بربراكر ويحييه بوكي اوراس في بلك كر و یکھا تمراس کے پیھیے کوئی نہیں تھا۔ اینڈرس پریشان ہو حميا\_"كياموا؟" "وه ...وه يهال تحي؟" "وہ ایک لڑی ... اس نے شب خوافی کا لباس ممن رکھا تھااورمیرے پیچے کھڑی تھی۔'' اینڈرس نے اٹھ کرو یکھا۔ تدی کا کنارہ دورتک صاف تفا یاس بڑے ورخت اور جماڑ یاں بھی نہیں تھیں جن میں کوئی

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

C

O

M

"سورى، ڈیڈی نے آج یابندى لگا دى، مجھے جہب 12675 مکیاتم این مرضی سے باہر نہیں جاسکتے ؟ " جاسكاً مول محر و تحفظ نيست ميں مير فير كم آئے تعے تو ڈیڈی نے یا بندی لگادی ہے کہ میں اب ہفتے میں تین بار ہی باہر جا سکتا ہوں۔'' اینڈ رسن مسکرایا۔'' خیر چھوڑ ؤیس ڈیڈی کو بینڈل کرسکتا ہوں۔وہ ساری دنیا کی نفسیات سے کھیلتے ہیں اور میں ان کی نفسیات سے کمیلتا ہوں۔ رینا نے اپنی سائنگل جنگل کے باہر چھوڑ دی اور وہ پیدل روانه ہو گئے۔ رینا کسی قدر نروس محتی محر اینڈرس کا روتیویا بی رہا۔ رینا کا خیال تھا کہ جہائی میں وہ اس سے یے تکلف ہونے کی کوشش کرے کا محرا پنڈرین نے ایس کوئی کوشش تبیں کی ۔وواس سے نارال انداز میں بات کررہا تھا۔اس وجہ سے رینا بھی نارل ہو گئی۔معاً رینا کو خیال آیا اوراس نے جیسمین کے بارے میں یو چھا۔"اس کے ساتھ كيا مواتها؟" "اس کا محر بھی جگل کے یاس ہے اسکول سے دوسری ملی میں۔ایک رات وہ شب خوالی کے لباس میں کھر ے غائب ہوگئ اور پھر بھی نہیں ملی۔ البتہ چھوالی نشانیاں ملیں جن سے بتا جاتا تھا کہ اے آل کردیا ممیا ہے۔ " قاتل كيے بكرا كيا؟" '' قاتل اسٹیو آئرین کی جنگل کے ساتھ ہی سلور اسٹون میں ووڈ ورکشاہ تھی اور ورکشاپ کے ایک اوزار پرخون لگا یا یا حمیا جو بعد نیں جیسمین کا ثابت ہوا تھا۔ پولیس نے گرفار کیا تو اس کی ورکشاپ سے جیسمین کے لباس کے بعض کڑے بھی لیے تھے۔'' "اس يرمقدمه جلا؟"

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

"لازى بات ہے۔" "اہے سز اہوئی؟"

'' یہ بھی یقینی ہے کیونکہ بولیس نے کیس کی تحقیقات روک وی تحقیل۔" ایٹڈرس نے شانے ہلائے۔" ووسری مورت میں پولیس تحقیقات جاری رکھتی۔''

"ساره کهدری می کداب پر سی اوی کی باری ہے ہے" "وه بکواس کرتی ہے۔"ایڈرس نے تیز کہے میں کہا۔''تم اس کی پروامت کیا کرو۔''

رمیں بروانبیں کرتی ہوں لیکن نہ جانے وہ کیوں يرے يجے پر كے يں۔"

اینڈرس نے ایک جماڑی بر کھلے ہوئے سرخ چول

سىينس دُانجست ﴿ 55 ﴾ ستمبر 2014ء

رویوش ہوجا تا۔ اس نے رینا کوسلی دی۔ دہمہیں غلط نبی ہوئی

''نبیں وہ…''رینا کہتے کہتے رک گئی۔اسے خیال

موگ ... ندي مين سي چيز کاعش س طرح آيا موگا-"

مجرے ہو چکے تھے۔ ریناسہم کر اینڈرس کے قریب آئن۔ ' جھے ڈرنگ رہا ہے۔' " فكرمت كرواب بهال تطريك بات مبين ہے۔ · جيسمين شايداس جنگل مِي غائب بهو لي حي-' "وہ دس سال برائی ہات ہے۔اس کے بعد سے يهان ايبا كوئي واقعه پيش نبيس آيا\_" " لکن خروری تولیس ہے کہ مشتقتل میں بھی نہ پیش آئے۔" " كلَّتَا بِهِمُ الل ير مِحْمَدُ يا ده بي سوج ربي بو-" رینانے کوئی جواب جیس دیا۔ وہ تیز قدم اٹھارے تھے اور ان کے پیروں کے آنے والی خشک شاخیں اور ہے آواز پیدا کرد ہے تھے۔اجا تک رینا کولگا کہان کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ وہ رک کی اور اینڈرین بھی رك كميا محرآ واز آربي تحى - اگرچه به آوازمشكل سے ايك سینڈ کے لیے آئی تھی مرانہوں نے واضح سی تھی۔رینانے اس کاباز و تھام لیا۔ " تم نے سنا کوئی آس یاس ہے بی "میہ جنگل ہے اور یہاں ایسی آوازیں آئی رہتی الله ين النذرين في أسامل وي مررينا مان كالسيار تہیں تھی ۔ یہ بالکل صاف ایسی آواز تھی جیسی ان کےقدموں ے آرہی تھی۔ایٹ رس نے اس کاباز و پکڑا۔"اب چلو۔" مجوراً رینا حرکت میں آئی۔ وہ جنگل سے باہر آئے تو رینانے ایک سائیکل اٹھائی اور گھر کی طرف روانہ ہوگئی۔وہ معمر میں آئی توشین اور مارش عقبی صحن میں ہے۔شین کہیں جانے کی تیاری کررہی تھی اور مارش کٹری کاٹ رہا تھا۔ بیہ لکڑی مکان کے نہ خانے میں تکی بھٹی میں ڈالی جاتی تھی جو یورے محرکوگر ماکش اورگرم یائی مبیا کرتی تھی۔انہیں تقریباً سارا سال اس کی ضرورت رہتی تھی۔ان کے مکان میں اليكثرانك ميننك سستم تعي تعامم مارش لكزي جلانے كور جح ویتا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ لکڑی کاٹنے ہے اس کی اچھی خاصی ورزش ہوجاتی ہے۔ دوسرے لکڑی کاشنے والے مز دوروں کا روز گار اس سے جاتا تھا۔ اگر لوگ لکڑی جلانا بند کردیں تو بہت سے لوگ بے روز گار ہوجا تھیں گے اور اس کا علاقے کی معیشت پر مرا اثر برے گا شین نے اے دیکھ کر کہا۔" میں مارکیٹ جارہی ہوں ہم نے کھمنگوا ناہے؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

O

"اوك ميں ايك تھنے ميں آ جاؤں كى اگر بھوك كھ توفر ی میں کھا نا تیار ہے گرم کر لینا۔'' منین کے جانے کے بعد مارش نے کہا۔" رینا إکماتم نے بھی لکڑی کائی ہے؟"

FOR PAKISTAN

آیا کہ اگر اس نے اینڈرس کو بتایا تو کیا وہ اس کی بات کا يقين كرے كا۔" شايدتم شيك كهدرے مو-" اینڈرس اس کے بالکل یاس تھا۔ اجا تک وہ اس کے چیرے پر جبک حمیا اور رینا کولگا کہ اس کی سانس بی نہیں ونت مجی مم کیا ہے۔اینڈرس نے نری سے اسے بازووں میں لے لیا اور اسے کھاس پرلٹا دیا۔ چھے دیر بعد وہ الگ ہوئے اور یاس یاس لیف سنے۔رینا خوش می اسے بیسب اچھالگا تھا۔ اینڈرس کے انداز مسرسی اور محبت می ۔اس نے ذراہمی زورز بردی تین کی تھی۔ رینانے محسوس کیا کہوہ اس سے بات کرسکتی ہے، وہ خود سے بولنے لگی۔ وہ اسے این اوراین احساسات کے بارے میں بتاری تھی۔ اپنی مال کے بارے میں جس ہے کوئی اچھی یا دوابت میں تھی اور این باپ کے بارے میں جے اس نے بھین میں کھودیا تھا۔ اپنی باری کے بارے میں جس کی وجہے وہ سب کے غاق كانثانه بتى تھى -البته اس نے اس اوكى كے بارے يس کچھیس بتایا تھا۔وہ چپ ہوئی تو اینڈرس نے بوچھا۔ • مسٹراورمسز وارڈ کاروینیکیسا ہے؟''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

'' دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ مگر نہ جانے کیوں مجھ لکتاب مجھے یہاں نہیں رہنا جاہے۔" '' ثم اٹھارہ کی ہونے والی ہو۔''

" و هائي ميني بعد موجاؤل كي- "اس في جواب ويا-الك الك العاديم أن عالك اوجاد كى؟"

''ہاں میں یہاں سے چلی ماؤں گی؟'' اینڈرس فکرمند ہو گیا۔ ''کہاں اور کیوں؟''

''میں کسی ایسی جگہ جاؤں کی جہاں بہت سے انسان موں، میں ان میں کھوجا وُں اور جہاں کوئی مجھے نہ جاتیا ہو<sup>۔'</sup> " سنو كيهال بهي توا وحص كالح بير \_ "ايندُر سن في كها \_

'' کیا فائدہ، یہاں مجھے وی لوگ ملیں مے جنہیں ش اسکول میں بھکت رہی ہوں <sub>۔''</sub>رینانے نفی میں سر ہلا یا۔ اینڈرس مایوس ہو گیا۔'' مجھے پیبیں داخلہ لیٹا ہوگا پھر ڈیڈی مجھے اسپرنگ فیلڈ مجیجیں ہے وہاں میں میڈیکل

"مكن ہے ہم الى تعليم كمل كر كے پر مليں -"رينا نے اسے کی دی۔اے ایڈوس کے اثرات و کھ کراس پر ترس آر ہاتھا۔وہ ذرای ویریس اس سے بہت زیادہ قریب ہو کمیا تھا۔وہ کھڑا ہو کیا۔

"اب چلوورنہ کچھ دیر بعد جنگل میں اند جرا ہوجائے گا۔" وہ جنگل میں واخل ہوئے تو درختوں تلے سائے

بينس دُانجست ﴿ 58 ﴾ ستمبر 2014ء

W W W P a k S O C C

O

سرداری

ایک سردار کی بس نهر میں کرگئ پولیس - ' ' بس کیے گری ؟'' سردار ۔'' مجھ کو پتانہیں ہے۔'' پولیس ۔'' کیوں۔'' سردار ۔'' وہ آج سکندر نہیں آیا تھا تو میں پیچھے لوگوں سے کراپہ لینے میں لگا تھا۔

آسمانسےاترا...

ایک چور پولیس سے چھپتا ہوا ایک ٹوٹی قبر میں لیٹ کیا۔

قریب سے سنسرا بی گزرے تو انہوں نے سوچا کہ شاید لوگ قبر پرمٹی ڈالنا بھول کئے انہوں نے فٹافٹ مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ چور بولا۔''بچاؤ بچاؤ۔''

پشان بولا۔ 'او جلدی جلدی مٹی ڈالو عذاب شروع ہو کیا۔''

مرسلهُ: عبدالغفورخان ساغرى منتك مِسْلَع انك

اثر

ڈاکٹر مریفنہ ہے۔''دیکھا، میری دی ہوئی گولیاں کھانے کا کتنااٹر ہوا۔آپ کا موٹا یا دور ہوگیا۔' مریفند۔'' جی ہاں، مگر وہ گولیاں میں نے نہیں کھا تھیں۔وہ میری تین سالہ بیٹی کے ہاتھ لگ گئیں اور وہ ساری گولیاں کھا گئی۔اس کے بعدوہ اپنی شرارتوں میں اتنی سرگرم ہوگئی کہ رات دن اس کے بیجھے دوڑ دوڑ کرمیری جان ہاکان ہوگئی۔

عقلمندي

مال بیٹے سے۔ "بیٹا میں جو دوائی لے کر آئی تھی، وہ تم نے پی لی تھی۔" "فہیں ای، اسے تو بیں نے او نچی جگہ پر رکھ دیا ہے۔" "کیوں؟" مال نے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا۔ "ای، اس کے او بر لکھا ہوا تھا۔ تمام دوا کیں بچوں کی پہنے سے دور رقیمیں۔" مرسلہ: ریاض بٹ ،حسن ابدال ونہیں۔''

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

" آؤ میں حمہیں سکھاتا ہوں۔" ہارش نے پیشکش ک۔رینا آگے آئی تو اس نے کلہاڑی اس کے ہاتھ میں تھائی۔" اسے بول پکڑو۔" ہارش اس کے عقب میں آعمیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑیں اور پھر کلہاڑی ہلندگ۔" اسے بوں مارو۔"

رینانے محسوں کیا کہ وہ اس کے پکھیزیادہ ہی قریب آگیا تھا۔ مارش کا جسم اسے چھور ما تھا اور اس کی سانسیں رینا کو اپنی گرون پر محسوس ہو رہی تغییں۔ اس نے آہتہ سے کہا۔'' میں خود کرلوں گی۔''

مارش خفیف ہوکر پیچھے ہٹ گیا۔ رینانے کئے تنے پر رکھے لکڑی کے نکڑے کو دیکھا اور کھما کر کلہاڑی ماری۔ پھل بالکل ٹھیک مجگہ لگا اور لکڑی کے دو فکڑے ہو گئے۔ کلہاڑی تنے میں گڑ گئی تھی۔ مارش نے ستائش انداز میں کہا۔'' شاندار ہم نے کلہاڑی کا درست استعمال کیا ہے۔''

رینا نے کلباڑی سے پر کل چھوڑی اور اندر آئمی۔ ایں نے کئی بار مارش کے انداز میں اسے لیے دلیسی محسوس کی تھی۔ مگریہ دلچیسی بس نظروں کی حدیقی۔ آج پہلی باراییا ہوا تھا کہ مارش اس کے مجھے زیادہ ہی نز دیک آیا تھا۔ مارش عمر میں اس ہے کئی سال بڑا تھا ... وہ چالیس سال کا تھا، اگرچه بهت فیٹ اور دیکھنے میں جوان نظر آیا تھا۔شین کی عمر ارتیس برس می اورخوب صورتی میں وہ بھی کی ہے کم نہیں می۔رینا کا خیال تھا کہ ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے مارش کو کی اور طرف و کیھنے کی ضرورت نہیں تھی۔اس میں بھی شبہ خبیں تھا کہ مارش اس ہے بہت محبت کرتا تھا وہ شین کا ہرمکن خیال رکھتا تھا۔ صرف شین کی خاطر اس نے ملازمت مہیں کی تھی۔ تاکم سے شام تک دفتر جانے کی یابندی ہے آزاد رے۔ وہ صبح اور شام کے اوقات میں دوؤ ھائی تھنے کے کیے دفتر جاتا تھا اور اس کا زیادہ تر وقت گھر پر گزرتا تھا۔ اہے گا ہوں اور ملازموں سے موبائل پر اس کا رابطہ رہتا تھا۔ آگر سائٹ پر کام چل رہا ہوتا تو وہ دفتر جانے کے بجائے وہاں چکر لگا لیٹا تھا۔ مارش کی آمدنی بہت اچھی متی شین ملبوسات اور دوسری چیزوں پر دل کھول کر خرچ کرتی تھی۔ مہینے میں ایک باران کے تھر یارتی ہوتی تھی جس میں ان کے دوست احباب شریک ہوتے ہتے۔ان کا حلقنا حباب وسيع تقابه

اس رات بارش ہونے لگی۔ گری کے آغاز میں عام طورے ہردوسرے تیسرے دن بارش ہوجاتی تھی۔ ریناسو

سىپنس دانجسك ح

ری تھی۔ ایا تک اے لگا جے کوئی ایس کی انگل کو کر کر مینی رہا ہے۔ وہ نیند میں سمسائی کیکن جب انگی زیادہ ہی میٹی تواس کی آ نکو کھل کئی اور ای کیے اس کا ہوا میں اٹھا ہوا ہاتھ نیچ کر حمیا۔اس کے چھلے والی انگلی تعلی تھی جیسے اسے سی نے پکڑر کھا ہو۔ وہ سہم کر بستر میں سب کئی واس نے اپنی انقی ویکھی جو کی قدرسرخ ہورہی تھی۔ پھراس کی نظر کمرے کے کھلے دروازے پر کئی۔ جب بیوہ رات کو درواز ہ بند کر کے اور اندر ہے لاک کر کے سوئی تھی۔اس نے اٹھ کر درواز ہ اندر ہے لاک کیااور بستر پرآئمی ۔وہ چھے والا ہاتھ سمیٹ کرلیٹ کئی۔ کچھود پرتک وہ جاگتی رہی چررفتہ رفتہ نیندنے غلبہ یالیا اورده دوباره كهرى نينديس جلى كى- $\Delta \Delta \Delta$ 

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

شین نے کمرے میں جما نکا اور یولی۔" کیا تمہارے یاس کھھوفت ہے؟'' رینا پڑھ ری تھی اس نے کتاب ایک طرف رکھ وی۔ شین اندر آئی مراس نے ہاتھ پیچیے کیا ہوا تھا۔ " تمهارے لیے ایک گفٹ ہے۔" دو كيسا گفت؟"

شین نے ہاتھ آ مے کیا تو اس میں ایک خوب صورت لباس تھا۔" مید میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ تم اسکول کا الودامي يارتي مين پينوي-

رینابسرے ار آئی، اس نے شوق سے لباس لیا۔ ڈور بوں اور کلیوں ہے بنی فراک سرخ رنگ کی تھی اور اس ے دامن پرشوخ نلے رنگ کے پھول سے ہوئے تھے۔ شین نے بوجھا۔''اچھی کی؟''

" بہت خوب صورت ہے۔ "اس نے بے ساختہ کہا۔ و منتعینک بو ورنه میں سوج رہی تھی کہ بتانہیں حمہیں پندمجی آتا ہے یا نہیں۔ 'مشین نے کہا۔''ویسے تم نے اپنا يارننزمتخب كيا؟' " ٰ ہاں۔" وہ اچکیا کی۔" اینڈرس ہے۔"

" و اکثر پیرس کا بیٹا ہے احسین نے کہا۔" اچھانو جوان ب ليكن ويذم ميس ب

رینانے اس کی رائے پر کونبیں کیا، وہ آئینے کے سامے لیاس ایے جسم سے لگا کرد کھر بی گئی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے؟ یار فی تمن دن بعد می شین کے جاتے ہی اس نے ایس ایم ایس کرے ایڈرس کو بتایا کہ اس کا یارٹی وریس آمیا ہے۔ پراس نے لباس کی تعویر لے کراہے اینڈرس کوامم ائم ایس کردیا۔اسے بھی پیندآیا تھا۔اس نے

رینا کو بتایا کہوہ سیات ہج اے لینے آئے گا۔ای دن رینا شام سے مر جوش می ۔اس نے تیار ہوکرلباس پہنائین نے اس كاجير استايل بنايا\_ ملكا ساميك اب كيا\_وه يقينا بهت اچھی لگ رہی تھی کیونکہ نیج آئی تو مارش نے اسے سالتی نظروں سے دیکھا مرحمین کے سامنے ان تظروں میں وہ خاص تا ترنبیں تھا جوشین کی عدم موجود کی میں رینا کود کھے کر آتا تھا۔ شین کے سامنے وہ اس سے بکی کا ساسلوک کرتا تھا شین نے وز تیار کرلیا تھا،اس نے رینا سے کہا کہ وہ مجی کھا کر جائے۔ وہ تینوں میز پر تھے کہ کال نیل بکی۔ رینا نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔سامنے اینڈرس کھٹرا تھا، اس نے تھری چیں سوٹ کین رکھا تھا۔ رینااے اندر لے آئی۔ ' مہلو۔' اینڈرس نے اعمادے کہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

C

0

''ائے۔''شین نے کہا۔ " آپلیلی بیں؟" اینڈرس نے شین کی طرف دیکھا۔ " فائن تم بهت الجعے لگ رے ہو۔"

" همريه ... مين رينا كوليني أيا هول-" ''اوہ ہاں کیوں نہیں۔'' مارش جو اب تک خاموش

تھا، بولا۔ اس کے تاثرات بتارے تھے کہ اینڈرس اے يندنيس آيا تعاروه دونول بإبرنكل آئے-ايندرس اي باب کی شاندار کار لے آیا تھا۔ وہ اسکول کی طرف روانہ ہوئے۔ایڈوس نے کہا۔

"تم المحىلك رى بو-"

· فَكُرِيهِ ـ ''ووشر ملي انداز مين بولي -

مجدد يربعدو واسكول جمنازيم كيسام تتع جهال بہ تقریب ہو رہی می ۔اینڈوس نے اے جمنازیم کے سامنے اتار دیالا " تم چلومی کاریارک کرے آتا ہوں۔

ا ینڈرس نے کارتھمائی۔ وواندر جانے لی تھی کہاس ک نظر جمنازیم کے اویری فلورکی ایک معرکی کی طرف منی اور وہ شک سنگ ہے۔ وہاں اسے وہی اثر کی دکھائی دی تھی۔وہ رینا کو و کھے رہی تھی۔ اچا تک عقب سے آئی سارہ نے اسے دھکا دیا تووہ چوکی ۔ سارہ بستی ہوئی اس کے یاس سے گزرگئ ۔اس نے پھراو پر ویکھا تو اس بار کھڑکی خانی تھی جب کداس نے واضح طور پراس لژکی کوویاں دیکھا تھا۔ رینا اندرآئی بال میں یارتی جاری می-اسیج برآد کسفراموجود تما مرابعی اسے سیث حمیا جار ہاتھا، موسیقی جمنازیم کے اسپیکرسے بھوٹ رہی تھی۔ بعض جوڑے ابھی سے رقص والے تھے میں موجود تے۔ایک طرف بڑی میز پر بینے بلانے کے لواز مات موجود تقے اور اس کے ساتھ تی دوسری میز پر کھانے کی بہت

سينس دُانجست ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ كستمبر 2014ء

''وہی جو مجھےنظر آئی ہے...وہی جوندی کے یانی میں نظر آئی تھی ... وہ لائبر بری کے کمپیوٹر اسکرین پرنظر آرہی ے ... "رینا بولتے بولتے اچا تک رک می ۔ اینڈرس اے عجب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جنہیں میری بات کا یقین نہیں آرہا ہے...آؤ میرے ساتھ۔"وہ اے ہاتھ پکڑ کر اویرلانے لی۔رائے میں دوائے بتاری تھی کہ اویر تمام كميويرز بند تے اور صرف ايك كى اسكرين آن تھى \_ يبلے وہ خال می مجراجانک اس پر ای لاکی کی تصویر مودار مولی تھی۔رائے میں اس نے اپنی جوتی اٹھا کر پہن کی تھی۔وہ لائبريري مين داخل موے اوررينا اے كمپيوٹرسيشن تك لاكى مرجب وه اندر داخل موئ تو وہاں تمام كمپيوٹر آف تے۔رینا ریک من مجراس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔" میآن می اوراس پرای لڑکی کی تصویر ...'' "ب اب آف ہے۔"ایندرس نے کہا۔اس نے مانیٹر کا بٹن دیا یا مگروہ آن نہیں ہوا۔'' یہ چھیے سے بند ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

M

اس کے آن ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔'' ریناروہائی ہونے گئی۔''میں حسم کھا کر کہتی ہوں۔''

"رينا إآوُ نيچ چلو... يارتي شروع مو مني ب-"ايندرس نے اس كا بازو بكرا اور اسے فيے لے آیا۔اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے رینا کی بات کا لقین نبیس آیا تھا۔ رینا کوغصہ آنے لگا۔ بال میں آتے ہی ایں نے مخطے سے اپنا بازو حیرایا اور باہر کی طرف لیکی عقب سے اینڈرس نے بکاراا ور پھر تیزی سے اس کے پیچے آیا۔ ریٹایا ہرنگل آئی تھی۔اینڈرس نے اسے روکا، مروہ چلتی رہی۔اینڈ رکن اس سے معذرت کرر ہاتھا۔" رینا آئی ایم سوری جمهیں میری بات بری آلی۔''

" بجم واليس حانا ہے۔"وہ قطعی ليج ميس بولي تو اینڈرین چی ہوگیا پھراس نے کہا۔ " رُكُونِين كارلة أوَل يُعرِحهين حِيورُ دون كا ـ "

'' میں خود چکی جاؤں گی۔'' " ننبین میں لے کرآیا تھا میں ہی چھوڑ کرآؤں گا۔" اینڈرس کارلے آیا۔ وہ راستے میں خاموش رہا تھا۔ اس نے تھر کے سامنے کارروکی تو رینا نے سر جھکا کر آہتہ سے سوری کہا اور اتر کر اندر چلی حمی ۔ ابھی صرف ساڑ ھے سات بج تھے۔ شین اور مارش لا وُرج میں بیٹے تی وی و کمھ رے تھے وہ اے دیکی کر جمران ہوئے تھے۔شین نے يو چما۔'' خيريت ئے تم اتی جلدي واپس آگئيں۔'' رینا کچھ کے بغیراد پر آئی۔ کچھ دیر بعدشین اس

ی چزیں موجود تھیں۔رینا کچھ دیر سوچتی رہی پھر وہ اسٹیج اسكرين كے چھيے آئى۔ يہاں جمنازيم كاندرجانے كاراسته تھا۔وہ ہال وے شیآئی اس کے آخری سرے برسیر صیاب او پر جار ہی تھیں۔وہ چکھائی پھرمیڑھیاں چڑھنے گی۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

ببال سنانا تفائم بند تحاور بہت كم روشنياں جل رہی تھیں۔ وہ سہے ہوئے قدموں سے سیرهیوں کے ذریعے جینازیم کی او پری منزل پر آئی۔ یہاں اسکول کی لائبر پری تھی۔ایسے یا د تعالز کی جس کھٹر کی میں نظر آئی تھی وہ لائبریری کی ہی تھی۔ داخلی درواز ہ کھلا ہوا تھا تکر اندرتقریباً تاريكي محى \_ظاہر باس وقت و بال كوئى تبيس موتا تھا،شام چار بے لائبر بری بند کر دی جاتی تھی۔اے جرت ہوئی داخلی دروازه کیسے کھلا ہوا تھا۔ ورث بیا مجی لاک ہوتا تھا۔اے محسوس ہوا کہ لائبریری کے آخری حصے میں روشن تھی۔وہ اس طرف بڑھی۔اے ڈربھی لگ رہا تھا مگروہ خود کو روک بھی نہیں یار بی تھی۔اس صعے میں کمپیوٹرز تھے۔ یہاں طلبا انٹرنیٹ اور آن لائن لائیر بری استعال کرتے تھے۔وہ لرزتے قدموں سے آ کے آئی۔اس نے ایک ریک ہے حما تک کردیکھا تواہے کمپیوٹرز والے جھے میں ایک اسکرین روشن و کھائی دی۔ پہال جھلکنے والی روشنی اس کی سخی۔اسے تعجب بموأاس وفت كون يهال كمپيوٹراستعال كرريا تغانج

محمر خلاف توقع بہاں کوئی نہیں تھا۔ رینا کمپیوٹر کے یاس آئی۔اسکرین آن لیکن خال تھی۔اس نے جھک کرویکھا اور کی بورڈ کا ایک بٹن و یا یا تھا کہا جا تک اسکرین پرائیلا کی کی تصویر ابھری۔ وہ ہڑ بڑا کر چیجے ہٹی ادر کرتے کرتے بکی اس نے دہشت سے اسکرین کی طرف و یکھا الوک اسے محور دی تھی۔ ریٹا پلٹ کر بھا گی۔اے لگ رہا تھا کہ اہمی کوئی اسے عقب سے پکڑ لےگا۔اس کا دل طوفانی رفتار ے دھڑک رہا تھا۔ بھا گتے ہوئے اس کے یاؤں سے ایک جوتی نکل کئی مگروہ رکی نہیں۔سیزھیوں کے پاس آ کراس نے بلٹ کر دیکھا تو ہال وے خالی تھا۔اس نے یا وجوداس كا خوف كم نبيل موا تغا\_اس مي اتنى مت نبيل موكى كدوه والی جا کر این جوتی اشا لاتی ۔وہ تیزی سے سیرهاں اتر نے کلی میچ آتے ہوئے وہ کی سے مرائی اوراس کے منہ

"آرام سے ...آرام سے۔"ایٹرس نے کها۔ "کیا ہوا، تم اتی خوفر دہ کیوں ہو؟" ' وه ... وه او پرلائبر يري مين ... وعي از کا ۔'' " كون لا كى؟"

كرنا جائن ايك بزا ثرك اس كے سامنے سے كزر ااور جب وہ گزر محیا تولز کی دکان کے سامنے نہیں تھی۔ رینانے بے قراری ہے دیکھا۔ وہ اسے ایک بلاک آ گے ایک لیٹر بکس ہے آ گے جاتی دکھائی دی۔ اتن جلدی اس کا اتن دور پہنچ جاتا ناممکن تھالیکن رینا پیرسپ نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ بس اے ا پی نظر میں رکھنا جا ہتی تھی۔اس نے اینڈرس کو ایس ایم ایس کر کے لوکی کی تازہ لوکیشن بتائی اور اس کی طرف بڑھی۔اینڈرس کا جوانی ایس ایم ایس آیا۔ وو اس طرف آر ہا تھا۔جتنی و پر میں رینا ایس ایم ایس دعیتی لڑ کی اے مرصل اسٹریٹ کے کونے سے مزتی نظر آئی۔اب رینا بھا کنے لگی تھی۔اے یہ پرواہمی نہیں تھی کہ آتے جاتے لوگ اہے کن نظروں سے و کھورہے تھے۔وہ کمرشل اسٹریٹ تک پیجی تو اس کی سائس پھول رہی تھی۔اس نے اینڈ رس کو پھرایس ایم ایس کیا۔ لڑکی اب سڑک یار کر کے یارک کی طرف جار ہی تھی۔ رینانے کونے سے سڑک یار کی اوراثر کی والے فٹ یاتھ پر آگئی۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

0

t

C

O

" ہے دینا۔"عقب سے اینڈ رس کی آواز آئی۔ رینانے مزکر دیکھاوہ دوڑا چلا آر ہاتھا۔ رینارک مئی محراس نے لڑکی پر بھی نظرر کھی تھی۔ اینڈ رس کے پاس آتے ای اس نے اشارہ کیا۔"وہ دیکھو ...وہ رہی ...سفید لبادے والی۔"

مرای کیجازی پارک میں مزمی ۔ اینڈرس فورے د مکیر ہاتھا اور اس کے تاثر ات سے لگ رہاتھا کہ وہ لڑی کو تبیس د مکی سکاتھا اس نے نفی میں سر ہلایا۔''سوری مجھے نظر تبیع ماآری ہے''

''وہ پارک میں مزگئی ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔''رینا نے کہااور تیزی ہے آگے بڑھی۔ وہ دروازے ہے پارک میں داخل ہوئے تولڑ کی دور درختوں میں کم ہورہی تھی۔''وہ رہی۔''رینا چلائی۔

حمراس بارجی اینڈ رمن و کیھنے ہیں ناکام رہا تھا۔ رینا درختوں کی طرف بڑھی۔ اینڈ رمن اس کے عقب میں تھا، اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس پر ایس ایم ایس کرنے لگا۔ درختوں کے پار ایک چھوٹے سے خالی قطعے کے بعد سلور اسٹون کی پارکیٹ تھی۔ رینا نے دیکھا لڑکی پارکیٹ میں داخل ہورہی تھی۔ اب دور تک ایس کوئی آ رئیس تھی جس میں داخل ہورہی تھی۔ رینا نے اینڈ رمن کوآ واز دی۔ 'اب تم دیکھے ہو۔''

اینڈرس ایس ایم ایس کررہا تھا وہ چونک کرآ گے

کے پیچھے آئی۔'' ڈیئر تمہاری طبیعت تو شیک ہے؟'' '' میں شیک ہوں۔''رینانے اپنا بینڈ اتار کردیوار پر دے مارا۔'' بلیز' مجھے اکیلا چھوڑ دو۔''

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

شین کچے دیرائے دیکھتی رہی پھر دروازہ بند کرکے چلی گئی۔ پچے دیر بعدرینا کو پیچے سے مارش کی آ واز سنائی دی۔ وہ دروازے کے پاس آئی اور ذراسا کھول کرسنا، مارش کہہ رہا تھا۔''دہمہیں یقین ہے وہ ٹھیک ہے اسے انجکشن کی ضرورت تونہیں ہے۔''

''نہیں وہ ٹھیک ہے،میرا خیال ہے وہاں چھے ہواہے جس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہے۔" متین نے تر دید کی تو اس نے سکون کا سائس لیا۔وہ اس کولی ہے بیزار تھی جو اسے روز کھانی پڑتی تھی۔ انجکشن کے لیے وہ کسی صورت تیار نه موتی \_وه انجکشن اس کا ذبین خالی کر دیتا تھا\_اسکول بند ہو چکے تھے اور اب انہیں پیرز وینے کے لیے جانا ہوتا مگر اس میں امجی دو ہفتے ہاتی ہتھے۔وہ سوچ رہی تھی کداب سارا دن تھر میں رہنا پڑے گا۔ وہ فیلٹنیں کریاتی کہاہے تھر ے زیادہ چڑے یا اسکول ہے۔ا گلے دن وہ دیرتک سوتی ری۔ مجرا تھ کر نیچ آئی اس نے فریج سے ڈیل رونی اور عام نکال کرنا شاکیا مشین کا آج لانڈری ڈے تھا، وہ نیچے مصروف تھی۔ رینا باہر نکل آئی۔ دھو پیلی ہونی تھی اور موسم خوفتگوار مور با تفاتمررینا کا دل بجها موا نفا \_ وه سوچ ربی هی کہاب و ولز کی نظر آئی تو وہ اسے جانے نہیں دے گی ،اسے مرے کی اور ہو جھے کی کہ یہ کیا اسرار ہے؟ اس نے الجی سوچانی تھا کہ اڑی اسے سڑک کے بار دکھائی دی۔ اس کی نظر پڑتے ہی وہ ایک بڑے تنے والے ورخت کے پیچیے ہوگئی۔رینا تیزی سے نے کی طرف برحی مگر جب وہ ورخت تک پیچی تو اے جمع کا لگا لاکی و ہاں نہیں تھی۔اس نے آس باس ویکھا وہ کہیں نہیں تھی۔ تب رینا نے اس کی ایک جھلک کلی کے کونے پر ویکھئ وہ گلی سے مرر ہی تھی۔رینا اس کے چھے لیکی اور ساتھ بی اس نے ایڈرس کو کال کی۔ اینڈرس نے کال ریسیو کی تو رینا نے جلدی سے اسے لڑک کے بارے میں بتایا۔

اینڈرئن نے بوچھا۔''وہ کہاں ہے؟'' رینا گلی مڑ چکی تھی اس نے لڑکی کومڑک پارکر کے ایک دکان کے شیشے کے سامنے کھڑے دیکھا۔'' وہ فشرکی لانڈری کے سامنے موجود ہے۔''

'' میں آرہا ہوں، میں یاس ہی ہوں۔'' رینا آ گے بڑھ رہی تھی لیکن جب اس نے سڑک عبور

سىپنسددانجست (60 متمبر 2014ء

تفا۔ پھراس نے کلپ بورڈ رکھ دیا اور بولا۔ " "اگرتم مجھے ہے

تعاون کروگی اور اپنے علاج پر آیا دہ رہوگی تو ایک ہفتے یا
پندرہ دن بعد مجھے دیکھوگی۔ دوسری صورت بیس تنہیں ہر
دوسرے دن مجھے دیکھوگی۔ دوسری صورت بیس تنہیں ہر
دوسرے دن مجھے دیکھوگی۔ " میں سرے ہے تنہیں نہیں
و کھنا چاہتی۔ "
و کھنا چاہتی۔ "
و کھنا چاہتی۔ " میری بھی بہی خواہش ہے بلکہ
اینڈی کی بھی بہی خواہش ہے۔ " وہ کہتے ہوئے سنجیدہ ہو

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

والتر پیزس سرایا۔ سمیری کی کی حواہش ہے بلا۔ اینڈی کی بھی بھی خواہش ہے۔'وہ کہتے ہوئے سنجیدہ ہو سمیا۔'' اینڈی و بین لڑکا ہے' ابھی اسے بہت آگے جانا ہے۔لیکن وہ تمہارے چکر میں پڑکر برباد ہو جائے گا۔اس لیے بہتر ہےتم اس سے دورد ہو۔'' سنیہ بات تم مجھ سے نہیں اینڈی سے کہو۔''

''میں نے اسے بھی سمجھایا ہے۔ ایک بات یاد رکھوں بہمارا ٹریٹ منٹ میرے ہاتھ میں ہے اور میری ایک رپورٹ ایک رہائی ہے۔'' ایک رپورٹ ہہمیں نفسیاتی اسپتال میں داخل کراسکتی ہے۔'' کینٹ رینا کچھ و براسے دیکھتی رہی پھر باہرنگل آئی جہاں کلینگ کے ویڈنگ روم میں شین اس کی منظرایک رسالہ دیکھ رہی ہوئی۔ اس نے راستے میں سیشن رہی گھرا کے بارے میں پوچھا تو رینا نے جراً مسکرا کر کہا۔'' بہت اچھاد یا ڈاکٹر پیٹرین بہت اچھاڈ اکٹر ہے۔''

"اميد بيمهين مزيدسيشن كي ضرورت مين يزع كي-" رینا کے پیپرز ہونے والے تھے اور می میں وہ اٹھارہ سال کی ہو جاتی ۔ تمریهاں بہ چکرشروع ہو گیا تھا۔اسے لحدیق کہ اہمی اے آزادی نہیں ملے گی۔ جب تک ڈاکٹر پیٹرین اس کے بارے میں کلیئرر بورٹ نہیں دے گا۔اس کے بعد سے اینڈرس سے اس کی ملا قات نہیں ہوئی تھی کوہ دو بار مریرآ یا مراس نے ملنے سے انکار کردیا۔وہ کی دن تک اے سوری کے ایس اتم ایس کرتا رہا تکر ریٹا نے کسی کا جواب نبیں دیا۔اسکول بند ہونے کے بعدوہ فارغ تھی کیکن اسے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔اسے اکیلا مجی نہیں جپوڑا جاتا تھا، مارش پاشین میں سے کوئی نہ کوئی تھر میں موجود ہوتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ لان میں نکل سکتی تھی۔اے معلوم تھا اگر اس نے مارش کی وارنگ کونظر انداز كياتو حالات اس كے ليے مزيد خراب موجا كي محاوريہ مجمی ممکن ہے ڈاکٹر پیٹرین اسے نفسیاتی اسپتال سمیع میں کامیاب ہوجائے۔اس کی دلی خواہش تھی کہوہ جلداز جلد کلیئر ہو جائے اور اس مبکہ ہے کہیں دور پہلی جائے۔اے اب اس او ک سے مجی کوئی ولچیل نہیں تھی جو مرف اسے

آیا۔ ''کہاں ہے؟''

''وہ دیکھو براؤن پر اسٹور کے ساتھ۔''
اینڈرین نے خور سے دیکھا اور نفی میں سر
ہلایا۔'' وہاں کوئی نہیں ہے۔''

''پلیز خور سے دیکھو۔''رینا نے التجا کی۔'' جھے
مساف نظر آ رہی ہے۔''
مساف نظر آ رہی ہے۔''

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

ہے۔ مگر بیکہاں جارہی ہے؟'' '' پتانہیں'آ وَاس کے بیچھے چلتے ہیں۔'' ابلاکی آرام سے چلتی رہی اور پچھے دیر بعدوہ ایک

شاپ میں داخل ہوگئی۔ رینا اس کے پیچے لیکی۔ اس نے ویکھائید ایک جھوٹا ساریستوران تھا۔وہ رینا کوئی وی کے سامنے معزی نظر آئی۔ اس پر نیوز چینل لگا ہوا تھا اور ایک قیدی کے بارے میں دکھایا جا رہا تھا۔ اینڈرس اس کے پیچے آگیا اس نے چونک کرکہا۔'' یہ تو اسٹیو ہے۔''
پیچے آگیا اس نے چونک کرکہا۔'' یہ تو اسٹیو ہے۔''

"وی جے بسمین کی کم شدگی کاذے دارقرار دیا کمیا تھا۔" وہ دوبارہ لاک کی طرف متوجہ ہوئی محراب وہ اندر نہیں تھی۔ رینانے بے تابی سے پورے ریستوران پرنظر ڈالی لیکن اب لوکی کہیں نظر نہیں آرہی تھی۔ای لمجے ریستوران کے سامنے مارش کی وین آکر رکی اور اس سے مارش، شین اور ڈاکٹر پیٹرین امرے۔ وہ سیدھے اس کی طرف آئے۔ مارش نے آتے ہی رینا کو پکڑ لیا۔وہ خود کو چیڑانے گی۔اس نے چلا کر اینڈرین سے کہا۔"انہیں بتاؤ

> ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔'' ''میں نبیں جانتا۔''ایٹڈرٹن چھے ہٹ گیا۔ ''تم نے اس لڑک کود یکھاتھا؟'' ''میں نے کسی لڑک کوئیں دیکھا۔''

رینا کامنہ کھلارہ گیا۔'' ذکیل ... میں نے تم پراعتا دکیااور تم ...''اس نے ان تینوں کوریکھا۔'' انہیں تم نے بلایا ہے ہے'' ''وتمہیں علاج کی ضرورت ہے۔'' اینڈ رس نے کہا تو ڈاکٹر پیٹرس انجکشن تو آیا ہوا آ گے آیا۔

'' اینڈی شیک کہدرہا ہے پہیں کمل علاج کی ضرورت ہے۔''اس نے کہتے ہوئے سوئی اس کے بازومیں محونپ دی پھراسے ہوش میں رہا۔ محونپ دی پھراسے ہوش میں رہا۔

رینا کری پرمیٹی تھی اور اس کے سامنے ڈاکٹر پیٹرین کلپ بورڈ اور پین لیے موجود تھا، وہ اس سے سوال کررہا

سينس ذائجست ح 61 حستمبر 2014ء

¥P.

د کھائی دیتی تھی۔اس نے سوچ لیا تھااب وہ اسے دکھائی بھی دی تو وہ اسے نظر انداز کر دے گی۔اس کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی تھی۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

r

Ų

C

m

اس واقع کے ایک ہفتے بعد مارش اور شین کمی تقریب میں شام کیے وقت تھر سے لکلے .... رینا ای موقع کا انتظار کررہی تھی۔ان کے جاتے ہی وہ جلدی ہے مارش کے کمرے میں آئی اور اس کالیب ٹاپ آن کیا۔ اس پریاس ورڈ نہیں تھا ور نہ وہ اے استعال نہیں کری<u>ا</u>تی۔اس نے جیسمین کیس کے مارے میں سرچ کیا اور جب اس کی تصوير سامنے آئی تو وہ ساکت رہ گئی.... وہ وہی لڑکی تھی جے وہ تباہ حال دیمنتی رہتی تھی۔اس کی ایک ہائی اسکول کی تصویر محی۔ اس میں اس کا ہاتھ سامنے تھا۔ رینا کو اس کی بالحمي باتحد كي چونكي انگي مين ويسايي چهلا د كهائي ويا حبيهااس كے ہاتھ ميں تھا۔ ليكن يد چھلا ذرا موثا تھا۔ اس نے زوم كركے ہاتھ كو واضح كيا۔ تب اے پتا جلا جھلا مونانہيں تھا بلکہ یہ جزواں چھلے ہتے۔ چھلے کے ساتھ ویسا بی دوسرا چھلا تھا۔تصویر میں اے تین بالزے او پر اور یقی کھا تظر آیا۔اس نے مزیدز وم کیا تو چھلے پر لکھا ہے واسیح ہو گیا۔ مگر بیا تنابار یک تھا کہ مشکل سے نظر آتا۔رینائے چھلا آ تھے کے بالكل ياس لاكرد يكهااورا سے اس پر دونوں ہے نظرا کئے۔ كجروه اس كيس كي مسترى ويمين كل \_استيو برحتي تما اور بولیس کو اس کی ورکشاپ سے جیسمین کے لباس سے فکڑے ملے ہتے، ساتھ بی اس کے کھے اوز ارول پر خون لگا ہوا ملا تھا۔اس ونت ڈی این اے کا رواج نہیں تھا تکر بلڈ گروپ

کے پاس کی نے سر کوتی میں کہا۔ ' پیجھوٹ ہے۔''
دو بستر سے کرتے کرتے ہی .... اس نے جیسمین کو
درواز سے کے پاس دیکھا۔ پھر وہ مڑکر باہر نکل گئی۔ رینا
نے جلت میں لیب ٹاپ بند کر کے اسے اپنی جگہ رکھا اور باہر
لگی۔ لڑی اسے گئی کی طرف جاتی دکھائی دی اور جب وہ
کین میں پیچی تولڑ کی نہ خانے کے درواز سے کے اندرواخل
ہور ہی تھی۔ رینا اس کے بیجھے سیڑ میوں تک آئی۔ لوگی نہ
مارش کے کام کی جگہ کی طرف اشارہ کیا اور یوں غائب ہوگئی
مارش کے کام کی جگہ کی طرف اشارہ کیا اور یوں غائب ہوگئی
بیسے زمین میں جذب ہوئی ہو۔ رینادم بہ خودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوئی ہو۔ رینادم بہ خودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوئی ہو۔ رینادم بہ خودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوئی ہو۔ رینادم بہ خودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوئی ہو۔ رینادم بہ خودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوئی ہو۔ رینادم بہ خودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوئی ہو۔ رینادم بہ خودی کھڑی تھی۔
پیسے زمین میں جذب ہوئی ہو۔ رینادم بہ خودی کھڑی تھی۔

میسمین کای تفار ہولیس کا کہنا تھا کیاسٹیونے لڑکی کوئل کرے

اس کی لاش جنگل میں کہیں جمیادی تھی۔اجا تک رینا کے کان

تعا۔ مارش سول ڈرافش مین بھی تھا اور وہ یہ کام یہاں کرتا تھا۔ رینا کچھ دیر چیزوں کو دیمتی رہی مگر اس کی مجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ اوزار اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔اچا تک اس کے موبائل نے تیل دی۔وہ تیزی سے مڑکر میڑھیوں پرآئی اور ساتھ ہی موبائل نکال لیا۔ اینڈ رس کال کررہا تھا۔اس نے سوچااور کال ریسیوکرلی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

O

M

"مبلوم كول كال كي يعيم"

''رینأمیںتم ہے سوری کرنا چاہتا ہوں۔'' ''اس کی ضرورت نہیں ہے وہ میری بے وقو فی تھی جو میں نےتم پراعتبار کیا۔''

" ریناباآئی ایم ریکی سوری - "ایندرس عاجزی سے بولاتورین عاجزی سے بولاتوریناکا دل زم پڑنے لگا۔ پھراسے خیال آیا۔

''تم جانئے ہومیرے ہاتھ میں جو چھلا ہے اور جو 'جھے ندی کنارے سے ملاتھا ُوجیسمین کا ہے۔تم انٹرنیٹ پر اس کی تصاویر نکال کر چیک کر کتے ہؤایک تصویر میں یہ چھلا ہالکل نمایاں ہے۔''

اینڈرین کھی دیر کے لیے خاموش ہوا پھراس نے کہا۔''رینا پلیزتم اس موضوع کوچپورٹبیں سکتیں؟''

'' تم سب جہنم میں جاؤ۔'' رینا کو پھر غصہ آ گیا اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی اور او پر آئی۔ایٹرس نے مجر کال کی تکراس نے ریسیونٹیں کی۔ دس بج رہے تھے تین اور مارش البھی تک تبیں آئے تھے۔ سونے سے بہلے نہانے كے ليے وہ باتھ روم يس آئي ،اس نے ثب ميں يائي ڈالا اور کیڑے اتار کراس میں بیٹھ گئے۔وہ جیسمین کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اے ہی کیوں دکھائی دے رہی تھی اور آخروہ اس سے کیا جامتی تھی ہ اسے مختلف جگہوں پر لے جانا ، اشارے كرنا۔ وه سوچة موئ الى اللي كا چلا مما ربی تھی۔ چروہ سائس روک کریائی کے اندرسر لے تی۔ پچھ ویرای طرح لیٹی رہی پھراس نے اٹھنے کی کوشش کی تواہے لگا جیے کی نے اس کا مرتقام لیا ہو۔ اس نے تؤب کر افعنا بعابا مراس سے افغانبیں کیا، اس کے منہ سے ہوا نکل رہی تحتی۔ اس کا دم کھٹ رہا تھا پھرا جا نک پو جھ ہٹ گیا اور وہ اٹھ جیتھی۔ وہ دیوانہ وارسانس نے رہی تھی۔اس کیج اسے إحساس ہوا كدكوئي باتھ روم كا در دازہ بجار ہاہے۔ ياہر سے شین کی آواز آئی۔

''ریناتم شیک ہو۔۔۔ بلیز جواب دو۔'' ''میں شیک ہوں۔''اس نے سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد دہ باہر آئی توشین سامنے کھڑی تھی۔''تم

سينس دُانجست (62 ستمبر 2014ء

کے استعال کی چیزوں کے اور پھینیں تھا۔ نظر آنے والی اگر جیسمین کی روح تھی اور وہ اے کوئی اشارہ دینا چاہتی تھی تو یہ اشارہ اس کی بچھ سے بالاتر تھا۔ اچا نک اسے خیال آیا اور اس نے اپنے سیل فون سے کال کر کے ایمرجنسی سے کاؤنٹی جیل کا نمبر لیا اور وہاں کال کی ۔ اس نے آپریٹر سے کہا۔ '' میں قیدی اسٹیو کے بارے میں جانتا چاہتی ہوں ۔ پلیز میر ک کی آفیسر سے بات کرائی جائے۔'' ہوں ۔ پلیز میر ک کی آفیسر سے بات کرائی جائے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

پھار پر جعد ہیں ہواور کیا جا ہتی ہو؟'' نے پوچھا'' تم کون ہواور کیا چا ہتی ہو؟'' رینائے تعارف کرایا اور اسٹیو کے بارے میں پوچھا، سام نے کہا۔''اس کی آخری اپیل بھی مستر وہو گئی ہے اور کل

رات بارہ بجے اسے الیکٹرک چیئر پر بٹھادیا جائے گا۔'' رینا حمران ہوئی ...۔'' کیا اس کا جرم ثابت

رینا جیران ہوئی ...." کیا اس کا جرم ثابت ہو گیا ہےاور جیسمین کی لاش مل کئی ہے؟" ہوں ہو جہ میں ما

"لاش تونيس ملى بيكن اس كاجرم ثابت موسميا ہے۔"سام نے جواب ویا۔ رینانے اس کا شکر مداوا کیا۔ و وسوچ رہی تھی کہ اگر اسٹیو ہی جیسمین کا قاتل ہے تو اب وہ کیوں بے چین ہے، ایسے سکون ٹل جانا چاہیے تھا تکروہ اس ے آس یاس منڈلار ہی تھی۔اس کا انداز پر اسرار تھا عمراس نے رینا کوخوفز دہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رینا خود کو بے بس محسوس کر کے جعنجلا نے لگی۔اس کا ول جاہ رہا تھا یہا ل ے نکل کر کہیں دور بھاگ جائے ۔ تمریہ مسئلے کاحل نہیں تھا، اگروہ ایسا کرتی تو ہولیس جلدیا بدیرا سے تلاش کر لیتی اور پھر وہ نفسانی اسپتال پہنوا دی جاتی۔اس نے اسے ہاتھ میں موجود چھلے کی طرف ویکھا۔ یہ طےتھا کہ بیجیسمین کا تھا اور اس ونت اس کے ہاتھ سے نکل کیا تھا جب وہ قاتل سے بیخ کے لیے ندی کے کنارے حمیٰ تھی۔وہ رینا کومل ميا۔اجا تك اسے خيال آيا كہيں جيسمين اس چھلے كى وجه ہے تواس کے چھے ہیں آئی ہے۔ رینانے ایک بار پر چلا انقل سے اتارنے کی کوشش کی لیکن اس بار مجی وہ ناکام ربی۔اے خیال آیا کہ تین کی مدد حاصل کرے محمراس وتت وه اس كاسامنانبيس كرنا جا ہتى تھى \_

ا کیلے دن وہ ناشتے کی میز پر دودھ میں شامل پورج کھاری تھی۔اس کے ذہن سے چھلے کا خیال نکل ممیا تھا مگر شین نے خود دیکھ لیا۔ وہ چونکی اور اس نے پوچھا۔'' بیہ تہارے ہاتھ میں چھلا کہایں سے آیا؟''

رینا بتانے جارتی تھی کہا ہے کہاں سے ملا مگراس کی نظر سامنے کری پربیٹی جیسمین پر کئی۔وہ نفی میں سر بلا رہی تھی دروازہ کیوں بجارہی تھیں؟'' ''اندر ہے جیب می آوازیں آرہی تھی جیسے کو کی پانی میں

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

ڈوب رہا ہو۔"شین نے کہا۔" ہم پریشان ہو گئے تھے۔"

" پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں شیک ہوگئے تھے۔"

ہول تم لوگوں کو پانی گرنے کی آواز سے فلط نہی ہوئی ہو گی۔" رینا کہتی ہوگی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مارش وہاں آیا۔ان دونوں نے دیکھا۔ ہاتھ روم کے فرش پر پانی گراہوا تھا۔شین نے آہتہ ہے کہا۔

"معاملہ کر بڑے مجھے لگ رہا ہے اسے علاج کے لیے اسپتال بھیجنا پڑے گا۔"

" ڈاکٹر پیٹرین سے بات کرنا ہو گی۔" ارش نے آہتہ ہے کہا۔" وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔" شعریاں میں کھی نے لگا '' تھی ہیں کہ کھی نا است

شین اسے گھورنے گئی۔''تم اس کی پچھ زیادہ ہی طرف داری نہیں کرنے گئے ہوہ اب بھی تم نے ڈاکٹر کو اسے اسپتال بیسیخ سے روکا۔''

''صرف اس لیے کہ مجھودن کی بات ہے پھروہ ہائی اسکول پاس کر لے گی اور یہاں سے چلی جائے گی۔'' ''دتم کیسے جانتے ہووہ یہاں سے چکی جائے گی؟''

'' بی اور نیج بھلا اور کیے بھلا گیا۔ دینا اپنے کرے کے دروازے سے لگی من رہی تکی استہ سے دروازہ بند کر دیا۔ بیمن کروہ پریشان ہوگئی تھی کہ ڈاکٹر پیٹر من اور شین اسے اسپتال میں داخل کرانا ہوگئی تھی کہ ڈاکٹر پیٹر من اور شین اسے اسپتال میں داخل کرانا ہوگئی تھی ، کیا اس نے مارش کی اس میں دلچیں محسوس کر لی تھی ؟ وہ ہراساں ہوگئی اسے خیال آیا کہ اسے بہاں سے بھاگ جانا چاہے۔ اسے نیال آیا کہ اسے بہاں سے بھاگ جانا چاہے۔ اسے بار وہ وہاں واخل ہوگئی تو پھر وہاں سے نہیں نکل پائے مارش کی ۔ اب تک وہ مارش کونا پند کرتی آئی تھی مربہ کی باراس کے لیے ول میں اجھے جذبات محسوس کیے نے اس کے لیے ول میں اجھے جذبات محسوس کیے سے ۔ اب اسے اس لڑکی سے نظرت ہورہی تھی جواس کے بی واس کے بی فارات میں اور اسے نی نظر آئی تھی۔ اس نے بی خیال میں اور اسے کہا۔ ''تم کیا جا ہتی ہو؟''

جواب میں اس کی ڈریٹگ نیبل کی اوپری دراز کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ وہ دال مئی ... اس نے روہانے کہے میں کہا۔'' پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو ورند یہ لوگ جھے پاگل بنا دیں مے۔''

ایک بار پھر دراز کھلی اور بند ہوگئ۔وہ ڈرتے ڈرتے دراز تک آئی۔اس نے اسے کھولا تحراس میں سوائے اس

سپنسذائجسٹ (63 متمبر 2014ء

رینائے مڑنا چاہاتھا کہ کوئی چیز اس کے سرے کئی پھر
اسے ہوش نہیں رہا ... جب اسے ہوش آیا تو وہ ندخانے
میں ایک دیوار سے گئ اس طرح بیٹی تھی کہ اس کے دونوں
ہاتھ پشت پر ہاریک ڈوری سے بندھے تنے اور بھی ڈوری
دیوار میں کسی چیز سے بندھی تھی۔ وہ اس جگہ سے اٹھ بھی نہیں
سکتی تھی۔اس کے منہ ہر کپڑنے کی پٹی کس کر بندھی
تعلی شین اس کے سامنے ہل رہی تھی اور مارش ایک طرف
کری پر بیٹھا ہوا تھا۔اچا تک شین نے مارش کی طرف
دیکھا۔ '' بیٹمہارا خیال تھا؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

O

'' میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ لڑکی اتنی تیز نکلے گی۔''مارش بولا۔'' جھے تواس پرترس آسمیا تھا۔'' شین اسے دیکھتی رہی پھراس نے کہا۔''اب اسے مجھی ان دو کے پاس پہنچانا ہوگا۔''

مارش پچچایا۔ ''میرانحیال ہے' بیغیر ضروری ہوگا۔'' شین نے اے محورا۔'' تمہارا دماغ درست ہے؟ بیہ د کھے چکی ہے کہ رنگ کا دوسرا حصہ میرے پاس ہے۔'' ''اسے کیا تا ...؟''

"اسے سب پتا ہے۔" شین نے شوہر کی بات کائی۔
عام حالات میں نرم مزاج اور آبع دار بیوی بن کررہنے والی
شین اس وقت نہایت حاکمانہ انداز میں بات کر رہی
تھی۔" اس کا نداز بتار ہاتھا کہ بیسب بجھ گئی ہے۔ یقیناً اس
نے جسمین کی کم شدگی کے بارے میں انٹرنیٹ پردیکھا ہے،
اس پراس دنگ کی تصویر سے بھی ہیں۔"

'' پتائبیںتم نے اسے کیوں سنبیال کر دکھا تھا؟'' ''میراخیال تھا کوئی اسے نبیں دکھ سکے گا۔'' ''اس نے دکھولیا۔''

شین نے شانے اچکائے۔''اب کیا ہوسکتا ہے ... بہر حال جھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ فکر ہے راہتے ہیں اس کی کال آئٹی اور ہم واپس آگئے ورنہ بیاب تک پولیس کے باس پہنچ چکی ہوتی ۔''

"ا پائشنٹ اب ساڑھے سات بیج کا ہے۔" مارش نے کہا۔" بہت وقت ہے۔"

" " نبیں، مجھے کچھ سامان مجی لانا ہوگا اس کے لیے۔ " شین نے رینا کی طرف دیکھا۔ " میں جاتی ہوں۔ پہلے سامان لوں کی اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ تم اس کے پاس رکو۔ "

'' بہ یہاں قیدہے۔'' مارش نے کہا۔ ''مبین میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔''شین جیسے اسے منع کر رہی ہو کہ وہ یہ بات نہ بتائے۔ رینا نے کہا۔'' مجھے پڑا ملاتھا۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

شین نے جبک کردیکھا۔''خوب صورت ہے۔'' رینا بتانا چاہ ربی تھی کہ بیاس کی انگی سے نہیں اتر رہا ہے مگر ایک بار پھر لڑکی نے نفی مین سر ہلا یا۔ رینا کی سجھ میں نہیں آیا وہ کیا چاہ ربی تھی لیکن اس نے اس بار بھی اس کے مشورے پر عمل کیا۔شین نے کافی نکال کر مارش کے سامنے رکھی اور بولی۔'' آج بجھے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے۔'' د''کس وقت ؟'' مارش نے بوچھا۔

''چھ بجے کا پاکٹنٹ ہے۔'' مارش نے سر ہلایا۔''میں آجا دُل گا۔''

رینابیس كرخوش مولی مى كدا سے شام كو م كم وقت ا كياريخ كاموقع ملے كا-ال خوشي ميں اس فيتين كى مدد کی اور برتن وحودیے .... شین مجی خوش ہو گئی تھی۔شام تک رینا پڑھتی رہی۔ مارش یا کچ بچے آگیا تھا اور وہ دونوں ماڑھے یا فی بے تک مرے لک کے ۔ان کے جاتے ہی رینا تیزی سے ان کے کمرے میں آئی۔اس نے ایک بار پچر مارش کالیپ ٹاپ کھولا اوراس کاای میل ا کاؤنٹ چیک كرنے كى كوشش كى مكر اس كا ياس ورد جيس لكا تھا كرينا كا خیال تھا کہ وہ آن ہوگا تمر مارش اس معالمے میں مختاط تھا۔ اس نے مایوس ہوکراسے بند کردیا۔وہ ویکھنا جاہتی تھی کہ مارش نے ڈاکٹر پیٹرین ہے اس کے بارے میں ای میل پر کوئی بات تونمیں کی ہے؟ وہ لین ٹاب اپنی جگدر کھرین محل كتين كى ۋرينگ كى او يرى دراز ملى اور بند موكى \_ به پالکل اس کی ڈریٹک کی طرح تھی۔رینا سے قدموں سے ڈریٹک تک آئی اس نے اس کی اویری دراز کھولی۔اس میں تعین کی جیواری رکھی تھی۔اس نے باحس کھول کرد یکسانس میں سیٹ تھا۔ پھراس کی نظر پیھے رکھے ایک خاصے پرانے یا کس بر منی ۔ رینانے اسے نکال کر کھولا۔ اس میں مختلف انگوشمیاں اور رنگز تھیں۔

وہ آئیں دیکے دری تھی کہ چوکی۔اے ایک رتگ بالکل ایخ چھلے جیسا لگا۔ اس نے اے نکال کر دیکھا۔ فور سے دیکھنے پر اسے ذرا بھی شک نہیں رہا تھا۔ یہ جیسمین کی انگل میں بڑواں چھلے کا دوسرا حصدتھا۔ اس نے اسے بھی پکن کر دیکھا تو یہ بالکل بڑ کیا۔وہ دنگ رہ گئی ... جیسمین کے چھلے کا یہ دوسرا حصد یہاں کیے آیا ؟اچا تک اسے محسوس ہوا کہ عقب میں کوئی ہے اور تھراسے شین کی آواز آئی۔ ''تم نے وکھرلیا۔ یہ بتائیس میں نے اے کوں سنجال کررکھا تھا۔''

سپنسدُانجست (64) ستعبر 2014ء

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

پوچھا۔''اینڈرین کیا کہ رہاتھا؟''
''تم او پرآگئے ۔۔۔؟''شین نے ناگواری ہے کہا۔
'' میں نے کہاتھا کہ فیچاس کے پاس رہو۔''
'' وہ قید ہے اور اس کا منہ بھی بند ہے۔'' مارش نے کہا۔
اس لمحے انہیں رینا کے چلانے کی آواز آئی۔وہ کہ دبی تھی۔
'' مدد مدد۔''
شین نے بدمزگ ہے کہا۔'' بیاس کا منہ بند کیا ہے آئے۔''
وہ دونوں نیچے آئے جہاں رینا نے سر دیوار ہے رکڑ
گی منہ ہے ہٹا دی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ رونے
گی ۔'' مجھے کیوں یا ندھا ہے؟''

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

C

" آرام سے بے فی آرام سے۔"شین نے پیار سے پی دوبارہ اس کے منہ پر کردی اور اسے پیچھے سے مزید کس ویا۔ مارش اس کے پیچھے کھڑا تھا۔شین نے اس سے کہا۔" جب تک میں نہیں آؤں اس کے پاس رہنا پھر ہم اس کا کام کریں گے۔"

شین کے جانے کے بعد ہارش اس کے سامنے کری پر بینے گیا۔ ریناا ہے ہجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ او پر سے درواز ہ بند ہونے کی آواز آئی تو مارش نے کہا۔ ' مجھے ایسے مت دیکھو، میں کچھ نہیں کرسکتا گ'

فیصلہ کن کیجے میں بولی۔ ای کمیے او پر کال بیل بجی۔ و و فکر پوچھا۔'' اینڈرین کیا کہدر ہاتھا؟'' مند ہوگئی۔'' اس وقت کون آئمیا؟'' مند ہوگئی۔'' میں جا کر دیکھتا ہوں۔'' ''میں جا کر دیکھتا ہوں۔''

' دخبیں، تم اس کے پاس رہو میں جاکر دیکھتی ہوں۔' شین نے او پر جاتے ہوئے کہا۔وہ سیز هیوں سے او پرآئی اور کیٹ آئی سے باہر جمانکا تو اسے اینڈ رس دکھائی ویا۔اس نے سوچااور دروازہ کھول دیا۔ Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

C

" منز وارڈ -" اینڈرس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔" مجھے رینا ہے ملتا ہے۔"

"اوہ رینا۔"شین نے مسکرا کر کہا۔"دراصل اس کی طبیعت شیک نہیں ہے اور میں نے اسے دوادے کر نمااد یا ہے۔" طبیعت شیک نہیں ہے اور میں نے اسے دوادے کر نمااد یا ہے۔" "میلیز مسز وارڈ ۔"اینڈرس نے التجا کی۔" ہے بہت ضروری ہے۔"

''سوری بوائے۔''شین کا لہجہ سرد ہو گیا۔'' میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی تم جانتے ہووہ بیار ہے اورا سے آرام کی کنتی ضرورت ہے۔''

شین نے کہتے ہی دروازہ بند کردیا چروہ اندر آئی۔ اس نے پرس اور اپنا کوٹ اٹھایا۔ بارش کے بعد موسم دوبارہ سرد ہو گیا تھا۔ مارش لاؤنج میں آسمیا تھا، اس نے



سىپنسددائجست 65 مىتمبر 2014ء

مطلب تھا اس کی آزادی کا کوئی امکان قبیل تھا۔وہ رونے
گا۔ "خدا کے لیے ... میں مرنائیس چاہتی ... جھےجانے دو۔ "
مارش کی آخلیوں میں جیب ہی چک آگئے۔ "میں بھی

مرس چاہتا کہ ہیں چوہو۔ میں تہیں آزاد کرسکا ہوں۔ "
میں چاہتا کہ ہیں چوہو۔ میں تہیں آزاد کرسکا ہوں۔ "
دوہ ابھی دیر ہے آئے گی۔ "مارش نے کہا اور آگ کے
آکر ینا کے بک ہے بند ھے ہاتھ کھول دیے اب وہ دیوار
کی قید ہے آزاد ہوگئی تھی لیکن اس کے ہاتھ بدوستور بند ھے
ایک طرف فرش پر بچی ربر شیٹ تک لایا۔ رینا کواس پر بٹھا
ایک طرف فرش پر بچی ربر شیٹ تک لایا۔ رینا کواس پر بٹھا
کراس نے نرمی ہے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ "تم ...
ایک طرف فرش پر بچی ربر شیٹ تک لایا۔ رینا کواس پر بٹھا
مطلب بجھ کئی ہے۔
مطلب بجھ گئی تھی۔
مطلب بجھ گئی تھی۔
اینڈ رس کو مایوی ہوئی تھی۔ وہ مکان کے کوئے پر کئی
اینڈ رس کو مایوی ہوئی تھی۔ وہ مکان کے کوئے پر کئی

W

W

W

P

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

O

اینڈرس کو مایوی ہوگی تھی۔ وہ مکان کے کونے پر کی
اہتی سائیل کی طرف بڑھا۔۔۔ اس نے نیٹ پرجیسمین کا
تصادیر دلیمی تعین ادر ان میں ولی انگوشی نمایاں تھی جیسی
اس نے رینا کے ہاتھ بیں دلیمی تھی اور دہ اس کی تقید بق کے
لیے بی یہاں آیا تھا محرشین نے اسے رینا سے ملیخ بیں دیا۔
وہ سائیل اٹھار ہا تھا کہ اسے ہلکی ہی آ داز آئی۔اسے لگا جیسے
وہ رینا کی آ داز ہو۔ وہ ٹھنگ کیا۔اس نے کان لگا کر سنا۔
ایک بار پھر اسے آ داز آئی لیکن میہ بہت مرہم تھی۔ وہ
منڈ بذب ہو گیا۔ کیاا ندر رینا کے ساتھ کوئی براسلوک ہور ہا
تھا جان لوگوں نے اس سے کی تم کی زیادتی کی تھی ہو وہ سوج
کھنے لگا اور اینڈ رہن تیزی سے واپس آگیا۔ کونے کی آ ڈ
میں بیٹھی اور کہیں روانہ ہوگی۔ ڈرائیو و سے میں فورڈ وین
سے اس نے دیکھا۔شین ہا ہم آئی تھی پھر دہ اپنی چھوٹی فاکی
میں بیٹھی اور کہیں روانہ ہوگی۔ ڈرائیو و سے میں فورڈ وین
میں بیٹھی اور کہیں روانہ ہوگی۔ ڈرائیو و سے میں فورڈ وین
میں بیٹھی اور کہیں روانہ ہوگی۔ ڈرائیو و سے میں فورڈ وین

اینڈرین نے دروازہ چیک کیا وہ اندر سے بند تھا۔ پھر وہ کھڑکوں کودیکھنے لگا گرسب اندر سے بند تھیں۔ اس نے چیچے ہٹ کر مکان کا جائزہ لیا تو اسے سیڑھیوں والی او پری فرنج ونڈودکھائی دی۔ اس نے برآ مدے کے ساتھ او پر سے آنے والا پائپ تھا ما اور کسی قدر مشکل سے ترچھی جیس پر چڑھ گیا۔ پھروہ سرک کر کھڑکی تک آیا۔ اس نے شیشہ او پر کیا اور پیدو کی کراسے خوتی ہوئی کہ وہ آسانی سے او پر ہوسکا ہے۔ وہ اندر آیا۔ پہلے اس نے او پری منزل کے کمرے دیکھے گمر رینانے سر ہلا یا اور آجھوں سے منہ پر بندھی ہٹی گی طرف اشارہ کیا۔ مارش نے سر ہلا یا۔'' شمیک ہے کیکن شرط میہ ہے کہتم آواز نہیں نکالوگی۔''

رینانے سر ہلا کرآ مادگی ظاہر کی تواس نے اس کے منہ سے پٹی بٹا دی۔منہ آزاد ہوتے ہی رینا نے سرکوشی میں کہا۔'' پلیز ... پلیز مجھے جانے دو۔''

مارش نے تغی میں سر ہلایا۔'' میں اس معالمے میں تہاری دونہیں کرسکتا۔''

"ببتم كياكر كتة بو؟"

Ш

Ш

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

'' بی جمیع بھی تہیں۔'اس نے سادگی سے کیا۔' وحمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہاں کی انچارج شین ہے۔'' ''جیسمین کوتم نے قبل کیا تھا؟''

''نہیں . . شین نے کیا تھا، میں نے صرف اسے پکڑا تھاؤہ بھا کے می تھی۔''

''کیوں…اس نے کیا کیا تھا؟'' مارش نے گہری سانس لی۔''اس نے مجھ سے محبت کر

لی تھی۔ یہی اس کا تصور بن کمیا۔'' رینا کی آنکھیں پھیل کمٹیں ....''شین نے اتن می

بات پراسے ماردیا؟" مارش نے کہری سانس لی۔" تم نہیں جانتیں بردہ میتی نرم دکھائی دیتی ہے اندر سے آئی تی شخت اور سفاک ہے۔ کوئی میرے پاس آئے یہ اسے بالکل برداشت نہیں ہے۔ربیکا کوئی اس نے اس لیے تل کیا تھا۔"

"ربیکا بھی تم ہے محبت کرتی تھی؟" ..خب

" وقت میں میت کرتا تھا لیکن اس وقت میں محبت کرتا تھا لیکن اس وقت میں محبت کرتا تھا لیکن اس وقت میں شین سے نہیں ملا تھا۔ پھروہ ہمارے درمیان میں آئی۔ ربیکا کاشین سے جھڑ اموااورشین نے اسے ماردیا۔''

رینانے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی مہریان اور زم ول نظر آنے والی شین آئی سفاک بھی ہوگی۔ اس نے ایک بیس دونل کے تھے اور اب اس کی باری تھی۔ یہ سوچے ہوئے اس کے رونگئے کھڑے ہوگئے۔" ربیکا و بی لاکی ہے جوہیں سال مبلے غائب ہوئی تھی؟"

مارش نے سر ہلایا۔"وہ بھی سیس ہے۔" "مہاں کہاں؟"

"اس تہ خانے میں...وہ سل دیکھ رہی ہو ہے" مارش نے فرش کے ایک جھے کی طرف اشارہ کیا۔"اس کے یہجے خلاہے ...وہ دونوں وہیں ہیں۔"

رینا لرزئے کی۔ مارش اے سب بنا رہا تھا، اس کا

سىينس دُانجست ح 66 ستمبر 2014ء

گے اور و و غرائی۔ 'نیتم نے اچھائیں کیا۔''
''تم ووتوں قاتل ہو جلد پولیس تنہیں کرفتار کرلے گی۔'' اینڈرس نے ہمت کر کے کہا۔ شین نے آگے آتے ہوئے کا اس اور جھاڑیاں کا شنے والی ورانتی اٹھالی۔ موسے کھاس اور جھاڑیاں کا شنے والی ورانتی اٹھالی۔ ''پولیس کوکون بتائے گا؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

وہ دونوں ڈرکر چھیے ہے۔ سین نے اجا تک درائق معمائي توبيح ي كوشش مين اينذرين ينج كرا-رينان كي ا ماری اورایک طرف ہوگئی شین اس کی طرف تو جہ دیے بغیر ایدرس کی طرف آئی۔اس نے درائی تولتے ہوئے كہا۔ " يهال ته خانے كے فيج موجود خانے ميں بہت جكه ئے تم دونوں بھی آسانی سے آجاؤ کے۔" اس نے کتے ہوئے بھر ہاتھ محمایا اور اینڈرس بال بال بھا۔ وہ زمین پر یاؤں مارتے ہوئے پیچیے ہور ہاتھا۔شین اے اشخے کا موقع تنیں دے رہی تھی۔شین کا تیسراوارا ینڈرس نے وائیر کے ڈنڈے پر روکا، وہ اس کے ہاتھ میں آسمیا تھا۔لیکن درائتی ہے اس ڈنڈے کے دوکلزے ہو گئے تھے۔اب اینڈرس ے بیخ کی کوئی صورت مبس می شین نے درائی بلند کی تو اس نے ہاتھ آمے کرتے ہوئے آسسیں بند کرلیں محرورانتی جہیں چلی اس کی جگہ ٹھک کی آواز آئی۔ اینڈرین نے آنکھ کھول کر دیکھا۔شین درانتی لیے کھڑی جھول رہی تھی۔عقب سے رینانے ہیں بال کے لیے سے دوسرا وار کیاتہ وم الم بہت تے کی طرح فرش پر ڈ میر ہوگئی۔اینڈرس لڑ کھٹراتا ہوااٹھ كمرا ہوا۔اس كے ہاتھ سے خون بہدر ہاتھا درانتي كا كناره اے چھوگیا تھا۔رینانے یو چھا۔

" ہاں میں شیک ہوں۔" اینڈرس نے ہانیتے ہوئے کہا۔" یہاں سے نکلو اور پولیس کو کال کرو۔" اس نے بے ہوش پڑے شین اور مارش کی طرف دیکھا۔" اس سے پہلے کہ یہ ہوش میں آجا کیں۔"

والتم فحلك مونا؟

رینانے اپنی شرث کا کنارا پھاڑ کرا ہنڈ رس کے ہاتھ پر باندھ دیا اور پھراسے سہارا دے کرسیڑھیوں تک آئی۔ او پرجانے سے پہلے اس نے پلٹ کردیکھا تو ہے ہوش مارش کے پاس میسمین کھڑی تھی۔اس نے رینا کی طرف دیکھا اور پہلی بارسکرا دی۔اسے انصاف ٹل کیا تھا۔اینڈ رس نے مڑ کردیکھا اور پوچھا۔'' کیادیکھ دہی ہو؟''

" کی کوئیس، آؤاه پر چلیں۔"رینائے سیوھیوں پر

قدم رکھتے ہوئے کہا۔

وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ دبے قدموں یعجے آیا۔ یہ حصہ بھی خالی تھا۔ آخر میں وہ کچن کے ساتھ تہ خانے کے دروازے تک آیا اور اسے کھولتے ہی اسے رینا کی آواز سائی دی۔وہ د جیے اور بے بس سے لیچ میں کہدرتی تھی۔ د میلے زمیس سے لیچ میں کہدرتی تھی۔ د میلے زمیس میں پلیز۔"

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

اینڈرس دیے قدموں نیج آیا اوراس نے جما تک کر
ویکھا تو ہارش زمین پر درازرینا پر جھایا ہوا تھا۔ وہ اسے قابو
کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ کیل رہی تھی۔ اینڈرس کا
خون کھول اٹھا۔ وہ اندرآیا اور ایک طرف رکھا ہیں بال کا بلا
اٹھالیا۔ وہ دیے قدموں ان تک آیا۔ رینا نے اسے دیکھا
اٹھالیا۔ وہ دیے قدموں ان تک آیا۔ رینا نے اسے دیکھا
اور پھر اس کے تاثر ات نے ہارش کو خبر دار کیا جیسے ہی اس
نے اینڈرس کی طرف ویکھا، اس نے بلا تھما کر مارا۔ بلا
مارش کے سر پرلگا اور وہ کراہ کر گرا۔ اینڈرس نے دوسراوار
مارش کے سر پرلگا اور وہ کراہ کر گرا۔ اینڈرس نے دوسراوار
اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے
اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے
اٹھنے ۔ اینڈرس اس کے ہاتھ کھو لنے لگا۔ رینا رور ہی تھی اور
اس کی شرف مارش کی وست ورازی سے لینڈرس نے درست کی۔
اس کی شرف مارش کی وست ورازی سے لینڈرسٹ درست کی۔
اس کی شرف مارش کی وست ورازی سے لینڈرسٹ درست کی۔
اس کی شرف مارش کی وست ورازی سے لینڈرسٹ درست کی۔

''ہاں ۔''رینا نے سر ہلایا اور مارش کی طرف دیکھا۔''کیاییمر کمیاہے؟''

''نیڈری نے کہا۔ ''انہوں نے مہیں کیوں قید کیا ہے؟'' ''انہوں نے مہیں کیوں قید کیا ہے؟''

رینا جلدی سے اسے بتائے گئی۔ اینڈ رس دم بہخودرہ سمیا...'' بیمیاں ہوی ...ان الرکیوں کی کم شدگی کے ذمے دار ہیں؟''

" بہی نہیں انہوں نے انہیں بہیں وفن کیا ہوا ہے۔" رینانے اسے فرش دکھایا۔ اینڈرس خوفز دہ ہوگیا۔ " میں نہیں فوراً پولیس کو خبر دار کرنا ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ۔" اینڈرس اسے لے کرسیڑھیوں کی طرف بڑھا تر پھر کر کیا او پرسے شین آرہی تھی۔ اسے دیکھ کروہ شنگ گئے۔ ریناسہم کراینڈرس کے بیچھے ہوگئی ... خود اینڈرس کی حالت فراب ہورہی تھی شین نیچ آتے ہوئے بولی۔ فراب ہورہی تھی شین نیچ آتے ہوئے بولی۔ " میں نے کھے لیا تھا۔

" " میں نے حمہیں مکان کے کونے میں ویکے لیا تھا۔ اس لیے روانہ ہو کر حمہیں موقع ویا کہتم اندرا سکو۔ دوسری صورت میں بیہ مشکل کام مجھے کرنا پڑتا۔ "اس نے رینا کی طرف دیکھا۔" بیہ کیے آزاوہوئی اور مارش کہاں ہے؟" اس کی نظر بے سدھ پڑے مارش پر کئی تو اس کے تاثرات بگڑ

سپنس ڈائجسٹ ح 67 ستمبر 2014ء

### WWW.PAKSOCIETY.COM

# ستاروں قسط :3 پرکھند ساہرب پر<sup>من</sup>ل

اصول اور انقلاب... ہمیشه دو مختلف طبقات کے درمیان عمل اور ردِعمل کی ایسی گھلی جنگ کا نام جو طاقتو راور کمزور کے درمیان ازل سے جاری ہے۔ چاہتوں کو دروبام میں قیدکرنے والے بھول جاتے ہیں کہ انہونیاں بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہیں. . . کیونکہ روزن کو کریدنے والے اپنے حوصلے سے اے دہانہ بنا دیتے ہیں...وہ بھی عجیب دہرے نظام اور مزاج کا شکارتھا جیسے کیکراور ٹاہلی کے گھنے درختوں کے جُھنڈ میں کئی جگ او نچے سرکنڈے بھی ہوتے ہیں ایسے ہی وہ بھی سراٹھا کی جینے کی خواہش میں اپنی جزیں زمین میں اتار نے کی کو شنش میں مصروف تهاكه اچانك اسكے بچپن كى ديوارسے ايك كهلونا گركر ثوث گياليكن . . . اسكى اميدوں کے دیے تیز ہوائوں کے سرکش جہونکے بھی نہ بجہا سکے . . . دوسری جانب اس کی چاہت تھی جو سودوزیاں کی حدکھینچے بیٹھی فاصلوں کو سمٹنے ہی نہیں دے رہی تھی لیکن وہ جو ایک پل کی رفاقت میں قیدتھا...ان گنت اندیشنوں کے باو جوداسے انہونیوں کی امیہ تھی اگرچہ برسوںسے اس کے آنگن میں دشت کی ویرانی تھی لیکن دل کی گلیوں میں وہی جل تھل موسم کی کسک لیے وہ ایسمی مسافت کے لیے رخت سفر باندہ بیٹھا تھا جس میں اس کے پاس حوصلوں اور عزم مصمم کے سواکچہ نه تھا۔وہ جو خوش گمانیوں میں اکر ستاروں پر کمند ڈال چکا تھا... جس کے بیرتو زمین میں دھنسے تھے مگر . . . آنکھیں آسمانوں کی بلندیوں میں گم تھیں ایسے میں لگنے والی ہر ٹھوکر اسے ایک نئے رمز ... اور ہر دکھ اسے ایک نئی لذت سے آشناکر رہے تھے کیونکہ وہ جانتا تھاکہ ستارے فلک سے زمین کی طرف نہیں آتے مگر... كمندتو زمين سے فلك كى جانب جاسكتى ہے۔لہذا دور بہت دور اس كےمقدركاسىتارەبهىاسىےروشىنىدكھارېلتها۔

رقیبوں کی زہریلی چالوں ..... پیار کی مدھر تالوں اور بدلتی رتوں کا

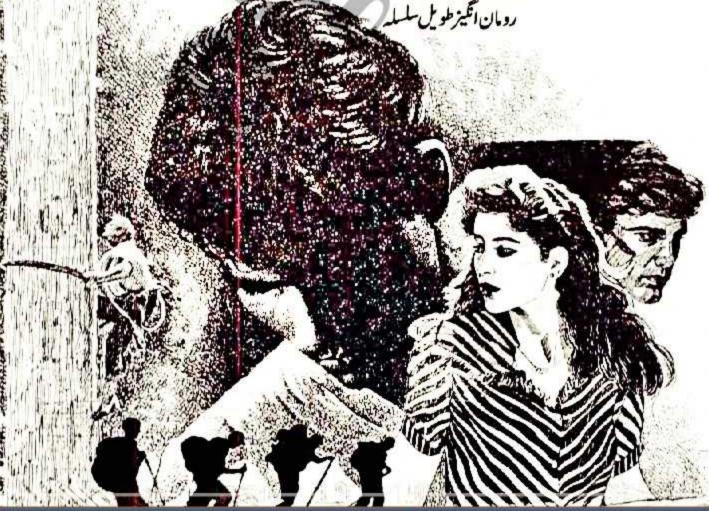

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

ρ

S

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



W

W

W

k

S

C



باعس دور ہی رہیں۔

یه کوهمری قریباً باره ضرب باره فث کی رہی ہوگی۔ فرش پرموٹا اوئی نمدہ بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پربھی نمدے دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں الکحل کی بوتھی اور پھی عجیب وغریب چیزیں دکھائی دے رہی تھیں۔انسانی کھویڑی، چند ہڈیاں،ریچھ کی کھال، غالباً شیر کا حنوط شدہ پنچہ بھینے کے سینک اوراسی طرح کی دیگراشیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

B

t

C

O

m

جلد ہی عادل کومعلوم ہوگیا کہ اس محض کا بورا نام ما لکانے زادہ ہے۔ میجس کو تھری میں رہتا تھا، بیرا یک طرح سے یاؤندہ بستی کے مضافات میں واقع تھی۔ یعنی وہ اس وقت یاؤندہ بستی کے کافی قریب تھے۔ مالکانے زادہ کو پُراسرارعلوم کا ماہر سمجھا جاتا تھا اور بیاستی کے ان سرکروہ لوگوں میں سے تھا جو ساحوں کے بانگڑی جوٹی کی طرف جانے کے شدید مخالف تھے۔

عادل نے سر کوشی میں ہایوں سے یو چھا۔''یہ کیا باتيں چل رہی ہیں؟''

ہایوں مقامی زبان مچھ مجھتا تھا۔ اس نے مجھی مر کوتی میں جواب ویا۔" یہ بندہ داخون کورمزی خال کی کولی سے مرتے و کھے چکا تھا۔ اگر بیاستی پہنچ جاتا تو رمزی اوررابے خال وغیرہ کا سارا پول کھل جا نا تھا۔''

" تواب كما موكا؟"

" مجھے لگتا ہے کہ رمزی خال اس بندے کواینے ساتھ كيب ميل لےجانا جائے كا۔"

ای دوران میں رمزی خال اور مانکا کے درمیان ہونے والی تفتیکو میں تیزی آئی۔ مالکا کا چرو کھے اور حمتما میا۔ سوجی ہوئی آعموں سے جیسے چھاریاں جھوٹے لکیس - پھر وہ عادل اور جاہوں وغیرہ کی طرف متوجہ ہوکر مرجا-" تم سب كاسب مرككا- برباد بوجائ كا-وبال اويرجائے كاتو وفن موجائے كا يتمهارالا في تم كولے ووب كارام كج كبتاب، لي ووب كار"

'' ما لکا! خاموش رہو۔'' رمزی خال نے کہا۔ ''ام خاموش مبیں رہے گا۔ اگر ام خاموش رہے گا تو بیمرے گا اور تم سب مجی مرے گا کیونکہ تم ان کے ساتھول کیا ہے۔ وہاں کچھ بھی جبیں ہے۔ جووہاں تھا، وہ بہت سال بہلے وہاں سے نکال لیا حمیا تعل اب وہاں تم کوموت کے سوا کھینیں طےگا۔'' مالکا کی آئیسیں حلقوں سے باہرابلی پر رى تعين اورشكل ڈراؤنی ہوئی تھی۔

مایوں نے ذرا تھیرے ہوئے لیے میں کہا۔

و ہ رمزی کے پیچھے پیچھے بائیں جانب بڑھے۔رمزی نے اپنے زحمی کندھے پر ایک مفلر نما کیڑا مس کر باندھ لیا تھا۔ پہتول اس کے ہاتھ میں تھا۔ بدوہی پہتول تھا جوان یا و عدول نے ہمایول سے برآ مدکیا تھا۔رمزی کے عقب میں مالوں تھا۔ مالوں کے بیجیے کرسل اور مجرخود عادل عادل كے عقب ميں موچھيل فولا و جان رائفل بدست آرہا تھا۔ رمزی نے برف پر قدموں کے نشان ڈھونڈ نے کی کوشش کی جوجلدی اسے ال ملے۔ یہ بات ثابت ہوسکی کہ جس وقت رمزی خال نے شرائی داخون کو کو لی ماری ، کوئی یہاں ان بر فیلے تو دول کے پیچھے موجود تھا۔ قدموں کے نشان قدرے نشیب کی طرف جارہے تھے۔ وہ آھے بڑھتے مکئے اور پھر پھروں سے بے ہوئے ایک کو تھری نما کرے کے سامنے الله کارک کے۔ ایک چھوٹے سے جونی دروازے کے سوا اس میں آنے جانے کا کوئی راستہیں تھا۔ یہ مجلہ اندر سے بالکل تاریک محتی۔ رمزی خال نے افراتفری میں اس کو خمری کے اندر جما نکا اور پھر موجھیل فولا و جان کی طرف و کھے کرنفی میں سر ہلا دیا۔وہ بائمیں جانب مڑے اور قدرے تیزی ہے آ مے بڑھنے لگے۔ دفعتار مزی خاں رک کیا۔ اس نے انقل سے نشیب میں اشارہ کیا۔ سفید برف پر ایک دھیا ساحر کت کرتا نظر آیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

اب وہ لوگ بھا گنے والے انداز میں آھے بڑھے۔ كرشل ذرا يحصره كئ مى - عادل نے مجى ابنى رفبار ذرا وهيمي كرلي اور كرشل كاساتها دياب بجهود يربعد دهبا واصح نظر آنے لگا۔ بیایک بھاری جسم والانتخص تھا۔ وہمویئے کپڑوں میں لیٹا ہوا تھا۔اس نے سرمنڈ وار کھا تھا۔وہ جیسے گھبراہٹ کے عالم میں بھاگ رہا تھا۔ جب رمزی خال نے اس کی طرف رائفل سيد حي كرلي تووه چونک ميا۔

چند منٹ بعد وہ سب اس محص کے روبرد ہتھے۔ وہ والصح طور پر پریشان نظرآتا تھا۔اس کی عمر پینتالیس سال سے او پررہی ہوگی۔ وہ نشے میں دھت لکتا تھا۔ چروتمتمایا ہوا تھا اور منڈے ہوئے سرکی رکیس بھی نمایاں دکھائی ویق محس -رمزی نے مقامی لب و کیج میں اس سے کہا۔ '' مالکا! واپس چلیں ہم ہے چھ بات کرنی ہے۔''

اس نے پہلے تو حیلے بہانے سے کام لیا چرجب دیکھا سمدرمزی خال کا لہجہ الل ہے تو جارونا جار چلنے پر راضی ہو گیا۔ وہ سب لوگ واپس ای کو همری نما بمرے میں چھج کے ۔ رائے میں رمزی خال اوروہ مالکا نا ی محص و چیمے کیجے میں مچھ یا تمل مجی کراتے رہے۔ عاول کی ساعت سے بید

ال ح 70 متمبر 2014ء

ستأروںپر كہند

روشی میں کوٹھری کا منظر آسیب زدہ نظر آنے لگا تھا۔ عادل ، جاہوں اور کرشل پر مالکا کی باتوں کا ذرّہ بھر اثر نہیں ہوالیکن رمزی خال اور موچھیل فولاد جان پچھ پریشان نظر آنے گئے تھے۔ بہر حال سے بات تو وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اب مالکا کواس جگہ چھوڑ کر ہر گزنہیں جایا حاسکتا۔ وہ داخون کے آل کا چٹم دید کواہ بن چکا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

کوری و پر بعدوہ لوگ واپس اینے کیمپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہر حال اب مالکا ان کے ساتھ تھا۔ وہ آسانی سے آنے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ رمزی خاں اسے بڑی و پر سمجھانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ آخر عادل نے راست قدم اٹھا یا۔ وہ خاموثی کے ساتھ مالکا کے عقب میں بہنچا تھا اور کلہاڑی کے پچھلے جصے سے ایک زور دار ضرب مالکا کے سر پر لگائی تھی۔ وہ ادھ موا ہو کر گر پڑا تھا۔ عادل کی مالکا کے سر پر لگائی تھی۔ وہ ادھ موا ہو کر گر پڑا تھا۔ عادل کی اس کا رروائی پر رمزی خال اور موچھیل فولا دکی آ تکھوں میں خوف نمود ار ہوا تھا۔ بہر طور ان سب نے ل کر مالکا کی منہ میں شونس میں خوف میں اور ایک کیڑا بھی اس کے منہ میں شونس و یا تھا تا کہ وہ آ واز نہ نکال سکے۔

وہ کائی وزنی تھا۔ اب ان سب کو ہاری ہاری اسے
کندھے پرلادتا پڑر ہاتھا۔ رمزی خان چونکہ زخی تھااس لیے
اسے اس مشقت سے چھوٹ وے دی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ
مایوں اور عادل پر ہی رہا۔ ایک ہار جب موچیل فولا دجان
مایوں اور عادل پر ہی رہا۔ ایک بار جب موچیل فولا دجان
نے مالکا کو کندھے پرلاد رکھا تھا۔ مرزی کو دیکا یک اس
کلہاڑی کا خیال آگی جس کی مدد سے عادل نے مالکا کے سر
پر چوٹ لگائی تھی۔ چھوٹے دستے والی یہ کلہاڑی اجمی تک
عادل کے باس ہی تھی۔ اس نے اپنی پتلون کی بیلٹ میں
اڑی ہوئی تھی۔ کلہاڑی کا چھل اس کی بغل کے بیچے تھا۔
او پر موٹی جیکٹ تھی۔ رمزی خان نے عادل سے کہا۔ ''وہ
کلہاڑی ام کودے دو۔''

"انابھی اعتبار نبیں کر پارہ ہو؟" ہمایوں نے ہو چھا۔
"ام دو دفعہ دھوکا کھا چکا ہے۔ نیسری بار نہیں کھائے
گا۔ ویسے بھی یہ خاناں (راہے خان) کا آرڈر ہے کہ
تمہارے یاس کوئی ہتھیار تونہیں ہے۔"
دولیمن ریکوئی ہتھیار تونہیں ہے۔" عادل نے کہا۔
"ہتھیار نہیں ہے تو پھر دے کیوں نہیں رہے؟ ادھر
لاؤ۔" رمزی کا لہجہ اچا تک سخت ہوگیا۔ اس نے رائنل کو
مضوطی سے تھا م لیا تھا۔
عادل نے کمر سے کلہاڑی نکال کر رمزی کی طرف

"جارے پاس مجرمعلومات ہیں محترم - ہم ان کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں اور بیقصد بی کر کے ہی جا کیں گے۔" ""کیا معلومات ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ بتاؤام کو۔ام بھی ہے۔" وہ محص کڑک کر بولا۔ جمایوں کے بجائے رمزی نے جواب ویا۔"ان کو

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

ہمایوں کے بجائے رمزی نے جواب ویا۔''ان کو زیادہ ان کو زیادہ ان کے ساتھوان کا ملک (لیڈر) ہے۔وہ جانا ہے۔وہ جانا ہے سب کچھے۔''

مالکا پھر گرجا۔ ''کون ہے وہ الوکا پھا۔ وہ بہت بڑا گدھا ہے یا پھر بہت بڑا خرانٹ ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی چکر چلارہا ہو۔اماراہات کراؤاس سے۔ام پوچھتا ہے کہون ساخزانہ چھپار کھا ہے اس کی والدہ نے وہاں پر۔'' ''تمیز ہے بات کرو مالکا۔'' عادل پھنکارا۔''وہ ہمارے بڑے ہیں۔ان کے بارے میں بکواس کرو گے تو منہ تو ڑ دوں گا۔'' وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوگیا۔ ہمایوں کے

رمزی نے جلدی سے کھڑے ہو کر عادل کو روکا اور سمجھا بجھا کرینچ بٹھایا۔ رائفل بدست موچھیل پہلے ہے زیادہ چوکس نظرآنے لگا۔

تتورجمي بكر كئے تھے۔

مالکا بدستور بھڑ بھڑ کررہا تھا۔ کرخت کہے میں بولا۔
''اگر امارا کہا فلط لکلے تو ام اپنے ہاتھوں سے اپنا کرون
کاٹ کرتمہارے پاؤں میں ڈال دے گا۔ تم کوجوکوئی بھی،
وہاں سونے چاندی اور زیوروں کے بارے میں بتا رہا
ہے، فلط بتارہا ہے۔ وہاں اب پھینیں، تدخانہ خالی پڑا
ہے۔۔۔۔۔۔ تم لوگوں کے د ماغوں کی طرح اور۔۔۔۔ اور۔۔' وہ

"اوركيا؟" عادل نے پوچھا۔
الکانے اپنی نظی آنھوں کو پچھ اور بھی نشلا بنالیا۔
سامنے رکھی ہوئی انسانی کھو پڑی پر نگا ہیں جما تحی اور
عاطوں کے انداز میں سرسراتے لہج میں بولا۔" آگرتم لوگ
وہاں جائے گا تو موت کو اپنا انظار کرتا ہوا پائے گا۔ ہاں،
وہ ہو وہاں۔ اپنے پر پھیلائے بینا ہوا ہے وہ موت تم کو
د کھے گا تو ایک دم جھنے گاتم پر تم اس سے بھاگ نہیں سکے
د بوج لے گا۔ وہ بہت بھوکا ہے۔ بڑی تیزی سے جھاگ نہیں سکے
د بوج لے گا۔ تم سب کو برف کی قبروں میں وہن ہونا پڑے
د بوج لے گا۔ تم سب کو برف کی قبروں میں وہن ہونا پڑے

وہ آگتی پالتی مارے میٹا تھا۔اس نے اپنی آ تکھیں بند کرلیں اور جیسے کسی مراقبے میں چلا کیا۔ لاشین کی مرحم

سينس دُانجست ح 71

کے تھے۔ سردی میں بے حداضافہ ہو گیا تھا۔ ہوا برفائی تو دوں کی بھول بھلیوں میں سے گزرتی تھی تو مزید کے بستہ ہوجاتی تھی۔امجی وہ کیمپ ہے ایک دوفر لایک دور بی تھے كەانبىل ئارچول كى روشنيال دكھائى دىيخىكىس - بىراب خاں اور اس کے ساتھی ہی تنے جوانبیں ڈھونڈنے کے لیے رمزی کو دیمیمتے ہی راہے خال برس پڑا۔مقامی لب وليج مين بولا-"كمال مركة تقيم سب؟" مجراس کی نارج کی روشن، رمزی کے خون آلود كندهے يريزى-اس كے ساتھ بى اسے عقب ميں ہايوں وکھائی دیاجش نے عامل مالکانے زاوہ کا بھاری جسم بمشکل اسيخ كنده يرسنمالا مواتها راب خال برى طرح جوتك سمیا۔وہ مجھ کیا کہ کوئی زیردست کر بر ہوگئ ہے۔ رمزی اور رابے خال میں چند جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پھر دراز قدرا بے خال مقامی کہجے میں پولا۔'' جمہیں واخون كا كچه بتا ہے؟ وہ بھی منع سے نبیس ال رہا۔" رمزی نے تھرے ہوئے کہے میں کہا۔"اے کولی " كيامطلب؟" راب خال مزيد چونك كيا-

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

r

C

O

M

رمزی نے ایک ممری سانس لی اور پھروہیں کھڑے کھڑے ساری روداد الف سے سے تک رابے خال کے گوش گز ار کردی۔ اس روداد کا بس کوئی کوئی فقرہ ہی عادل كى تجھيں آر ہاتھا۔ رابے خال كے چبرے يرزلزلے كے آثار تھے۔ ساری حقیقت جانے کے بعد اسے بی بھی بتا چل کمیا کہ مالکانے زادہ کو بے ہوشی کی حالت میں کندھے پر لاو کریہاں کیوں لایا گیا ہے۔ وہ بے طرح ج وتاب کھانے لگا۔ پھروہ کرشل کی طرف متوجہ ہوا اور دانت پیس کر بولا۔ ''تم گوری چڑی والوں کا ہر کام الٹا ہوتا ہے۔ تم کو کیا ضرورت پڑا تھا، وہاں اکیلے رکنے کا اورتصویریں تھیجنے کا۔حرامزادی .....تونے ام سب کوایک برا مصیب میں ڈال دیا ہے۔ خانہ خراب کیا ہے ام سب کا۔'' ایک کمعے کے لیے لگا کہ وہ کرشل کو مارنے کے لیے جمپٹ پڑے گالیکن پھراس نے خود کوسنجالا اور چند مجری سائسیں لے کرنیم بے ہوش مالکا کو و میسنے میں مصروف ہو گیا۔ مالکا کو ہمایوں نے اب برف پرلٹا دیا تھا۔ ٹارچ کے روشن دائر سے میں مالکا کا منڈا ہواس شیشے کی طرح چک رہاتھا۔ دیکھنے جس اس کے خدوخال کھ کچھ نیمالیوں اور چینیوں سے ملتے تھے۔ اب مزیدیاؤندے بھی موقع پرجمع ہوگئے تھے۔وہ

برف پر سینک دی جے اس نے اٹھا کرا پی کمر کے بیکے میں اڑس لیا۔ زخمی ہونے کے باوجود رمزی خال کے طمطراق میں کوئی فرق نبیس آیا تھا۔ وہ عاول، ہمایوں اور کرشل کی طرف سے بوری طرح چوکس تھا۔اس کے کندھے سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ کرشل کے میڈیکل یاؤج میں فرسٹ ایڈ کا سامان موجود رہتا تھا۔خوش سمتی ہے، داخون کے ساتھ زبردست تھینجا تانی کے باوجود بیمیڈیکل یاؤج اب مجى كرشل كى بيك كے ساتھ اليج تھا۔ اس نے رمزى كى بینڈ یج تو کر دی تھی مگر ابھی اے مزیدٹریشنٹ کی ضرورت تھی۔ کچھ بی دیر بعد وہ ای جگه پر والی چھ کے جہال كرشل والا واقعه موا نقابه بدست داخون " فرنكن كرشل" ے شاید انگریز دور حکومت کا کوئی بدلہ چکانا جاہتا تھا۔اب وہ شام کی نیم تیرگی میں برف پر بےسدھ پڑا تھا۔اس کا مردہ جم تیزی ہے اکڑنا شروع ہو گیا تھا۔ رمزی خال کے عم پر عادل اور مایوں نے آئس ایس کے ساتھ برف میں گڑھا کھود تا شروع کیا۔گاہے بگاہے فولا وجان نے بھی اس میں مدد کی۔ آ دھ بون مھنٹے میں قریباً جارفٹ کہرا کڑھا تیار ہو گیا۔ای دوران میں مالکانے بھی تسمسا ناشروع کرویا تھا۔وہ ہوش میں آر ہاتھا۔رمزی نے کرشل سے مخاطب ہو کر کہا۔''اوچھوکری!اس کوکوئی ٹیکا میکالگا دو۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

کرشل کے پاس انجکشن کی صورت میں فرنکولائزر موجود تھا۔ وہ اس نے مالکا کے چرنی دار بازو میں تھونک دیا۔وہ چند منٹ میں پُرسکون ہو گیا۔اس دوران میں فولا د جان نے داخون کے لباس کی کمسل تلاثی لے کر پچھ اشیا نکال لیس۔ پھرعادل اور ہاہوں نے اس کی لاش تھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دی۔ کرشل نے اس سارے منظر کی طرف سے پشت کررکھی تھی۔

عادل نے رمزی خال کو بخاطب کر کے کہا۔''میرا تو مشورہ ہے، اس موٹے عال کو بھی لٹا دو، اس شرابی کے ساتھ۔قصہ پاک ہوگا۔''

رمزی نے عادل کو بری طرح گھورا۔ جیسے کہدرہا ہوکہ جوتم کر چکے ہو، یہی ضرورت سے زیادہ ہے۔اب چپ رہو۔ دراصل اس موٹے نشی نے سرمد صاحب سمیت بیرونی ساجوں کے بارے بیں جس طرح کی ہے ہودہ زبان استعمال کی تھی، اس نے عادل کو دکھ پہنچایا تھا۔ پچھو ہی ویر بعد وہ لوگ داخون کو اس سنسان ڈھلوان پر ''سپرد برف'' کر کے آمے روانہ ہورہے تھے۔

وہ جب کمپ میں واپس پنچ تو رات کے دس نج

سىپنسددائجسٹ حر2014 كىستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ستاروں پر کمند

لوگ نیم بے ہوش ما لکانے زادہ کو اٹھا کر کیمیں میں لے آئے۔وہ سب کے سب کھے ہراساں بھی دکھائی وے دے تعے، جیسے انہیں ڈر ہوکہ اہمی مالکانے زادہ اٹھے گا اور ان سب كوايي كسي آسيي عمل مي جكز لي كايتوجات اور فتكوك كى الى يرجيها ئيان عاول في اين دوردراز كاون لالى میں بھی بہت ویکھی تھیں لیکن یہاں پر پر چھائیاں پھوزیادہ ہی مہری اور طویل نظر آئی تھیں۔ یاؤندوں نے مالکانے زادہ کو بڑے احترام ہے، رابے خال والے خیے میں رکھا۔ اس کے جسم کو گرم کی افوں میں کپیٹا گیا، تا ہم ہاتھ یاؤں بندھ بى رہے ديے گئے۔

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

عاول اور ہاہوں نے اپنے خیے میں سر مد صاحب کو ساری صورت حال ہے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی کرشل کو اس بات پرسرزنش کی کہ وہ فوٹو گرانی کے چکر میں الیلی چھے رہ گئے۔ مایول نے سرمد صاحب کو مالکا کے اس واولے کے بارے میں بھی بتایا جواس نے اپنی کو المری میں کیا تھا۔اس نے سینے پر ہاتھ مار مار کر دعویٰ کیا تھا، او پر بانگڑی کی چوٹی پر اب مجھتبیں ہے..... اور ان سب کوٹسی آسانی آفت ہے بھی ڈرایا تھا۔

مرمدصاحب نے ان باتوں کوزیا وہ اہمیت نہیں دی۔ تا ہم انہوں نے بتایا کہاب انہیں زیادہ تیزی سے مل کرتا ہوگا۔ انہوں نے کہا۔ 'بیات تو آب سب کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ میدلوگ ما لکا کوا ٹھا کر یہاں کیوں لائے ہیں۔رمزی خال سے مل ہو کیا ہے اور مالکا اس کا چھم وید کواہ ہے۔ رابے خال فی الوقت تو ہر گرمبیں جائے گا کہ اس واتعے ک خبر بستی تک یمنیج \_ دوسری طرف وه مالکا کوزیاده ویریهان ا ہے پاس مجی تبیں رکھ سکتے۔ وہ جا ہیں کے کداب ہم نے جو مجمى كرنا ب جلد سے جلد كريں -

كرشل بہت بجمی ہوئی تھی۔ جو پچھاس كے ساتھ موا، ول د ہلا وینے والا تھا۔ اگر عاول وغیرہ برونت نہ <del>کین</del>چتے توعین ممکن تھا کہاس کی جان ہی چلی جاتی ۔ عاول بھی خود گو دل مرفة محسوس كرريا تعار داخون كوكولي تكفياور برف يركر کراس کے مرنے کا منظر بار باراس کی نگاہ میں آتا تھا۔ یے فئک لالی گاؤں میں لڑائی جھڑے کے واقعات ہوتے تھے۔ایک دو ہارمقامی زمینداروں میں زبردست فائز تک بھی ہوئی تھی جس میں دو جار لاشیں بھی گری تھیں مگر اس طرح اپنی آتھیوں کے سامنے سی کومرتا عادل نے بھی نہیں دیکھا تھا۔

مجرد يربعدراب خال فيمرد صاحب كواي خيم

میں بلالیا۔ وہ یقینا ان سے یمی کہنا جا بتا تھا کہ اب جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

0

m

وہ سب بہت پڑمردہ ہتے۔ ایکے روزمج سویرے سرید صاحب نے انہیں ایک میچر دیا اور روز مرہ مصروفیت کے لیے تیار کیا۔انہوں نے کہا کہ مجمع سویرے اپنی مرضی اور منشا کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور چل پڑنے میں ہی بندے کی کامیانی چھی ہے۔جب سی پریشائی یاد کھنے جسم کو ناتواں کر رکھا ہوتو روزمرہ کے معمولات کو بحال رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مراس مشکل پر قابو یانے کا نام ہی ہمت اور دلیری ہے۔

ا مکے تین چارروزان سب کے لیے سخت ترین تھے۔ خاص طورے عادل کے لیے ۔ سر مصاحب اس برخصوصی توجددے رہے تھے۔ وہ اسے روزانہ چودہ چودہ تھنے مثل کرا ہے تھے۔ یہ شق ایک الی چٹان پڑتھی جوعمودی ہی نہیں تھی ،اس ہے بھی زیادہ زادیہ بناتی تھی۔وہ تھک کر چور موجاتا۔ ہاتھ یاؤں شل موجاتے۔ اسے لگتا کہ اس کی برداشت کی حدیثی علی ہے۔سرمدصاحب بھی جان جاتے کہ باس کی برداشت کی حد ہے مروہ اس حد کو مجمد اور وسیع كرنے كى كوشش كرتے۔ اسے پھر سے اٹھاتے اور خطرناک چڑھائی پر لگادیتے .....ایے میں وہ عادل کو ... یے رحم محسوس ہونے لگتے لیکن رات کو جب عاول مصنڈ ہے دل ہے سوچنا تواہے لگنا کہ بہسب اس کی مجلائی کے لیے تھا اور اس سے بھلائی ہوئی بھی ہے۔اس کی برداشت کی آخری حد مجھاور بڑھ کی ہے۔ ایے میں سرمدصاحب کا کہا ہوا نقرہ اس کے کا نول میں کو نجے لگتا۔ وہ کہتے تھے۔" کمی جمی ہنر میں کمال حاصل کرنے کی اصل کوشش تب شروع ہوتی ہے جب ہم بھتے ہیں کداب ہم میں مزید مثق کرنے کی ہمت حہیں رہی۔ جب ہم اپنی ہمت کی حد کو ایک دیوانی کوشش کے ساتھ توڑو ہے ہیں تو بے مثال کا مرانیاں سامنے کھڑی نظرآتی ہیں۔'

عمودی اورمشکل ترین چٹانوں پرچر سے میں عادل نے جس تیزی سے مہارت حاصل کی تھی، اس نے سب کو ورطهٔ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ بیاس کی فطری صلاحیت بھی جے سرمد صاحب کی تربیت اور کو چنگ نے چما کر بے مثال کر دیا تھااوراب وہ اپنی اصل چڑھائی کے لیے تقریباً تیار ہتھے۔کئی ہفتے وہملے اس سفر کا آغاز کرتے ونت سرمد صاحب ینے جو باتنیں کی تھیں، وہ ابھی تک عادل کے حافظے پرتقش تحمیں ۔ سریدصاحب کونٹانو ہے فیصدیقین تھا کہ وہ پانگڑی کی

ينس ڈائجسٹ ح 73 کستمبر 2014ء

چوتی پر اپنا مقصد حاصل کرلیں گے۔ ان زبورات اور برتنول تک بھنے جا تمیں مے جو قریباً ساڑھے تین سوبرس سے کی تاریک تدخانے میں موجود تھے .... اور ایمی تک انسانی نظران تک نبیں پہنچ یا کی تھی۔ یہ میں ممکن تھا کہ یاؤندہ بسق کے بر کردہ لوگوں نے جونی پر پہنچ کراس کھنڈر کو و فٹا تو قا کھنگالا ہوئیکن سرمدصاحب کو یقین تھا کہ وہ ان زیورات کے غاص مقام تک تبیں پہنچ سکے۔ یہ یاؤندے اب اے ایک کارلا حاصل سجھتے ہتے اور ان لوگوں ہے بھی چڑ کھاتے ہتے جو صرف چونی کوسر کرنے کی نیت سے اس جانب آتے تھے۔ انہوں نے کہانیاں محری ہوئی تھیں کہ چونی پر جانا اہے لیے کسی بڑی مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ چندروز پہلے مالكانے زادہ نے بھی اس طرح كا داديلاكيا تھا۔اس نے حتى الامكان خوفناك فتكليل بنائي تحميل اورانبيل كمي قدرتي آفت ے ڈرانے کی بھر بور کوشش کی تھی۔ مالکانے زادہ ابھی تک رایے خاں کی حجویل میں تھا۔اس کی ایک ٹاٹک کوزنجیر ہے اس طرح باندھ دیا حمیا تھا کہوہ خصے سے باہر نہ نکل سکے۔ اسے با تدهنا ان لوگوں کی مجبوری محی اور اس پر وہ شرمندہ تھے۔ کفارے کے طور پر مالکانے زاوہ کی بہت خاطر مدارت کی جارہی تھی۔ اس کے آ رام وآ ساکش کا بے حد خیال رکھا جار ہا تھا۔ عاول نے کئی وفعہ دیکھا تھا کہ کوئی نہ کوئي پاؤنده خیمے میں مالکا ک متعی چانی میں مصروف رہتا تھا۔ کسی وقت مالکا غصے میں گالیاں بھی کہنے لگنا تھا ..... جے خندہ پیشانی سے تن لیا جاتا تھا۔ بلکہ اس کے تھپڑ وغیرہ بھی برداشت کر لیے جاتے تھے۔ وہ نشہ مجی کرتا تھا۔ اس کی شراب کی ضرورت بوری کرنے کے لیے رابے خال نے اہے سارے ساتھیوں پر یہنے کی یابندی عائد کردی تھی۔ اس کا ایک فائدہ تو بہر حال موااور وہ یہ کہ جو یا دُندے پینے كے بعد سرخ انكارہ آ تھوں سے كرسل كو كھورتے رہے

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

تے،ان کی نظر ہازی میں نمایاں کی واقع ہوگئی۔
عادل واضح طور پرمحسوں کررہا تھا کہ سرمہ صاحب
حند بذب ہیں۔ کی وقت تو اسے لگا تھا کہ وہ اب او پر جانا
چاہ بی نہیں رہے۔ لیکن اس لیے جارہے ہیں کہ انہیں جانا پڑ
رہاہے۔ رابے خال اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہتھیار
ہیں اور ان ہتھیاروں کی وجہ سے سرمہ صاحب مجبور ہیں کہ
او پر جا کیں۔ شاید انہیں پورا یقین نہیں تھا کہ پاؤندے
او پر جا کیں۔ شاید انہیں پورا یقین نہیں تھا کہ پاؤندے
اپنے وعدے کا پاس کریں گے۔ یعنی زیورات میں ہے،
طے شدہ شرا کط کے مطابق آئیں حصہ دیں گے۔ یا شاید .....

ان کی غیرمعمولی چھٹی حس کے ٹی جمران کن ثبوت ملاحظہ کیے تھے۔ وہ جیسے آنے والی آفات کواپنے اندر کی آگھے سے دیکھ لیتے تھے اور بے قرار ہوجائتے تھے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

O

m

جس رات کی میج انہیں روانہ ہونا تھا، اس رات کے پہلے پہرراہے خال اور سرمدصاحب کے درمیان تھوڑا ساتلخ مکالمہ بھی ہوا۔ سرمدصاحب نے کہا۔'' ابھی میرا کندھا پوری طرح شیک نہیں۔اگرمیری رائے لیتے ہورا بے توہمیں تین چارون مزیدا نظار کرلینا چاہیے۔''

رابے خال نگ کر بولا۔ '' دیکھوسر مرصیب! ام کو تمہارا نیت میں گڑ بڑی گگتا ہے۔ آخرتم اس کام میں ویری کیوں چاہتا ہے۔ تم اچھی طرح جانتا ہے، ام مالکا کوزیادہ دیراپنے پاس چیپا کرنہیں رکھ سکتا۔ ہوسکتا ہے کہ ایک آ دھ دن میں اس کا تلاش شروع ہوجائے اور تلاش کرنے والا لوگ یہاں تک بھی پہنچ جائے۔''

مرید صاحب ہوئے۔''تم خود ہی تو کہتے ہو کہ مالکا مجھی بھی ہفتوں تک اپنی کوٹھری سے غائب رہتا ہے۔اب بھی بہی سمجھا جائے گا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر کہیں نچلے علاقے کی طرف نکل ممیا ہے۔''

'' پھر بھی ام اس طرح کا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ام کو پورا یقین ہے کہ تمہارا کندھا اب او پر چڑھنے کے لاگل ہے۔ اگرتم کئی ون پہلے کچے زخم کے ساتھ او پر چڑھ گیا تھا تواب کیوں نہیں چڑھ سکتا ؟''

کرشل بولی۔'' آئی تھنک۔ای وجہ ہے ان کا زخم ابھی تک کا چا( کیا) ہے۔''

رائے پیٹکارا۔ دعم اپنا چونج بندی رکھو ولائی چڑیا۔ورندام تمہارے سارے پر سیج کر تمہیں کئے پر چڑھا دےگا۔''

کرشل نے پچھ بولئے کے لیے منہ کھولالیکن پھرسرمد صاحب کے تاثرات دیکھ کرخاموثی رہی۔

رابے فیصلہ کن انداز میں بولا۔"سب لوگ تیاری کمل کرلے۔ پروگرام کےمطابق ام لوگ مبع دس ہے تک یہاں سے نکل جائے گا۔"

اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنی کمبی کمبی ٹائلیں چلاتا ہوا باہرنگل گیا۔ پروگرام کے مطابق اب رمزی کودیگر ساتھیوں کے ہمراہ یہاں مالکا کے پاس رہنا تھا۔ رائے خال ،موچھیل فولاد جان اور ان کے ایک تیسرے ساتھی ختاب کل کو ان کے ساتھ ہا تگڑی کی فلک یوس چوٹی کی طرف روانہ ہوتا تھا۔ عادل کی معلومات کے مطابق فولاد جان اور ختاب کل اچھے

سينس دُانجست ح

ستأروںپر كمند

کوہ پیا تھے۔ پاؤندہ ہونے کے باوجودوہ انگلش کے ٹوئے پیوٹے لفظ بھی بول لیتے تھے۔ رابے خال چڑ جائی کی جدید محکنیک میں زیادہ ماہر تونہیں تھالیکن وہ بہآسانی ان کا ساتھ وے سکتا تھا۔ وہ رات کودیر تک ضروری تیاری میں معروف رہے اور آخری بہر تازہ دم ہونے کے لیے سو گئے۔ وہ بڑی صاف شفاف میں تھی۔ دنیا کی بی تقیم الثان

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

چوٹیاں جن میں سے کوئی بھی 8000 میٹر سے آم اولی تہیں کھی ، نیلے آسان کے چی منظر میں دمک رہی تعین ..... حسین دوشیزاؤں کی طرح بیسید تانے کھڑی تھیں اور جیسے دوست دوست دوست تو ہمیں گا دہمیں فتح کرو۔اگر باز دوں میں طاقت ہے تو ہمیں تنخیر کرکے دکھاؤ۔ بال یہ خوب صورت دوشیزاؤں کی طرح تھیں لیکن جس طرح بھی بھی حسین مورت تو ہر بی نامن کا روب دھار گئی ہے، یہ چوٹیاں بھی موست اپنے عاشقوں سے ایک دم آئیسیں چھیر گئی ہے، یہ چوٹیاں بھی موسم آئی تیزی سے بدلتے تھے کے مقال دیگ تھیں۔ ان کے موسم آئی تیزی سے بدلتے تھے کے مقال دیگ رہ جاتی تھی۔ دہ میں اور پھر اپنی مہلک بلندیوں موسم آئی تیزی سے بدلتے تھے کے مقال دیگ رہ جاتی تھی۔ دہ میں اپنے چائی کی ۔دہ میں اپنے چائی ان کے میں اور پھر اپنی مہلک بلندیوں میں اپنی مہلک بلندیوں میں اپنی مہلک بلندیوں میں اپنی تھی اور آج ایک ایک ہی حسین چوٹی ان کے میں سامنے کھڑی تھی۔ انہیں دعوت دے رہی تھی اپنی ہی سامنے کھڑی تھی۔ آئی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہیں دعوت دے رہی تھی اپنی ہمت سامنے کھڑی تھی۔ آئی ہی۔

وہ اپنے بورے ساز وسامان کے ساتھ روانہ ہو گئے ۔ اس ساز وسامان میں جار خیے بھی تھے۔انہوں نے خود کوایک دوسرے کے ساتھ رہتے کے ذریعے مسلک کیا اور آگے برصنے لکے۔راب خال سب سے آ محتھا کیونکہوہ ہا اُتک جانے والےراستوں کا بھیدی تھا۔فولا دجان سب سے پیچھے تعافي دارميزين والى خوفناك آثه مايم كن يورى طرخ لوڈ ڈیھنی اور اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی عقائی نظریں ہر ونت چاروں اطراف کردش کرتی رہتی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ و وکسی بھی خطرے کے دفت بلاجھجک فائر کھول سکتا ہے۔ان کا تیسرا ساتھی مجی مشین پسل سے سلح تھا اور کانی ہتھیار شاس اورنڈ رمخص نظرآ تا تھا۔ان دونوں کی موجود کی میں کسی طرح كارسك ليناخودكوشد يدخطرك كيحوا ليكرنا بى تغا-چندروز پیشتر جب ہمایوں مشکوک انداز میں رابے خال کے تھے کے قریب یایا حمیا تھا، رابے نے بے در لغ اس کے یا ویں کی طرفتین جار فائر داغ دیے تھے اور علی الاعلان کہا تھا كما كلى د فعدو ه اس طرح ایناا بمونیشن ضا کع نبیس كرے كا بلكه سیدهی سریش کولی مارے گا۔

وہ سہ پیردو بے تک مسلسل چڑھتے رہے۔ ایجی دہ

رسوں کی مدد کے بغیر ہی چڑھ دے تھے۔ ایک دو جگہ
چڑھائی مشکل ہوئی تو ہایوں آگے چلا گیا۔ای دوران میں
اس کا ایک پاؤں برف کے اندر چلا گیا اور وہ ایک عین
برفانی دراڑ میں کرتے کرتے ہچا۔ وہ ایک دوسرے کے
ساتھ رسوں سے بندھے ہوئے تھے اس لیے باقیوں نے
اسے مزید نیچ پھسلنے سے بچالیا۔ برفانی دراڑ میں کرنے کا
خوف، کوہ پیا کے بدترین اندیشوں میں سے ایک ہوتا ہے۔
الیک برفانی دراڑیں اور پر سے برف سے ڈھکی ہوئی ہوتی
ہیں۔ان میں کرنے والازندہ درگور ہوجاتا ہے اور بیہ برف
کی درگر ' ہوتی ہے۔ یہ عموماً نیچ سے چوڑی اور او پر سے
سیک ہوتی ہے۔ یہ عموماً نیچ سے چوڑی اور او پر سے
سیک ہوتی ہے۔ یہ عموماً دیو سے چوڑی اور او پر سے
سیک ہوتی ہے۔ یہ عموماً دیو سے چوڑی اور او پر سے
سیک ہوتی ہے۔ یہ عموماً دیو سے چوڑی اور او پر سے
سیک ہوتی ہے۔ البندا اس کی دیواروں پر چڑھ کر با ہرلگانا مجی
سامکن ہوتا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

دو پہر کو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد انہوں نے چوہائی دوبارہ شروع کی۔اب خطرناک مرسطے شروع ہو رہ حالی دوبارہ شروع کی۔اب خطرناک مرسطے شروع ہو رہ خصے۔ انہیں برف میں پیخیں تھونک ٹھونک کر رسوں کے ذریعے او پر چڑھنا تھا۔ ہایوں اور عادل سب سے آئے والوں کے نیچے۔ ہایوں کو آسان بنارہا تھا۔ عادل پیخیے آئے والوں کے لیے چڑھائی کو آسان بنارہا تھا۔ عادل میخین اور بولٹس وغیرہ چیک کر رہا تھا اور جہاں کوئی کی محسوس ہوتی، اسے درست کرتا۔ تربیت زبردست کام آربی تھی۔ عادل کے درست کرتا۔ تربیت زبردست کام آربی تھی۔ عادل کے بعد رابے فال اور اس کے بعد رابے فال اور اس کے دونوں ساتھی۔

کوئی پانچ سومیٹر کی دشوار چڑھائی کے بعد جب وہ
ایک جگہ بیشے تو انہیں دور نیچ برن کی سفید چادر پر اپنا
کیمپ ماچس کی تمن چار چھوٹی ڈبیا کی طرح نظر آیا۔
او انگف والا نمینٹ علیحہ ہ ایک چھوٹی ڈبیا کی طرح نظر آتا تھا۔
عادل نے ہمایوں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔
مادل نے ہمایوں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔
دخم نے رائے خال کی ایک غلطی توٹ کی؟"

''جب ہم او پر آرہے تھے، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ہم چاروں آگے تھے اوروہ تینوں چھچے تھے۔''عادل کی بات نے ہمایوں کوچو تکنے پرمجبور کردیا۔وہ جان کیا کہ بات قابل غورہے۔

عادل نے سرگوشی جاری رکھتے ہوئے کہا۔ 'اگر آگی دفعہ ہم کوشش کریں تو بات بن سکتی ہے۔ جب ہم چاروں او پر چڑھ جا کیں ۔۔۔۔۔اوران کا پہلا بندہ او پرآئے تو ہم اس سے ہتھیار چھین سکتے ہیں۔ ایسے میں ان تینوں کوشوٹ کرنا جارے لیے زیاہ مشکل نہیں ہوگا۔''

سينس دُانجست ح ح ستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تے، دوسرے میں رابے خان اور اس کے ساتھی۔ رات کو عادل نے ہمت کر کے سرید صاحب سے بیات چھیٹر دی۔ اس نے کہا۔ ''سر! میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم آزاد نہیں بلکہ قیدی ہیں۔ رابے خال ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلارہاہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

m

"ظاہر ہے کہ وہ اینا کرسکتا ہے۔" مرمد صاحب نے کہا۔" ان کے پاس ہتھیار ہیں اور تم نے دیکھا ہی ہے کہ وہ ایک لمح کے لیے غافل نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس مرف ایک پستول تھا، اب وہ بھی ان کے قبضے میں ہے اور ہمارے خلاف استعمال ہور ہاہے۔"

عادل نے ہمایوں کی طرف دیکھا ادر اس کی آنکھوں میں آبادگی یا کرسر کوشی میں بولا۔ ''سر!اگرآپ کی اجازت ہوتو ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ رات کے دنت یقیناً میرسب کے سب تو نہیں جاگ رہے ہوں مے۔ ددیقیناً سوئیں مے ایک جامے گا۔ ہم کسی بہانے ان کے ضمے میں جھا تک کرصورت حال دیکھ سکتے ہیں۔اس کے بعد کارروائی کر سکتے ہیں۔''

مرمد صاحب نے گہری سائس لیتے ہوئے کہا۔

"جہیں ہائی ہے پچھلی دفعہ رائے خال نے ہایوں کے

یاؤں کے پاس کولیاں چلائی تھیں اور اعلان کیا تھا کہ اب

اگر کوئی ان کے خیموں کے پاس بھی نظر آیا توسید ھا فائر کریں

گے۔ ابھی شام کے وقت مجمی اس نے بھی بات وہرائی

ہے۔ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، ای طرح وہ بھی سوچ

رہے ہیں۔ جھے نہیں لگنا کہ وہ کمی کو خیمے کے قریب آنے

دیں گے۔ وہ دور بی ہے بات کرنے کے لیے کہیں گے۔''

دیں گے۔ وہ دور بی ہے بات کرنے کے لیے کہیں گے۔''

" نہیں عادل " سریہ صاحب نے تیز سرگوشی میں اس کی بات کائی۔" میں کسی طرح کے ایکشن کی جمایت نہیں کروں گا۔ نامی طرح کے ایکشن کی جمایت نہیں کروں گا۔ خاص طور سے اس خطرناک جگہ پر۔ یہاں کوئی دھینگا مشتی ہوئی تو بہت نقصان ہوگا۔ چھ سات فٹ جگہ ہے۔ ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف اندھی کھائی ہے۔ جے بھی ذراساد ھکالگا، وہ نیچ گیا۔"

سر مصاحب کا حتی لہجنٹ کرعاول اور جاہوں خاموش ہوگئے۔ بہر حال سر مصاحب کی باتوں میں عادل کو امید کی باتوں میں کرنے ہی نظر آئی تھی۔ وہ جیسے کہنا چاہ دے بیے جگہ موزوں نہیں ہے۔ یعنی آئے چل کر کہیں کوئی ایسا موقع بن بھی سکتا تھا تھر پھر ایسا ہوا کہ وہ درات ایک ہنگا ہے کا سبب بن تی۔ مرحم ایسا ہوا کہ وہ درات ایک ہنگا ہے کا سبب بن تی۔ مرحم ایسا ہوا کہ وہ درات ایک ہنگا ہے تھے۔ مرحم

"کیا سرمد صاحب ای طرح کے ایڈونچر کی اجازت دیں گے؟" ہمایوں نے بھی سرگوشی کی۔
"ہمایوں بعائی! ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جنگ میں ایے موقع بھی آتے ہیں جب سیابی کو کمانڈر کی اجازت کے بغیرا پے طور پر قدم افیانا پڑتا ہے۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

فولاً د جان اپنی رانفل کوحرکت دیتے ہوئے بولا۔ ''میتم کیابز بڑ کرتا ہے۔ چپ بیٹھوا درکھا تا کھاؤ۔''

الکے مرحلے کی چڑھائی شروع ہوئی۔ایک مرتبہ پھر الہیں رستوں کے ذریعے او پر جانا تھا۔ میدمرحلہ قریاً ڈھائی تین سومیٹر کا تھا۔مشکل ترین کام ایک بار پھر جاہوں کے ذے تھا۔ وہ تھوس برف میں جگہ جگہ میخیں تھونکا ہوا آ کے بڑھ رہا تھا اور رہے کو ان میخوں سے مسلک کرتا جارہا تھا۔ عادل کی دھرکن تیز ہو چی تھی۔ وہ ویکھنا جاہتا تھا کہ اس مرتباو پر چرھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ اگر رابے اور اس کے دونوں ساتھی حسب سابق سب سے چھے رہتے تو دو آپٹن تھے۔ایک تو یہ کہ رہتے کی سپورٹ ختم کر کے انہیں ینچ کرانے کی کوشش کی جاسکتی تھی۔ دوسرا پیاکہ پہلے او پر چڑھنے والے شخص کو پکڑ کر اس سے ہتھیار چینا جاسکتا تھا ..... کچھ ویر بعد عاول کے سینے سے مھنڈی سائس خارج ہوئی۔رابے نے اس مرتبہ بہلے والی علطی نہیں و ہرائی تھی۔ ہما ہوں کے بعداو پر جانے والا مخص فولا د جان تھا۔اس کے بعد عادل مريد صاحب اور كرشل تنے \_ كرشل كے عقب میں را بے اور اس کا ساتھی تھے۔ جابوں اکیلا فولا و جان کو ب بس مبیں كرسكتا تھا اور اگر كر بھى ليتا تو نيچ آنے والا رابے خال بہآسانی کرشل کو یا ان تینوں میں ہے کسی کو نثانه بناسكتاتها

یہ چڑھائی قریا ایک تھٹے میں کمل ہوئی۔ وہ جابوں
کے پاس ہموار سطح پر پہنچ گئے۔ یہ بہاڑی عمودی چڑھائی کے
درمیان ایک چھجا نما جگہ تھی۔ اس کی لمبائی ہیں پچیں فٹ
ہوگی مگر زیادہ سے زیادہ چوڑائی سات فٹ ہوگی۔ سات
فٹ کی اس بغیر جنگے والی''بالکونی'' میں کھڑے ہوگر نے
ہزاروں فٹ کی خوناک حمرائی میں دیکھنا رو نکٹے کھڑے
ہزاروں فٹ کی خوناک حمرائی میں دیکھنا رو نکٹے کھڑے
ہوں لگنا تھا۔ برفانی ہوا میں ان کے جسموں سے مگراتی تھیں تو
یوں لگنا تھا کہ کوئی تند و تیز جھونکا انہیں اس'' قدرتی بالکونی''
سے و تعلیل کر نیچ مین حمرائیوں میں پھینک سکتا ہے۔ بدامر
مجوری انہیں یہیں پر قیام کرنا تھا۔

رابے خال کی ہدایت پریہاں دوجھوٹے خیے نصب کردیے گئے۔ایک خیمے میں سر مصاحب اوران کے ساتھی

سينس دُانجست ح 76

ستاروںپر کمند

آوازوں سے انداز و ہوتا تھا کہ رائے خال اور اس کے دونوں ساتھی اپنے فیے میں گپ شپ کر رہے ہیں۔ ساتھ میں قبوے کی بلکی ہی خوشبو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ سرمد مساحب اور ان کے تینوں ساتھی یعنی عادل، جمایوں اور کرشل بھی کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر تیاری کر رہا تھا۔ باہر ہواؤں کا شور تھا اور بھی بھی سی آرام فراہم کر رہا تھا۔ باہر ہواؤں کا شور تھا اور بھی بھی سی کرنے کی گونج دار آواز بھی سی سی کرنے کی گونج دار آواز بھی سی سی کرنے کی گونج دار آواز بھی سی کرنے کی گونج دار آواز بھی سیائی دے جاتی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

ا جا تک انہیں محسوس ہوا کہ راہے خال وغیرہ کے جیمے ہے ابھرنے والی آوازیں بلند ہوگئی ہیں۔ان لوگول میں شاید کسی بات پر بحث ہورہی تھی۔فولاد جان اور اس کے سائقی خناب کی آوازیں زیادہ بلند تھیں۔ وہ جھڑ رہے تھے۔ان کی تفتکو میں بار بار مالکانے زادہ کا نام بھی آر ہا تھا۔ پر و کمے بی و کمے یہ جھڑا علین مورت اختیار كر كميا \_ كا ب بكاب راب خال كى رعب وارآ واز بعى ا بھرتی تھی۔ و وفو لا واورخنا ب کورو کنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ مچر انداز ه بهوا که فولا د اور خناب محتم محتما بو محتے ہیں۔ د ہ لڑتے ہوئے خیے ہے باہرآ گئے۔ ہمایوں، عادل اورسر مد مجھی یا ہرنگل آئے۔ وہ دونوں جانوروں کی طرح لا رہے تھے۔رایے خال کے ہاتھ میں رائفل تھی اور وہ ان دونوں کو چھیے ہٹانے کی کوشش کررہا تھا۔ عادل کی نگاہوں کے سامنے بچل سی کوند گئی۔ یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اس سنہری موقع کو ہمایوں نے عاول سے بھی پہلے تا ز لیا۔ وہ راب خاں کے زیادہ قریب تھا۔ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح رابے خال کی طرف کیا اور بوری طاقت سے اس سے مکرایا۔ رابے خال رائقل سمیت دور الرهک عمیا۔ ہا یوں جست کر کے اس پر جا پڑا۔ دوسری طرف عادل اور مرمد صاحب دونوں متم کھاافراد پرجمیٹے۔عادل نے فولا و کواس کے لیے بالوں سے پکڑ کر تھینجا اور پستول ڈھونڈنے کے لیے اس کی مرکی طرف ہاتھ بڑھایالیکن پستول وہاں تہیں تھا۔ عادل نے سر کی زور دار کلر سے فولا د کودور سپینک و یا۔اس کے دل نے گوائی دی کہاسے خیے کی طرف جانا جاہے۔ یقینا دوسری رائفل اور پستول خیمے میں ہی تھے۔ وو جیے کی طرف لیکا۔ اس دوران میں فولاد کے ساتھی خناب نے دوقدم محاک کر چھلاتک لگائی اور عاول کو لیتا ہوا خیمے بر مرا۔ خیمے کی لیک دارسپورٹس ٹوٹ کئیں اور وہ

منهدم ہو کیا۔ عادل اوندھا حرا تھا، خناب اس کی پشت پر تفار عاول نے اس کی پسلیوں میں مہنی کی مہلک مزرب لگائی۔وہ ذراؤ حیلا پڑاتو عادل چھلی کی طرح تڑے کراس کی مگرفت ہےنکل ممیا۔ لالی گاؤں میں'' نوری نت'' کے پیکے يركي من كرى مفق اس كے كام آربي مى اس كى ايك زوردارنا مک نے خناب کوئن قدم سیجھے سننے پر مجور کردیا۔ وه ليجيه مناليكن وه نبيس جانباتها كيه بمنى قدم " كي مخوائش مہیں ہے۔ بیصرف سات فٹ جگہ تھی اور عقب میں گئی ہزار فت مری اندمی کمائی می بر کنارے پر خناب نے ایک کمے ے لیے سنجلنے کی کوشش کی لیکن پھرال ھک سمیا ہے کرتے ہوئے اس نے کنارہ تھام لیا تھا۔اب اس کاجسم کھائی کے جان لیوا خلامیں تھا اور وہ دوتوں ہاتھوں کی مدد سے جھول رہا تھا۔اس نے بازوؤں کے زور سے پھراو پر چڑھنے کی کوشش کی مگر عادل میموقع دینے کے لیے ہر فر تیار نہیں تھا۔ اس ک دوسری بے رحم تھوکر خناب کے چبرے پر پڑی۔ کنارے ے اس کی مرفت ختم ہوگئ اور وہ ایک کر بناک آ واز کے ساتھ موت کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بیسب مچھ تین چارسکنڈ کے اندر ہی وقوع یزیر ہوا تھا۔" عادل ....." سرمدصاحب کی جِلّاتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

M

وہ اضطراری طور پر نیچے جھکا اور اس کا یوں جھکنا اسے شدید زخی ہونے سے بچا گیا۔ رائے خاں کی چلائی ہوئی کلہاڑی اس کے سر کے بالوں کوچھوٹی گزرگئی تھی۔اس سے پہلے کہ راہے دوسرا وار کرتا ، عادل بیٹے بیٹے اس کی ٹانگوں سے چٹا اور اسے پشت کے بل کرادیا۔

مرمد صاحب اور ہمایوں ، تولاد جان کوزیر کرنے کی کوشش کررہے سے گروہ خبیث غیر معمولی طانت اور پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لگا یک وہ تڑپ کر کرفت سے نکلا۔ کرشل و بوار سے لگی کھڑی تھی۔ وہ سیدھا اس پر جا پڑا۔ ''رک جاؤ۔۔۔۔'' وہ چکھاڑا۔''نہیں تو ام اس حرامزادی کو محولی ماردےگا۔''

سب اپنی اپنی جگدساکت رہ گئے۔فولاد جان کے ہاری ...
ہاتھ میں واقعی پہتول تھا۔ یہ پہتول اس نے اپنے بھاری ...
بھرکم لباس میں سے کب اور کس وقت نکالا ، کسی کو پتانہیں بھلا۔فولا د جان کی لرزہ خیز آ واز اس امرکی گواہی دے رہی محتی کہ ان تینوں میں سے کوئی آگے بڑھا تو واقعی وہ جیتی جاگتی کرشل کولائی میں تبدیل کردےگا۔

'' ماردےگا .... ہاں ماردےگا۔''وہ پھرنو حدکرنے والے انداز میں و ہا ڑا۔لگ تھا کہوہ رور ہاہے۔

سپنسدانجست ح

دھیگامشی کا نتیجھیں۔ سرمد صاحب نے گہری سائس لیتے
ہوئے کہا۔ ''جو ہوا اجہانہیں ہوا۔ ختاب کی موت ان کو
آسانی سے ہضم نہیں ہوگی۔''
مسرمد صاحب کی بات یقینا درست تھی۔ باہر سے فولاد
جان کے رونے اور کر جنے برسنے کی آوازیں آرہی تھیں۔
رابے خال اسے سنجالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرشل نے
لرزال آواز ہیں سرمہ صاحب سے پوچھا۔'' یہ ختاب کیا
فولاد جان کارشتے دار تھا؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

بابرصورت حال ستلين موتى جاربى تقى - فولا د جان غضب ٹاک انداز میں رور ہاتھا۔مطنعل فولا وجان اور رائے خال کے درمیان جو باتیں موری محیں ان سے انہیں اعدازہ ہوا کرفولا داورخناب میں مالکانے زادہ کے حوالے سے بحث مولی اور پھر جھڑا ہوا۔ خناب، مالکانے زادہ کے عقیدت مندول میں سے تھا۔اس کا خیال تھا کہ آگر ما لکانے زادہ نے او پر بالکری پر جانے سے منع کیا ہے تو انہیں او پر نہیں جانا جاہے۔ کم از کم کھنڈر سے تو ہاہر ہی رہنا جا ہے۔بس اس تمرار نے لڑائی کی شکل اختیار کرلی۔ لیکن میڈو فولاد سے بھی وہم ومکان میں نہیں تھا کہ اس لڑائی کا متجہ خناب کل کی اچا تک موت کی صورت میں نکل آئے گا۔ وہ ابسرایا غیظ وغضب تھا اور خون کے بدلے خون کا مطالبہ کر رہا تھا۔ مقامی عقیدے کے مطابق اے فوری انساف درکار تھا۔ اس کی آتلهول كيسامي لل مواتها وراكرات فورى انعياف ندما تومرنے والے کی روح آسان اور زمین کے درمیان معنتی رہ جاتی اوراس کاسارا و بال خودفولا دجان پریز تا۔

پھر ہاہر ہونے والی ہاتوں سے بوں لگا کہ اگر را بے خال نے ابھی ٹی الفور کوئی فیصلہ نہ کیا تو فولا د جان اس سے بھی ہاغی ہوجائے گا اور اسے اپنا دھمن تصور کرے گا۔ بیہ دونوں مقامی زبان میں بات کر رہے تھے۔ان سب میں سے صرف ہمایوں ہی ہیہ ہاتیں اچھی طرح سجے سکتا تھا۔

مرد صاحب نے اس سے پوچھا۔''ہاں، اب کیا بات چل رہی ہے؟''

"و و ایک بی رٹ لگا رہا ہے جی۔ خون کا بدلہ خون، در نہ وہ را بے خال کی بھی نہیں سنے گا اور جواس سے بن پڑا وہ کرے گا۔ وہ عاول سے بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے لیکن را بے خال اسے بتارہا ہے کہ ایسانہیں ہوسکتا۔ را بے کہ رہا ہے کہ اس لاکے کو خاص طور سے ساتھ لا یا گیا ہے اور اس

رابے خال تیزی ہے آ کے کیا۔ اس نے اپن کری ہوئی رائفل اٹھالی اور النے قدموں چل کرفولاد جان کے قریب کھٹرا ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر بے دست و یا تھے۔فولا د جان نے وحشت کے عالم میں کرشل کواس کے سنہری بالوں ے چڑ کرزوردار جینکا دیا اور وہ لڑ کھڑاتی ہوئی ، کھائی کے کنارے پر گری۔ وہ تھوڑا سا اور زور لگا تا تو وہ بھی شاید خناب کے بیجھے ہی بیچھے روانہ ہوجاتی۔ اب وہ جاروں اندهی کھائی کے کنارے پر تھے۔فولا د جان اور رابے خال نے اپنے آتشیں ہتھیاران کی طرف سید سے کرر کھے تتے۔ فولا دجان افتك بارآ وازمين كرجا .....عادل كومخاطب كركے بولا۔ "تم نے مارد يا اے۔ تم قاتل ہے، ام تم كوزنده جیس چھوڑے گا۔" اس نے پستول عادل کی طرف سیدها کیا۔عادل کواپٹی آجمعوں کے سامنے موت بالکل صاف نظر آئی۔اے لگا کہ کولی اس سے سریا کردن میں کہیں گلے گی۔ وہ پیچیے کی طرف جائے گا اور پھر ایک الی تاریک کھائی کے اویر برواز کرنے کے گاجس کی شکا کھانداز وتبیں ہے۔وہ منی دیر حرتارہے گا؟ کیاوہ تھوس جگہ پر ظرانے سے بہلے ہی مرجائے گا، یا فکرانے کے بعد مرے گا؟ اپنی بوڑھی ماں اور عم ناک آعموں والی شہزادی کے چیرے اس کی نگاہوں میں آئے۔جباس کی موت کی خبران تک پہنچ کی اور انہیں معلوم ہوگا کہ ایک ن بترات میں زمین سے ہزاروں فث کی بلندی پر ہے گر کرعاول کی جان چلی گئی تھی تووہ کیا سوچیں می؟ کیے برواشت کریں کی بیسب کھو؟

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

ایکا یک راہے خال کی کڑک دار آواز عادل کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنے ساتھی فولاد جان سے خاطب میں اور سے خاطب تھا۔ اس نے زور تھا۔ اس نے زور اسے روک رہا تھا۔ اس نے زور لگا کرفولاد جان کے پہنول کا رخ نیجے کرنا چاہا۔ فولاد جان شریکر پر انگلی کا دباؤ بڑھا چکا تھا۔ پہنول نے دھا کے سے شعلما گلا اور کولی ہے برف میں کہیں تھس کئی۔

'' رابے خال پھر چلّا یا اور ہائیں ہاتھ سے فولا دکی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ دائیں ہاتھ میں آٹھ ایم ایم رائفل تھی اور اس کا رخ عاول وغیرہ کی طرف تھا۔وہ دونوں ہی سرتا یا شعلہ تھے۔

رابے خال نے ان چاروں کو خیے میں چلنے کا علم دیا۔ وہ خیے میں چلے گئے اور رابے خال کے علم پر نکائی کے رائے کی دونوں زب بند کر دیں۔ میں میاجہ شرح جسر میاوں کر دان پرخ اشمی

مرید صاحب کے چہرے اور مرون پر خراشیں نظرآ رہی تعیں ۔ میخراشیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی

سىپنس دانجىت ح 78

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ستأروںير كمند

كے بغيريد سنر كمل نبيں ہوسكے كا۔" با ہرفولا د جان اب یا قاعدہ چنگماڑ رہا تھا۔ وہ ہار بار ایک فقرہ بول تھا اوراس کے جواب میں رایے خال بھی کھھ کہنا تھا۔ عاول نے محسوس کیا کہ جابویں کا رنگ کچھ بھیکا پڑ رباہے۔ جابوں اب تک ایک ولیرسائھی ٹابت موا تھالیکن

''کیا ہواہے؟ کیا کہدرہے ہیں وہ؟''سر مدصاحب

ان محول میں وہ ذرا نروس دکھائی دی<mark>ا۔</mark>

نبیں، کوئی الی خاص بات نہیں۔ وہی بدلے کی

مر مدماحب جیے کھوٹا ڈیکئے تھے۔غالباً باہر ہونے والى باتوں ميں سے بھي و جلاان كي بجھ ميں آرہے تھے۔ انہوں نے مایوں کی آعمول میں دیکھتے ہوئے کہا۔"وہ شاید .... اب تمبارے بارے میں بات کردے ہیں۔ یعن ..... اگر عاول جیس تو چرخم۔ ایک کے بدلے ایک، چاہے ہم میں سے کوئی بھی ہو ....

مایوں نے کوئی جواب میں ویا۔ ای دوران میں جیسے باہر کوئی فیصلہ ہو کمیا۔ ٹارچ کاروش دائر ہ خیمے کی طرف یڑا۔''ج رر'' کی طویل آواز ہے پہلے خیے کا بیرونی فلاف چاک ہوا، پھرا ندرونی بھی ہوگیا۔ غلاف چاک کرنے والا رائے خال ہی تھا۔ اس نے جابوں کو کریان سے و بوجا اور زور لگا کر با ہر صبیح لیا۔ اس کے ہاتھ میں خبر جک رہا تھا۔ ای تیز دھار مخجر سے اس نے خیمے کو جاک کیا تھا۔ مخجر كريس ازس كراس نے پيول نكال ليا اور جايوں كو ہتھریلی دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ فولا دجان نے بھری ہوئی آ ثو میک رائفل کا رخ ان تینوں کی طرف كرركها تفاريوں لكنا تفاكد ذراسے فنك يرجمي وہ كوليوں كى بوجھاڑ کردے گا۔

"درك جاؤ\_" مردصا حب جلدي سے بابرنكل آئے۔ ''تم یکھے ہو۔'' رابے خال نے انہیں زوردار وهكاديا بحر چندقدم يحيے بث كر يستول كا رخ مايوں كى طرف کرلیا۔

یہ نازک ترین صورت حال می براید خال ک رانفل مجی اب اس کے دائیں ہاتھ میں آسمی محی لین وہ تین ہتھیاروں کی زومیں تھے۔راپے خاں نے اب تینوں کوکور کرلیا تھا۔فولا د جان نے اپنی رانفل کا رخ جا ہوں کی طرف موڑ دیا۔اب وہ کسی بھی کمنے ہما ہوں پرٹر تحر دیا سکتا تھا۔ یہ عادل کے لیے تا قابل برداشت تھا۔ اس کی جگہ

ہایوں کو قربانی کا بحرابنا یا جائے ، بیا ہے کسی طرح تبول نہیں تھا۔ اس کے کشاوہ سینے میں ایک بار پھر چنگاریاں بمصر کئیں۔اس کا ول جاہا وہ نتائج سے بے پر وا ہو کرفولا و جان پر جایزے ..... حالانکہ وہ جانتا تھا کہ کامیانی کے امكانات پندره ميس فعدے زياده سيس بي - اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ہمر مدصاحب کی آواز اس کے کا توں میں يرى وه راب خال سے كهدر ب تھے۔" اگر مايوں كو م کھ ہواتو تنج تمہارے لیے اچھائیں ہوگا۔"

عاول نے وصیان سے دیکھا اورسرتا یا لرز حمیا۔سرمد صاحب اس قدرتی بالکوئی کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے۔اس طرح کہان کے دونوں یاؤں کا پچھ حصہ خلامیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہوا کا کوئی تند جھونکا بھی انہیں ہزاروں ف کی گہرائی میں سپینک سکتا ہے۔

وہ بالکل ساکت نظرآنے تھے اور پختہ ارادے نے جیسے البین سرے یاؤں تک ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ پھر بولے۔ مسممهیں بھین دلایا موں ہم اس پر کو لی چلاؤ کے توميل ينج كود جاؤل كا\_ مين تنهيل يقين دلاتا مول\_''

خدا کی پناه .....مرمد صاحب کی آواز میں ایسامقیم ارادہ تھا كہم نے رابے خال كوتو چونكايا بى ،فولا د جان مجمی شک کررہ کیا۔

'' کمک کیوں گئے ہو، چلا دُ اس بیجے پر گو لی اور مجھے بھی مرتا ہوا دیکھو.....'' وہ پھر بولے۔ آواز میں اطمینان اى اطمينان تعاب

کے صدیوں پر بھاری تھے۔ بیاعصاب کی جنگ تھی۔ بیدوولوں یاؤندے بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ مرید صاحب کے بغیران کا سفر برکار ہوگا۔ تہ خانے میں ز بورات کی اصل جگہ کے بارے میں صرف وہی جانتے ہیں اوروی البیں وہاں تک پہنچا کتے ہیں۔

رابے خاں نے ہاتھ بڑھا کرفولا د جان کی رائفل کا رخ نیچ کرد یا۔ پھرسر مصاحب سے مخاطب ہوکر بولا۔ "تم اہے ہوش میں تو ہے؟ بیر کیا کررہاہے؟"

'' یمی سوال میں تم سے کرر ہا ہوں ہتم نے اپنے ہوتی کیوں کھوویے ہیں۔ یہاں جو چھ بھی ہوا ہے ہاتھا یائی کے دوران میں ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نیچ کرسکتا تھا اور مسى كى وجه ہے بھى كرسكتا تھا۔كيا پتا كەفولا داورخناب جس طرح معم محقا ہوئے تھے، دولوں بی نیچ کرجاتے۔ " ثم کیا سجمتا ہے کہ تم ایبا وسمکی دے کرام کوایے بھائی کا بدلہ لینے ہے بازر کھ سکے گا۔ ''فولا دحان چکھاڑا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

ρ a k

S

O

C

B

t

C

0

m

S 0

W

W

Ш

ρ

a

k

C

8 t

Ų

C

m

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

كركزر كاررابي خال مجمى بميشه سے زيادہ سنجيدہ د كھائي وے رہاتھا۔اس نے نہایت کرخت کیجے میں ان چاروں کو المناور تیاری کرنے کی ہدایت کی ۔اس موقع برتو بھی لگ ر ہا تھا جیسے ان جاروں اور وو عدد خطرناک راکھلول کے ورمیان بس ایک ' وفدینه' عی حائل ہے۔ اگر را بے اور فولا د کوسونا جاندی ملنے کی امید نہ ہوتو وہ ابھی ای جگہ پر ان تنیوں کو محولیوں سے چھلنی کردیں اور کرسٹل پر مزیدستم توڑنے کے لیےاے اپی تحویل میں لے لیں۔ عادل کے ذہن میں بے شار اندیشے چھماڑ رہے تھے اور یقیناً ایسے بی اندیشے دیگر ساتھیوں کے ذہنوں میں بھی ہول گے۔ زبورات طنے کے بعد صورت حال کیا ہوگ؟ حصیہ منا تو اب دور کی بات نظر آرہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ انہیں قتل کر و یا جا تا اورانمی و پران برقوں میں کہیں دفن کردیا جا تا جیسے داخون وفن ہوا تھا۔ اگر ندخانے میں سے چھے ندمایا تو بھی یمی صورت حال پیش آسکی تھی۔ ناکا می کے بعد بدلوگ سخت ما یوی کا شکار ہوتے ۔ انہیں مار ڈ النا اِن دونوں کے لیے بالکل دشوار ند ہوتا۔ یہ بات تو طے تھی کہ یہ انہیں الیاؤندہ بتی" میں برگز نہیں لے جائیں مے۔ ایس صورت میں ان کے باس میں راستہ تھا کدان جاروں کوئل کر دیا جاتا۔ مالکانے زادہ کا معاملہ ویجیدہ تھا۔ممکن تھا کہ اے بھی مارو یا جاتا یا پھرز بورات ملنے کی صورت میں لا کچ وغيره دے کراہے ساتھ ملالیا جاتا۔ اب چڑھائی دشوار ہوتی جار ہی تھی اور وہ مشکل ترین

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

O

M

اب چڑھائی دشوار ہوتی جارہی تھی اور وہ مشکل ترین مرحلہ بھی قریب آگیا تھا جس کے لیے بڑی محنت سے عادل کو تیار کیا گیا تھا۔ سرید صاحب نے عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' میں چاہتا ہوں کہ اب تم جمیں لیڈ کرو۔ حمہیں ایک طرح سے دارم اپ ہونے کا موقع بھی لے گا۔'' ایک طرح سے دارم اپ ہونے کا موقع بھی لے گا۔''

مِن مِيضًا مِنْ اجْوِرِ بِي لَهِ الْمِدِ اللهِ الرَّاسِ مِنْ اللهِ الرَّاسِ اللهِ الرَّاسِ اللهِ الرَّاسِ اللهِ مِن مِيضًا مِنْ اجْوِرْ لَهِ اللهِ ال

آخروہ کھڑیاں قریب آئی کی تھیں جس کے لیے اس نے سخت تربیت حاصل کی تھی اور طویل مشقیں کی تھیں۔ اس نے سخت تربیت حاصل کی تھی اور طویل مشقیں کی تھیں۔ اس لواز مات پورے کیے۔ ہتھوڑی، ڈرل مشین اور بولش وغیرہ لواز مات پورے کیے۔ ہتھوڑی، ڈرل مشین اور بولش وغیرہ لیا کر چڑھائی شروع کردی۔ خوف کہیں بہت پیچے رہ کیا تھا۔ اس کا دل کہنا تھا کہ سر مصاحب نے اس کے بارے میں جو پچھ کہا تھا، وہ درست ہے۔ وہ بلندی کی طرف جانے کے لیے دوسروں سے بہت بہتر بلندی کی طرف جانے کے لیے دوسروں سے بہت بہتر ہے۔ اس میں یہ خداداد صلاحیت ہے۔ وہ ایک عمودی

"میں دھمکی نہیں دے رہا۔ اگرتم ایساسیجے ہوتو گولی طاکر دیکھو۔ تہہیں اپنا پھوپھی زاد جتنا عزیز تھا، اس سے کہیں زیادہ بجھے میرا یہ بچے عزیز ہے۔ میں پچھے اور تو نہیں کرسکتا لیکن اس کی موت کا بدلہ تمہارے اس سفر کو بری طرح ناکام کرکے لےسکتا ہوں۔" سرید صاحب کے لیج میں غیر معمولی سکون اور مخبراؤ تھا اور یہی تخبراؤ ان دونوں یا ؤندوں کوسو چنے پرمجود کرر ہاتھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

راہے خان، فولا و جان کو لے کر چند قدم پیچے ہٹا اور
اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ بیسر کوشیاں دو تمن
منٹ جاری رہیں۔ وونوں کی راکھنوں کا رخ بہ دستور ان
چاروں کی طرف تھا، پھر غیر متو تع طور پر فولا د جان نے بڑی
نفرت سے عادل اور ہما ہوں کی طرف تھوکا اور ان کی طرف
کو لی چلا کی۔ اس نے تمن فائر کیے، بید فائز اس نے برف پر
کیے تھے۔ تب وہ پینکارتا ہواا پے جیمے کی طرف چلا کیا۔
بلائل کئی۔ کم از کم وقتی طور پرٹل کئی۔ راہے خال،
عادل کی طرف و کیو کر گر جا۔ 'ختاب کا خون تمہیں معاف
نہیں کیا ہے۔ اس کا فیصلہ سفر سے واپسی پر ہوگا۔ تم کو حساب
دینا پڑے گا، ہر صورت میں وینا پڑے گا۔''

اس ہنگاہے میں دونوں نیے بری طرح متاثر ہوئے
سے را بے خال والے فیے کوشیک کیا گیا۔ ووسرے فیے
کی جگہ سامان میں سے ایک اور فیمہ لکال لیا گیا۔ فولا و جان
ایسی تک شدیدم و غصے کر لیے میں بہدرہا تعا۔ وہ نہ جانے
کیا کیا بول رہا تعا۔ گا ہے بگا ہے وہ عادل کے لیے گالیال
بھی کہنے لگنا تھا۔ گا ہے بگا ہے وہ عادل کے لیے گالیال
واقع کو بی نہیں بھولی تھی ، اب اس نے واقع نے اسے
مزید متاثر کر دیا تھا۔ وہ بالکل مم مبیشی تھی اور بار باراس
مزید متاثر کر دیا تھا۔ وہ بالکل مم مبیشی تھی اور بار باراس
تفاری وقتی طور پر تو عادل کی جان نے گئی تھی اور ہمایوں کی بھی
تفا۔ وقتی طور پر تو عادل کی جان نے گئی تھی اور ہمایوں کی بھی
لین کی نہیں کہا جاسکتا تھا کہ کب شعلہ صفت فولا و جان کے
اعصاب جواب و سے جا نمیں اور وہ ان دونوں پر فائر کھول
دے۔ یہ بہت تناؤ والی صورت حال تھی۔

وہ رات جیسے تیمے گزر کمنی ۔ اگلی صبح وہ پھر چڑھائی کے لیے تیار تھے۔رونے سے فولاد جان کی آنکھیں سوتی ہوئی تھیں۔اس کے تورخطرناک تھے۔ یوں لگنا تھا کہ اب وہ ان چاروں میں سے کسی کی وئی غلطی محاف نہیں کرے گا اور متابج سے بے پروا ہوکر اپنی آٹھ ایم استعال

سىپنس دانجست ح 80 كستمبر 2014ء

# باک سوسائی قلف کام کی مختلی پیشان سوسائی قلف کام کے بھی لیاہے ==UNUSUB

پیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کاپرنٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

C

مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الكسيش ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایفِ فا ئلز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلفہ سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، نار مل كوالْثي، كمپرييڈ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج

ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety twitter.com/poksociety1



k S O C

Ш

Ш

W

ρ

a

Ų

8

t

C

m

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

0

M

میں ڈال ویل ۔ اس نے بات آ کے بڑھنے سے پہلے ہی قتم كروى- "نذاق كرربا مول - مجھے بتا ہے تم اتى جلدى ميرا ویجیا چھوڑنے والی نہیں ہو۔'' "اكركوني فليك بوتوجهي إم كوآ زمانا مانكما بويم كا-" "تم اردوكا كوم زكال دين مو-شايدتم كهنا چاسى مو كها كر جيمے كوئى فنك موتو بھى تمہيں آ زمالوں -"ين اث از"

" مخیک ہے، اب اپنی بات یا در کھنا۔ میں مجی تنہیں

« ليكن آجِما آز مانا ـ برانا نمي \_'' " آزمانا تو آزمانا بى موتا ہے۔" عاول نے رسے ك ذريع كحواد يرجات موئے كما-" آجھا .... بے کاچوم ( کھوم) کیا ہوتا۔ توم نے

"اس کوروغن نان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اچھا اب چپ موجاؤ۔' عادل نے شیٹا کر کہااور کام کی طرف متوجہ ہو کیا۔

البحی بولا ہے۔

چڑھائی کافی مشکل تھی۔ پورے دن میں وہ صرف وودهال بزارفت او پر جاسك كفرايك نسبتا بموارجكه پر انہوں نے کمپ لگالیا۔ دو خیمے ایستادہ کردیے سکتے۔اب انبیں اپنا ہیں کیپ نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ ہاں، ووسرا کیمپ وهندلا دهندلا نظر آرہا تھا۔ رابے خال کے کہنے پرسرمد صاحب نے واکی ٹاکی کے ذریعے "بیس کیب" سے رابطہ قائم کیا۔ بہت مرحم آواز آرہی تھی۔ بہرحال رابے خان ساختیوں کی خرخریت در یافت کرنے میں کامیاب موا۔ اے میجی بتا جلا کہ مالکانے زادے کوشدید بخارہ اوروہ بہت اول فول بول رہا ہے۔

حبتنی دیررایے خال داک ٹاکی پر بات کرتار ہا، فولاد جان اپنی آ ٹو بینک رائفل دونوں ہاتھوں میں کیے بالکل چوکس کھڑار ہا۔وہ ایک کمجے کے لیے بھی غافل ہونے کو تیار خبیں تھا۔اس کی آ تھھیں ابھی تک ورم ز دو تھیں اور چیرے ے عم وغصہ فیکتا تھا۔ خاص طور سے عادل کی طرف و مجمعة ہوئے اس کی آ محمول سے چنگار یال ہی چھوٹ جاتی تھیں۔ وہ اینے اپنے تھیموں میں جانے کھے توفولا دجان کرخت لیج میں بولا۔ "مم می سے ایک امارے ساتھ امارے جیم مي ركي امتم يراب زياده اعتبارسيس كرسكتا-"

وہ طائران تقرول سے ان جاروں کی طرف د میصے لگا جيے سوچ رہا ہوكدس كوايے فيم ميں چلنے كا كمے۔اس كى نگامیں کرشل برآ کر رک کئیں۔ اس کا چیرہ حمتمایا ہوا تھا۔

چه هاکی برجس طرح میخیس گاژ تا او پر چه هتا جار با تها، وه سب کوچران کر رہا تھا۔ کرشل کے بیک پیک ( کمر کے فیلے ) میں ویڈ ہو کیمراہمی موجود تھا۔سر مصاحب کی ہدایت کے مطابق وہ کہیں کہیں کلیس مجی بنا رہی تھی۔ او پر چڑھتے ہوئے عاول نے چند کھے رک کر اینے اردگرو دیکھا اور مششدر ہوا \_ کیا ہے جا گئی آ جمعوں کا خواب تھا۔ وہ قریباً انیس ہزار فٹ کی بلندی پرموجود تھا۔ ایک سیاٹ برقیلی و بوار کے ساتھ چیونٹی کی طرح چمٹا ہوا تھا اور اس کے اردگر دونیا کی بلندرين برملي چوشال ميس - ينج الي مرائيال ميس جن كي ته کا انداز و لگانانجمی دشوار تھا۔ خطرہ اور جوش .....خطرہ اور جوش بيد دونوں احساس اس طرح آپس ميں كيذ فد موسح تھے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ناممکن تھا۔ کہیں ایک بولث دحوكا دے جاتا يا ايك كاربينركل جاتا تو زندكى ..... موت کی اتھاہ گہرائیوں کی طرف روانہ ہوسکتی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

كرشل اس كے بيجھے آرہى تھى۔ باتى افراد ابھى بہت نیجے تھے۔ کرسل کی ہائی ہوئی ساسیں عادل کی ساعت ے جرا رہی تھیں۔ پھر کرشل نے مجیب کام کیا۔ اس نے عاول کے بوٹ کو بوسدد یا اور بولی۔ ' ہام ، توم سے محبت کرتا عاڈ ل..... بہت زیادہ محبت۔''

عاول شیٹا کررہ کیا۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پررے ہے لنك كراظهار محبت كرنے كابياج عاطريقه تفاروه بجونبين بولا۔ ''ڈوویوسن می؟''اس نے یو جیما۔ ''نو۔''عادل نے اظمینان سے کہا۔

'' توم بہت نائی۔ ای کیے ہام کو آچھا لگتا۔ توم دوسروں سے بہت و قرنث ، ہوآر گاؤ کفوٹر ۔ خدا نے توم کو ای خاص کام کے لیے بنایا۔"

" فكريد" عاول في ايك جكد ورل سے سوراخ کرتے ہوئے کہا۔

اس نے چرعادل کے یاؤں کو بوسددیا۔" ہام ،توم كے ليے سب کھ كرسكا - اگراؤم كے كه مام است كار بيزز كمول كريني چيلانك لكاد بي وبام الجي لكاسكما بالحمين-" "او کے ، تو پھر لگا دو۔" عاول نے تھوس برف میں ایک اسما بولٹ کتے ہوئے کہا۔

'' واقعی لگا دے؟'' کرشل نے یو جھا۔ كر شل ك لهج في عادل كو جونكا ديا- عجيب بيجاني سالبجه تفاجس میں خود فراموثی اور سرکٹی کی جھلک تھی۔اس د بوانی لڑکی ہے کچھ بعید نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرسکتی تھی۔ یعجے نہ مجمی گرتی تو خود کو کسی شدید خطرے

FOR PAKISTAN

ستاروںپر کمند

تا ٹرات کوائی دے رہے تھے کہ وہ کرٹٹل کواینے ساتھ ركهنا جابتا ہے ليكن وہ بيجي جامنا تھا كدا پيامكن كبين -سرمد صاحب اے ایسا ہر گرمیں کرنے دیں گے۔ '' ہاں ، کون جائے گا؟''رابے خال نے بوچھا۔ پھر

کسی کے جواب دینے سے پہلے بی بولا۔ " تم آ جاؤ سرمد صاحب۔ یہاں جو مجمہ ہوتا ہے، تمہاری آشیر بادے ہی تو Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

سرمد صاحب فورأ رابے خال اور فولا دجان کے بیجے ك طرف على محد عادل في آم برمنا عام العاليكن مردصاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روگ دیا۔ عادل، ہمایوں اور کرشل اینے خیمے میں آگئے۔ کل

والحواقع كربعدراف اورفولا دبهت مخاط موسح تح اور ان کارو تیجی بہلے سے بہت خت ہو کیا تھا۔ یہ پھرایک نہایت مع بستداور ابرآ نوورات تھی۔ مہرے بادلوں کے مرغولوں نے ان کے نیموں کو ڈھانپ لیا تھا۔ ٹمپر پچ فکھ انجماد سے 30 درجے نیچ تھا۔ وہٹن پہک فوڈے فقرڈ زکرنے کے بعد ابنے اپنے سلینک بیکز میں مس کئے۔ مایوں اپنی ڈائزی لکھتار ہا۔ کرشل اور عاول یا تیں کرتے رہے۔

عاول نے کہا۔ " تمہارا کیا خیال ہے کرشل!اگر کل معامله مجر جاتا ،میرامطلب ہے کہ فولا دجان جایوں پر فائز کردیتا توكياس مدصاحب واقعي كمرائي مين جعلا تك لكادية ؟"

ہایوں نے ڈائری ایک طرف ریکھتے ہوئے کہا۔ " بات چھلانگ لگانے یا ندلگانے کی نبیس تھی عادل۔ بات اینے یقین اور اینے اندر کی توانا کی کھی ۔سر کا یقین ،فولا د وغیرہ کے یقین سے زیادہ پختہ ٹابت ہوا۔ان کے یقین نے فولا و کے یقین کو فکست دے دی .....''

" ہمایوں بھائی! تہاری بات شیک ہے لیکن اگر ایسا نه موسکتا تو پھر ....؟"

" یمی تو بے تعین ہے۔ سرسر مدجیے لوگ" اگر" کے بارے میں سوچتے ہی جمیں۔ وہ بس سے جانتے ہیں کہ میہ ہوگا اور ہوکر رے گا۔ ای لیے وہ کامیاب ہوجاتے ہیں۔ بهرحال جميل آئنده بهت مختاط ربنا ہوگا۔ اس خبيث فولا د جان کی آ تکھ میں سور کا بال ہے۔اس کو ذراساا شتعال آیا تو 1-8-15/8,28,2

امالول کوسر میں شدید در دمحسوس مور ما تھا۔ وہ حسب عادت چھلے دوروز ہے دوا ہے اجتناب کرر ہا تھالیکن آج ر كريل كے كہنے ير إے كمانا يوى- كريل نے اپنے میڈیکل یاؤج میں سے میلٹس ٹکال کراسے دیں جواس نے

یانی کے ساتھ نگل لیس اور سو کمیا۔ عادل اور کرسٹل بلکی مجلکی باتوں میںمصروف رہے۔ باہر ہواؤں کا شور تھا اور با دلوں ك مرفول عقد ا جانك كرشل في عادل س خاطب موكركها\_" توم في اس بات كوما تنذ تونا كي كياجو مام في آ فرنون میں کہا؟ "اس کا شارہ اظہار محبت کی طرف تھا۔ ''اگرتم نے غذاق میں کہا تو کوئی بات قبیں کیکن اگر سنجيدگى سے كہاتو پھر مائنڈ كرنا جاہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

'' تو پھر مائنڈ کرلو۔''وہ شوخی سے بولی۔ عاول نے ممری سائس کیتے ہوئے کہا۔" کرشل اتم بہت اچھی لڑکی ہو۔تم کسی بھی لڑ کے کو اپنی طرف متوجہ کرتا چامواوروه نه مو، په مو بی تهیں سکتا لیکن ..... میرا مسئله کچه اور ہے کرسل۔ میں نے مہیں بتایا ہے، میں کسی سے بیار كرتا مول \_ بهت زياده ..... مين يهال ان برفول مين جو مارا مارا پھرر ہا ہول تواس کے بیجھے اصل وجہوبی ہے۔ میں اس کے لیے چھ کر کے دکھانا جا بتا ہوں اور وہ یہاں سے سيروں ميل دور ہے۔ وہ وہاں كى تبتى دوپيروں ميں تھيتوں تھلیانوں میں تھومتی ہے، خالی راستوں کودیکھتی ہے اور میرا انتظار کرتی ہے۔

كرسل في عادل كي محمول مين ديكها - جيسياس كي المحمول میں شہزادی کی تصویر کھو جنا جاہتی ہو۔مسکرا کر ہولی۔ '' روکیسی ہے عاوُل؟ .....کیاوہ بہت بیوٹی فل ہا تھی؟''

عادل نے تکمیر کے نیچ درست کرتے ہوئے کہا۔ "میں نے تو حمیں اس کے بارے میں کانی کھے بتایا ہے .....اوراس کے علاوہ مجی کئ باتیں بتائی میں لیکن تم نے البحى تك منه يرجب كامبرلكار في ٢٠٥٥ وتقة محى توبتاؤ-" إم كيابتائ؟" دولكاوث سے بولى۔

''میرے خیال میں بہت مجھ بتانے کو ہے .....مثلاً وہ لڑکا جو خمہیں ایبٹ آیا د کے ہوئل میں ملاتھا۔ آ دھی رات کو تمہارے کرے میں داخل ہوا تھااور شاید ..... تمہاری مرضی کےخلاف ہی داخل ہوا تھا۔''

وه ایک بار پر چونک کراس کی طرف د کیمنے گی۔ چند سینڈ بعد اٹھ کر بیٹے گئ تاکہ عادل سے روبرو موکر بات كرسكے۔ عادل اى طرح نيم دراز رہا۔'' تو بيہ بات انڈر استد ہے کہ توم نے ہام کا جاسوی کیا۔"

و و منین کرشل ایرسب ایک اتفاق تھا۔ میں جاک رہا تھا جب تمہارے کرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو مجس سے مجور ہوکر باہر لکلا۔ وہ برکش لڑ کا تمہارے کمرے میں داخل مور ہا تھا۔ کچھ ویر بعد میں نے اے نکلتے مجی

عادل نے چونک کر ہمایوں کی طرف دیکھا۔ وہ براؤن رنگ كے سلينك بيك عن آرام سے سور باتھا۔اس ک جاری سائسیں، جومرحم خرالوں سے مشابہ میں جے میں مو فج ربی تھیں۔" کہیں تم نے ہایوں بھائی کوضرورت سے زیادہ ڈوز تونیس دے دیا ؟'' عادل نے بوچھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

O

''تموڑا سا زیادہ'' وہ شوخی سے بولی۔''جیسے طاوے میں نمک '

عادل کے جسم میں سنستاہٹ دور حمی ۔ وہ دونوں یاس یاس کیئے تھے۔ جیسے پیٹرول کے قریب ہی آگ دھری ہو۔ اتم كيا چرز مو- مجھے تمهاري كھ مجھ نبيس آتى-" عادل نے کہا۔

"توم غلط مت لو۔ ہام صرف میہ جاہتا تھا کہ وہ ممغرث ایملی سویا رہے۔ توم کو بتایا ہے نا کہ بس تھوڑا سا زیادہ دیاہے جیسے حلاوے میں ٹمک۔

عادل بيزار انداز من بولا-"ايك تو غلط سلط كام کرتی ہو،او پر ہے اتنی بری اردو بھی بولتی ہو میہیں پہلے بھی کہا تھا کہ حلاوانہیں ہوتا حلوا ہوتا ہے اور حلوے میں نمک ے مبیں ہوتا ،آئے می*ں نمک ہوتا ہے۔* 

اس نے عادل کی بات کو بالکل نظرانداز کیا۔ کھوئی کھوگی کی آ واز میں بولی۔''عاڈل!کل کیا ہو کچھ بتا تا تھی۔ ہارے سفر کا سب سے و فیکلٹ مرحلہ شروع ہو تھی گا۔ کیا پتا، کس کے ساتھ کیا ہوجائے اور پھر او پر چوٹی پر بھی تو خطرات بي بيل -

ملى كهناها متى مو؟"

'' آج کا نیہ نائٹ کتنا پر سکون ہے۔ پیس فل اور ممفرث ایبل ..... ہام دونوں کتنا یاس ہے۔ کیا توم کے اندر ہام کے لیے کوئی پیشن نا تھی ؟ "

'' میں نے تہیں بتایا ہے تا ، میں کسی سے بہت محبت كرتا ہوں

" وليكن اكر مام دونوں كھ عائم كے ليے باس آتا ہے تواس سے اس محبت کا کیالاس ہوتا ہا تیں۔ '' يهي بات توتم لوگوں كى سجھ ميں نہيں آتى۔'' عاول

نے کہااور کروٹ بدل کر لیٹ میا۔

باہر ہواؤں کا شور تھا۔ ٹینٹ کے لیب کی بیٹری كمزور ير ربي محى - يجيه وير بعدوه بجه كيا اور شيف مين تاریکی چھا گئے۔" چھوٹی ٹارچ کہاں ہے؟" عادل نے كرسل سے يو چھا۔

"لفت سائد كى ياكث من ويكمو" كرسل نے

دیکھا۔اس دوراف میں تم دولوں کے درمیان شاپد کوئی سخت كائى بھى مولى تھى \_' عادل بديات چسامياكياكداس فے روشن دان پرچرهانی کی می اورو پال سے بینظارہ و یکھا تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

وہ ایک دم جمی ہوئی سی نظرا نے کی۔ وہ ہروتت مثاش بثاش رہتی تھی اس لیے انسر دکی اس کے چرب پر کچھ بجیب سی و کھائی دی۔ عادل نے اس کی خاموثی کو توڑنے کے لیے تھوڑا ساامرار کیا تو وہ بولی۔''عاڈل! وہ ایک رائل قیملی ہے۔ وہ ہام سے شادی کرنا مانکٹا لیکن ہام نائمي الكارووام الاشادي كاديما مذكرتا-" '' توتم صاف ا نکار کیول نبیس کر دینیں؟''

دديس مام كا محمد مجوري - وه محمد اور بام محمد اور -بہت ڈیفرنس ہائیں ۔'

''وُيفِرُ سُكيا ہے؟ وہ كسى راكل فيلى سے ہے توتم بھى تو شايدنسي ۋيوک، لارۋوغيره کې بيڅې ہو''

" پھر بھی ہام میں بہت فرق۔ ہام کے مقالبے میں اس کا اسٹینس بہت او نیا۔ ویسے بھی ہام اس کو بالکل لائیک نا تمل كرتابه

" پھر بھی مجبوری کیا ہے،جس کی وجہ سے تم اے صاف ا نکارنہیں کرتیں؟ تمہار ہے ملکوں میں توعورت ایک ہار''نو'' کہہ دے تو سارے ملک کی عدالتیں اس کے پیچھے آن کھٹری ہوتی ہیں۔آخرالی کون می مجبوری ہے؟''

"سوری - ہام اس مجبوری کوتوم سے شیئر نائنس کرسکتا۔" "کیاسرنے منع کیاہے؟"

'' ہاں .....ایسابی سمجھ نوعاؤل ''

'' کیااس مجبوری کے دور ہونے کا کوئی امکان ہے؟ ميرامطلب ہے کوئی جانس؟''

ا اس مرسر مدکو ہوت تو ہے کہ یہاں سے واپسی پر وہ کھار عیں مے

' کہیں اس مجبوری کا تعلق بھی تو روپے پیے ہے نہیں؟میرامطلب ہے کہاس لڑکے سے پیچیا چیزانے کے کے مہیں کی بڑی رقم وغیرہ کی ضرورت ہو؟'

وه مسكراكر يولى - " مام اب اتناغريب ملى ناتي ہے-" "حبين، ميرا مطلب تها كه موسكما ب كه ايخ والدين كوبتائے بغيرتمہيں سي بڑي رقم كا انتظام كرنا ہو۔" "نائي- ايا سرے سے کھ نائي ہے۔ يو آرمیکیینی را تک-" مجروه ایک دم لهجه بدل کر بولی-" کیکن یہ توم نے کیسا ہاتیں شروع کردیا۔ دیکھویہ کتنارو مانک جگہ

ہاورانوائرمنٹ اس سے بھی زیادہ رومانک ہے۔"

سىيىنس دانجسٹ < 84 >ستمبر 2014ء

ستاروںپر کمند

آخر کرشل نے دوبارہ کہا۔" آئی نو۔ ہو آر ناٹ سلیپنگ۔" عادل پر بھی خاموش رہا۔ وہ ہاری ہوتی ہی آداز میں ہوئی۔" او کے ساڈل۔ ہام، توم سے پچھ ناکیں مانگا ۔۔۔۔۔ بس ۔۔۔۔ ایک بارتوم کو گلے لگا کر تمہارے رخیار پر Kiss کرنا مانگا۔ یہ تو شیک ہائیں ۔۔۔۔۔ یہ تو سیک ناکیں ہے نا۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

M

عاول کا دل سر پیٹنے کو جاہ رہا تھا۔ پھر بھی وہ حوصلہ کرکے بولا۔'' میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ پہلے تم کپڑے پہنو۔''

'' او کے!''اس کی آواز گہری تاریکی میں ابھری۔ اس کے بعد ایک وومنٹ کپڑوں کی مدھم سرسراہٹ سنائی ویتی رہی۔تب وہ دوبارہ بولی۔''یس، ہام ابڈریس میں یا تھی۔''

"بس اب چپ كركے سو جاؤ\_" عادل نے سخت ليچ ميں كہا۔

"ایند ..... پور پرامس؟"

عادل کوئی متاتب ساجواب ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ قدرت نے اس کی مشکل آسان کردی۔ ہمایوں کوایک دم شدید کھانی ہوئی، وہ پہلے تو کسمسایا پھر اٹھ کر بیٹے کیا۔ ''یانی .....'اس نے پھنسی ٹھینسی آواز میں کہا۔

کرشل نے فوراً حیونی ٹارچ روشن کی۔ یہ ٹارچ اس کے لباس میں ہی تھی۔ ہایوں کھانتا چلا جار ہا تھا۔ کرشل نے اسے یائی پلا یا، عاول نے اس کی پشت سہلائی۔ دو تین منٹ بعد وہ بہتر ہوگیا۔ اسے کمزوری محسوس ہورہی تھی۔ عاول نے اسے ایک ''ازجی بار'' کھلائی، مجروہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کرشل کھے جمی ہوئی سی تھی۔

اگلادن پھر بہت مشکل جڑھائی کا تھا۔ حسب سابق عادل سب ہے آئے تھا۔ اس کے عقب میں رابے خال خود آرہا تھا۔ فولاد جان سب ہے آخر میں تھا۔ یہ ایک ایک تربیب تھی جس میں کی طرح کی مہم جوئی کی مخبائش نہیں تھی۔ راب اورفولا د جان نے اس تربیب کے ذریعے خود کوتقر یا محفوظ کرلیا تھا۔ اس نہایت مشکل بہاڑ پر چڑھتے ہوئے عادل کو یہی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پرائی کہائی کا کردار ہو۔ بہاڑ کی چوئی پرکوئی قلعہ ہو، جہاں کس نے اس کی مشہزادی کو قید کررکھا ہواوروہ اسے چھڑانے کے لیے اپنی جان جھٹرانے کے لیے اپنی جان تھی پررکھ کر بلندیوں کی طرف جار ہاہو۔ واقعی بیسب جھٹرانے کے لیے اپنی کی کہائی یا دآئی جو ماں اسے بھین میں سنایا کرتی تھی۔ شہزادی والی کہائی یا دآئی جو ماں اسے بھین میں سنایا کرتی تھی۔ شہزادی والی کہائی یا دآئی جو ماں اسے بھین میں سنایا کرتی تھی۔ شہزادی

جواب دیا۔ عاول مجرے اند میرے میں شواتا رہالیکن پاکٹ میں ٹارچ نہیں تھی۔''نہیں کی۔''اس نے کہا۔ '' تورائٹ والے میں دیکھو۔''کرشل بولی۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

وہ خیمے کی رائٹ پاکٹ و سکھنے کے لیے وائمی طرف کیا تواس کا ہاتھ کی زندہ چیز سے نگرایا۔اس نے سمجھا شاید سے ہمایوں کی پنڈلی ہے۔لیکن وہ کرشل کا عربیاں بازوتھا۔
اس نے ہاتھ کو ذرای حرکت دی تو اسے کرنٹ سالگا۔کرشل کا سرارا بالائی جسم عربیاں تھا۔وہ جلدی سے چیچے ہٹ گیا۔
"بیکیا حرکت ہے؟" وہ پھنکا را۔

" ''اس کوترنمت نائمیں،جسم کہتے ہیں۔کیا توم کو ہام کا جسم پہندنا کیں۔'' ''سر میں تھر کر رہ ایس واقعیش ار دوار گا '' دو

"اب میں تم کوسیدها سیدها تھیٹر مار دوں گا۔" وہ سرسراتے کیج میں بولا۔ مرسراتے کیج میں بولا۔

''بس ایک تھیڑ۔۔۔۔۔اوٹل دن؟''اس کی شوخی برقر ارتھی۔
عادل دھم سے دوبارہ لیٹ کیا۔اس نے کروٹ بدل
کی تھی اور منہ میں بڑ بڑا کر ایک قاراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔
خیمے میں تاریکی کے ساتھ ساتھ خاموثی بھی چھا گئی۔ اس
خاموثی میں بس برفانی ہواؤں کی''سائمی سائمی''تھی یا
ماموثی میں بس برفانی ہواؤں کی''سائمی سائمی''تھی یا
مالوں کے بوجھل سانسوں کی گونج تھی۔ دو چار منٹ بعد
کرشل نے ہی اس خاموثی کوتو ڈا۔'' توم سوگیا؟''

عادل نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ جواب کا مطلب بیرتھا کہ وہنبیں سویا۔اس کا دل شدت ہے دھڑک ر ہا تھا۔اس نے بس اس کے بالا فی جسم کومحسوس کیا تھا ،معلوم مہیں کہ اس کی عربانی کی حدیں کہاں ختم ہوتی تھیں۔ وہ سرایا فتنداس ہے صرف چندائج کے فاصلے پرلیٹی ہوئی تھی۔ سرايا وعويت تقى \_ يه كيها كرا امتحان تقا ..... بيه كتني سخت آ ز ماکش تھی۔ عادل کی رگوں میں جوان خون سر پختا تھا۔ اے لگا کہ اس کا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا ہے۔شا یدسر مد صاحب نے طمیک ہی کہا تھا۔ کسی کے لیے باو فار ہنااور بات ہے کیکن نہایت موزوں اور جذبات انگیز صورت حال کے یا وجودخود کو باو فا رکھنا اور اپنا دامن آلودہ ہونے سے بچالیٹا ويكربات ب-اس ميس بهت تكليف جميلنا يزتى باوريمي تکایف ہے جو قدرت کو مجوب ہوتی ہے اور قدرت کی نہ کسی شکل میں تکلیف جھیلنے والے کواس کا صلہ دیتی ہے اور عموماً ہے صلیمشق کی مراد کی صورت میں ماتا ہے۔ سرمد صاحب کا چرو عادل کی آجھوں کے سامنے آگیا اور وہ اپنے دل وو ماغ پر یے پناہ دیا دخمیل کرخاموش لیٹاریا۔

سينسدُانجست ح 85 استمبر 2014ء

نہایت بلندی پر ہونے کے باوجود پہاڑ کے اس جھے پر برف نہ ہونے کے برابر بھی۔ عمودی چڑھائیاں خطرناک ہوتی ہیں گیاں خطرناک ہوتی ہیں گیاں خطرناک کا مرح ان کے سرول پر جھی خسوس ہوتی تھی۔ اس کی نہایت سخت اور چکنی سطح اسے مزید خطرناک بنائی تھی۔ قریباً ایک ہزار فٹ کی چڑھائی کو طبے کیے بغیر وہ لوگ یا تلای چوٹی تک نہیں پہنی سکتے تھے۔ اس کے سوا اس رخ پر کوئی اور تک نہیں پہنی تھا۔ یہ چڑھائی ایک مہیب چینے کی طرح ان کے ساتھ وہ فالی آ تکھ سے بھی اور وہ دور بینوں کے علاوہ فالی آ تکھ سے بھی اور وہ دور بینوں کے علاوہ فالی آ تکھ سے بھی اسے وضاحت کے ساتھ دیکھ در ہے ہتھے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

0

کیپ لگ کیا تو طے شدہ پروگرام کے مطابق را بے خال نے اعلان کیا۔ ''اس ہے آئے ام صرف چار بندے جائے گا۔ بینی سرمد صاحب، عاول، فولا د جان اور ام خود.....اگرموسم ٹھیک ہوا تو ام کل مبح کیارہ ہیج کے قریب چڑھائی شروع کرے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہو چھلے۔''

' '''' آپ کا واپسی کتنے ٹائم میں ہوئمیں گا۔'' کرشل نے اپنے مخصوص انداز میں سوال کیا۔

''امید ہے کہ ام لوگ کل شام سے پہلے یہاں واپس پہنچ جائے گا۔ کیا خیال ہے سر مدصیب؟'' رائے خاں نے سوالیدنظروں سے سر مدصاحب کودیکھا۔

''ہاں امیدتو بہی ہے۔'' سرید صاحب کا لہجہ سپاٹ تھا۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ او پر مانانہیں چاہ رہے۔اب جو پچھ بھی ہور ہاہے، مجبوری کے تحت ہوریا ہے۔

رابے خال بات ممل کرتے ہوئے بولا۔'' پھر بھی ام لوگ تم سے واکی ٹاکی پر رابطہ رکھے گا۔ اگر کوئی ویری والا معاملہ ہوا تو ام تم کواطلاع وے گا۔''

تیز ہوا ہے کرشل کی تو پی او گئی۔ اس کے بال بھر کر ہوا میں لہرانے گئے۔ ہایوں اس کی ٹو پی پکڑنے کے لیے تیزی ہے آگے گیا۔ فولا و جان تڑپ کے چیچے ہٹ گیا اور رائفل ہایوں کی طرف سیدھی کر لی۔' رک جاؤ۔' وہ گرجا۔ ہایوں جہاں کا تہاں رک گیا۔ یوں لگا کہ اگروہ ایک قدم بھی مزید آگے بڑھتا تو فولا د جان اس پر فائز کرویتا۔ رابے خال نے خود آگے بڑھ کر اونی ٹو پی اٹھائی اور کرشل کے جوالے کی۔ کرشل کا رنگ برف کی اطرح سفید نظر آئے

کے حوالے کی۔ کرشل کا رنگ برف کی طرح سفید نظر آنے لگا تھا۔ فولا و جان نفرت انگیز انداز میں پھنکارا۔'' تم سے وس بار بکواس کیا ہے کہ کسی طرح کا تیزی نہ دکھاؤ، ورنہ

کنول کے پیول میں رہتی تھی اور کنول میں بہت اندھیرا تھا۔ پروانوں کا ایک محروہ ادھرے گزرا۔ ان میں سے ہر سی نے جایا کہ شہزادی اس سے شادی کرلے۔شہزادی نے شرط رکھی کہ جواس کے لیے روشی لائے گا، وہ اس کی ركبن بن جائے كى۔ پروانے روشى كى علاش ميں كل یڑے۔ مجمدن بعد کول کی طرف سے ایک جگنو کا گزرموا۔ اس کے یاس روتن محی شہزادی نے اس سے شادی کرلی۔ بے خبر پروانے ابھی تک روشن کی تلاش میں ہررات ایک جانیں قربان کرتے رہے ہیں۔ یہ آخری نقرہ عادل کو ہمیشہ بہت متاثر کیا کرتا تھاء آج اس نے پھھزیادہ بی کیا۔ ایک آ ہن سنے کے ہول میں رسا پروتے ہوئے اس کا یاؤں نیچے والی سپورٹ سے پیسلا۔ وہ جھکھے سے بیجے کی طرف کیا۔ میمر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہزاروں فٹ ممرائی کی طرف پرواز کر گیا۔ رابے خال کے منہ سے ہے ساختہ ''اوو'' کې آواز نکل کئي۔ پنچ کرشل مجني چلا کرره کئي۔ عاول موامیں معکق تھا، اس کا سر مینج کی طرف تھا۔ حفاظتی رے نے اسے کرنے سے بھالیا تھا۔ تھوڑی می کوشش کے بعد وہ سيدها ہو گيااورا پناتواز ن درست كركيا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

''کیا ہوا عادل؟'' یعجے سے سرعہ صاحب نے بلند آواز سے بوجھا۔

''عادل نے مبی بلندآ واز میں جواب دیا۔

اس نے بینہیں بتایا کہ اس کا پاؤں کیوں پھسلاتھا، اس نے اپنے خیال کی طویل پرواز کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی ہیہ بتایا کہ بچپن کی ایک کہائی کا سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں کے سامنے زلہن بنی شہز ادمی کا چروآ ممیاتھا۔

اس روز انہوں نے قریبا ایک ہزارف تک کلا ممبنگ
کی اور تھک کر چور ہوگئے۔ انجی سہ پہر ہی ہوئی تی۔ وہ
کچھ و ہر مزید چڑھائی جاری رکھ سکتے ہے گر چونکہ کیمپ
لگانے کے لیے ایک مناسب جگہ نظر آگئی تھی اس لیے وہ
رک گئے۔ یہاں سے اروگر دکا نظارہ شا ندار تھا۔ کو اور
راکا پوئی کی چوٹیاں نے زاویوں سے دکھائی دے رہی
مسی ۔موسم صاف تھا اس لیے انہیں اپنا کیمپ نمبر دود کھائی
وے رہا تھا لیکن مرف ایک سیاہ کئے کی طرح۔ او پر ک
طرف اب وہ خطرناک ترین چڑھائی انہیں صاف نظر آری
ملی جس کے لیے سرمد صاحب نے عادل وخصوصی تربیت
میں جس کے لیے سرمد صاحب نے عادل وخصوصی تربیت
دی تھی جس کے لیے سرمد صاحب نے عادل وخصوصی تربیت
دی تھی جس کے لیے سرمد صاحب نے عادل وخصوصی تربیت
دی تھی جس کے ایم سرمد صاحب نے عادل وخصوصی تربیت
دی تھی جس کے لیے سرمد صاحب نے عادل وخصوصی تربیت

سپنس ڈائجسٹ 86 ستمبر 2014ء

ستاروںپر کمیں

راہے اور فولا دکوزیورات کی اصل جگہ تک پہنچانے سے پہلے
سرمدصاحب کوایک دوشرطیں رکھنی چاہئیں۔ کم از کم اتنا تو ہو
کہ دہ دائے بال سے اپنا مقبوضہ پستول واپس لے لیں۔
انبی ہا توں کے ہارے میں سوچتے سوچتے عادل کو نینز آنے
لگی۔ جایوں مسلسل اس کی گردن اور گندھوں کے مساج
میں معروف تھا۔ عادل نے جایوں سے بھی سونے کی
درخواست کی۔ دونوں پچھ دیراہے اپنے سلیدیگ بیگ میں
لیٹے یا تیں کرتے رہے۔ کرشل شاید سوچکی تھی۔ باہر تیز
ہوا کمی برفانی تو دوں سے سرفی رہی تھیں۔ بلندی 22 ہزار
موا کمی برفانی تو دوں سے سرفی رہی تھیں۔ بلندی 22 ہزار
فٹ کے قریب تھی اور برفستان کی ایک نہایت برفیلی رات
ویران پہاڑی سلسلوں کواپنے پنجوں میں جکڑ چکی تھی۔ پچھ

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

M

دوبارہ اس کی آئی کھی تو خیے میں نیم تاریکی تھی اور ہمالیوں کے دھیے خرائے سنائی دے رہے تھے۔ اس نے کھڑی دیکھڑی دیکھڑی دیے رہے تھے۔ اس نے کھڑی دیکھی ۔ چار بیجے تھے اور ابھی سپید و سخر نمود ار نہیں ہوا تھا۔ اچا تک اسے سسکیوں کی مدھم آواز آئی۔ بیر کرشل تھی ۔ وہ کھنٹوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور دور ہی تھی ۔ پہلے تو عادل نے سوچا کہ بے خبر بنار ہے لیکن پھراس سے رہائیں گیا۔ نے سوچا کہ بے خبر بنار ہے لیکن پھراس سے رہائیں گیا۔ دیمو کھا۔ اس نے سر کوشی میں بوچھا۔ اس نے سر کوشی میں بوچھا۔ اس نے سر کوشی میں بوچھا۔ دیموں پر

''میری کوئی بات بری آئی ہے؟''عادل نے پوچھا۔ دو کھے دیر خاموش رہنے کے بعد یو ل۔''نا کی ، توم بہت آچھا۔ ہام براء ہام نے توم کو بہت تنگ کیا۔ سوری دیری سوری۔ ہام کو'' ہائے'' وے دو۔''

عادل نے طویل سانس کے گراس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔'' کرشل! میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا۔ تم بہت اچھی اور دکھش لڑکی ہو۔ کوئی مرد بھی تم کو تھرانے کی ہمت نہیں کرسکتا۔ میرا جو رویتہ ہے ' اس کے پیچھے ایک مجبوری ہے اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔''

وہ تو تف سے بول۔ ''لیکن ..... ہام نے توم سے کوئی بہت بڑا چیز تو نائی مانگا تھا عاڈ ل۔ بس ایک چیوٹا سا.... دو چار سیکنڈ کا خوش مانگا تھا۔ جیسے ..... ایک بٹر فلائی کو چند سینڈ کے لیے اپنی مفی میں بند کیا جائے .... اور پھر .... ریلیز کر دیا جائے۔ پھر اس کی یاد کو ایک فوٹو کی طرح اپنے الم میں لگالیا جائے .... کیکن اگر توم کو یہ بھی برالگا، تو ہام اس کے لیے مانے مانگا۔''

عادل نے اسے کندھوں سے تھام کراپی طرف محمایا

بھائی کو مارکرتم نے امار ابر داشت چین لیا ہے۔"

وہ چاروں اپنی جگہ ساکت وجامد کھٹرے رہ گئے۔ آج

بھی را بے خال نے سرمد صاحب کو بطور پر تھال اپنے فیمے میں اس کے۔
چلنے کا تھم دیا۔ عادل، ہمایوں اور کرشل اپنے فیمے میں آگئے۔
عادل اپنے کندھوں میں تعوز اسا کھیا و محسوس کر رہا تھا۔ سرمد
صاحب نے عادل کے کندھوں کو اچھی طرح مولا ۔ پھر کرشل
سے کہا کہ عادل کو فزیو تھرائی کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے کہ وہ
سب سے پہلے اچھی طرح اس کی پشت اور کندھوں کا مساج
کردے۔ کرشل نے فورا اثبات میں سربلایا۔

مارے جاؤ کے۔ام سے زیادہ برداشت جیس ہوگا۔امارے

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

تا ہم پچھددیر بعد جب وہ تینوں کھانا کھانے کے بعد لیٹے اورکرشل نے اپنی آسٹینیں اٹرس کرعادل کے مساج کی تیاری کی تو عادل نے سائٹ کہتے میں کہا۔' دنہیں، میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کررہا۔''

''عاڈل! مرنے ابھی تمہارے سامنے کیا کہا؟'' ''مرکو میں خود جواب دے لوں گا۔ مساج سے میرے مسل اور سخت ہوئے گلتے ہیں۔ میں جایوں بھائی سے کہتا ہوں ،وہ تھوڑ اساو ہا دیتے ہیں۔''

'' ویکھوعاڈل کِل بہت امپورٹنٹ ڈے ہے جہمیں فلی فٹ ہونا چاہیے ہوئمی گا۔''

'' میں نے کہا تا۔ میں ضرورت نہیں سجھتا۔'' عادل نے خشک کیچ میں جواب دیا۔

وہ ایک دم چپ ہوگئ۔ عادل اوندھالیک کیا اور اس نے ہمایوں سے کہا کہ وہ اس کے کندھوں کوتھوڑا دہا دے۔ہمایوں اس ساری صورت وحال کو بچھ رہا تھا۔وہ کچھ دیر متند بذب رہا۔ جب عادل نے اصرار کیا تو دہ اس کی طرف بڑھ آیا۔

کن کی واقع ایک اہم ترین دن تھا۔ بس چالیں پچاس میں کمی کر لیک اہم ترین دن تھا۔ بس چالیں پچاس میٹر کے بعد بی جو حالی کا وہ مشکل ترین پورٹن شروع ہوجانا تھا۔ میٹر کے بعد حالات شمیک رہتے تو انہیں سہ پہر چار ہے تک اس کے بعد حالات شمیک رہتے تو انہیں سہ پہر چار ہے تک چوٹی پر کیا صورت حال پیش آنا تھی ،اس کے بارے میں ابھی تھین سے پھوٹیں کہا جاسکا تھا۔ جب کے بارے میں ابھی تھین سے پھوٹیں کہا جاسکا تھا۔ جب تک سر مصاحب ان دونوں پاؤندوں کوقد می زیورات تک شہر پہنچاتے ، وہ اور عادل دونوں پاؤندوں کا رویۃ کیا ہوگا، اس میٹنچنے کے بعد ان دونوں پاؤندوں کا رویۃ کیا ہوگا، اس میٹنچنے کے بعد ان دونوں پاؤندوں کا دویۃ کیا ہوگا، اس میٹنچنے کے بعد ان دونوں پاؤندوں کا دویۃ کیا ہوگا، اس میٹنچنے کے بعد ان دونوں پاؤندوں کا دویۃ کیا ہوگا، اس میٹنچنے کے بعد ان دونوں پاؤندوں کا دویۃ کیا ہوگا، اس میٹنچنے کے بعد ان دونوں پاؤندوں کا دویۃ کیا ہوگا، اس

سپنس دُانجست ح 87 ستمبر 2014ء

اور مکلے سے لگالیا۔وہ اس سے چٹ تی۔اس کا سینہ پیکیوں ے دہل رہا تھا۔اس کی نیلی آجھوں سے نکلے والے آنسو عادل نے اپنی مرون پرمحسوس کیے۔ وہ اس طرح عادل کو ایے ساتھ بھنچ بیٹی رہی۔تباس نے کی بار بڑے جذباتی انداز میں عادل کے رخساروں کو چوما اور دوبارہ اس کے ساتھ لگ کئی۔ اس کی الکلیاں عادل سے سر کے بالوں میں الجمي ہوئی تعیں۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

پچه دېر بعد وه پيچه مثی، نیلي آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔لیکن ان آنسوڈل میں اب خوشی کی چیک بھی تھی۔'' توم بہت آچھا عاؤل! ہام توم کو زندگی بھر بھول نائيس سكاراس كرساته مام زندكى بحركاد سے"يرك کرے گا کہ وہ توم کواور شہز ادی کو بہت خوش رکھے۔'

عادل نے مسکرا کراس کے کیچے کی تقل کی۔" اور ہام مجى توم سے ایک بات كہنا ما نگنا ..... جب توم كى لائف ميں كوئى آخيماسالركا آئے .....اورضرورآئے كا ..... تواس سے فورأشادي كرلو-عورت كا زندگي ايك سينذ اور ايك موم کے بغیر ناممل۔''

" تو فھیک ہے، توم ہام کے لیے کوئی اچھا سا لاکا ڈھونڈ نا۔ جو ہام کالائف یارٹٹر ہے ۔ کیاایسالڑ کا ملتا ہو تھیں گا؟'' عادل بولا۔ ممہارے دیس میں تو مشکل سے ملا ہو تیں گا۔لیکن ہمارے ہاں شایدا تنامشکل نہیں ہے۔'' وه کچھ دیر خاموش بیٹھی وہی۔ تب دوبارہ عاول کا

باتھ تھام كر بولى۔ " بام نے كوئى غلط لفظ بولا موتو بام اس كے ليے مانے مانگتا۔"

" يمي تو غلط بول ربى مو-"عاول في كبا-" سيماف ئىيىن معانی ہوتا ہے....معانی ۔''

"انی .... ان بسه ان به ان کرش نے تین جار بار د ہرایااور پھرخود ہی ہننے گلی۔

چند کھنے بعد سرعہ صاحب، عاول، نولا د اور راہے خال اس سفر کے مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ ایک چکیلی دو پہر تھی۔ کے ثو اور اس کی نواحی چوٹیاں بادلوں کے آلیل اتار کرسینہ تانے کھڑی تھیں۔ عمرا نیا آسان ان پر جھکا ہوا تھا۔ گہری خاموش وادیاں محویت ہے بدملاب و کھور ہی تعیں - بہر حال بدرکش منظران چاروں کے لیے زیادہ دلکش مہیں تھا۔ ان کے سامنے ایک ممسی رین ج مان محى \_ يعج زياه و التح تصور الى مولناك كرائيان منه محار ے کھڑی تھیں جن کی در کا نظر آنا نامکن تھا۔ یہاں

غلطي کي کوئي مخباکش نبير تھي۔جس سطح پر انبيں چڑھنا تھا، وہ عمودی سے بھی میچے زیادہ تھی۔ کوہ پیاؤں کے لیے الی محف کے لیے ہوتا ہے جوٹیم میں سب سے آ کے ہوتا ہے۔ اے راستہ بنانا ہوتا ہے، مخیس گاڑنا ہوتی ہیں یاڈرل کرکے بولننگ كرنا موتى ہے تا كەرسون كا حفاظتى بيك اب مبياكيا حاسكے۔طاقتورخشك بيٹريوں سے چلنےوالى دوڈرل مسينيں عادل کے یاس موجود تھیں۔ اضیاتی خشک بیٹریاں پیھیے آنے والے فولا و جان کے یاس محیں۔ عادل یہاں سب ے آ کے تھا اور اصل چینے مجی اے بی در پیش تھا۔ وہ ڈرل کرتا اور بولٹ کتا ہوا او پر کی طرف سر کنے لگا۔ بیداستنہیں مل صراط تھا۔ ان کے ول شدت سے دھڑک رہے تھے۔ پیشانوں پر پسینا تھا۔ ان وشوار ترین محوں میں بس وو چرے تھے جو گاہے بگاہے عادل کی آ مموں کے سامنے آتے تھے۔اس کی والدہ کا جرہ اور شہز ادی کا جرہ۔وہ ان دونوں چېروں کوخوش و یکمنا چاہتا تھا۔ دنیا بھر کی راحتیں ان کی نذر کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ آگر آج وه کامیاب هو گیا تو به راحتی اورخوشیاں ان کی نذر کر سکے گا۔ ماں کی غیرمر کی آواز جیسے رہ رہ کر اس کے کا نوں ے اگراتی تھی۔' استعمل کے عادے پتر .....وهمیان ہے،

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

O

مال کی آواز معدوم موتی توشیزادی کی آواز اس کے کانوں میں کو مخیلتی۔ 'عادل!میرامان رکھنا۔میراسرمیرے للمروالوں کےسامنے جھکنے نید پٹا۔ میں دن رات تمہاراا تظار كررتى مول اور مجھے لقين ہے تم ايا جي كي شرط بوري كركے و کھاؤ کے لیکن جو کچھ بھی کرنا ، احتیاط ہے ، دھیان ہے۔اللہ نه كرے جہيں كھ مواتو ميں بھي زندہ نبيں رمول كي -

عادل کے بازوشل ہورہے تھے۔ ڈرل کرتے ہوئے اچا تک اس کا یاؤں مسلا۔ وہ جھنے سے نیج و کیا۔ ایک بولٹ ا کھڑ گیالیکن دوسرے بولٹ نے اپنا کام کیا۔وہ مضوطی سے جمار ہااور عاول مزید ہے جانے سے رک کیا۔ تا ہم ڈرل مشین اس کے ہاتھ سے نکل کئی اور ہزاروں فٹ ک اندهی گهرانی کی طرف نکل گئی۔ بیسب پیچیدویا تین سیکنڈ مِن ہوا۔ عادل سمیت سب کی دھو کنیں جیے تھم کن عیں ۔ جلد بی وہ دوبارہ اپنا بیلس حاصل کرنے میں کامیاب موا۔ چھے آنے والے سرمدصاحب نے اس سے اس کے چند بول بولے اور وہ چرے اپنے کام میں معروف ہوگیا۔ صرف ایک دن پہلے بھی تو ایک ای طرح کا دا تعدیث آیا تھا، جب

ينس دُانجست ﴿ 88 ﴾ ستعبر 2014ء

ستاروںپر کبند

وہ پھسلا تھا اور ہتعوری اس کے ہاتھ سے نکل می تھی۔اس وقت دلہن بنی شہزاوی اس کے ذہن میں آئی تھی کیکن آج تو ایبا کچینیں ہواتھا۔

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

پھرایک اورآ واز عاول کے کانوں میں کو نجنے گی۔ بیہ یا وُندہ بستی کے نفنی عامل مالکانے زادہ کی آواز تھی۔اس نے کہا تھا۔'' اِو پرمت جاؤ ، وہ موت تمہارا اِنظار کر رہی ہے۔ وہتم پر جھینے گی ہتم کو برف کی قبروں میں دفن کر دے گی۔'' اس آواز کے اثر کوزائل کرنے کے لیے سر مصاحب کے کیے ہوئے نقرول کی بازگشت عادل کے کانوں سے ککرائی۔" واہے میں کمزور کرتے ہیں۔ انسان کی تقدیر صرف اورمرف اس كيمل سے جرى موتى ہے۔ عمل اور مل عمل \_ جولوگ اینے ارادوں پر کاربندر ہے ہیں ، وہ دریاؤں کے رخ موڑ دیے ہیں۔ وہ تاج کل تعمیر کرتے ہیں اور جاند پرقدم رکھ کے دکھادیے ہیں۔"

اس آخری آواز نے عادل کے اعد اضافی توانائی پیدا کردی۔ وہ اروگردے بے خبر ہوکر چیوٹی کی رفیارے او پر کی طرف کھسکتار ہااور اپنے چھیے آئے والوں کے لیے راستہ بنا تا تمیا۔ ہمت بالکل جواب دے جاتی تو وہ دو جار من کے لیے رک جاتا اور تب ایک بار پھر کام شروع کردیتا۔ کسی وفت تو اس کا زاویہ اس چینجلی کی طرح موجا تا جوجیت پررینگ رہی ہو۔اس مشم کی چڑھائی میں میخوں اور بولش کے اکھڑنے کا ندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔

وه واقعی بل صراط جیباراسته تعارفر ق صرف بیقها که اس کے یعیے برف کا دوزخ تھا۔ آخر اس کی جاں توڑ کوششیں رنگ لائمیں اور وہ پیخطرناک ترین 700 فٹ طے کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے رہے کے ذریعے جو سپورٹ مہیا کی تھی، اس نے چھیے آنے والوں کے لیے مشكلات كونصف سے بھى كم كرديا۔ مرمد صاحب تو خير کلائمینگ کے ماہر ہتے ہی ، رابے خاں اور فولا دیوان بھی جدید طریقہ کار کے مطابق مشکل چرھائیاں چڑھ کچے یتے۔انہوں نےست روی لیکن تسلسل کے ساتھ اپنا کام مل کیا اور عادل کے یاس پہنچ گئے۔اب چوٹی انہیں بالكل سامنے نظر آرہی تھی۔ یہ باتی ماندہ ج مائی تبعی مشكل تحی کیکن چونکہ انہوں نے مشکل ترین راستہ طے کرلیا تھا، اس لیے یہ چاحائی آسان محسوس ہورہی تھی۔ عادل نے خوشگوار کیج میں سرید صاحب کومخاطب کیااور پولا۔''مسر! لكتاب كديدج عالى تومن بحاكمتا بواج هجاؤن كاي مرد صاحب ہولے۔"اس لیے سانے لوگ کہتے

ہیں کہ مشکل تربین کام پہلے کراہ پھراس سلسلے کے دیگر مشکل کام آسان کلنے لکیں مے۔ بہرحال ویل ڈن۔ "انہوں نے عادل کی پینیمیکی به

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

رابے خال اور فولا وجان سات آٹھونٹ کے فاصلے پر موجود تھے۔چھوٹی رانفل فولا دجان کے ملے میں تھی لیکن وہ مسى بھی ونت اِسے استعال کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔وہ گاہے بگاہے رانقل کوئٹول بھی لیتا تھا جیسے اس کے پیچے رخ کا اندازہ کررہا ہو۔مرمد صاحب اور عادل سے اپنا ورمیائی فاصله بھی اس نے سلسل برقرار رکھا ہوا تھا۔ یہاں اس بلندی پر ہوا بے حد تیز بھی اور اس میں برف کے ذرّات تھے۔ان سب کواہے گلاسز بار بارصاف کرنے پڑرہے تھے۔اب انہیں آگسیجن سلنڈ رز کی ضرورت بھی پڑ رہی تھی۔

عادل باقی کے دوتین سوفٹ طے کرنے کے لیے ... بے قرارتھا۔ بادل کے سی حمرے نکڑے نے چوٹی کوڈ ھانپ لیا تھا اور سرمد صاحب باول کے گزرنے کا انتظار کر رہے <u> حظمہ انہوں نے کہا۔'' عادل! کوہ پیا کوئسی بھی وقت کسی بھی</u> مرطے کو آسان نہیں لیا جاہے۔ ایضافی جوش سے بے پروائی پیدا ہوتی ہے اور پہنے پروائی بھی بھی بخت تقصان

انہوں نے کچھے دیر انظار کرنے کی ہدایت کی اور آخری چڑھائی کےسلیلے میں ضروری باتیں بتا تھیں۔ عادل کی ہے چین نظریں اس کھنڈر کو تلاش کررہی تھیں جوان کی منزل تھا۔لیکن ٹی الونت اس کے آثار کہیں نظر ہیں آرے تھے۔

قریاً پندرہ منٹ بعدوہ دوبارہ چڑھائی کے لیے تیار ہوئے۔تر تیب وہی پہلے والی تھی۔سب سے پہلے عادل پھر رابے خاں پھرسر مدصاحب اور آخر میں فولا دجان جس کا چہرہ چنان کی طرح سخت نظر آتا تھا۔ یہ برفانی چڑ ھائی تھی کیلن برف اتن يخت محى كهاس مين اور پتقر مين تميز كرنا مشكل تعاب ایک جال سل کوشش نے انہیں بالآخر چونی پر پہنجا دیا۔ المحرى كى وہ فلك بوس چو تی جو كئي ماہ ہے ان کے لیے ایک چیلنج بی ہوئی تھی۔ عادل جب بہاڑ کی بلند ترین جگہ پر کھڑا ہوا تو فتح کے احماس نے اسے سرشار کردیا .....اب اے دوسري في كا انتظار تعار وه كهندر .....جس كا اسرار البيس يهال تك هينج كرلايا تعاراس في دهند آلود فضامين اروكرو نگاہ دوڑ ائی۔''وہ ویکھو۔''مرمر صاحب نے اپنی انگل سے ایک جانب اشاره کیا۔

ہرطرف پھیل ہوئی برف کی سفیدی کے درمیان،

ىك ( 89 >ستمبر 2014ء

عادل کو پچوسیاہ نشان سے نظر آئے۔ بہ قریبا تین سوفٹ دور اور قدرے ڈھلوان پر تھے۔ غورے دیکھنے پراندازہ ہوا کہ بیدایک پھر ملی دیوار ہے جس کا پچھ حصہ برف میں سے جما تک رہا ہے۔ توبیہ تھادہ قدیم کھنڈرجس کی کشش نے انہیں ان گنت مشکلات میں سے گزارا تھااور یہاں پہنچا یا تھا۔

Ш

Ш

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

مرمدصاحب نے چوئی پرایک چیوٹا سا مجنڈا گاڑا۔
تصویری اور دوچار ویڈیوکلپ بنائے گئے۔ پھر وہ لوگ
انتہائی تیز ہوا میں دهیرے دهیرے قدم اٹھاتے نشیب میں
واقع کھنڈر کی طرف بڑھنے گئے۔ یہ پہاڑ کی وہ سائڈتھی
جس پر کہیں بہت نیچ جاکر پاؤندہ بتی بھی آبادتھی۔ اس
جانب کے سارے مناظران کے لیے نئے تھے۔ کم از کم
عادل کے لیے تو نئے ہی تھے۔ بادلوں کے مرغو لے حدِنگاہ کو
عدود کر رہے تھے ورنہ وہ سیکڑوں میل تک پھیلی ہوئی
وادیاں اور چوٹیاں دیکھ کئے۔

عاول کا دل شدت سے دھو کنا شروع ہوگیا تھا۔ اس
نے برف میں د بے ہوئے تدیم کھنڈر کے آثار دیکھے اور اس
کے ذہن میں وہ کہانی تازہ ہونے گل جوالیک رات کیپ
میں سر مدصاحب نے اسے سنائی تھی۔ بلند حوصلہ راجوت
قبلے اور جابر سردار وشوانا تھی کی کہانی۔ جب محصور ہوجائے
والوں نے اپنی عورتوں کو چتا میں ڈالا اور خود سب کے سب
کٹ مرے۔ عادل بڑی محویت سے کھنڈر کو دیکھتا رہا۔
کشرکا قریباً 95 فیصد حصہ تو ضرور برف میں دہا ہوا تھا۔
بشکل ایک بیرونی دیوار کا تیس چالیس مراج فٹ کا حصہ
نظر آرہا تھا۔ یہ تدیم دیوار وزنی پھروں کی بنی ہوگی تھی اور
مدیاں گزرنے کے بعد اور خت ترین موسم جھیلنے کے بعد
معدیاں گزرنے کے بعد اور خت ترین موسم جھیلنے کے بعد
معریاں گزرنے کے بعد اور خت ترین موسم جھیلنے کے بعد

''اندر جانے کا راستہ تو شاید دائمیں طرف ہے۔'' فولا دجان نے تصغیری ہوئی آ داز میں سرگوشی کی۔ درخیر میں جانب پر الکاریا منہ یہ لیکن نظانہیں۔

'''نیس، یہ ہمارے بالکل سامنے ہے لیکن نظر نہیں آر ہا۔ بہت زیادہ برف پڑی ہوئی ہے اس طرف۔'' سرمہ معاحب نے جواب دیا۔ معاحب نے جواب دیا۔

" تو پھر اندر جانے کے لیے ام کو اپنے ہاتھوں سے
راستہ بنانا پڑے گا۔ " فولا د جان بولا۔ سردی اتی زیادہ تھی
کدوہ بہ مشکل بول پارہے تھے۔ جب وہ بات کرتے تھے،
مندے بھاپ کے گاڑھے سرخولے برآ مدہوتے تھے۔
مو عمارت کے دروازے تک کانچنے کے لیے ہمیں کوئی
بندرہ میں فٹ برف کھودنا پڑے گی ادر یہ کوئی آسان کام
کمیں ہوگا۔ "مرمد صاحب نے کہا۔

اس معالمے پر ان تینوں میں دس پندرہ منٹ گفتگو ہوئی۔عادل بس خاموش تماشائی بنا کھڑار ہا۔ سر عدصاحب کا خیال تو یکی تھا کہ یعنچ کی برف پتھر کی طرح سخت ہے اور اس میں راستہ بنانا آسان کام نہیں ہوگا۔ فولا دجان کا خیال تھا کہ دیوار پر کوشش کی جائے۔ اسے تو ڑا جائے یا پھر خسلا کر کے اس میں راستہ بنالیا جائے۔ دھا کا خیز مواد ان کے سامان میں کس ایسے ہی مقصد کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ مواد طاقتورڈ اکنامیٹ انگلس کی صورت میں موجود تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

0

M

سرمد صاحب نے کہا۔''میرے خیال میں یہاں دو تین طاقتور دھاکے کرنا ہمارے لیے کسی بھی طرح اچھانہیں ہوگا۔ بید کافی عمودی ڈھلوان ہے اور برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔برف نے جگہ چھوڑی تو کافی مشکل ہوجائے گی۔''

"ام کو پتا ہے ۔۔۔۔۔ اور انچی طرح پتا ہے۔ یہ بہت سخت برف ہے۔ یہ اتی آسانی سے حرکت نہیں کرسکا۔" فولاد جان نے بیزار لہج میں کہا۔ رائفل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ ایک لمح کے لیے بھی ان کی طرف ہے غافل نہیں ہوتا تھا۔ خاص طور سے وہ اپنا اور عاول کا درمیانی فاصلہ ضرور برقر اررکھتا تھا۔

سر مدصاحب نے ٹیلی اسکوپ سے برف کا بیٹور جائزہ لیا اور آئٹسیں شیشوں سے لگائے لگائے ہوئے۔'' جمیں اس ڈھلوان کا زاویہ بھی تو دیکھنا جاہے۔ یہ کم از کم ستر ای در ہے کا ہے۔ جب وائبریشن ہوگی تو چھی ہوسکتا ہے۔''

اب شام کے سائے گہرے ہوئے گئے تھے۔ وہ اس کھنڈر سے تعوز اسااور نیجے چلے گئے اور ایک مناسب جگہ شنٹ کے لیے چن لی۔ ای بلندی پراور ای مخترجگہ پر کیمپ لگانا ایک کاروشوار ہوتا ہے۔ جگہ ای مخترکی کہ ٹمنٹ کا کھڑا ہونا ہی محال نظر آ رہا تھا۔ بہر حال وہ کسی نہ کسی طور کر زرے، کیونکہ وہ اس کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ یہاں آ کسیجن کی کئی اور سروی ہی انتہا در ہے گئی ۔ وہ یہاں آ کسیجن کی کئی فولا وجان نے بس شروع میں ڈیڑھ دو گئی اور سروی ہی انتہا در ہے گئی ۔ وہ یہرا ویتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آج بہرا ویتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آج بہرا ویتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آج بہرا ویتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھا۔ آج بہرا ویتا رہا۔ اگلاون ان سب کے لیے اہم ترین تھر جوں انہیں سروی تھے۔ اور اس و فینے کی درست جگہ کا علم مرف اور مرف سرمد صاحب کوتھا۔

مج بو سمنے سے پہلے بی فولا د جان اور رابے خال منب سے باہرنگل کئے۔ان کی بے تابی عروج پر ان کی جی

سپنس ڈائجسٹ ح 90 کستمبر 2014ء

ستأرون پر کبند

تھی۔ان کی نگاہیں مسلسل، ذرابلندی پرواقع پتھریلی دیوار فولاد پرجی ہوئی تھیں۔ بیفیعلہ رات کوئی ہو گیا تھا کہ کھنڈر کے میں تھ دروازے تک جانے کے لیے برف نہیں کھودی جائے گ سرمہ بلکہ دیوار تو ڑی جائے گی اور ڈائٹامیٹ کے ذریعے اندر میں م جانے کاراستہ بتایا جائے گا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

خیے میں اب سرمد صاحب اور عادل ہی تھے۔ سرمد صاحب نے عادل کو عمری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ' عادل! تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شاید یہ بات تمہیں عجیب کے لیکن امارے پاس اب صرف ایک یہی راستہ ہے۔''

''آپ بتائمیں جناب۔''عادل ہمین گوش ہوگیا۔ ''ہم ان لوگوں کے ساتھ کھنڈر میں نہیں جارہے۔'' ''کیا.....مطلب .....مر؟''

"ہمارے پاس پہال سے نکل بھا گئے کا وہ بہترین موقع ہوگا، جب بیالوگ ڈاکٹامیٹ مجاڑیں گے۔ دھاکے کے وقت ان دولوں کی پوری توجہ دیوار کی طرف ہی ہوگی۔ ہم کچھ فاصلے پر موجود رہیں گے اور اپنے موقع کا انتظار کریں گے۔"

"" الكن سراجم جم مقعد كه ليه يهال آئے إلى ....؟"
"و و پورا ہو چكا ہے۔" سرمد صاحب نے ترت جواب دیا۔ عادل اپے سلینگ بیگ میں لیٹا ہوا تعجب سے ان كى طرف د كھنے لگا۔

"مِن كِي مِجْمَالِين مر؟"

مرد صاحب نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے کہا۔ '' چند دن پہلے جب تم نے نیچے ایک کوشمری میں مالکانے زاد ہے کو پکڑا تھا تو اس نے میرے بارے میں اور اس کھنڈر کے بارے میں کیا کہا تھا؟''

عادل چند کھے سوچنے کے بعد بولا۔"اس وقت وہ شراب کے نئے میں وحت تھا سر۔اس نے کہا تھا کہ کھنڈر میں کونیس ہے۔ جوتھا، وہ بہت پہلے نکالا جاچکا ہے۔۔۔۔۔اور جو بندہ یہ کہدرہا ہے کہ وہاں اب بحی کچھ ہے، وہ غلط بیائی کر رہا ہے۔ یا پھر۔۔۔۔اس نے پچھ ہے ہودہ باتیں ہے۔اس نے پچھ ہے ہودہ باتیں ہیں، جس پر میں نے اس کا کربیان پکڑتا چاہا مگر رمزی وفیرہ نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نے عالموں والا انداز اختیار کر کے ہمیں ڈرانے کی کوشش بھی کا۔ پتانیں کیا انداز اختیار کر کے ہمیں ڈرانے کی کوشش بھی کا۔ پتانیں کیا ہمیار ہا۔۔۔۔ وہ تم پر جمیت پڑے کی کشش بھی کا۔ پتانیں کیا بھی ہے۔ وہ تم پر جمیت پڑے کی ۔۔۔۔۔ اور کے ۔۔۔۔۔ اور اب اور کے گا۔۔۔۔۔ باہر دیکھا۔ رائے اور

فولا و جان ممن تنے۔ بہر حال رائفل بدرستور فولا د کے ہاتھ میں تھی اوروہ گاہے بگاہے ٹمنٹ کی طرف بھی نگاہ اٹھالیتا تھا۔ سر مد صاحب نے عادل کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔''اگر میں یہ کہوں عادل کہ اس شرائی مالکانے زاوہ نے جو پچھ کہا، وہ بالکل درست تھاتو پھر۔۔۔۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

0

m

عادل کی آئیس جیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہ بے صد جیرت سے مرد صاحب کی طرف و کیسنے لگا۔ وہ اپنے دھیے ہیں بات جاری رکھتے ہوئے ہوئے ہیں بات جاری رکھتے ہوئے ہوئے ہیں وہ بات سوفیصد فلیک نے زادہ حبیبا بھی ہے جو بھی ہے لیکن وہ بات سوفیصد فلیک کہہ رہا تھا۔ وہاں نہ خانے میں اب پر خوابیں ہے۔ لو ہے کا ایک زنگ آلود باکس ہے جس کی قیمت ہزار دو ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مالکانے زادہ کی بیہ بات بھی کافی صد سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مالکانے زادہ کی بیہ بات بھی کافی صد تک درست ہے کہ میں تم لوگوں سے غلط بیانی کرتا رہا ہوں سے نہیں تھا اور دھوکا دیتا رہا ہوں لیکن بیدو ہوکا کسی بری نیت سے نہیں تھا اور نیت اچھی ہو اور نتیجہ بھی اچھا ہو تو پھر دھوکا۔۔۔۔دھوکانہیں دہتا۔"

عادل اب اٹھ کر بیٹے گیا تھا۔ اس کے دل ود ماغ پر جرت کی یورش تھی۔ سرید صاحب سر کے نیچے باز و رکھے لیٹے ہتے اور اس مجید بھر سے انداز میں عادل کو دیکھ رہے ہتے۔ کہنے گئے۔ '' عادل! میں تم سے شرمندہ ہوں لیکن میں فے جو پچو کیا تمہاری بہتری کے لیے کیا۔ میں تمہیں ہر صورت سیس کی بھی قیمت پر یہاں ان پہاڑوں میں لانا چاہتا تھا اور جھے بتا تھا کہتم صرف ایک ہی صورت میں ان ماری تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزر سکتے ہو کہ تمہیں ایک ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزر سکتے ہو کہ تمہیں ایک احمید ہو۔ اتنی رقم جو شہزادی کو حاصل کرنے میں تمہاری دوکر سکے۔''

"سر .....را بین معانی چاہتا ہوں لیکن مجھے آپ کی باتیں بالکل بھی بچھ بین ہیں آر ہیں۔ آپ درست کہدر ہے ہیں تو پھر ہیں تو پھر .....آپ مجھے کیوں یہاں لانا چاہ رہے تھے۔اور انجی .....آپ نے ریجی کہانا کہ جومقصد آپ حاصل کرنا چاہتے تھے،وہ آپ نے کرلیا ہے....؟"

" ال عادل! جن زبورات کے لیے ..... یا جس دولت کے لیے ..... یا جس دولت کے لیے ..... یا جس دولت کے لیے کے بیال آئے شعب دولت کے لیے کا کہ اس کے اور دولت تمہیں ل کی ہے۔ ب اور دولت تمہیں ل کی ہے۔ وہ تمہارے پاس ہے اور اب اے تم ہے کوئی چیمن بھی نبیں سکتا۔ "
اب اے تم ہے کوئی چیمن بھی نبیں سکتا۔ "
د تر کم دیا ہے کی اے کی ہے وہ ایس کا "

" آپ کس دولت کی بات کررہے الل مر؟" "اس دولت کی۔" سرید صاحب نے کہا اور اپنے کیسرے کی اسکرین عادل تھے سامنے کردی۔ اسکرین پر

سينس دانجست ح عمر 2014ء

گا۔اس نے ڈرل مشین کے ساتھ ایک موٹا بر ماائیج کیا اور دس پندرہ منٹ کے اندر دیوار میں تین جگدسوراخ کرویے۔ان سوراخ میں ڈائنامیٹ اعلس رکھی جاسکتی تھیں۔اس دوران میں سرمد صاحب دور کھڑے رہے تھے اور نیلی اسکوپ سے ارد کرد کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ سوراخ ممل کرنے کے بعد عادل ذرا بانيا مواسا ان كي قريب جا كمرا موا- اب رائفل رابے خال کے ہاتھ میں معی اور فولاد جان سوراخوں میں

د ا ئنامىك لكار باتفااور تاروغيره بچهار باتھا۔

سرمد صاحب نے تیلی اسکوب عادل کی طرف بڑھاتے ہوئے او پر ہاتگڑی کی چوٹی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ دکھا نا جاہ رہے تھے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

O

عادل نے ان کی ہدایت پرعمل کیا۔ اے ایک جگہ برف کی سفید جا در کے درمیان ایک سیاہ کلیری نظر آئی ۔جیسے بالكل سفيد كافيذ يركسي عورت كابال ركها موا موسيه دراصل برف کی درا زھی۔

'' بیر کیا ہے سر؟'' عادل نے دھیمی آواز میں یو چھا۔ "و وى جس كا ذكر ما لكافي زاده في كيا تحااور ميس في بتایا ہے نا کہ اس نے جو کچھ بھی کہاوہ درست تھا۔ مجھو یہ وہی موت ہے جو اوپر اپنے پرتول رہی ہے۔ ان عقل کے اندهوں کو پچھ نظر نہیں آرہا۔'' سرمہ صاحب کا اشارہ را بے اورفولا د کی طرف ہی تھا۔

"آپ کا مطلب ہے کہ دھا کوں کی وجہ سے برف

'' بھے ڈرے کہ ایسا ہوگا۔ اگر میر ساری برف نہ بھی کی اور پکچے حصہ بھی کھسک گیا تو اس کھنڈر عمارت کی حبیت بینه جائے گی۔'' " پر جمیں کیا کرنا جاہے؟"

"بس،اس جكه ب دور غنے كے ليے تيار با جاہے . اس دوران میں فولا دجان نے اپنا کام ممل کرلیا۔ فولاد اور رابے دیوار کے یاس سے ہٹ کران کے قریب آن کھڑے ہوئے۔اب یہ فیصلہ کن کمجے تھے۔فولا دجان نے لائٹر کے ذریعے ڈائنامیش کے قلیتے کو آگ دکھا وی تھی۔آگ تیزی ہےآگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چاروں محفوظ فاصلے پرتھے۔

أخر يبلا دها كا موا\_ سنسان قرب وجوار كومج اشھے۔ پھر دوسرا دھا کا ہوا۔ شعلے کے ساتھ قدیم دیوار کے پتفر اور سخت برف کے تکڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے۔ دھاکے والی جگہ ایک دھندی محیل منی۔ تیسرا دھاکا پہلے

عادل کی پرسوں هینجی جائے والی ایک تصویر تھی۔ وہ نہایت خطرناک ڈھلوان پررسوں کے ذریعے چڑھ رہا تھا اور اس کے بنچے ہزاروں فٹ ممری کھائیاں مند محارے کھڑی تھیں ۔ اس وسیع منظر میں وہ خود ایک چیونٹی کی طرح دکھائی دے رہا تھالیکن اس چیونٹ کی ہمت اور دلیری کو دیکھا جا تا تو ووان بہاڑوں سے بلندھی۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

'' ریکھوعادل! یہی ہے وہ بےمثال دولت جومہیں اس دشوارترین سفریس حاصل ہوئی ہے۔قدرت نے مہیں بلندی کی طرف جانے کی خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ تمہاری یہ جیرت انگیز صلاحیت اس دوردراز گاؤں میں تھجور کے ورختول پر چڑھ چڑھ کر ضائع ہو رہی تھی۔ اب تم اس صلاحیت کا درست رین استعال کرے کے قابل ہو کھے ہو۔تم نے ہم سب کو ورطۂ حیرت میں ڈالا ہے۔تم جانتے حبیں ہوعادل!تم کیا حاصل کر <u>چکے ہو۔</u>''

سخت سردی کے باوجود عادل کولگا کہاس کے جسم کے سارے مسام پینا اگل رہے ہیں۔ یہ کیے انکشافات کر رے تھے سرمد صاحب۔ وہ جیسے گنگ ساہوکررہ کیا تھا۔اس ے پہلے کہ وہ کھے کہنے میں کامیاب ہوتا یا سرمد صاحب بات کو آ گے بڑھاتے ، فولا د جان اور رابے خال خیمے کی طرفآتے دکھائی دیے۔وہ دونوں خاموتن ہوگئے۔ ون کا اِجالا اب تیزی ہے بڑھر ہا تھا۔ دبیز دھند کی

تہ پلی ہور ہی تھی اور یا تکری کی چوٹی کا ہبولا دکھائی و ہے لگا تھا۔ تیز ہوائمی مسلسل ان کے قدم اکھاڑ رہی تھیں۔ نیمے میں داخل ہوتے بی را بے خال نے کہا۔'' امارا خیال ہے کہ إب ام کوونت ضائع قبیں کرنا چاہیے۔ اتنا بلندی ہوتو موسم مسی بھی وقت خراب ہوسکتا ہے۔

فولا د جان چونکہ ہرونت رائفل کے ساتھ ہوتا تھااس لیے رابے خال نے ڈائنامیٹ والا وزنی بائٹس اٹھایا۔ عاول نے اس کی مدد کوآ مے بڑھنا جا ہالیکن اس نے منع کردیا۔وہ لوگ کوئی چھوٹے ہے چھوٹا رسک بھی ٹبیس لےرہے تھے اور جات تقے کہ عاول اور سرمد صاحب ان سے فاصلے پر رہیں۔ وزنی باکس کے ساتھ ج حانی ج مر رابے خال د بوار کے اس مصے کے ماس بھٹی کمیاجو برف کی دبیر تہوں کے اندر سے نظر آ رہی تھی۔ ایک ڈرل مشین ابھی تک ان کے سامان میںموجود تھی اوراس کی فاصل بیٹریاں بھی تھیں۔ رابے خال نے عاول کو حکم دیا۔ ''چلو، بچہ جی! تم

و بوار میں سوراخ کرو۔'' عاول کو بتا تھا کہ بیشکل کام ای سے کرنے کو کہا جائے

سسينس دُانجست ﴿ 92 ﴾ ستمبر 2014ء

ستأروںپر كمند

دونوں دھاکوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ عادل نے دیکھا کہ اس دھاکے کے بعد فصیل نما دیوار کے درمیان ایک سیاہ خلا ممودار ہوگئے ہے۔ مرابے اور فولا د کامیاب ہوگئے تھے۔ انہوں نے اندر جانے کا راستہ بنالیا تھا۔سرید صاحب کے اندیشے ابھی تک تو غلط ثابت ہوئے تھے۔

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

جونمی دیوار میں خلائمودار ہوا، راہے اور فولا دکی بے قراری دیدنی ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی سے خلا کی طرف دوڑ ہے گیاں اس عالم میں بھی چو کنا فولا د جان ان دونوں کی طرف دوڑ ہے گئا ہیں ہوا تھا۔ اس ضبیت کی نگا ہیں کسی ریڈار کی شعاعوں کی طرح کام کرتی تعیں۔ دھاکوں سے پہلے اور دھاکوں کے دوران میں بھی اس نے سرمد صاحب اور عادل کو کسی طرح کی مہم جوئی کا موقع نہیں دیا تھا۔ اب بھی وہ د ہوار کے خلاکی طرف بھا تے ہوئے مزمز تھا۔ اب بھی وہ د ہوار کے خلاکی طرف بھا تے ہوئے مزمز کران دونوں کو د کھے رہا تھا۔ رائفل پوری طرح لوڈ ڈھی اور اس کے دائے ہاتھ میں تھی۔

خلائے سامنے پہنچ کررا ہے اور ٹولا دکوا حساس ہوا کہ وہ ان دونوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ویسے بھی سرمد صاحب کے بغیر ان کا اس کھنڈر ممارت میں تھستا ہے کا رتھا۔ انہیں پچیر معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں کدھر جانا ہے۔ راجے خال نے ہانی ہوئی آواز میں سرمد صاحب کو پکارا اور بولا۔" اوے خدائی خوار! اہتم ادھر کھڑا کیا کرتا ہے، آجا وَادھر۔"

عادل اورسرمد صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رابے کے طرف دیکھا۔ رابے کے حکم پڑ مل کرنے کے سوا چار وہیں تھا۔ نولاد جان کی آٹھ ایم ایم رانفل اسنے فاصلے سے بھی شیک شیک شیک نشانہ لے سکتی تھی۔ وہ انہیں مارنے کے لیے کوئی نہ چلاتا لیکن زخمی تو کربی سکتا تھا۔ اب وہ منزل پر پہنچ بچکے تھے اور سرماحب کو صرف اصل جگہ کی نشاندہی کرنائمی۔

'' محفرا منه کمیا دیکھتا ہے۔ چلوآ ؤادھر۔'' نولا وکڑک کر بولا۔ اس کا غضب ناک لہجہ انجی تک تین دن پہلے والے واقعے کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ جب نولا دکا پھوپھی زاد مجائی ہزاروں فٹ مجرے کھٹر میں جاگرا تھا۔ درجاں ال '' میں ایس نے کسی کی انس

" چلو عادل!" سرمد صاحب نے ایک ممری سائس

وہ دونوں دیوار میں نمودار ہونے والے متعطیل خلا کی طرف بڑھے۔اس خلاکی لمبائی قریباً جہونیٹ اور چوڑ ائی چارفٹ کے لگ بھگ تھی۔اندر گہری تاریکی تھی۔۔۔۔۔اور وہ ہواتھی جوز مانوں سے ان درود بوار میں تنہری ہوئی تھی۔ ابھی سر عرصاحب اور عادل دیوارسے بچاس ساٹھ

قدم دور ہی تھے کہ وہ ہواجس کی تو تع نہیں تھی ..... اور رائے وغیرہ کوتو بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ سبب کچھا تنا اچا تک اور شدید تھا کہ سرید صاحب اور عادل اپنی جگہ بت بنے محارت ہوئی۔ کھڑے دہ گئے۔ ایک زبردست کو گڑا ہے ہوئی۔ کھنڈر محارت سے او پر ڈھلوان پر ہزاروں لاکھوں ٹن برف نے محارت سے او پر ڈھلوان پر ہزاروں لاکھوں ٹن برف نے ایک حرکت کی اور برف کے چند بہت بڑے تو دوں نے ارد کرد کی ہرشے کو ڈھانپ لیا۔ را بے اور فولا وجان تو رہے ایک طرف، یوں لگا کہ پورا کھنڈر ہی بیونر زمین ہوگیا ایک طرف، یوں لگا کہ پورا کھنڈر ہی بیونر زمین ہوگیا ہے۔ ۔۔۔۔۔ اور بیصرف ابتدائی ، انجی بہت پچھا اور بھی ہونا تھا۔ عادل نے بھی بھی تھی ابتدائی ، انجی بہت پچھا اور بھی ہونا تھا۔ عادل نے بھی بھی تھی وزی ہوئی جا رہی تھی۔ تھا۔ عادل نے والی سیاہ وراڑ تیزی سے چوڑی ہوئی جا رہی تھی۔ تر یا نصف کلومیٹر تک بھیلی ہوئی برف اپنی جگہ چھوڑ رہی تر یا نصف کلومیٹر تک بھیلی ہوئی برف برشے برف کے بے پناہ تر یا نصف کلومیٹر تک بھیلی ہوئی برف برشے برف کے بے پناہ بوجھ کے بیچے دب سکتی تھی۔ '' آ و عادل۔'' سرید صاحب بوجھ کے بیچے دب سکتی تھی۔ '' آ و عادل۔'' سرید صاحب بوجھ کے بیچے دب سکتی تھی۔ '' آ و عادل۔'' سرید صاحب بوجھ کے بیچے دب سکتی تھی۔ '' آ و عادل۔'' سرید صاحب بوجھ کے بیچے دب سکتی تھی۔ '' آ و عادل۔'' سرید صاحب بی خور کی ہر شے برف کے بے پناہ بوجھ کے بیچے دب سکتی تھی۔ '' آ و عادل۔'' سرید صاحب بی خور کی ہر شے برف کے بی تاہ بوجھ کے بیچے دب سکتی تھی۔ '' آ و عادل۔'' سرید صاحب بی خور کی ہی تو تی آئی ہوئی می آ واز میں کہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

M

عادل اضطراری طور پرنشیب کی طرف بڑھالیکن سرمه صاحب نے اس کا باز و پکڑ لیل اور داہنی طرف تھینجا۔ اس وقت سب سے اہم ضرورت میتھی کہوہ پنچ کھسکنے والی برف کی براہ راست زوے نے جاتیں۔ فیمے کے پاس سے كزرت موئ مرد صاحب چندىكند كے ليے اندر كئے۔ وایل آئے توان کے ہاتھوں میں دونین ڈائنامیٹ اسکس محیں، جو انہوں نے اپنے بیک پیک میں رکھ لیں۔ وہ وا كنگ اسلس كے سارے سنجل سنجل كر چلتے ، كرتے پڑتے داعی جانب بٹتے جلے مکے۔ بیزنهایت مخفن وقت تھا اور راستہ اس سے بھی مشکل۔ بید عمودی ڈھلوا نیس تھیں۔ گاہے بگاہے انہیں برف پرلیٹ کر اور ڈھلوان سے چٹ كرام كر برهنا يرر باتيا- يبلي خوناك تودول كرن یے بعد بہ ظاہر سکون تمالیکن او پر برف مسلسل حرکت کردہی تھی۔ مداور بات ہے کہ بدحرکت محسوس مبن ہوتی تھی۔ جسے کوئی خوفتاک عفریت دیے یاؤں آ مےسرک رہا ہواور کسی بھی وقت ایک چنکھاڑ کے ساخھ جھیٹنے والا ہو۔او پر دراڑ کی چوڑ اکی سلسل بڑھ رہی تھی اور بیاس امر کا بین ثبوت تھا کہ برف نیچ آنے والی ہے۔

قریبا دس منت کی جال مسل کوشش کے بعد وہ برف کے متوقع رائے ہے ہٹ گئے ادر اوپر چڑھنا شروع ہوئے۔ جلد ہی وہ چوٹی پر تھے۔ یہاں سے ساہ دراڑکی چوڑائی مزیدواضح نظرآ رہی تھی۔ یہاں سے ساہ دراڑکی برف کا ایک چھوٹا سا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ را بے خال

سپنسڈانجسٹ ﴿ 93 ﴾ ستمبر 2014ء

اور فولا د جان اپنے آتشیں ہتھیاروں سمیت اور اپنی آتشیں خواہشوں سمیت اس بزاروں ٹن برف کے بیچے دنن ہو چکے متھے۔ وہ جیسے بھی تھے ہی نہیں۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

''وہ مرکئے جناب؟''عادل نے اپنی آ داز میں پوچھا۔ ''اس سوال کا جواب ہاں کے سوا اور کیا ہوسکا ہے۔'' سرمدصاحب نے کہا۔ عادل کی طرح ان کی نظریں بھی برف کے عظیم الشان مقبرے پرجی ہوئی تھیں۔ ابھی کچھود پر بعدشاید بیہ مقبرہ مزید بلندہونے والاقیا۔

'' ہمیں ویر نہیں کرنی چاہے۔موسم بجڑ رہا ہے۔'' سرمدصاحب نے کہا۔

انہوں نے اپنے آخری کیپ کی طرف رخ کیا اور نیچے اتر نے گئے۔ جو بولٹ اور رہے وہ لکتے جیوڑ آئے تھے، وہ ان کی مدد کرنے گئے۔ عادل نیچے تھا اور سرمہ صاحب چندفٹ او پر۔عادل کے کانوں میں سرمہ صاحب کا کہا ہوا ایک فقر و گو نجنے لگا۔ '' کوہ پیائی میں اتر تے ہوئے زیادہ حادثے پیش آتے ہیں، اس لیے کوہ پیا کوزیادہ ہوش سے کام لیما جاہیے۔''

وہ ڈیڈھ دوسونٹ ہی نیچاتر ہے ہوں سے جب ان دونوں کو گڑ گڑاہٹ کی مہیب آواز سنائی دی پھر ہولناک دھاکوں سے کوہ دوامن کرنے محسوس ہوئی۔ آخر چوٹی کی دوسری میں ہرطرف سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ آخر چوٹی کی دوسری جانب نیچ مسکتی ہوئی برف نے جگہ چھوڑ دی تھی اور ایک بڑی ''ایوالا نچ'' کی شکل میں نیچ کری تھی۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن تصور کر سکتے تھے کہ کھنڈر اور اس کے قرب وجوارکیاشکل اختیار کر سکتے ہوں مے۔

وہ دونوں معبول معبول کریٹیے اترتے رہے۔ عادل کے پورے بدن میں ایک ہلکی می ارزش موجود تھی۔ بیارزش پچھلے ایک تھنے میں پیش آنے والے واقعات اور انکشافات

کے سب تھی۔ وہاں او پر مغلیہ دور کے کھنڈر میں پر بھی نہیں اس مقا۔ سر مصاحب یہ بات الجھی طرح جانے تھے لیکن پھر بھی اس است الحجی طرح جانے تھے لیکن پھر بھی عادل کے ذہن میں خیال آنے لگا۔۔۔۔ شاید سر مد صاحب اس حد تک نہیں جانا چاہتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ان کا اس حد تک نہیں جانا چاہتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ان کا پر وکرام بس بہی ہوتا کہ مخلف ڈھلوانوں پر مشق کی جائے ۔۔۔۔ یا زیادہ سے زیادہ چھ سات ہزار میٹر تک جائے ۔۔۔ یکن جب را بے خال وغیرہ نے انہیں جڑھائی کرلی جائے ۔ لیکن جب را بے خال وغیرہ نے انہیں آد ہو چاتو سر مصاحب کو بچ چوٹی تک کاسفر کرنا پڑ گیا۔

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

B

t

Ų

C

0

عادل کا ذہن انہی خیالوں میں الجھار ہا اور وہ سرمہ صاحب کے ساتھ والیسی کا سفر طے کرتا رہا۔ والیسی کے سفر میں سب سے زیادہ مشقت چھاتی اور ٹانگوں کو سہنا پڑر ہی تھی۔ بالآخر انہیں اپنا سینڈ لاسٹ کیمپ نظر آ تا شروع ہوگیا۔ خیمے کے قریب کرشل کی سرخ جیک ایک تکتے کی ہوگیا۔ خیمے کے قریب کرشل کی سرخ جیک ایک تکتے کی طرح دکھائی و بے رہی تھی۔ ایک زرد نکتہ ہمایوں کی جیک کی ایک نشاند ہی کررہا تھا۔ بقینا وہ لوگ ٹیلی اسکولیس کی مدد سے اثبیں دیکھ رہے ہے اور شاید جیران بھی ہور ہے ہے کہ باتی انہیں دیکھ رہے ہے کہ باتی دوبندے کہاں ہیں۔

امجی وہ دولوں کیمپ سے ڈیڑھ دوسوفٹ اوپر ہی تے کہ انہیں کرشل اور جالوں کے چلآنے کی آوازیں آنے لگیں ۔ یہ خوثی کی آوازیں نہیں تھیں۔ان میں اضطراب تما اور مجلت تھی۔ وہ جیسے یکارر ہے تھے۔

''کوئی مشکد لگ رہا ہے۔'' سرید صاحب کی ہانی ہوئی آواز عادل کے کالوں میں پڑی۔

انہوں نے اپنے افرنے کی رفتار بڑھا دی۔ ساتھ ساتھ وہ بنچ بھی دیکھ رہے تھے۔ کرشل اور جایوں انہیں کچو بتارہے تھے اور بائی طرف انثارہ بھی کررہے تھے۔ سرمد صاحب نے پیسلتے ہوئے رسوں کے ذریعے ٹین چار طویل جسیں بنچ کی طرف لگائیں اور کیپ کے پاس لینڈ کر گئے۔عادل نے بھی ان کی تقلید کی۔

ہمایوں نے تیزی سے پوچھا۔" آپ دونوں خیریت سے تو ایں؟"

'' ہاں ہم بالکل خمیک ہیں کہاں کیا مئلہ ہوا ہے؟'' سرمدصاحب نے یو چھا۔

'' رات میارہ ہے کا گئی بھگ وائرلیس مکنل شیک آنے گئے تھے۔ بیس کیمپ سے رابے خال کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ مالکانے زادہ کا بخار بہت شدت اختیار کرمیا ہے اور اس کی ناک سے خون رس رہا ہے۔ پھر پھی

سينس دُانجست ح

ستاروںپر کمند

"اس سے پہلے تین بلاسٹ ہوئے ہے۔ ان کی آور بھی پیچی یانہیں؟" سرمدصاحب نے دریافت کیا۔ آواز بھی پیچی یانہیں؟" سرمدصاحب نے دریافت کیا۔ "نوسر۔ بلاسٹ تو ہام نے نائمیں سنا۔" کرشل نے آکھیں جمیک کرکہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

''راہے اور فولا و نے ہمارے منع کرنے کے باوجود کھنڈر کی ایک د موار توڑنے کے لیے میہ بلاسٹ کیے اور ابوالا منج کاسب پیدا کردیا۔''

''ان دونوں کا کیا ہوا؟'' کرشل نے ڈرے ڈرے لیج میں یو جیما۔

'' وہ جیں نیج سکے۔'' سرمد صاحب نے کہا۔'' برف کا ایک بہاڑ بن گیاان کے او پرادر ..... کھنڈر کے او پر بھی۔'' کچھ دیر کے لیے وہ چاروں پالکل خاموش رہے۔ ان دونوں نے ان چاروں کے لیے بدترین دشمنوں کاروپ دھارا ہوا تھا گران کی اس اچا تک موت نے ان کے دلوں پراٹر چھوڑ اتھا۔

سرمد صاحب نے نملی اسکوپ پھرآ تکھوں سے لگالی اسکوپ پھرآ تکھوں سے لگالی تھی اور دور نیچے خطرناک تمہرائیوں کی طرف دیکو رہے سے۔ عادل کا خیال تھا کہ شاید کرشل یا ہمایوں اس مقصد کے بارے میں بھی پچوسوال کریں گئیس کے لیے وہ اس دوردراز سفر پر آئے شعبہ یعنی زیورات کی موجودگی یا غیرموجودگی ۔ لیکن ایسا پچھٹیں ہوا۔ شاید وہ دونوں پہلے غیرموجودگی۔ سے ساری حقیقت جانے شعبے یا پھر ..... وہ سرسرمد کے احترام کی وجہ سے سوال وجواب کرنانہیں جاہ رہے تھے۔ عادل کو پہلی وجہ بی اربارہ معتبرمعلوم ہوگی۔

کھودیر بعد سرید صاحب نے ٹیلی اسکوپ آنکھوں سے ہٹائی اور مُرسوچ انداز میں اردگرود کیمنے گئے۔ ''اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟'' عادل نے سرید صاحب سے سوال ہو چھا۔

'' جُمْیں نیچار نا ہوگالیکن نے راستے ہے۔'' ''کیامطلب سر؟''

"ای رائے ہے اڑیں گے تو ظاہر ہے کہ پاؤندوں سے لئے بھیڑ ہوجائے گی ..... وہ تعداد میں کافی زیادہ ہیں۔
انیس ہیں کے قریب یقین بات ہے کہ ان کے پاس اسلحہ
مجی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اسینیر ٹائپ من بھی ہویا ایک سے
زیادہ الی کنیں ہول ....."

" نے رائے سے اتر نا تو کافی مشکل ہوگا۔"عادل

" بیمشکل تو اب جمیلی ہی ہے۔" سر مدصاحب نے

دیر بعد بیخرآئی کہ وہ جانبر بیس ہوسکا۔ ابھی ہم اس خبر کے
اثر سے نہیں لگلے تھے کہ ایک دوسری اطلاع آئی .....
رابے خال کے ساتھیوں نے بتایا کہ مالکانے زادہ کو تلاش
کرتے کرتے بتی کے لوگ بیس کیپ تک پہنچ گئے ہیں اور
ان کے تیور بڑے خطرناک ہیں۔ اس کے بعد بیس کیپ
سے ہمارا رابط ختم ہوگیا۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ معاملہ
ہماری تو قع سے زیادہ علین ہوگیا۔ ''

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

''کیامطلب؟''سرمدصاحب نے بوجھا۔ جایوں نے ٹیلی اسکوپ ان کی طرف بڑھا دی اور نچے اتفاہ گہرائی کی طرف اشارہ کیا۔ ''سلساڈ ایا تہ میں سے سکھیں'' کے مثلہ ن

'' یہ لو عاول! توم اس سے دیکھو۔'' کرشل نے دوسری ٹیلی اسکوپ عادل کی طرف بڑھائی۔ وسری ٹیلی اسکوپ عادل کی طرف بڑھائی۔ عادل نے ٹیلی اسکوپ اسکوپ سے لگائی اور ہاہوں

عادن کے بین اسوب اسون کے اسان اور ہا ہوں کے ان اور ہا ہوں کے بتا گی ہوئی سمت میں و کیسنے کی وشش کی۔ اب دن کے جسٹنے گئی ہوئی دھند کچھ خسے۔ بلند ایوں پر جھائی ہوئی دھند کچھ خسٹنے گئی ہی ۔ کہیں کہیں سفید برف پردھوپ کے دھے بھی نظر آتے ہے۔ ایمی دھیوں کے درمیان اپنے کیپ نمبردو کے پاس عادل کوئی سیاہ تکتے دکھائی دیے۔ اس کی رکول میں اہوسنسنا اٹھا۔ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہیں بیس کی ۔ یہیں ہی دھیں اپنے دھائی دیے۔ اس کی رکول بیات تھے۔ مالکانے زادہ کی موت کے بعد باک ندہ بستی کے کوہ بیا تھے۔ مالکانے زادہ کی موت کے بعد وہ شدید می طرف آرہے تھے اور اب اس کیفیت میں اسکے تھے اور اب اس کیفیت میں اس کی طرف آرہے تھے۔

سرید صاحب نے ٹیلی اسکوپ اپنی آکھوں سے مثانی اور بولے۔" بہلوگ بقیدنا کل رات سے ہی سفر کررہے ہیں اور کانی او پرآ گئے ہیں۔ لیکن انجی بھی یہاں تک وہنچنے کے اندیں دس بارہ مھنے کی کلائمبنگ کرنا پڑے گی۔"
کے لیے اندیں دس بارہ مھنے کی کلائمبنگ کرنا پڑے گی۔"
کرشل نے کہا۔" سر! آج موسم کانی آجھا۔ سے بی کہ بہلوگ یہ استینس زیادہ تیزی سے طے کرلیں۔"
کہ بہلوگ یہ اسٹینس زیادہ تیزی سے طے کرلیں۔"
دالیکین پھر بھی آ تھے دس کھنے تو کہیں نہیں گئے۔" سرید

میاحب نے کہا۔ ''اب ہام کوکیا کرنا ہو کمی گاسرالیکن اس سے پہلے یہ بتا تھی کہ ۔۔۔۔۔را بے خال اور فولا دکا کیا ہوا؟'' ''وہی جو ان کی قسمت میں لکھا تھا اور وہی جس کے لیے انہوں نے خود تک ودوکی ہے۔۔۔۔تم لوگوں نے انجمی کچھ ویر پہلے ابوالا پنچ کی تھن کرج سی ہے؟''

'' بی سر۔ بہت زیادہ آواز تھی۔ ہم بہت پریشان ہوئے تھے.....''ہمایوں نے کہا۔

سپنس ڈائجسٹ ح

کیکن وہ بھی تب جب کوئی مناسب دراڑ نظر آتی۔ بالآخ تلاش بسیار کے بعدان کی مخت رنگ لائی اورایک جگہ کی حا تک مناسب دکھائی وی لیکن تب تک دن کی روشی غائب ہونا شروع ہوگئی تھی۔ برفانی بلندیوں کی شام بڑی تیز ک سے اپنے پر پھیلا رہی تھی اور اندھراسر پر تھا۔ ایسے بیں نیچ اتر نے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ انہیں جسے تیسے پہلی پردات بسر کرناتھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

0

M

اب فقط ایک خیمہ ان کے پاس موجود تھا۔ اسے ایک نہایت مشکل جگہ پر نہایت دشواری کے ساتھ ایستادہ کیا گیا اور وہ جھکے ماند سے اس میں کھس کئے۔ کرشل کے چبرے پر پر بشانی کے آثار دیکھ کرسر مدصاحب نے کہا۔'' بھٹی! شمیک ہے کہ ہم رک گئے ہیں لیکن یاؤندوں کو بھی تو رکنا پڑا ہے۔ اندھیرے میں وہ بھی سفر جاری نہیں رکھ دیکتے۔''

'' لیکن اگر انہوں نے جاری رکھا تو پھر کیا ہو تمیں گا؟''کرشل نے کہا۔

'' پھروہ مرین گئے۔ بیمکن نہیں ہے۔'' سرمد صاحب نے اسے تلی دی۔

بہرحال وہ بڑی بے قراری کی رات تھی۔ عادل بھی بہت تھوڑی دیر کے لیے سوسکا۔ انہیں بس یہی خیال تھا کہ جلد سے جلد مبح کا اجالا تھیلے اور وہ بنچے اتر نے کا آغاز کریں۔ وہ چاروں بالکل خاموش تھے۔ آج مبح سویر ہے ہونے والے لرزہ خیز واقعات کے بارے میں ان چاروں کے درمیان کی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ہمایوں جیسے ابھی تک رائے اور فولا دکی موت کا تھین نہیں کریار ہاتھا۔

منے کا اجالاا کھی پوری طرح کھیلا جیس تھا کہ سرمہ صاحب اور جابول خیمے سے نکل آئے۔ سرمہ صاحب اینکر لگانے کے سرمہ صاحب اینکر لگانے کے لیے کسی ایکی علاق میں تھے۔ یہ وہی اینکر تھا جو کرشل اور سرمہ صاحب نے بڑی مشکلوں سے ایک اندھی دراڑ میں سے نکالا تھا۔

خیے میں اب عادل اور کرشل اسلے تھے۔ دونوں لیٹے شعبہ تا ہم ان کے درمیان فاصلہ تھا۔ کرشل نے بڑی بے اس کے درمیان فاصلہ تھا۔ کرشل نے بڑی بے باک سے لیٹے لیٹے دو تین پلٹنیاں کھا کی اور عادل کے مطلح لگ کئی۔ پھراس نے زور سے اس کارخیار جو ااور جتن تیزی سے پلٹنیاں کھا کر جتن تیزی سے پلٹنیاں کھا کر والی اپن جگہ پر چلی گئی۔ عادل اس اچا تک '' حملے'' اور دسے'' کی تیزی پر جکا بکا تھا۔

وہ مسکرائی۔'' بس سے ہام کا آخری غلطی تھا۔ ہام کی یا دوں میں ایک اور یاد کا اضافہ ہو کیا۔این ادر ابور لاسٹنگ دائی جانب دورتک نگاہ دوڑائی۔ پھر ٹیلی اسکوپ دوبارہ آئی جانب کا جائزہ لیا، پھر بائی جانب کا جائزہ لیا، پھر بائی جانب کا جائزہ لیا، پھر بائی جانب دیر تک دیکھتے رہے۔ اس جائزے میں ہایوں بھی ان کے ساتھ شریک ہوگیا۔ بیہ بڑی طاقور ٹیلی اسکوپس تھیں اور موسم صاف ہونے کی دجہ سے وہ کائی دور تک دیکھنے کے قابل تھے۔ سرید صاحب اور ہمایوں باتیں کرتے ہوئے کچھ آ کے جلے گئے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

پانچ دس منٹ کی گفتگو کے بعد وہ جیسے کسی حتی نتیج پر پہنچ گئے ۔سر مصاحب نے کہا۔'' ہمیں دائیں جانب چلنا ہوگا اور پھر کوئی مناسب جگدد کچے کراتر ائی شروع کرنا ہوگی۔'' بیہ بڑی خطریاک ڈھلوا نیں تھیں ۔ کہیں کہیں تو قدم جمانے کو جگہ بھی نہیں تھی ۔ یہاں او پر کی طرف جانا جتنا مشکل تھا ، اتنا ہی شاید افقی رخ پر جانا بھی تھا۔

ہمایوں، کرسل، عادل اور سرمد صاحب، قریباً دو مکھنے تک ای طرح افقی رخ بر حرکت کرتے رہے لیکن پنجے کی طرف جانے کے لیے انہیں کہیں بھی مناسب جگہ نظر نہیں آئی۔ کرسٹل کی ہائی ہوئی سانسیں عادل کے کانوں تک بڑی وضاحت ہے گہنچ رہی تھیں۔ بقینا یہ سانسیں سرمہ صاحب نے بھی من کی تھیں۔ انہوں نے کہا۔ ''کرسٹل!اگر زیادہ تھک کئی ہوتو سانس لے لیتے ہیں۔'' زیادہ تھک کئی ہوتو سانس لے لیتے ہیں۔''

سينس دانجست ح 96 كستمبر 2014ء

¥ Pi

### WWW.PAKSOCIETY.COM

ستاروں پر کمند



Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

C

O

میموری۔ ہام یہاں سے جانے کے بعدان یا دوں کو بہت سنجال کر رکھے گا۔ تمہاری یہ فرینڈ شب ہام کو بہت انسیائریشن دیں گا۔ بتاہے ہام کوکیسا لگتا۔' '' کیسا گلتا؟''عاول نے **منڈی** سانس لی۔ '' ہام نے پہلے بھی بتایا تھا۔ ہام کوالیا لگتا ہے کہ جیسے تمہارا یہ ہوئی فل ساتھ ایک جھوٹی می خوشی کی طرح ہے۔ جیے ایک برفلائی کو چندسکنڈ کے لیے اہی منی میں بند کیا جائے ..... اور پھر ..... ریکیز کردیا جائے۔ پھراس کی یادکو ایک فوٹو کی طرح اپنے اہم میں لگا لیا جائے۔'' اس کی نیکی آتکھوں میں ستاروں فیسی چیک تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔" ہام بالکل سایے دل ہے دعا كرتا كه توم كوشيز ادى لطے اورتوم بہت ييں لائف كر ارو-

Ш

Ш

W

ρ

a

k

S

O

C

8

H

Ų

C

"عادل! ذَرا بابرآؤ" مرمه صاحب كي آواز نے عادل اور کرشل کو چو نکا یا۔ عاول اپنی جیکٹ کی زیب درست کرتا ہوا باہرنکل آیا۔ سرمدصاحب نے اینکر پھنے کے لیے ایک بڑی اچھی جگہ ڈھونڈ لی تھی۔ وہ باتی کا کام تیزی ے کرنا جائے تھے۔ ان جاروں نے چلتے پھرتے ہی ریڈی میڈ ناشا بھی کیا۔ سرمد صاحب نے ہایوں کو ذمے واری دی که وہ رہے کومختلف جنگہوں پر اینکر کرتے ہوئے نیچے اتر نا شروع کرے۔سب سے پہلا اینکر وہی ڈیجیٹل اینگرتهااور به کافی تحفظ فرا ہم کرر ہاتھا۔

کرشل فیلی اسکوپ کے ذریعے قرب وجوار پر نگاہ دوڑار ہی تھی۔ اچا تک اس کی سرسراتی ہوئی آواز انجسری۔ "سر!وه نظرآر ہے ہیں۔'

یہ ایک دھما کا خیز فقرہ تھا۔سرید صاحب نے کرشل کے ہاتھوں سے دور بین لے کراس کی بتائی ہوئی ست میں نگاہ دوڑائی۔ سرمدصاحب کے تاثرات نے عادل کو بتایا کہ کرشل کی اطلاع درست ہے۔ یا ؤندے دکھائی ویناشروع ہو گئے ہیں۔ بقینا انہوں نے توقع سے زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ پوری طرح اجالا تھیلنے ے میلے ہی چرچل پڑے ہوں۔

میں جلدی کرنا ہوگی۔''مرمدصاحب نے کہا۔ ا گلے پندرہ ہیں منٹ میں وہ لوگ رہے کو اس بوزیشن میں لے آئے کہ اس کے ذریعے ایک ایک کر کے نیجے اترا جا تکے۔ پروگرام اور ترتیب کےمطابق سب سے ملے جابوں نے نیچ اڑنا شروع کیا۔ یہ بری خوناک اترائی تھی۔ کہیں کہیں توعمودی ڈھلوان جابوں کے جسم سے دور چلی جاتی تھی اور وہ ممل طور پر ہوا میں جھو لئے لگتا تھا۔

سسينس دُانجست ﴿ 97 ﴾ ستمبر 2014ء

خاص شاره ..... برشاره ، خاص شاره ..... برشاره ، خاص شاره

اس کے اترنے کی رفتار کانی ست تھی۔لیکن وہ تینوں جانے تھے کدا سے رفتار بڑھانے کا بھی نہیں کہا جاسکتا ..... بداس کے لیے خطرات میں اضافے کا سب ہوتا۔ قریباً ایک محضے کی کوشش سے وہ لگ بھگ ایک ہزار فٹ یعجے اترنے میں کامیاب ہوگیا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

دوسرائمبر کرشل کا تھا۔ اس نے اپنے '' ہارنیس'' کو درست کیا اور چھوٹی چھوٹی جستوں کے ذریعے بیچے اتر نا شروع کیا۔ وہ ابھی نصف راستے تک پنجی ہوگی ، جب اس کے رہے نے بیچے پھسلنے سے انکار کردیا۔ بیرکار بینرز اور رہے کا الجھاؤ تھا جو مشکلات پیدا کررہا تھا۔۔۔۔۔ ورنہ کرشل کو جمایوں کے دقت سے نصف وقت لینا چاہے تھا۔

اچا تک عادل کی نگاہ سات آخھ سوفت دور ایک برفانی تودے پر پڑی اور اسے خون اپنی رکول میں مجمد ہوتا محسوس ہوا۔ تو دے کے عقب میں کوئی بچاس میٹر ک دوری پر سیاہ ہیو لے نظر آرہے ہے۔ وہ لوگ پہنچ سکتے دوری پر سیاہ ہیو لے نظر آرہے ہیں دیکھا جاسکتا تھا۔ نیلی اسکوپ سے دیکھنے پر ان کے کندھوں سے جمولتی ہوئی رائفلیں بھی صاف نظر آرہی تھیں ..... نیچ کرسل ای طرح رسوں میں ابھی ہوئی تھی۔

یہ بڑی خطرناک سپویشن تھی۔ اسلیے کے نام پر سرمد صاحب اور عادل کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کا واحد ہتھیا ران کا پہتول تھا، جورا بے خاں کے قبضے میں تھااوراس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا تھا۔

ای دوران میں ایک انجھی تبدیلی آئی۔ کرشل کے رہے نے پھرے حرکت کرنا شروع کردی۔ وہ تیزی سے نیچے اتر نے کلی کیکن اب اتناوقت ہر گزنہیں تھا کہ عادل اور سردصاحب بھی نیچے اتر سکتے۔ وہ لوگ تیزی سے قریب پہنچ رہے تھے۔

''ان کورو کنا ہوگا۔'' سرمد صاحب نے کہا اور اپنے عقبی تھیا ہیں ہے کوئی چیز تکالی۔ عادل نے ویکھا ہی وہی قریب سے ڈائٹامیٹ اشکس تھیں جو انہوں نے کھنڈر کے قریب سے ہما گتے ہوئے اٹھائی تھیں۔ اس وقت تو سرمد صاحب کے اس عمل کی وجہ، عادل کی سجھ میں نہیں آئی تھی کیکن اب آرہی تھی۔ ان کی سیاحتیا طاسود مندر ہی تھی۔

صاف ہتا جل رہا تھا کہ پاؤندہ کوہ پیاؤں نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے اور ایک رفار بڑھا دی ہے۔ سرمد صاحب نے اپنے لائٹر کے ذریعے ایک ڈائٹامیٹ اسک کے فلیتے کوآگ دیکھادی۔ پچھ دیرانظار کیا اور پھر بازو محما

کر بیاسک پاؤندوں والے رخ پر بھینک دی۔ چندسکنڈ

بعد ایک زوردار دھاکا ہوا اور سفید برف او پر اچھاتی نظر
آئی۔ بیدوھاکا پاؤندوں سے کافی فاصلے پر ہوا تھا اور یقیناً

انبیں کوئی نقصان نہیں پہنچاسکا تھا۔ عادل کو انداز ہوا کہ

مرید صاحب پاؤندوں کوئی طرح کا نقصان پہنچانا چاہئے

مرید صاحب پاؤندوں کوئی طرح کا نقصان پہنچانا چاہئے

اس دھا کے نے یہ مقصد پورا کیا۔ وہ جو تیزی سے قریب

اس دھا کے نے یہ مقصد پورا کیا۔ وہ جو تیزی سے قریب

آرہے ہوئی آوازیں بھی عادل اور سرمد صاحب کے کانوں

لکارٹی ہوئی آوازیں بھی عادل اور سرمد صاحب کے کانوں

تک پہنچ رہی تھیں۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

پھر پاؤندوں کی طرف سے جوابی کارروائی ہوئی۔ ان کی طرف سے او پر تلے چار پانچ فائر ہوئے۔ یہ کولیاں کسی آ ثو مینک رائفل سے چلائی کی تھیں۔اب پتانہیں کہ یہ ہوائی فائر تک تھی یا انہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ بہر حال وہ دونوں کی بھی نقصان سے محفوظ رہے۔

وہ ایک اہمری ہوئی برقبلی چٹان کی آڑ میں تھے۔ عادل نے ٹبلی اسکوپ کی مدد سے نیچ جھا نکا۔ کرشل ہمایوں کے پاس کانچ چکی تھی۔اب وہ دونوں او پردیکھ رہے تھے۔ بقینا انہوں نے بھی دھاکے اور فائزنگ کی آوازیں من لی

"آپ نیچ ازیسر! میں ان لوگوں کو بہاں معالم "

'' بینبیل رکیں گے۔ وہ دیکھو۔۔۔۔۔ اب وہ پھیل گئے ایں ۔۔۔۔۔اورآ ڈکیتے ہوئے آرہے ایں۔'' '' آپڈا کنامیٹ اسٹک استعال کریں۔''

"عادل! حارے پاس مرف دواشکس ہیں اور یہ
ویکھو .....ان میں ہے ایک ناکارہ ہے۔ہم اس ایک اسک
کے ذریعے ان کا کچھ میں بگاڑ سکتے اور ہمیں بگاڑ نامجی نہیں
چاہے۔ آگر کوئی مزید ہلاکت ہوگئی تو ہمارا زندہ نی کر لکانا
اور مشکل ہوجائےگا۔"

''جمیں ایک خطرہ مول لینا ہوگا۔۔۔۔ یہاں سے چھلانگ لگانے کا۔' عادل کی آنکھیں جیرت سے کھی رہ کئیں۔
مرید صاحب نے وہ دو چھوٹے پیراشوٹ نکال لیے
جوان کے سامان میں موجود تھے۔ یہ جم میں چھوٹے لیکن
بہت جدید پیراشوٹ تھے۔اگلے چار پانچ منٹ کے اندر
سرید صاحب نے کمال مہارت سے یہ پیراشوٹ اپنے اور
عادل کے جم سے باندھ دیے۔اس دوران میں یاؤندوں

سسپنس دُانجست ﴿ 98 ﴾ ستمبر 2014ء

ستأروںير كمند

ک طرف سے ان کی جانب چند فائر مزید کیے گئے۔ یاؤندوں کودھمکانے کے لیے عادل نے بھی سرمدصاحب کی ہدایت پر ایک ڈائنامیٹ اسٹک ان کی طرف اچھالی، جو کافی تاخیرے بلاسٹ ہوئی۔

Ш

Ш

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

اوراب وہ چھلاتک لگانے کے لیے تیار تھے۔اتی بلندی سے اور اتنی تیز ہوا میں یہ چھلا یک .....موت کی جیلا تک ہی تھی کیکن پیران دونوں کو لگائی تھی کیونکہ اس کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ سر مصاحب کی مقناطیسی شخصیت نے عادل کے اندر بیہ حوصلہ پیدا کردیا تھا کہ وہ بیہ چھلانگ لگاسکے۔ سرمد صاحب نے اسے آخری ہدایات ویں۔ مجر وه رسا کھول کر نیچے سپینک دیا جو کرشل اور جاہوں کو مجرائیوں میں لے کر کمیا تھا۔ یاؤندے اب کسی بھی وقت ان دونول پر جھیٹ سکتے تھے۔ وہ للکار رہے تھے اور گالیاں بک رہے تھے۔

عاول نے اپنی آئیمیں بند کیں اور سر مصاحب کے ساتھ باگٹزی کی اندھی گہرائیوں میں چھلا یک لگا دی۔

یہ یقین اور بھرو ہے کی چھلانگ تھی۔ اے چھ پتا نہیں تھا کہ وہ کپ تک ایسے ہی پتھر کی طرح کرےگا۔ اس کا پیراشوٹ کب تھلے گا اور وہ کہاں اور کیسے لینڈ کرے گا۔بس وہ گرریا تھا۔شہزادی کا چیرہ اس کی نگا ہوں میں تھا۔ وہ سنہری دھو پ میں سبز کھیتوں کے درمیان کھٹری اس کی طرف و کھھر ہی تفتی ۔

عادل او کچی ہی برقبلی چٹانوں کے درمیان کہیں گرا تھا۔ اس کا کھلا ہوا پیراشوٹ اس کے قریب ہی پھڑ پھڑار ہا تھا۔سرد صاحب کی ہدایت کے مطابق اس نے کوشش کی اورخودکو بیراشون کی ڈور بول سے آزاد کروایا۔ اس کے بورے بدن پرخراشیں اور چھوٹی بڑی چوٹیں آئی تھیں۔لگتا تھا کہ بورا بدن خراشوں کی وجہ سے جل رہا ہے۔ سرمد ماحب لہیں انظر نہیں آرے تھے۔

پراشوٹ سے آزاد ہونے کے بعدوہ سرمدصاحب کو و حوز نے کے لیے لکا قریباً آ دھ کھنے کی کوشش کے بعدوہ اےنظرآ گئے۔ وہ کافی دورگرے تھے۔اپنی آئس اسک ے سہارے وہ بری طرح لنٹراتے ہوئے اس کی طرف آرے تھے۔ان کی بائی ٹانگ پرشدید چوٹ آئی تی۔ " تم خیریت ہے ہو؟" انہوں نے یو چھا۔ "جي ان سيلين آپ "" ''میں بھی تھیک ہوں ۔معمولی ضرب آئی ہے۔'' پھر

انہوں نے بلندی کی طرف دیکھا۔ مانگزی کی چوٹی آسان کو جپور ہی تھی۔ وہ اس کے دامن میں تھے لیکن اب جمی ان کی بلندى ۋيره مزارمير كقريب تھى-

° اکر شل اور جا بول نظر آئے؟ "سر مدصاحب نے بوجھا۔

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

" مجھے آئے ہیں۔" انہوں نے کہا اور نیلی اسکوپ عادل کی طرف بڑھا کراو پر ڈھلوانوں کی طرف اشارہ کیا۔ عادل نے کچھ دیر تلاش کیا بھراہے برف کی سفید سطح یر دوسیا ہی ماکل کلتے نظر آھئے۔ یقیناً یہ ہایوں اور کرشل ہی تھے۔وہ نیچ آرہے تھے۔

" پاؤندے توبہت او پر موں گے۔" عادل نے کہا۔ '' ہاں ..... انہیں نیجے اتر نے میں انجی بہت وقت

م ..... مین آپ کی ٹائگ دیکھوں؟" ور شیس عاول ا کہا ہے ناء زیادہ چوٹ میں میں نے خود ہی بینڈ یج کرلی ہے۔ "انہوں نے کہا اور اسے سامان میں سے نعشہ نکال لیا۔ عادل نے پھر نیلی اسکوپ آعمیوں ے لگالی۔ ان دونوں کی بس اب ایک ہی خواہش تھی، كرشل اور جابوں جلدازجلد ينج اتر أيس- ب فكك انہوں نے یا وُ ندوں کوز بردست چکما دیا تھالیکن انجمی وہ ان کی دسترس سے بوری طرح دور تبین تھے۔

ا مکلے ڈیز ھ دو مھنے سخت اضطراب کے تتھے۔ واک ٹاک سیٹ کی چار جنگ ختم ہو چکی تھی۔ عادل ٹیلی اسکوپ کے ذریعے مسلسل ہما ہوں اور کرشل پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ بھی تیز رفآری ہے اور بھی آہتہ آہتہ نیجے اتر رہے تھے۔گاہے بگا ہے البیں اینکرز اور بوٹنس وغیرہ کا سہار الیما یور با تھا۔ دوسری ظرف سرید صاحب ایک ٹانگ کی تکلیف كوبرداشت كرتے ہوئے مسلسل نقٹے پر جھكے ہوئے تھے اور پنسل سے نشان وغیرہ لگا رہے تھے۔تھوڑ ہے تھوڑ ہے و تفے ہے وہ بھی نیلی اسکوپ کے ذریعے جابوں اور کرشل کو دیکھ لیتے ہے۔ یاؤندوں کے آثار اہمی کہیں دکھائی

بالآخروه خوش كن معرى آسمى جب جايون اور كرشل ان ہے آن ملے۔ وہ سب ایک دوسرے سے بخلگیر ہوئے اورایک دوسرے کی خیروعافیت در یانت کی کفیلم تفتکو کا یہ وقت نہیں تھا۔ انہیں جلد از جلد حرکت میں آیا تھا۔ ان کے سامنے صدنگاہ تک پھیلی ہوئی برف تھی اوراد کی بیٹی چٹانیں تھیں۔ اس بیراں ویرانے کی دوسری جانب انسانی

آبادیاں تھیں، جہاں تک انہیں پہنچنا تھا اور یاؤندوں ہے يجيتے ہوئے پنچنا تھا۔ انہوں نے بالگڑی کی بلند وبالا ..... مجیدوں بھری'' ..... چونی کی طرف سے رخ بھیرا ..... اور چل پڑے۔

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

یہ چھٹے ون بعد کی بات ہے۔ نیلے آسان پرسورج ا پن بوری آب وتاب سے چک رہا تھا۔ ون کے کوئی عمیارہ ہبجے کاعمل تھا۔ سرمد صاحب، ہمایوں ، کرشل اور عاول چلاس کے ایک چھوٹے سے ریٹ ہاؤس میں موجود تھے، تھکے ہارے اور نڈھال۔ان کے چروں پرطویل مافت کی نقابت تھی۔ سرمہ صاحب ایک بستر پر لیٹے تھے۔ ایک مقامی ڈاکٹر نے ان کی زخمی ٹانگ کا طویل معائد کرنے کے بعد چرت سے کند سے اچکائے اور گہری سانس لے کرمقامی کہے میں بولا۔ ' مجھے بالکل یقین نہیں آر ہا کہ .... جناب نے اس ٹانگ کے ساتھ اتناطویل سفر کیا ہے۔اٹ از امیاسیل ۔''س

''چوٹ زیادہ ہے؟''عادل نے بوجھا۔ ''چوٹ؟ ان کی ٹاگٹ تین جگہ سے ٹوئی ہوئی ہے .... جی بال تین جگہ ہے .... پندلی کی جھوتی بڑی کا ایک فریکچر تو ہیئر لائن ہے محر بڑی ہڈی دوجکہ ہے ممل ثوث

عادل اور ہما یوں کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ مستنے۔ یہ واقعی نا قابل یقین بات تھی۔سرم صاحب نے راستے میں انہیں اپنی ٹا مگ کی صورت حال کے بارے میں زیادہ نہیں جانے دیا تھا۔ انہوں نے شاید اپنی ہمت سے بھی بڑھ کر برداشت کامظاہرہ کیا تھااوران پر بوجھ بنے بغیر دشوارسفر جاری رکھا تھا۔ اب پتا چل رہا تھا کہ انہوں نے ا پن ٹوئی ہوئی ٹا تک کے کروخود ہی تین جار مکڑیاں رکھ کر ٹوئی ہوئی بڑی ہٹری کوسیدھا کیا تھا اور پٹی باندھ لیکٹی۔ ڈاکٹر نے کہا۔ ''ان کو فوری طور پر ٹریشنٹ اور مرجری کی ضرورت ہے، ورنہ اندرونی زخم ہیں جو خراب

"فورى طور يرجميس كماكرنا جاي بي مايون في وجها-" آپ کسی طرح انہیں داسویا پھرایب آباد تک لے جائمیں تا کہ مرجری ہو سکے۔''

عاول ، ہایوں اور کرشل منگ تھے۔ یقیناً انہیں اپنے اہے طور پرشرمند کی بھی ہورہی تھی کہ وہ سرمد صاحب کی شدیدترین تکلف سے بے جررے۔

مرمدصاحب کے چربے پرایک دھیمی محراہث کے سوااور کچھٹیں تھا۔ عادل کولگا جیسے وہ کسی **کوشت پوست** کے مخص کوئیس ، فولا دی انسان کود مکھر ہا ہے۔اسے وہ نا قابل فراموش منظر یاد آگیا جب ان دونوں نے ہزاروں فٹ کی بلندی سے اندھی چھلانگ لگائی تھی۔ بہاڑ کی ایک عمودی دیوار کے ساتھ ساتھ تیرتے ہوئے وہ جاریا کی ہزارنٹ ینچے مستے اور پھر پیراشونس نے ممل کر انہیں سنجالا ویا تھا۔ا ملے چوہیں مھنے بڑے اہم سے۔ پہلے انہول نے جیب پرشا ہراہ قراقرم کا دشوارسفر کیا اور داسو پہنچے۔ یہاں كرعل إور بهابول في سريه صاحب كومجور كرك البيل ايك پین کلر انجلشن لکوایا۔ دو انجلشِن رائے کے لیے رکھے لیے مے۔ داسوے مانسہرہ تک کا تھن سفر قریباً نو مھنے میں کمل ہوا۔ وہ لوگ جس وقت ایبٹ آباد کے بارونق شہر میں پہنچے، وہ اتنا بارونق نہیں تھا۔ رات کا ایک بج رہا تھا۔ وہ لوگ سدھے ایک بڑے برائویٹ اسپتال میں پہنے۔ می تک سرمد صاحب کے سارے ٹیٹ وغیرہ ہو گئے اور نو بج انہیں آپریشن تھیٹر میں پہنیا دیا عمیا۔اس مخص کی غیر معمولی توت برداشت کا جومظا ہرہ عادل نے دیکھا، وہ مششدر کر وینے والاتھابال ساری تکلیف کے دوران میں فقط صرف ایک پین کلرانجکشن انہیں لگا یا عمیا تھا اور وہ بھی بہت مجبور كرك \_ انہيں مناتے ہوئے كرشل كى آئھوں ميں يا قاعدہ آنوآ کئے تھے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

O

تین مخت بعدمرمدصاحب آپریش تحمیر سے نظے۔ان کی ٹانگ میں پلینس وغیرہ ڈالی من تھیں۔انہوں نے عادل کی طرف مشکراتے ہوئے دیکھااور کہا۔'' میں توشا پداب بھی پہاڑوں پر نہ چڑھ سکول کیکن پہاڑوں کوتم جیسامہم جوتو میں نے دے تی دیا ہے۔ عاول کی آتھوں میں تی تھی۔ اس نے ان کا یاؤں چھولیا۔ سرمد صاحب کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو عادل کوائے محر کا حال احوال معلوم کرنے کی خواہش شدت سے محسول ہونے لی دھیقت بیٹی کہ پچھلے قریا تین ماہ سے اسے بیچھے کی کھے خبر میں تھی۔ جہاں وہ اور سرمد صاحب وغیره موجود تقے، وہاں کسی طرح را بطے کا ذریعہ ہی نہیں تھا۔ وہ اینے اردگرد سے بالکل کئے رہے تھے۔ لا ہور سے چلے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا؟ اس کے گاؤں کے حالات کیا تھے؟ والدہ کہاں تھی؟ شہزادی کی طرف صورت حال كياتمي ؟ اسے كچھ معلوم بين تھا۔

وہ اسپتال سے باہر نکل کر ایک بی می او پر پہنیا اور وہاں سے اینے دوست صاوق کائمبر ملایا۔ اسے انداز ہتھا

PAKSOCIETY1



پرای ئیک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کاپرنٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> المحم مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ∜ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی تھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فا کلز ہرای نک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپرییڈ گوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تکمل رینج ∜ایڈ فری لنگس، لنگس کویسے کمانے

کے لئے شر نک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ بلوڈ کی جا سکتی ہے 🔷 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر اسٹیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

Facebook fb.com/poksociety twitter.com/poksociety



ρ a k S O C 8

Ш

Ш

Ш

Ų

t

تاب تھا۔اس نے سرمرصاحب سے کوجرانوالہ، والدہ کے پاس جانے کی اجازت ما تلی۔ ''کب تک آ جاؤ مے؟''مرمدصاحب نے پوچھا۔

"جبآڀلهيں۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

0

t

Ų

C

0

M

وہ کھے دیرسوج کر ہولے۔'' ٹھیک ہے، ابھی تم چند دن آرام کرو \_ جیسے بی تمہاری ضرورت محسوس موئی ، میں حمهبیں کال کرلوں گا۔''

انہوں نے''منرورت'' کی کوئی وضاحت نہیں گی۔ عاول نے بھی وضاحت تبیں جاہی۔اے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سرمدصاحب يرا جمعين بندكر كي بعروساكرنے لگاہے۔ مرد صاحب نے ایک چیک پہلے ہی لکھ کر رکھا ہوا تھا۔ سیمس بزار کا چیک تھا۔ عادل کودیتے ہوئے بولے۔ '' یہتمہارے اخراجات کے لیے۔''

عاول نے بہت انکار کیا لیکن انہوں نے چیک زبردی عادل کی جیب میں ڈال دیا۔

كرشل اور جايوں يهال سريد صاحب كے ياس بى موجود تھے اور عادل کی معلومات کے مطابق ان دونوں کو خاموش ہوا۔ پھر بولا۔'' ہاں، وہ بھی شبکہ ہیں۔ تمہارے ﴿ ابھی پہیں رہنا تھا۔ لبذا عادل کوسر مدصاحب کی حیار داری کی طرف سے سل تھی۔ کرشل اور ہمایوں سے رخصت ہوکر عادل ..... مرمد صاحب کے عجیب وضع محرے نکل آیا۔ ب کم کیا تھا، ایک ورویش کا ڈیرا تھا۔ یہاں زندگی کی آسائلیں نہیں میں۔ حری سردی کا مقابلہ کرنے کے انظامات نميس تتحيه يهال كالمين اينا كهانا خود يكاتا تقاء اینے کیڑے خود دھوتا تھا۔ وہ اینارز تی براہ راست زمین ے حاصل کرتا تھا اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بھیتی باڑی کی صعوبتیں بھی برداشت کرتا تھا۔ اے و کھے کر سے مصرع بساحة زبان يرآجاتا تها بجيب مانوس اجني تقاء مجھے توجیران کر کیاوہ۔

مردصاحب كحري تكل كرعاول سيدها صادق کے یاس پہنچا۔ صادق نے اب کہاڑ خانے کو ایک ٹھیک تھاک کودام کی شکل دے دی تھی۔ وہ اب پر انی مشینری بھی خریدر با تما اور اس مشینری کو"ری پیز" بھی کروار با تھا۔ اس نے عادل کا استقبال کرم جوشی ہے تم آ تکھوں کے ساتھ کیا۔ دونوں دوست کودام کے ایک ٹھنڈے کمرے میں آ بیشے ادر سوال وجواب کا طویل سلسله شروع ہو کیا۔

عادل نے اینے بارے میں تو صرف وہی باتیں بتا غیں جواس نے بتانا ضروری مجھیں۔بہرحال صادق نے يہاں كے حالات كے بارے ميں سب كچھ كھول كربيان كمصادق لا موريس بى موكا اوربدوستوركبار ك كام يس دلچسی لے رہا ہوگا۔اس کے میددولوں اندازے بعدازاں درست ثابت ہوئے۔ صادق کی جانی پیجانی آواز عاول کے کا نوں سے مکرائی۔" ہیلوکون؟"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

'' چندمہینوں میں آواز بھی بھول مستنے۔ میں عادل بول ريا ۾ون-'

دوسري طرف چند کمح خاموشي ربي۔ وه جيسے جيرت کے شدید حملے سے سنجلنے کی کوشش کررہا تھا۔ پھروہ ارزاں آواز مي يكارا-" عاد السيم بارسكهان يط محتم ؟ کوئی اطلاع نہیں۔کوئی خیرخرنہیں ..... 'اس نے کہا اور پھر بولتا جلا كميا\_

كوئى يا ي منك تك وه اى طرح ك تابر توز سوالات کرتا رہا اور عادل جواب دیتا رہا۔ عاول نے بھی والده ..... شهر ادی .... اور مامول طفیل وغیره کی خیرخیریت وریافت کی۔ پھر اس نے تایا فراست اور چودھری مختار وغیرہ کے بارے میں یو جھا۔

تایا فراست نے ذکر پر صادق چد سینڈ کے لیے تا یا اور چودهری مختار کی دوئتی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر

وه کچھ کہتے کہتے خاموش ہوگیا۔

'' کوئی خاص بات ہے؟'' عادل نے یو چھا۔

" نہیں ..... کوئی ایس خاص بھی نہیں ..... بہرحال .....تم آؤ مے تو ..... تفصیل سے بات کریں ہے۔" عادل بچھ کیا کہ چھونہ چھ گزبڑے۔ یہ بات تواہے کی ماہ سلے بی معلوم ہو چک تھی کہ چودھری مختارات بیٹے ناصر کے لیے شہزادی کا رشتہ جاہتا ہے اور اس سلسلے میں تایا فراست تعلقات گاڑ ھے کرنے کی کوششیں کررہاہے۔اب صادق نے بھی یہ بتایا تھا کہ اس کی کوششیں بار آ ور رہی ہیں۔

عادل کے سینے میں بے چینی کی پھیل منی ۔ بہرحال فون پرتولمی بات نہیں کی جاسکتی تھی۔اس نے صادق کو بتایا كەدە دوروز تك لا بورچىچى رباب\_

تیسرے روز سہ پہر کے وقت وہ لوگ لا ہور واپس یہنچے۔ برسات کا موسم زوروں پر تھا۔ بے حدمبس تھالیکن ہلکی بارت بھی ہور بی تھی۔ سر مصاحب اپنی گاڑی کی چھلی نشست پرلیٹ کرآئے تھے۔ ہایوں اورڈرائیوران کے ساتھ تھے۔ عادل اوركرسل بذر بعد لكررى كوج لا مور يبني يقيد اب عادل والدہ اورشہزادی ہے ملنے کے لیے بے

سينس دانجست < 102 >ستمبر 1014ء

ستاروںپر کمند

دوتین بارلالی گاؤں کا ''تم نے سرمدصاحب کوشیزادی والی ساری گل بات ب عادل کی والدہ کی بتائی ہوئی ہے تا؟'' تھوڑا بہت منافع ہور ہا ''ہاں، پتاہان کو۔''عاول نے جواب دیا۔ برنے بتایا کہ آج کل سے بہر کو لالی گاؤں کا برانا چوکیدار معراج دین بھی

سہ پہرکولائی گاؤں کا پرانا چوکیدار معراج دین بھی صادق سے ملنے آگیا۔ اسے معلوم تھا کہ کباڑکا یہ کام صادق اورعاول نے ل کرکیا ہواہے۔ چوکیدار معراج دین مہاں لا ہور میں پچھٹر یداری کرنے آیا ہوا تھا اور اب والیس گاؤں جارہا تھا۔ چائے وغیرہ ٹی کروہ گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے عادل کو بھی ساتھ چلنے ک چیکش کی لیکن عادل کو بھی ساتھ چلنے ک چیکش کی لیکن عادل کو کئی ساتھ چلنے ک پیکش کی لیکن عادل کو کئی سر مصاحب کا دیا ہوا چیک کیش کرانے کے بعد گاؤں جانا تھا۔ وہ ماں اور مامول طفیل کے لیے خریداری بھی کرنا چاہتا تھا اور شبز ادی کے لیے بھی کہے لینا چاہتا تھا اس امید پر کہ شاید کوئی تحفی شہز ادی تک پہنچا نے کاموقع مل جائے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

وہ اگلے روز سہ پہرے ذرا پہلے اپنے گاؤں کے ليے روانہ ہو كيا۔ اس كا ول انديشون، اميدول اور وسوسول سے بھرا ہوا تھا۔ چھے عجیب سی کیفیت تھی جے وہ لفظوں میں بیان نہیں کرسکتا تھا۔ پہلے بس، پھرلاری اور پھر تا تھے کا دشوار وطویل سفر طے کر کے وہ الکلے روز مج اپنے گاؤی لالی کنی سکا۔ساری رات ہی بارش ہوتی رہی تھی۔ بیادلیورے آ مے کا سفر اس کے لیے زیادہ دشوار ثابت ہوا تھا۔ جب وہ کا وُں چہنے کے لیے شہزادی کے گا وُں بال بور کے باس سے گزرااوراہے تایا کی حویلی کے بلندوبال برج نظر آئے تو سینے میں ایک سردلبری ووڑ گئی۔اس زمین برایک ایس بی حویلی کھڑی کرنے کا اس نے دعویٰ کیا تھا کیکن ابھی تک اس دعو ہے کے پورے ہونے کی شروعات ہجی وکھائی نہیں وے رہی تھی۔اے سرمدصاحب کی زبان پر بھروسا تھا اور یہی بھروسا اے مابوس وٹا امیدی ہے دور ر کھے ہوئے تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بانکڑی کی چوتی تک پہنچ گئے تو بہت کچھ حاصل کریں گے۔ ان کا کہنا اس طرح تو يورانبيس موا تغا،جس طرح عادل سمجها تعا....يعني و ہاں قیمتی زیورات والا تو کوئی موقع پیدائیس ہوا تھاکیکن سر مدصاحب نے اسے ایک اور تو پیرسنائی تھی اور وہ نو پدیجی تھی کہ جو پچھ عادل کو اس سفر سے حاصل کرنا جا ہے تھا، وہ اس نے حاصل کرلیا ہے۔ وہ غیر معمولی مہارت ..... وہ ملاحت جو اے متقبل قریب میں بہت کام دے سکتی ہے۔ مستقبل قریب میں کیا تھا ، بیجی انہوں نے عادل کو حہیں بتا یا تھا۔

کردیا۔ وہ عادل کی غیر موجودگی میں دو تین بارلالی گاؤں کا چکر لگا کر آیا تھا۔ وہ گوجرانوالہ میں عادل کی والدہ کی خبر گیری بھی کرتا رہا تھا اور کام میں جو تھوڑا بہت منافع ہور پا تھا، وہ بھی ان تک پہنچا تا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج کل اس کی والدہ گوجرانوالہ سے واپس لالی گاؤں اپنے بھائی طفیل کے پاس کئی ہوئی ہیں۔ صادق نے بیہ بھی بتایا کہ طفیل کے پاس کئی ہوئی ہیں۔ صادق نے بیہ بھی بتایا کہ عادل کی آ مدکی خبر ان تک پہنچ کئی ہے اور وہ اس سے ملئے عادل کی آ مدکی خبر ان تک پہنچ کئی ہے اور وہ اس سے ملئے کے لیے تخت بے تا ب ہیں۔

W

Ш

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

فہزادی کے بارے میں عادل نے سوال کیا تو صادق کے جبرے پررنگ ساآ کر گزر گیا۔''کیابات ہے؟ جو پچھ بھی ہے کھل کر بتاؤ صادق؟''

اس نے ایک محمری سائس لی اور بولا۔ ''عادل! لوگ بات کا بینکل بناتے ہیں ۔۔۔۔گاؤں میں بیافواہ پھیلی ہوئی ہے کہ شہزادی کی مثلنی جھوٹے چودھری ناصر کے ساتھ ہوگئ ہے۔ بس می سنائی بات ہے۔ یقین سے کوئی نہیں کہ سکتا اور نہیں حو بلی میں کوئی ایسافنکشن وغیرہ ہوا ہے۔''

عادل کے سنے میں ایک تیرسالگا۔ تایا فراست نے اے مہلت دی ہوئی تھی اور تین سال کی اس مہلت میں سے امجی تو آ دھاسال ہی گزرا تھا۔ یہ کیمے ہوسکتا تھا اورا کر ہوا تھا تو ..... بدع ہدی تھی۔

صادق نے کہا۔ "بہرطال ایک بات ہے ادل ..... اگر مثلی نہیں ہوئی تو ہو ضرور جانی ہے۔ دونوں محرانے آگر مثلی نہیں ہوئی تو ہو ضرور جانی ہے۔ دونوں محرانے چودھری مخار کے بیٹے قاسم چودھری مخار کے بیٹے قاسم نے لی کر چاولوں کا کام شروع کیا ہے۔ یہ کام شروع ہوتے ہی بڑی "اسپیڈ" سے چل پڑا ہے۔ انہوں نے دوشیر اور کی کی بڑی ہی اگر کی وسے کی سڑک بھی اگے ایس فیلروں سے لے کر کی وس کے کی سڑک بھی اپنے جس میروں سے ایکر کی وس کے کی سڑک بھی اپنے جس میروں سے بڑا رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں یہ لوگ .....

معادق مخلف باتی کرر ہاتھالیکن عادل کا ذہن ایمی تک منتقی والی بات میں الکاہوا تھا۔ یہ کیے ہوسکتا تھا؟
صادق نے اس سے کئی بار پوچھا کہ سرمد صاحب کے ساتھ شالی علاقوں کے سفر پر جانے کارزلٹ کیالکلاہ؟
عادل نے ہر بار کول مول جواب دیے کراسے ٹال دیا۔
اس نے کہا۔ و وصرف ایک ٹریڈنگ تھی، اس ٹریڈنگ کا نتیجہ بعد میں نظے گا۔

" ' یعنی کیش کی صورت میں ابھی کوئی نتیج نہیں؟'' ''ابیا ہی سمجھ لو۔'' عاول نے کہا۔

سينس دَانجست ح 103 كستمبر 2014ء

'' وہ بھی آ جائے گی۔'' عاول نے کول مول جواب ویا۔اس کے ساتھ ہی اے میاحساس بھی ہوا کہ یہاں کوئی مر برے باید کی نے اس کے بارے میں کھ جھوٹ موٹ ہاتیں کہی ہیں۔لال گاڑی افیجی کیس وغیرہ۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

O

M

مال نے اینے ہاتھوں سے اس کے لیے آلو والے پراٹھے یکائے۔ساتھ میں دہی تھاجس میں بودینے کی چینی والی می می عادل بہت کہنار ہا کہاس نے رائے میں ناشا کیا تھا مگروہ ماں ہی کیا جو مان جاتی۔ دوسری طرف ماموں اور دیگر گھروالے عادل کا چھوٹا ساا فیجی کیس و مکھرد کیھ کر پکھ حران ہور ہے ہتے۔ وہ لوگ عادل سے اس کی تین جار مہینوں کی کارکردگی در یافت کرنے تھے۔ای دوران میں بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی بروس اور رازدان ....ر بحانداس سے ملنے آئی تھی۔ساتھ میں اس کی والدواور تچوٹے بھائی بھی تھے۔

ر بحانہ نے بھی چھوٹے ہی ہو چھا۔ ''عادے بھائی! تمهاری گاڑی کدھرے؟"

اس سے پہلے کہ عادل کچھ وضاحت کرتا ، وروازے ير پھر دستک ہونا شروع ہوگئے۔اس د فعہ عادل باہر کیا۔ باہر لا فی اور یال بور کے جڑواں ویہات کا پرا ناٹھیکیدارتوازش على محرا تھا۔ وہ علاقے میں زمینداروں کے ڈیرے، میوب ویلوں کے کوشمے اور کی حویلیاں وغیرہ بناتا تھا۔ نوازش علی کے ساتھ دواور بندے بھی تھے۔نوازش کے ہاتھ میں مضائی کا ڈیا تھا اور چبرے پر خوشامدی مسکراہٹ۔ ''جیآیاں نوں عادل پتر۔ تیرے بغیرتو یار پنڈ ہی ویران ہوگیا تھا۔ یو چھ لے اپنے ماہے ہے میں کئی ہارآ کر تیرایتا

تھیکیدارنوازش کی ہاتوں سے صاف ظاہرتھا کہ وہ بیٹھنے اور جائے وغیرہ پینے کا ارادہ رکھتا ہے۔طوعاً وکر ہا عادل نے اس کے لیے میفک تعلوائی اور جائے وغیرہ ملائی ۔ تھیکیدار کی ہاتوں سے بتا چلا کہ وہ بھی کمنی غلط منبی کا شکارے۔اس کا خیال ہے کہ عادل کوشہر میں کہیں سے کافی سارا مالی فائدہ ہوا ہے اور وہ اینے ماموں کی کا شت والی زمین برحویلی وغیرہ بنانے کا ارا دہ رکھتا ہے۔اس باروہ حویلی کے لیے بنیادیں کمدوائے گا اور بھروائے گا۔سال کے آخر میں وہ دوبارہ گاؤں آئے گا اور حویلی کی تعمیر شروع كراد سے گا۔

عادل بيه باتيس من كرجيران مور با تعار محكيدار نوازش کوخطرہ تھا کہ نہیں عادل بنیادیں وغیرہ بھروانے کے

ماموں طفیل کا تھمر لالی گاؤں کی بیروٹی صدود میں تھا۔ عاول نے وور ہی سے ویکھ لیا۔ اس کی والدہ اور مامول کھرے باہر کھڑے تھے۔ یقیناً چوکیدار معراج وین کی زبانی اس کی آمد کی اطلاع گاؤں میں پہنچ چکی تھی۔ والده كود كيمة بي وه تا كل سے اثر آيا اور دورتا مواان کے محلے لگ کیا۔ ماں بیٹے کا ملاپ دفت آمیز تھا۔وہ ہار ہار اس کا منه چوم ربی تھیں اور کہدر بی تھیں ۔'' میرا پتر کتنا ماڑا ہوگیا ہے۔ ہریاں نکل آئی ہیں۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

حالانکه بڈیاں تو ان کی نگلی ہوئی تھیں۔ وہ پہلے ہی كمزور تحيين ، اب مزيد موكئ تحيين \_ عاول كويون لك رياتها ، اس نے مال کوئیس بڈیوں کے پنجر کو مگلے سے نگار کھا ہے لیکن اس پنجر میں اتن محبت اتن گرم جو تی تھی جس نے عاول کو سرتایا توانائی سے بعرویا۔ ایتی بھوک وچھیا کر بیٹے کو کھانا کھلانے والی مال بے شک بہت کمزور می کیکن اس کی مامیا کمزور نہیں تھی۔ یہ مامتا جب بھی عادل کو مکلے ہے لگائی تھی اس کے حوصلے آسان کو چھونے لکتے تھے۔ یہ بوڑھی ہذیاں اینے اندر کرشاتی اژات رکھتی تھیں۔

ماموں طفیل بھی بڑی مرم جوشی سے مطے وہ بار بار عاول کے عقب میں بھی و کھے رہے تھے، جیسے کسی چیز کو تلاش كرد بهول-

''عادے پتر! این گاڑی کہاں چھوڑ آئے ہو؟'' آخرانہوں نے یو چھا۔

ممانی مجنی یاس ہی کمٹری تھیں۔ انہوں نے کہا۔ "ساری رات بارش ہوتی رہی ہے۔ کیچر عی کیچر ہے۔ ادهر بها ولپور میں ہی کہیں کھٹری کرآیا ہوگا۔''

"اور وہ امیحی کیس وغیرہ بھی گاڑی کے اندر ہی ہیں؟" مامول طفیل نے یو جھا۔

عادل تفوژ اساجیران تھا۔ بیگاڑی اورا لیچی کیسوں وغیرہ كا ذكركمال سے آميا تھا۔ اس كے ياس تو ايك بى جھوٹا سا ا فیچی کیس تھاجواس نے تاتلے کی سیٹ کے نیچےر کھا ہوا تھا۔ مال نے اے پھراہے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔" کیا كرد به دو؟ سارى ما تيس يبيل يركفز عكفر س كرو محـ میرا پتر اتنالبا پینڈ اکر کے آیا ہے۔ پتائیس ناشا بھی کیا ہے

" ناشا کرلیاہے ماں اور بڑا تھڑ اکیا ہے۔" كيجه بيج بهي عاول كاروكر دجمع موسحت تتحاور ذرا تجب سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک بچے نے یو چه بی لیا۔'' چا جا عاول! تیری لال گڈی *کدھر*ہے؟''

نسددانجست < 104 >ستمبر 2014ء

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

ستاروںپر کیند

کے تال ..... بیمجی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ مبع تیری ماں بھی یمی گل کر رہی تھی۔ تخصے ..... پنڈ آنا ہی نہیں چاہے تھا ..... چلواب آگیا ہے تو زیادہ ویریہاں رکنا نہ۔خوانخواہ کوئی گل نہ ہوجائے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

عادل نے ہاموں کے تاثرات دیکھے اور شعنڈی
سانس لے کررہ گیا۔ چند کھنٹے پہلے تک ماموں اور ممانی کا
رویتیا درتھا تب ان کا خیال تھا کہ عادل واقعی کوئی کا روغیرہ
اور چیسا لے کرآیا ہے۔لیکن اب وہ پریشان نظرآنے لگے
تھے اور شاید یہی چاہتے تھے کہ وہ اور سکینہ جلد یہاں ہے
حطے جا کیں۔

عاول کوخاموش و کھے کر ماموں طفیل جلدی سے بولا۔ "میں جو کہدر ہا ہوں، تیرے اور سکینہ کے بھلے کے لیے ہی کہدر ہا ہوں۔ اس طرح کی وضنی چنگی نہیں ہوتی اور میرا سے بھی مشورہ ہے کہ ایک بارحویلی جا کرا پنے تائے کوسلام کرآ۔ بلکہ حویلی بھی نہ جانا۔.... ڈیرے پر چلے جانا۔"

''سلام کرنے تو میں ضرور جاؤں گا ما ا۔ وہاں جانا بنا ہمرا۔'' عادل نے پُرحرارت اور معنی خیز کہج میں کہا۔ '' تائے کے پتروں سے بھی کسی طرح کا مجھیڑا کرنے کی لوژنہیں ہے۔ ان سے آ منا سامنا ہوتو کئی کترا کر گزرجانا ۔۔۔۔ بلکہ ۔۔۔۔ میرا تو پھر یہی مشورہ ہے تجھے کہ سکینہ کو کے رجانا ہے واپس کو جرانو الہ چلا جا۔ وہ سانے کہتے ہیں نا کہ جب جھکڑ تیز چل رہا ہوتو شہنیاں جبک جاتی ہیں اور نوشے سے پی جاتی ہیں۔''

عادل کی خواہش کھی کہ کسی طرح جلدا زجلد رہانہ اور جو کہے شہراز وقع خوار کسی اور جو کہے شہراز وقع خوار کسی اور جو کہے شہرادی کے بارے شن وہ عادل کو بتاسکتی تھی، کوئی اور جو کہے شہر ادی کے بارے شن وہ عادل کھر کی جیست پر چلا اور بیندا با ندی کے بعد آج آسان اور بوندا با ندی کے بعد آج آسان کھرا ہوا تھا۔ ڈو ہے سورج کی روشنی میں ہر شے کھری کھری اور صاف ستھری دکھائی و بی تھی۔ گاؤں کے جو ہڑ میں بطخیس تیر رہی تھیں اور کناروں پر چکلیے پتوں والی جماڑ بال، جیسے پانی میں اپنا عکس و کھے رہی تھیں۔ اپنی میں دور اپنی کھی رہتی تھیں۔ اپنی شاموں میں وہ اپنے کھلنڈرے دوستوں کے ساتھ گئی ڈنڈا، والی بال اور ستی جیسے کھیلوں میں دوستوں کے ساتھ گئی ڈنڈا، والی بال اور ستی جیسے کھیلوں میں دوراو کی حو بلی کھی دیا تھا۔ شہز ادی کا خیال اپنی سنہری شاموں میں زیادہ شدت سے اس پر حملہ آور ہوتا تھا اور وہ دوراو کی حو بلی کھی دیکھر شہز ادی

لیے اس کے حریف تھیکیدارافضل آرائیں کونہ چن لے۔ عادل نے تھیکیدارنوازش سے بھی کول مول باتیں ہی کیں اوراس سے کہا کہ ابھی کوئی آخری فیصلہ میں ہوا۔ جب مجی ضرورت پڑی، وہ اسے یا دضرورکرےگا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

اب عا دل کواس سارے معالمے میں کسی شرارت یا سازش کی بوآر ہی تھی ۔

کے در بر بعد عادل نے اکیے میں ماموں طفیل سے بات کی۔اس نے کہا۔'' ماہا بیہ پنڈ میں کیا با تیں پھیلی ہوئی ہیں؟'' ماموں طفیل کو بھی اب کسی حد تک گڑ بڑ کا انداز ہ ہو چکا تھا۔انہوں نے کہا۔'' عادے! کیا واقعی تو کاروغیرہ لے گرنہیں آیا؟'' عادل نے نفی میں سر ہلایا۔'' اور وہ ولا بتی سامان سے بھرے ہوئے جارا نہجی کیس؟''

''نبیں ماما ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیس نے کوئی ڈاکا تو نہیں مار نا تھا اور نہ ہی کوئی لاٹری شاٹری گئی ہے میری ۔۔۔۔'' '' تو پھر یہ باتیں کیسی پھیلی ہیں ہے سب سے پہلے کل چوکیدار معراج وین نے بتایا تھا کہ عاد الا ہور آ عمیا ہے۔ اس کے بعد دو پہر تک یہ باتیں ہونے لکیس کہ اس نے لال رنگ

پولیدار سران وین سے بہایا ها کر عادالا ہورا کیا ہے۔ ان کے بعدد و پہر تک یہ باتیں ہونے لگیں کداس نے لال رنگ کی لمبی کار لے لی ہے اور کافی سارے چیے بھی آگئے ہیں اس کے پاس ..... تیری ماں و چاری توکل سے مبار کبادیں وصول کررہی ہے۔'' ماموں نے ذرا تاسف سے کہا۔ دو کرد

'' کہیں یہ چودھری مختار اور اس کے پتر کی شرارت تو نہیں؟'' عاول نے کہا۔

'' لگنا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اپنے کارندوں سے کہدکر میہ پنڈ میں کوئی بھی بات منٹوں میں پھیلا سکتے ہیں۔
میہ چوکیدار معراج بھی توان کے کارندوں کی طرح ہی ہے۔''
عادل کے سینے میں چنگاریاں می سلگ گئیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا۔'' ماما! میہ جوشہز ادی کی منگنی والی بات ہے، یہ کہاں تک شجع ہے؟'' ماموں طفیل نے ذرا توقف ہے کیا۔'' ہم نے بھی مہ

مامون طفیل نے ذراتوقٹ سے کہا۔" ہم نے بھی سے گل بس تن ہی ہے۔ کئی لوگ رہ بھی کہتے ہیں کہ متنی نہیں ہوگی بس کی بس گل بس تن ہی ہے۔ کئی لوگ رہ بھی کہتے ہیں کہ متنی نہیں ہوئی ہے۔ باتی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ وڈے لوگ ہیں۔ ان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ ویسے میں تو ایک گل کہوں گا تجھ ہے، اگر تو برانیہ مانے تو۔"

''کہو ماما! تمہارے اور مال کے سوامیر ااور ہے کون؟'' '' تو بیشہز اوی کا خیال اپنے ول سے نکال دے۔ رشتے ناتے اپنے جیسول میں ہی چنگے ہوتے ہیں اور پھر سے جو دشمنی چل پڑی ہے تا، تیری چھوٹے چودھری ناصر وغیرہ

سىپنس دانجست (105 كستمبر 2014ء

ریحانہ نے شنڈی سانس لی "اس و چاری نے کیا کہنا ہے، ووتو بس اس آس پر ہے کہ شاید اللہ میاں کی طرف سے
کوئی کرشمہ ہوجائے ۔ تو مجھ بن جائے اور ۔۔۔۔۔ تا یا فراست کا
دل تیرے لیے زم ہوجائے ۔ کل جب یہ خبر پھیلی کہ تو لمبی کار
پر پنڈ آرہا ہے اور تیرے پاس کافی سارے روپے آگئے
ہیں تو وہ خوش تھی۔ میں نے دیکھا اس نے کمرے میں جاکر
نقل وغیرہ بھی پڑھے تھے۔ بعد میں بتا چلا کہ یہ ساری افواہ
تھی اور چودھری مختار کے کاموں (کارندوں) نے جان
ہو جھ کر پھیلائی تھی تو وہ بالکل کم صم ہوگئی۔ "

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

عادل کے دل میں قمین سی اٹھی۔ اس نے کہا۔ ''ریحانہ!کل حویلی میں کام کرنے جاتا ہے تونے؟'' ''ہاں عادے بھائی!وہ توروز ہی جاتا ہوتا ہے۔''

" توشیزادی ہے یہ کہنا، میں کوئی آ زام سے نیس بیشا ہوا۔ پوری پوری کوشش کر رہا ہوں اور اس کوشش کا پھل جلد ہی ال بھی جاتا ہے۔اللہ کے گھر سے پوری پوری امید ہے۔وہ ہمت نہ ہارے۔ میں اسے ہرصورت میں جیت کر رہوں گا۔دیر ہو نکتی ہے لیکن اندھ پر نہیں۔"

"اچھاعادے بھائی ایس کوشش کروں گی۔ دوتین دن سے تائی مجیدہ مجھ پر بھی پوری نظر رکھ رہی ہے۔ شاید اسے شک ہے کہ میں تمہاری بات شہز ادی تک پہنچائی ہوں اگر کسی کو پتا چل گیا ناعادے بھائی ..... تواس قاسم نے تو میری چزی می ادھیر دین ہے۔ تم کو پتا تی ہے وہ کتنا ڈھاڈ اہے۔"

عادل نے ریحانہ سے سلی تشفی کے چند بول ہولے۔ ای دوران میں عادل کے ہم عمراؤ کوں کی ایک ٹولی اس سے ملنے کے لیے آگئی اور درواز نے پر دستک شروع ہوئی۔ ان میں عادل کا قریبی دوست شاہد بھی تھا۔ عادل ان سے ملنے نیچے چلا گیا۔

公公公

ا کلے روزشام کور بھانہ نے شہزادی کا جوالی پیغام عاول تک پہنچادیا۔ ان کی ملاقات وہیں جیست کی تاریکی میں ہوئی۔ ریحانہ افسردہ نظر آرہی تھی۔ اس نے کہا۔ "عادے بھائی! میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بولوں تو میری زبان سڑجائے۔ وہی کہوں گی جوشہزادی نے مجھے کہا ہے...."

وہ آزردہ کیج میں بول۔''عادے بھائی! شہزادی نے کہا ہے کہتم خوائخواہ اپنے آپ کو نہ رولو۔ اس خواری سے پچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ وہ کہتی ہے گھر میں کوئی ایک کا تصور ذہن میں اجاگر کیا کرتا تھا۔ آج بھی کچھ بہی کیفیت تھی۔ غروب ہوتے سورج کی آخری کرنیں قریباً چار فرلانگ دور پال پورکی بلندھ ملی کے در دبام کوروش کررہی تھیں۔ ان در دبام میں اس کی شہزادی رہتی تھی۔ اس سے قریب ہوکر بھی وہ اس سے بہت زیادہ دورتھی۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

پھرعادل کی نگاہ نہر کی طرف دو تین پختہ ممارتوں پر پڑی۔ یہ چاول صاف کرنے والے وہ کارخانے ہے جو چودھری ناصراور قاسم نے ل کرلگائے تنے۔ان کارخانوں کے سامنے سے گزرنے والی پختہ سڑک کے کام کا آغاز ہوچکا تھا۔ دن بھر کے تھکے ماندے مزدور اپنے اپنے مگھروں کولوٹ رہے تھے۔

ا چا تک ایک آہٹ پر عادل چونک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے کی سیڑھیوں پر سے فربداند ام ریحانہ او پرآ رہی تھی۔ یقینا اس نے اپنے گھر کی چھت سے عادل کو حست پر دیکھ لیا تھا اور اب اس سے طنے آرہی تھی۔ شام کی سرخی اب تیزی سے اندھیرے میں بدل رہی تھی۔ ووٹوں منڈیر کی اوٹ میں علیحدہ علیحدہ چاریائی پر بیٹے گئے۔ منڈیر کی اوٹ میں علیحدہ علیحدہ چاریائی پر بیٹے گئے۔ "شہزادی کیسی ہے ریجانہ ؟" عادل نے تھوشے ہی ہو چھا۔ "شہزادی کیسی ہے ریجانہ نے مختصر جواب دیا۔ "تو

بتاعادے بھائی! تخبے شہر میں کچھ کا میابی ملی کُرنبیں؟'' '' ملے گی ریجانہ.....ضرور لے ملے گی۔محنت مجھی ضائع نہیں جاتی۔''

''لیکن .....عادے بھائی! مجھے لگتا ہے کہ تجھے بہت دیر ہوجائے گی بلکہ .....شاید .....دیر ہوبھی پھی ہے۔'' عادل کے سینے میں سردلہر دوڑ گئی۔ وہ ریجانہ کی

آتکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ''کو تو ہر روزحو بلی میں جاتی ہے ریحانہ! تجھے تو ہر بات کا پتا ہوگا۔ شہزاوی کی مثلیٰ والی کیابات ہے؟''

'' بچھے بھی اتناہی پتا ہے، جتنا دوسروں کو ہے۔ لگتا ہے کہ ۔۔۔۔۔۔اندر خانے کوئی''ہاں'' وغیرہ ہوئی ہے۔ پر کھل ڈل کر مثنی والی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ تا یا فراست اس کو پند نہیں کرتے۔ان کا خیال ہے کہ کمی مثلنیاں ہوئی ہی نہیں چاہئیں۔اگر ہو بھی تو دو تین مادکی ہواور پھرویاہ ہوجائے۔۔۔۔۔'' پاہئیں۔اگر کوئی''ہاں'' ہوئی ہے تو وہ بھی تا یا بی کی مرضی سے بی ہوئی ہوگی تا؟''

''ہاں، یہ بات بھی شیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں تمہاری تائی مجیدہ زیادہ اگے اگے ہے۔'' ''شہزادی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟''

ستاروںپر کمند

مجی ایبانہیں جو میری اور تمہاری شادی کے حق میں ہو۔ چودھری مختار کی دوئق اباجی ہے بہت کی اور گاڑھی ہوگئ ہے۔ اکتھے کارو بار شروع ہو گئے ہیں۔ چودھری محرانے کے لوگ اب سمی طرح بھی اس رشتے ہے چیچے نہیں ہٹیں گے۔ بیسب بڑے زور والے لوگ ہیں۔ بیتمہاری کوئی پیش نہیں جلنے دیں مے۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

" لیکن ریماند! جو بات میں نے تم سے کبی تھی ،اس کا کیا جواب دیا اس نے ؟''

''وہ کیا جواب دے عادے بھائی! دوسروں کی طرح اس کو بھی ہے ہا ہوں ہے است نہ ہونے والی گئی ہے کہ تم بہت سارا روپیا جع کرلو کے اور اپنے تا یا کا ہم پلا ہو کر دکھا دو ہے۔ چودھری مختار کے کامے بھی تمہارے بارے میں الٹی سیدھی باتھی بھیلاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے کی یار کے ساتھ ل کروہاں لا ہور میں کباڑے کا کام کررہ ہو۔ کہ سور بھوٹی کہ تم نے کباڑی کا کام بھی چھوڑ و یا ہے اور کی خیطی بندے کے ساتھ بہاڑوں کام بھی چھوڑ و یا ہے اور کی خیطی بندے کے ساتھ بہاڑوں کی طرف نکل کئے ہو، جڑی بوٹیاں ڈھونڈ نے کے لیے ۔۔۔۔۔ کی طرف نکل کئے ہو، جڑی بوٹیاں ڈھونڈ نے کے لیے ۔۔۔۔ کی اس کی طرف نکل کئے ہو، جڑی بوٹیاں ڈھونڈ نے کے لیے ۔۔۔۔ کی اس کی اس کی جو اس کی جو بیار ہوں کی جو بیار ہوں کی جو بیار ہوں کی جو بیار ہوں کی ہوئے جھے عادے کی اس کی ہوئے جھے عادے کی اس کی ہوئے جھے عادے کی ہوئے جھے عادے ہوں کہ دی ہوئے جھے عادے ہوں کہ دی ہوئے جھے عادے ہوں کی دی ہوئے جھوڑ کی دی ہوئے جھوڑ کی ہوئے جھے عادے ہوں کی دی ہوئے جھوڑ کی ہوئے کی

''نبیں، بیر جموثی ہاتیں ہیں۔'' عادل نے سخت بیزاری سے کہا۔

" بہالگ ہوں جب بھی کوئی ایس عادے بھائی ..... اور شن جانتی ہوں جب بھی کوئی ایس کل ہوتی ہے، شہزادی کا دل خون ہوجا تا ہے۔ ابھی پھیلی ہی عید پر چودھری ناصر کی بہن نے ایس بات کر کے بڑے رالا یا تھا دچاری کو۔ وہ آج کل بہت ملتی جلتی ہے تا شہزادی ہے .... " بات ختم کر کے ریحانہ نے کھوئی کھوئی نظروں سے عادل کو دیکھا اور دوبارہ بولی۔ " ویسے عاد سے بھائی! تمہارے ہاتھ ہیر دیکھ کر اور تمہارا رنگ دیکھ کر اور تمہارا اور برفوں میں کھومتے پھرتے رہے ہو، کیا واقعی ایسا تھا؟" اور برفوں میں کھومتے پھرتے رہے ہو، کیا واقعی ایسا تھا؟" ہوئیاں ڈھونڈ نے کے لیے نہیں۔" عادل نے "پرتیش لیج

سل ہوا۔
رات کو ماں بھی اسے دیر تک سمجھاتی رہی۔ وہ الشین
کی روشنی میں لیٹی تھی۔ وہ اس کے پاؤں دبار ہاتھا۔ جو
چیزیں وہ لا ہور سے اس کے لیے لایا تھا، وہ اس کے
سر ہانے رکھی تھیں۔ مال کی آکھوں میں بار بارخوشی کے
آنسوآتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندیشوں کی کی بھی

آ تکھوں میں چک جاتی تھی۔اس نے کہا۔'' عادل پتر!وہ
وڈے لوگ ہیں، ہم ان کی دھمنی مول نہیں لے سکتے۔ میں
موجرانو الدین ہونی تو تجھے یہاں آنے ہی نہ دیتی۔ چل آ
اب واپس چلے جا کیں۔ تو ہاشاء اللہ اب کمانے لگ کیا
ہے۔ ویکھنا میں تیرے لیے ایس ووہٹی لاؤں گی کہ سب
دیکھند سے رہ جا کیں گے۔ تو بس چھڈ و سے اس وڈی امیر
زادی کا خیال۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

'' قیک ہے ماں! جیسا تو کہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔'' عادل نے کہا۔اس کی نگا ہیں لائٹین کے شطے پرجی ہوئی تھیں۔ وہ جو بلندترین پہاڑوں کو جیت کرآیا تھا، ماں سے بحث کرنے اور جیتنے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا تھا۔اس نے اس موقع پر خاموثی ہی بہتر تجھی۔

اس نے گاؤں سے چلے تو جانا تھالیکن جانے سے پہلے وہ ایک بارتا یا فراست کوسلام کرنے ضرور جانا چاہتا تھا۔ بیکام و دکل ہی ٹمٹانا چاہتا تھا۔

ماں نے اسے خیالوں میں کم دیکھ کرکہا۔'' کیا سوچنے لگاہے عادے ۔۔۔۔کہیں ۔۔۔۔کہیں شہز ادی سے ملنے کا خیال تو تیرے دل میں نہیں آر ہا؟'' ماں کے لیجے میں اندیشوں کے دیوچ کھاڑر ہے تھے۔

' ونہیں ماں نہیں۔ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لے۔الی کوئی بات نہیں۔ میں نے تائے سے وعدہ کررکھا ہے کہ شہزادی سے کوئی تعلق واسط نہیں رکھوں گا اور میں اپنے وعدے پرقائم ہوں۔ تائے کی عزت میری عزت ہے۔''

جس وفت کا وَل کی چندگلیاں چھوڑ کر جودهری مختاری حولی اس وقت گا وَل کی چندگلیاں چھوڑ کر جودهری مختاری حولی میں اس کا دراز قد بیٹا ناصر بھی خاص قسم کی بات چیت میں مصروف تھا۔ اس کے سانے فراست علی کے ڈیرے کا چوکیدار فر بداندام انور بیٹھا تھا۔ ابھی ابھی ایک بزارروپ کے دو کڑ کتے توٹ انور کی جیب میں گئے تھے اور وہ چودهری ناصر کی بات بڑی توجہ سے من رہا تھا۔ نوجوان چودهری ناصر نے راز داری کے لیج میں کہا۔" بالکل کی چودهری ناصر نے راز داری کے لیج میں کہا۔" بالکل کی چودهری ناصر نے راز داری کے لیج میں کہا۔" بالکل کی چودهری فراست ڈیرے یہ توار کے دن سویرے آخے نو بیج چودهری فراست ڈیرے پر ہی ہوتا ہے۔ وہ زیادہ سے فراست ڈیرے پر ہی ہوتا ہے۔ وہ زیادہ سے فراست شین ہیں۔" فراست کے چودهری فراست کے بی بی بی ہوتا ہے۔ وہ چودهری فراست سے ملنے کا کم گا۔ تم نے کہنا ہے کہ چودهری ما حب اندر نہیں ہیں۔"

'''اگراس نے ان کی جیب وغیرہ دیکھ لی تو؟''

د ١٥٤ المسينس والجودو حر 107 مستمبر 101ء

W W W ρ a k S 0 C 0 t Ų

C

O

M

جائے کیکن وہ خاموثی ہے ہی نکل آیا تھا۔ ایک ٹریکٹرٹرالی پال پور کی طرف جار ہی تھی۔ وہ اس پرسوار ہو کیا اور دو چار منٹ کے اندر ہی پال پور کی مغربی ست تایا کے ڈیرے کے پاس انز کمیا۔

تائے کا ڈیرا میلئے درختوں میں تھا۔شام کے وقت یہاں کانی رونق ہوتی تھی لیکن یہ توسویرا سویرا تھا۔اے درختوں میں بی اس ایک کی درختوں میں بس اِ کا دُکا بندے ہی کام کرتے نظرآئے ۔انبی وہ ڈیرے کے مین دروازے سے تیس چالیس قدم دور ہی تھا کہا سے تائے کا خاص کارندہ انورنظرآیا۔انورایک طرح سے ڈیرے کا تکران بھی تھا۔

"کیا حال ہے انورے؟" عادل نے پوچھا۔
"شیک ٹھاک ہوں عادے صاحب! آپ یہاں
کیے؟"اس نے چادر کی بکل درست کرتے ہوئے کہا۔
"بستایا بی کوسلام کرنے آیا تھا۔ وواندری ہیں ٹا؟"
"ال آئے تو تھے لیکن چلے گئے ہیں۔ باغیچ والے احاطے کی طرف۔"

''باغیچ والاا حاطہ؟''عادل نے پوچھا۔ ''آ ہو جی ، یہ نیا احاطہ بنوایا ہے تا چودھری صاحب نے۔آمول کے ہائی کے اندر ہے۔۔۔۔آپ نے جانا ہے تو میں لے چلتا ہوں۔'' ''چلو۔''عادل نے کہا۔

وہ انور کے ساتھ درختوں کے بیچے سے گزرتا آموں والے کھنے باغ کی طرف چل دیا۔ برسات کی وجہ سے کہیں کہیں بائی کھڑا تھا۔ وہ ایک بخک پگڈنڈی سے تعوز اسا چکر کاٹ کر گئے۔ جلد ہی باغ کے بیچوں چے عادل کو ایک سے تعوز او پی چارد بواری نظر آئی ..... اندر ایک دو کر ہے ہی او پی چارد بواری نظر آئی ..... اور پچھلے چار پانچ مہینوں میں ہی ہوئی تھی۔ لو ہے کے ایک درواز سے کے سامنے بینچ کر اور رک گیا۔ اس فے ساتھ درواز و کھو لنے لگا۔ اس موقع پر عادل کو گئے الکالا اور مقفل درواز و کھو لنے لگا۔ اس موقع پر عادل کو گئے بی سالگا۔ کیکن اس سے پہلے کہ عادل پچھسو چتا یا گئے میں شرح کارڈمل ظاہر کرتا ، انور نے کہا۔ ''ادھر پائی کھڑا ہے تا۔ اس لیے ہم پچھلے درواز سے سے آئے ہیں ، آپ سے جائے وائا ندر .....'

عادل دروازہ دھکیل کراندر داخل ہوا۔ بیا حاطہ تین چار کینال میں ہوگا۔ آموں سے لدے ہوئے بے شار درخت یہاں موجود تھے۔ کئی درختوں پر بڑے بڑے جھولے ڈالے گئے تھے۔ عادل نے جیران نظروں سے "تو كہناكه وہ جب كورى كركے پيدل چلے محتے اوالے خاص اللہ اللہ وہ جب كورى كركے پيدل چلے محتے اوالے كا طرف باغيچ والے خاص اوالے كا عادے كو پتانبيں ہے۔ تم نے كہنا ہے كہ چلو ميں حمہيں ساتھ لے چلى ہوں۔ اسے اوالے كے پچھلے والے وروازے كى طرف سے لے جانا۔ چانى تو ہوتى ہے تا مہارے ياس؟"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Y

C

0

m

" بال بی ، چابی تو ہے۔"

" اس میک ہے۔ آئے کی بات کا تو تھے ہا ہی ہے۔"

فر بہ اندام انور نے اثبات میں سر ہلا یا۔ اس نے چادر ہٹائی اور
چادر کی بکل مار رکمی تھی۔ ناصر نے اس کی چادر ہٹائی اور
اچا تک اس کا کر بیان پکڑلیا۔ پھر ایک جھنکے سے انور کا
کر بیان بھٹ کیا اور نیچ سے بنیان بھی بھٹ کئی۔ اس نے
حریت سے چودھری ناصر کی طرف و یکھا۔ چودھری کے
جرت سے چودھری ناصر کی طرف و یکھا۔ چودھری کے
ہاتھ میں اب چ تی والا ریوالورنظر آر ہاتھا۔ اس نے ریوالور
زور سے انور کی چر بی دار چھائی پر مارا۔ وہائی گہری خراشیں
آئی اورخون کا رساؤ بھی دکھائی ویا۔

انور کا چہرہ زرد ہو گیا تھا لیکن چودھری ناصر کے تا ٹرات دیکھ کروہ ذراسنجلا۔ چودھری ناصر بولا۔'' تحبراؤ نہیں، یہ جان بوجھ کر کیا ہے میں نے۔ کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے کہ عادے نے زبردگ کی تم ہے۔''

انورنے ایک بار پھرا ثبات میں سر ہلایا۔اب تکلیف کے آثار اس کے چبرے سے معدوم ہو گئے تھے۔ چودھری ناصر نے اپنی کڑھائی وار قبیص کی بغلی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پانچ سوروپے کا ایک اور نوٹ نکال کر انور کے ہاتھ میں دے دیا۔'' بیتمہاری اس چوٹ کے لیے۔'' وہ سکرایا۔

انورخوش نظرآنے نگا۔اس نے چادرکودوبارہ بکل کی دی انورخوش نظرآنے نگا۔اس نے چادرکودوبارہ بکل کی دیل میں لیب لیب ا میں لیب لیا۔ ناصر نے آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا۔''اپنے ساتھی جھورے کو بھی ساری بات سمجھاد ہی ہے، بینہ ہوکہ وہ کوئی گڑ بڑ کرے۔''

'' آپ بے فکرر ہیں چھوٹے چودھری بی ۔'' انور نے یقین دلائے والے انداز میں کہا۔ یہ یہ بہ

عادل نو بجے کے بعد تایا ہے سٹنے کے لیے نکلا۔ اس نے ماں کو پوری تسلی دی تھی کہ وہاں کسی طرح کی کوئی گڑ ہڑ نہیں ہوگی۔ وہ بس تا یا کوسلام کر کے اور ان کی خیرخیریت دریافت کر کے واپس آجائے گا۔ بہر حال احتیاط کے طور برعادل نے پستول اپنی تیص کے بیچے لگالیا تھا۔ ماں چاہتی محتی کہ عادل نے اگر جانا ہی ہے تو ماموں کوساتھ لے کر

سىپنس ۋانجست ﴿ 108 ﴾ ستمبر 2014ء

W

W

W

P

a

S

C

# انسان اورد لوتا

450/-بيعني سامران عظم وبربريت كالمسيول يواني استان جس نے اچھوتوں کوراہل افتیار کرنے رمجیور کیا

باكستان سيديارجر) تك -/300 تاریخی ایس منظرش آنس جائے والا آیک واپسی مفرنا مدخیاز

آخری پیٹان سيدخوا رزم جدال الدين خوارزي كي واستان شجاعت جو ا تاریوں کے سل روال کے لیے ایک بھان فارت اوا

سوسال بعد گاندی بی کی مباتمائیت والیسوتوں اور سلمانوں کے خلاف سامراجي مقاصد كيامنه بولق تصوير

سفيدجزيره 325/-بحراكال كيمن نامعلوم بزير كاداستان

شامين 475/-أعركس مين مسلمانون كے نشیب دفراز کی کہانی

لار ڈ کلائیو کی اسلام دھنی و پیرجعغر کی نعداری و بنگال کی آزادى وقريت كايك محالية عظم على كى واستان هي عت

خاك اورخون 550/-مسكني، رُبِي انسانيت، قيامت فيزمنا قر، تعتيم برصغيرك يس معري واستان فونجال

450/-فرا کامیناکی میاری مسلمان میدسالاردن کی غداری منتوط فرنا طداورانداس بین مسلمانون کی قلست کی داستان

قافلئه حجاز 599/-راوال كي مسافرون كي يك ب مثال وستان

مخته بن قاسم 425/-ے لم اسلام کے 17 سالہ ہیر د کی تاریخی واستان ،جس كي صفياد وهمت ملى في ستادال يكندي الله اي

300/-و1965 مى جىك كى يى معرين نيون ادر برامون كسام اي فزوم ك كلت كي داستان وجنون برماذج

# تشیم حجازی کے شاہ کارتار پیخی ناول

550/-شیرمیسور( نیج سلطان شهید) کی داستان شجاعت، جس نے محمد بن قاسم کی فیرے محمود فرالوی کے بودوجلال اوراحمث وابذالي كيعزم واستقلال كي بإدناز وكردى

كمشده قافلے 500/-الكريزي اسلام وهمني وينيئا كي عيادي ومكاري اورسكسون كالمعصوم بجرساه ومقلوم عورة ل كوخون بس نهلاف كرارزه خزركي واستان

داستان مجامد 300/-في يل كريد ماجروا برف ماجول مهر ماجول كراء ے واس بالقيول كے ملاء و 50 برارسوار اور يادول كَ أَنْ تُونُ مِنْ مِناكُ وَقَالَتُح سندهد كَى معركسَة الداداسَتان

مرد بیک درخست 450/-اسلام وهني برمني مندوي الاستعمال كالذجوز كي كماني جنبول في سلمانول وتنسان من الله في كيليدته وتعالق well foll ( in the

يوسف بن تاسفين -/500 اندلس تحسلمانون كازوى كيلية المرومعهاي تاريك راقول عن اميد كى قديليس باعد كال كمنا كهاي كاداستان

## 550/-

جب سومنات كروب بت كووزن كرباري آ في او بعده راب اور بواري ماطان كقدون شرارين واركبايم اس كردن كردارس دوسية كيليخ تياري وسلطان كا بيره فيض سيقتما فها مدان في جواب وإسك بت قراق فين وبت فين كها ما يابناهون فيم تبازي كي ليك الدايكيزي

اندهیری رات کے مُسافر أندلس مين مسلمانون كأتوخ كاسلطنت فرة طوكي جابحا ك الخواش مناظر، بوزهون جورتول مدجوانون كي ذالت ورسواتي كي الم تأك واستان 475/-

ثقافت کی تلاش 300/-نام نهاد تقافت كا برجادك والوزير أيك تحريره جنہوں نے ملک کی اخلاقی درو حانی قدروں کو طبلوں کی تھاپ جمقرؤل کی چھناچمن کے ساتھ پال کیا

قيصرو تسري

625/-عموداسادم سے فل حرب والم كن ريخي مياى . اخلاقى تبذي اورندي حالات زندكي اورفرزندان اسلام کے ابتدائی نفوش کی داستان



اقوال حضرت على الرضليُّ 1650

165/-

دكامات كستان سعدي

1402

پ وحیرت انگیز باتیں 180/-دكايات روى

170) ﴿ اليمان افروز وسبق آموز 180/-

ےلوگوں کے روثن واقعات



D42-35757086 051-5539609 021-32765086

022-2780128 042-37220879

دايدساح الالم كسمير الاع

W S

Ш

Ш

دیکھا۔شہزادی اور اس کی ووسہیلیاں جمیو لے جمول رہی محیں۔ دونوں سہیلیاں اعمیلیاں کررہی تعیں جبکہ شہزادی قدرے خاموش اور کھوئی کھوئی ہی ایک بےحرکت جھولے یر بیشی تھی۔ اس کا دو پٹا محلے میں تھا۔ لیے بال کمر پرلہرا رے تھے۔ ملکے گلالی رنگ کی شلوار قبیل میں وہ ایک حسین تصویر کی طرح و کھائی ویتی تھی۔ آج عادل نے اسے کئی ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ وہ جیسے سکتہ زوہ سااے تکتارہ کیا۔ پھر وہ سب کھی بھول کر بے ساختہ چند قدم آمے بڑھا .... لڑ کیوں نے اسے و یکھا۔ وہ چلائی ہوئی اس ورخت کی طرف بھاکیں جہال ان کے دویعے لنگ رہے تھے۔ انہوں نے دویے سروں پر لیے۔ شہزادی جھولے سے اتر آئی تھی تمرای طرح ساکت کھڑی تھی۔اس کی منظرآ تکھوں من جیے دیب ہے جل اٹھے تھے۔ چند محول کے لیے لگا جیے وہ اپنے گردو پیش کوفراموش کرے اس کی طرف لیکے کی اور اس کے سینے سے لگ جائے گی۔لیکن پھر ایک دم اس كے تاثرات بدلے حسين چرے پر حيراني اورخوف کی پلغارہوئی۔ ''عادل!تم يهال؟''وه*ارزال*آواز ميل بولي-

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

''عادل! تم یہاں؟''وہ کرزاں آواز میں بولی۔ عاول بھی جیسے ایکا یک ہوش میں آیا۔ اس نے مزکر دیکھا۔عقب میں چارد یواری کا آئن درواز ہبند ہو چکا تھا۔ انور بھی دکھائی نبیس دیا۔

''تم ..... یہاں ..... کیوں آئے ہو؟'' اس مرتبہ شہزادی کی آواز میں خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ بغیر دو پے کے تھی۔اس نے اپنے باز وموژ کراپنے سامنے رکھے ہوئے تھے۔عقب میں دونوں لڑکیاں بھی سکتہ زدہ سی کھڑی تھیں۔

اس سے پہلے کہ عادل جواب میں پجرکہتا، چارد ہواری
کا سامنے والا پھا ٹک ایک دم کھلا اور چار پانچ بند سے تیزی
سے اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک کندھے سے رافل
جبول رہی تھی، باقی کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ عادل
نے پیچان لیا، بیتا یا فراست کے کارند سے تئے۔ ان کے
انداز سے صاف ظاہرتھا کہ وہ لاکیوں کے چلانے کی آ وازین
کر اندر آئے ہیں۔ وہ عادل کوشہزادی کے قریب کھڑے
د کیچ کر جیران رہ گئے۔ رافعل والے کا نام مشاق تصا اور عادل
اسے جانیا تھا۔ وہ چند قدم آگے آیا اور کڑے تیوروں کے
ساتھ بولا۔ ''اوئے عادے! تو یہاں؟''

عاول نے معتبل کر کہا۔ '' میں یہاں تا یا جی سے ملنے آیا تھا .....''

مشاق مینکارا۔''بیر مورتوں کا احاطہ ہے، تایا جی یہاں،کہاں ہے آگئے؟''

''م ..... مجھانورے نے کہا ہے، تایا جی یہاں ہیں۔'' '' یہ بکواس کر رہا ہے۔'' ایک دوسرا کارندہ کرج کر بولا۔''اس کی نیت شیک نہیں ..... کمینہ، چوروں کی طرح محسا ہے اندر۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

اوٹے ..... ہالتو کتے .....زبان سنبیال کر بات کر۔'' عادل کے سینے میں چپکتی ہوئی چنگار یاں شعلہ بن کئیں۔ '' پکڑواہے۔'' مشاق کرجا۔

مثناق اوراس کے ساتھی غضب ناک ہوکراس پر جھینے ۔ بیسب کھی عادل کے لیے نیائیس تھا۔ وہ ایسے بہت ہے مرحلوں سے گزر چکا تھا اور اب برف ہوش بہاڑوں کی سختیاں جھیلنے کے بعد تو وہ اور بھی پتھریلا ہو چکا تھا۔ بالکل کڑک ۔ وہ چندقدم پیچھے ہٹا۔ لاتھی کے دوواراس نے جمک كر بچائے۔ پراس نے ایك لائلى بردار كے منہ برمركى طوفانی مکررسید کی۔وہ کئی قدم پیچھے جا کرا۔عاول نے لاتھی مجی اس کے ہاتھ سے چھین لی تھی۔ اسکلے دو تین منٹ میں تا یا کے کارندوں سے اس کی زور دارالزائی ہوئی۔الٹھی ثوث کئ تو عادل نے انہیں کھونسوں اور لاتوں پرر کھ لیا۔اس کے حجریرے جسم میں برق کوندر ہی تھی۔ تائے کا ایک کارندہ تو الخديز واكريشت كے بل كرايز اتھا، دومراسرير چوٹ للنے ہے مل بے ہوش تھا۔ ہاتی تینوں او تو رے تھے لیکن ہا بگا بھی تھے۔وہ اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے یکاررے تھے۔ لز کیوں کے جلانے کی آوازیں بھی عادل کے کا نوں تک پہنچ رہی تھیں۔ پھر احاطے کاعقبی درواز ہ دھاکے سے کھلا اور فربداندام انورتنن جارساتقيول كے ساتھ دوڑتا ہوا اندر آیا۔اس نے پیچے سے عادل کے سریر ہاکی کا زورداروار كيا۔ عاول ممنوں كے بل كر كيا۔ تائے كے كارندے اس یر بل پڑے۔ وہ اسے لاٹھیوں سے بے در لغ پیٹنے لگے۔ عادل ان آئن بالثيول يركراجن مين آم مستد ح كرنے ك ليرك مح تح تحدال ك سين يرشديد جوث آنى-شہزادی کی جِلّاتی ہوئی آواز اس کی ساعت سے الرائی۔وہ دور کھٹری اینے نوکروں کو یکارر ہی تھی۔ '' چھوڑ دواسے ..... نه مارو \_مرجائے گا ..... چھوڑ دو .....''

زندگی کے دشوار گزار رستوں پر لمحہ به لمحہ طوفان وہادوبار اں سے نبرد آزما اس داستان کے مزید واقعات اگلے ماہ ...

سىپنسددانجست ح 110 كستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### WWW.PAKSOCIETY.COM



# ماہرِ نولی<u>د</u>

ابوضياا قسبال

یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان چاہے تو خداکے دیے ہوئے اس تحفے سے بے انتہافائدہ انھاسکتا ہے جو عقل ودانش کی صورت میں عطاکیا گیا ہے۔ اس نے بھی ایک ادنیٰ سی کوشش کر ڈالی اور ڈرا سی عقل کے طفیل اتنا بڑا کارنامہ انجام دے ڈالا کہ دنیا حیران رہ گئی۔۔۔ دریافت اور ایجاد۔۔۔ علم کی مرہون منت سہی مگر ان کا استعمال صرف اور صرف انسان کے شعور پر منحصر ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں۔

## انساني عقل كانا قابل يقين اورجرت أتكيزشا مكار

کے پاس گیا۔ ایشے شعبۂ کیمسٹری میں سب سے سینٹر کارکن تھا۔ وہ شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ایمیٹ کی بہ وقت ضرورت معاونت کرتا تھا۔ ہر چند کہ پروفیسراس کا اسے کم ہی موقع ویتا تھا۔ جب وہ لیبارٹری میں بند ہوتا تو سوائے

میں یو نیورٹی کیمیس کے کہیوٹرسیشن سے نکلاتو ایشے پر نظر پڑی۔ وہ راہداری میں دیوار سے پشت لگائے کھڑا تھا۔اس کا چبرہ کشمے کی طرح سفیدتھا۔ آئکھیں پھیلی پھیلی می تھیں۔ میں سمجھا اسے ہارٹ اقبک ہوگیا ہے۔ دوڑ کراس

سينسدُ الْجستِ < 111 >ستمبر 2014ء

W

W

W

S

Ш

W

W

k

S

C

میرے کی کوایے کام میں مخل نہیں ہونے ویتا تھا۔ میں اس کے ماتحت تھا۔ میری حیثیت اس کے دستِ راست اور دوست کی تھی۔

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

'' کیا ہوا؟ طبیعت تو شمیک ہے؟'' میں نے ازخود رفتہ ایشے کا شانہ کڑ کر ہلایا۔

چندٹانے وہ ہے مس وحرکت میرے چیرے کودیکھتا رہا پھر جھر جھری لے کر مری ہوئی آواز میں بولا۔''دخمہیں سائنس فکشن پر وہ فلم یاد ہے جس میں چھے فٹ لمباخر کوش دکھایا کمیا تھا؟''

میں نے ذہن پرتھوڑا سازور دیا تو ہالی وڈکی وہ قلم یادآ گئی۔ میں نے کہا۔''ہاں،اس کا نام ہاروے رکھا کمیا تھا۔'' پھر کہا۔''وہ و کمجے دیکھنے غائب بھی ہوجاتا تھا۔'' ایشے مرتعش آواز میں بولا۔''میں نے ابھی ابھی

ایھے مرس آواز میں بولا۔ "میں نے ابنی ابنی پروفیسرائیٹ کرریسر چ لیبارٹری میں ایک چھوفٹ لمبا جیبا جاگتا فرگوش دیکھا ہے۔"

پہلے تو مجھے اس کے ذہنی توازن پر شبہ ہوالیکن فوراً رفع ہو گیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا ہا لک تقااور اب تک اس میں ذہنی تلاطم کی کوئی علامت پائی نہیں گئی کھی۔ پھر مجھے فئک گزرا کہ وہ نشے میں ہے۔ میں نے اس کا منہ سونکھا ،کوئی ہُو محسوس نہیں ہوئی۔

"کیاتمہیں میری بات پریقین نہیں آتا؟"اس نے احتجاجاً کہا۔

میں اے وہیں مچھوڑ کر پروفیسر ایمیٹ کی ذاتی ريسرچ ليبارثري كي طرف بره حميا۔ وه ملك كا منفرد ريسرچ اسكالر تھا۔ يو نيورش كى طرف سے اسے كيميس کے ایک کوشے میں ذاتی لیبارٹری قائم کرنے کی اجازت دی منی تھی۔ وہ کیمسٹری کی کلاسیں بھی لیتا تھا اور بروی ليبارثري ميس طلبا كوتجريات بهي سكهاتا نقاليكن ومتت نكال كر ايني ذاتي ليبارثري مين جاكر بند موجاتا تھا۔ اكثر را تیں بھی وہیں گز ارتا تھا۔ میں اشد ضرورت کے علاوہ اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔البتہ وہ مجھے بلوالیتا اور محنثوں اینے ساتھ رکھتا۔اس لحاظ ہے میں اس کا واحد یا اعتماداور رازدار ساتھی تھا۔ اس لیے مجھے ایشے کی چھ فٹ لیے خر کوش والی بات سے انتہائی جیرت ہوئی۔ ایمید وہ خر گوش كب اور كيسے لايا؟ يورے كيمپس ميں اسے لاتے ہوئے کوئی و کھے کیوں نہ سکا؟ ایک بدہمی خیال تھا کہ خر کوش مصنوی ہوگا۔ ایمیٹ نے اندر ہی اندر اے کیٹر ہے روئی وغیرہ سے بنایا ہوگا اورا تنااصلی لگ رہا ہوگا

کرایشے کی آئکسیں دھوکا کھا گئیں لیکن ایمیٹ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

r

C

O

m

میں نے لیبارٹری کے دروازے پر تمن بارمخصوص دستک دی اور اس کے پوچھنے پر اپنا نام بتایا تو اس نے دروازہ کھولا اور کہا۔''اندر آجاؤ کیکن خاموش رہنا۔ میں ایک خاص کام میں مصروف ہوں۔''

اس کی عادت تھی کہ میری مخصوص دستک کے باوجود
وہ نام ضرور پوچھتا تھا۔اسے وہم رہتا تھا کہ کوئی میری نقل
کرکے ورواز و نہ کھلوالے۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر دب
پاؤں اندر داخل ہوا۔ لیبارٹری کیا تھی، سائنسی آلات،
ورجنوں کیمیکٹر اور تجرباتی اشیا کا جھوٹا سا جائب کھر تھا۔
الکیٹرونکس سے لے کر کپڑے تک ہر چیز موجود تھی۔ چارفٹ
سے لے کر چارائج تک کے مرتبانوں میں مختلف حیوانات
اورنا تات تھیں۔میری آئکھیں اس مخیرالعقل فرگوش کوڈھونڈ
ربی تھیں لیکن وہ کمیں نظر نہیں آرہا تھا۔ میں ایشے کی بدحوای
پردل میں بنیااورایک کونے میں اسٹول پر بیٹے گیا۔ایمیٹ
میرز پر جھکا لکھنے میں منہک تھا۔

''شایدتم اس احمق ایشے سے کرا گئے ہو۔'' اس نے اچا تک سرمیری طرف تھما کرکہا۔

میں اپنا ذہن پڑھے جانے پر جیران رہ گیا۔ یہ اس کی ذہنی استعداد کا ثبوت تھا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور کہا۔'' وہ مجھے کوریڈ ورمیں ملاتھا۔''

''میں نے اس کدھے کوایک قطرے اور تار کا سالمہ وکھا یا تھاجس کی بنیاد پر ایک جاندار شے کے عضلات بنائے جاسکتے ہیں۔ نہ جانے کیوں وہ خوف زدہ ہو کیا۔'' اس نے بے پروائی سے کہا۔

میں اس کے سفید جموت پر دل میں ہنس دیا اور طنزیہ کہے میں کہا۔''اس نے کسی چھ فٹ فرکوش کے بارے میں بتایا۔''

ایمیٹ کے ماتھے پرطکنیں آگئیں۔ آنکھوں سے غصہ جھکنے لگالیکن اس نے حسب معمول خود پر قابو پالیا اور بولا۔ ''اچھا، وہ ایما ۔۔ تو راز کھل حمیا۔ آؤ تمہیں بھی دکھاؤں۔''

لیبارٹری کا بغلی کمرا ہمیشہ بندر ہتا تھا۔ اس میں فالتو اشیا پڑی رہتی تھیں۔ ایمیٹ نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل کئی۔ آنکھیں دہشت آمیز حمرت سے پھٹی کی پھٹی رہ کئیں۔میز پر بڑے سے پنجرے میں ایک چھ فٹ لمبا خرگوش تک فک ہماری

سينس دانجيت ح 112 حستمبر 2014ء

ستأروں پر كبند

بغیرلیبارٹری میں قدم نہیں رکھ سکتا۔'' اس نے مجھے مطمئن کردیا

لرویا۔ اماک مجھر خوال آخ ان میں خرب خرب ک

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

r

C

O

اچانک مجھے خیال آگیا اور میں نے کہا۔" 'تم نے خرگوش کا نام ایما بتایا۔ بیمادہ ہے؟"

''اس میں کوئی فکک ہے؟''اس نے اگلاسوال کیا۔ پھر وضاحت کی۔''جنس تانیث پیدائش کا منع ہوتی ہے۔ میں بیٹابت کرنا چاہتا تھا کہ تولید کے لیے جنس زکیر لازی نہیں ہے۔''

" بہتمباری پہلی کوشش ہے؟" مجھے اس کے اس تجربے کے بارے میں اپنی لاعلمی پر ملال تھا۔

''ایمامیری پانچویں کوشش کا متبعہ ہے۔''اس نے مجھے مزید رنجیدہ کردیا۔''لیکن یہ جاندار بننے والی پہلی شے ہے۔''

'' تم نے وہ کام کیا ہے جوآج تک کوئی انسان نہیں کرسکا پروفیسر۔تم نے اب تک اسے ظاہر کیوں نہیں کیا؟'' میں نے مرعوبیت سے کہا۔

''اس کی کئی وجوہ ہیں اور پھر پیہ کہ جھے کیسٹری ہیں ایک بارنو بل پرائز مل چکا ہے۔ دوسری بار ملنے کی توقع نہیں ہے۔''اس نے مزے سے کہا۔

میں نے جیب سے رومال تکالا اور ماتھے کا بسینا خشک کرتے ہوئے کہا۔'' یہ کارنامہ زیادہ عرصے چھپانہیں رہےگا۔''

'' فی الحال تو میں اسے خفیہ رکھنے میں کامیاب موں'' وہ بے فکری سے بولا۔

معاً ایک خیال میرے ذہن میں سرعت ہے آیا۔ میں نے کہا۔'' کیاتم نے اس تجربے کے بعد انسان کی تخلیق کائبیں سوچا؟''

''سوچا؟'' وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔'' تمہارے آنے سے پہلے میں اس کے ابتدائی مراحل میں تھا۔'' میرے ذہن کوشدید جھٹکا لگا۔ میں نے لرزیدہ آ داز

میں کہا۔'' تم بہت آ مے جا چکے ہو۔'' '' تعوڑی کی سررہ گئی ہے۔'' اس نے میری بات کو سن اُن کن کر کے کہا۔'' دو ماہ میں ایک انسانی بچہ وجود میں آ جائے گا۔''

یہ میرے ذہن کو دوسرا جسٹنا تھا۔ میں نے پھر مرتعش آواز میں کہا۔''وولا کا ہوگا یالا کی اوراس کارنگ کیا ہوگا؟'' ''سفیدرنگت کی لڑکی ہوگی۔''اس نے جواب دیا۔ ''پھرتوتم پرنسلی عصبیت کا الزام لگ جائے گا۔'' میں طرف و کیور ہاتھا۔ ''کمانسال ہے؟'

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

''مجھ سے حساب کتاب میں تعوزی ہی چوک ہوگئی لیکن اس کی چیک دار آئنسیں اور دود ہجیبی سفید کھال ویکھو۔''ایمیٹ نے میری کیفیت کونظرانداز کر کے کہا۔ ''جہامت سے قطع نظر بہت خوب صورت ہے۔''

مہم جسامت سے تطلع نظر بہت خوب صورت ہے۔'' میں نے اعتراف کیا۔

"اس کے قدو قامت پرمت جاؤں یہ دیکھو کہ میں نے اسے بنایا ہے۔"اس نے لفظ" میں" پرزورد سے کر کہا۔
اس کی بات سے جھے جھر جھری آگئی۔ ایمیٹ جان داروں کی بیوند کاری اور ان کے تخلیق نظام پر ریسرچ اور تج بات کررہا تھا لیکن یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایک جاندار تخلیق کرلےگا۔

''اس سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم نے اسے بنایا ہے؟''میں نے یو جھا۔

'' جہیں شاید علم ہے کہ میرے پاس ایک اپنا بنایا ہوا سالمہ تھا جس میں، میں نشوہ نما پانے والا زندہ عضلاتی نظام ڈالنے کی کوششوں میں تھا۔ میری یہ تخلیق اس کا منطقی 'تیجہ ہے۔ پہلے میں نے اس کا بلیو پرنٹ تیار کیا۔ پھر اے عملی شکل دی۔ اب میری آرز واور کوشش کا پھل تم د کھے رہے ہو۔''اس نے فخریہ لہجے میں کہا۔

''اور بیسبتم نے مجھ سے چھپائے رکھا۔'' میں نے ولی زبان میں گلہ کیا۔

"اس نے سرد مبری سے کہا۔
"اگر میں ناکام رہتا تو تمہاری نظروں میں میری وقعت نہ
رہتی۔ میں اس خرکوش ایما کے منہ سے آواز نکا لئے سے پہلے
تہمیں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن برا ہواس نامعقول ایشے کا،
اس نے کام خراب کردیا۔ جھے معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کب
میرے پیچے اس کمرے میں آگیا تھا۔ اب میں اسے
لیمارٹری کے قریب بھی پھٹلنے نہیں وول گا۔ آج ہی اس کا
دوسرے فی پارفمنٹ میں شرانسفر کرادول گا۔ آج ہی اس کا

'' ''لیکن وہ توسب کو بتا تا چرے گا جیسا کہ اس نے مجھے بتایا۔''میں نے کہا۔

" تمہاری بات اور ہے، وہ کسی اور کو بتانے کی جرائے نہیں کرے گا۔ جانتا ہے لوگ اسے اس کے دماغ کا خلاکہیں کے اور کے جانتا ہو کہ کوئی میری اجازت کے خلاکہیں مے اور بیتوتم جانتے ہوکہ کوئی میری اجازت کے

سينس دانجست حامد العام المام ا

مر کر کر دن کی بڑی ضرور تروابیٹھتی۔ ایمیٹ ہنکل کوا بیا کے مارے میں بتانے لگا تو وہ مسلسل بربرائے جارہا تھا اور ایما ک طرف سے نظریں جوانے کی کوشش کرر ہاتھا۔ صرف کن اکھیوں سے اسے و کچھ لیتا تھا۔ مائرنا بورے حواسوں میں نہیں تھی۔ میری الکلیاں اس کی نبض پر تھیں اور دوسرے باتھے میں اس کی کنیٹیاں سہلار ہاتھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

الميك ايماك بارے من بنا جكا تو رك كيا۔ مجھ خدشہ ہوا کہ اب وہ انسانی وجود کی تخلیق کے بارے میں بتائے كا البذاش وبال س كحسك كيا حمر جاكر من في فعندى بير لی اور تی وی کے سامنے بیٹھ کیا۔ باسکت بال کا میچ دکھایا جارہا تفاكيلا زيول كاجوش وخروش اورتماشا ئيول كاشوروغو غاعروج يرتفاليكن مجصےاسكرين يرحمي اور چيز كاانتظارتھا۔

انظار کے لیے ختم ہوئے۔اسکرین پرایمیٹ کے نام کے ساتھ ایک سطر ابھری تخلیق کاری میں سائنس کا معجزہ۔ اس کے ساتھ واکس چانسلر منکل کی تقریر شروع ہوگئی۔ مجھ برندامت سے معرول یانی بر کیا۔ میں نے تی وی بند کیا اور اینے مرتی اور دوست کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے ليے گھرے چل بڑا۔ كيب پنجاتواس كے سامنے سكروں افراد موجود تھے۔ بولیس والول کی ایک بڑی تعداد انہیں کنٹرول کرری تھی لیکن مجمع بے قابو ہور ہا تھا۔ بیشترطلبا تھے۔ ٹی وی اور اخیارات کے نمائندے کیمیس میں داخل ہونے کے لیےزورلگارے تھے۔ جھےآ کے بڑھنے کاراستہ نہیں اُں رہاتھا ۔ پولیس والوں کواپنا شاختی کارڈ دکھانے کے باوجود میں ایک ایج آ کے بڑھیس یار ہاتھا۔

معا عام آ مدورفت کے لیے بندسائڈ کیٹ سے لمیا کوٹ پہنے، بڑا سا ہیٹ لگائے ایک ملین شیو محص جمکا جمکا برآ مد موا۔ اس ك بقل من ايك بيك تما۔ اس فريب آكر ميرے منہ ير باتھ ركھ ديا اور تب ميں نے ڈاڑھى منڈے ایمید کو پیچان لیا۔ ہم جمع بی سے نے بچا کر نکلے اوردورجا كررك كي

"مع محاك كيول رب مو؟" بيس في يوجها-" تہارے نزد یک اس سے بہتر کوئی راستہ ہے؟" وہ بولا۔'' ہیں تی وی کیمرے میری طرف تھے اور احتقانہ سوالات کی ہو جھاڑ ہور ہی تھی۔اس کےعلاوہ میں نہیں جاہتا کے کسی کواس انسانی محلوق کے بارے میں معلوم ہو۔ "وواس بكث ميس بي ""ميس في اس كى بغل ميس

دبيهوت بيك كاطرف اشاره كيا-اس نے اثبات میں سر ہلایا۔

نےشوشہ حجھوڑ ا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

m

اليتم نے شيك كہا۔" وہ سر كھجاتے ہوئے بولا۔ '' مجھے سیاہ قام بچے بنانا چاہیے تھا۔'' ''اس پرتم سفید قاموں کی نفرت کا شکار ہوجاتے۔''

' دونو ن طرف مصیبت تھی۔''اس نے محمنڈی سانس

''ایک بات ہوسکتی ہے۔''میں نےمشورہ دیا۔''اس یجے کی نشوونما مت کرو۔اے ای حالت میں رہنے دواور ایما کودنیا کے سامنے بیش کردو۔ تمہاری تخلیقی ملاحبت تسلیم كر لى جائے گی۔''

'' تمہارا مطلب ہے لوزائیدہ کو مارڈ الول؟ نہیں ، پیر مجھ ہے نہیں ہوگا۔" وہ کرم ہو گیا۔

"افوه!" من نے سر پر لیا۔" آخر اسقاط حمل بھی تو ہوجاتا ہے یا لوگ پیدائش سے پہلے بچہ ضافع کردیتے ہیں۔ حالات ہر بات کی اجازت دیتے ہیں۔'' '' مجھے نہیں'''اس نے تین سے کہا۔ میں خاموش رہا۔ مزید بحث فضول تھی۔ ہم دیر تک

ابنی اپنی جگه ساکت بیٹے رہے۔ پھرایمیك اچا تك بول یڑا۔''سب ٹھیک ہوجائے گا۔ دیکھواورانتظار کرو۔'' " كيا منكل كومعلوم موكيا؟" مجصے اچانك يو نيوري کے واکس جانسلر کا خیال آحمیا۔

"ایشے اور تمہارے سواکسی کواب تک علم نہیں ہے۔" ایمید نے جواب دیا۔" محصابشے کی بے وقعی اور تماری راز داری سے تقین ہے کہ بات تکلے کی نہیں۔"

"اس سے پہلے کہ منکل کوسی اور ذریع سے معلوم ہوجائے تم اسے بتادواورد پرند کرو۔ "میں نے پھر

ايميك كجرس كمجات موئ بولا۔" مجھے ية قطعاً نا يند ب کیکن تم کہتے ہوتو اسے بتادوں گا ،اورآج ہی۔'' \*\*

ایمیٹ منکل کونون کررہا تھا، میں اس کے قریب کھڑا تھا۔تصور میں، میں مشکل کے تاثرات دیکھ رہاتھا۔جیرت، غصہ، بوکھلاہٹ، سراسیمگی، میں ان میں سے ان تا ٹرات کو كوكى نامنبيس د مصلكا تفارجب ده ليبارثري مي داخل موا تو ایے بی تاڑات اس کے چرے پر تھے۔ اس کی سیریٹری مائز تا ہمراہ تھی۔ایما کو دیکھ کروہ بے ہوش ہوتے ہوتے پکی۔اگر میں لیک کرا سے تھام نہ لیتا تووہ پختہ فرش پر

گزر رہے تھے۔ ملاقاتیوں، ٹی وی پر انٹرویو کے لیے
دعوت ناموں اور اخباری نمائندوں نے اسے تنگ کر مارا
تفا خصوصاً بیشنل اسی بیوٹ آف ہیلتہ مسلسل اصرار کررہا
تفا کہ وہ تخلیق کاری پر اپنے خیالات، تجربے اور تکنیک کو
تخریری شکل دے۔ بیرسب ای خرکوش کے باعث تفا۔
تخریری شکل دے۔ بیرسب ای خرکوش کے باعث تفا۔
''میں بڑے عذاب میں ہوں۔'' ایک میج اس نے
بڑے تر دد سے کہا۔'' یہاں بھی کام کرنا اور چوروں کی طرح

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

اس کے اس کے بڑے عذاب میں ہوں۔ ''ایک نے اس کے بڑے ہزروں کی طرح میں ہوں۔ ''ایک نے اس کے بڑے ہزروں کی طرح میں ہوں۔ ''ایک نے اس کے میں ہوں کے اس کے میں ہوں کا رمیں آدھی جان رہ جاتی ہے۔'' دہ جاتی ہے۔'' میں ایک لیے کوتم سے دور نہیں رہوں گا۔خصوصاً

میں ایک سے وہ سے دور ہیں رہوں اے سوط اس لیے بھی کہ بنیاد پرست خواتین کے ایک بڑے گروپ نے ڈنر کے موقع پرتمہارے خلاف مظاہرے کا پروگرام بنایاہے۔''

'' واقعی؟'' وہ بشاشت سے بولا۔'' میں چاہتا ہوں کہوہ ایساضرورکریں۔''

کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ ڈنر فیروعافیت سے اختام کو پہنچا۔ منکل نے اپنی اتعار فی تقریر میں اپنے کیر بیر پر روشی ڈالی اور ایمیٹ کی تخلیق صلاحیتوں کو خراج تحسین بیش کرتے ہوئے بتایا کہ وہ یو نیورٹی میں سب سے لائق قائق کیمسٹری کا استاد ہے اور ایک گراز کا لج میں باسکٹ بال کا کوچ ہے۔ ایمیٹ ایکیٹ میر کے کا استاد ہے اور ایک گراز کا لج میں باسکٹ بال کا کوچ ہے۔ ایمیٹ ایک محری کی ٹاگوں جیسی انگلیوں میں تقریر کے فیر ھے میر ھے کا فیز کو دیو ہے کھڑا ہوا تو عین اس وقت ایک پیغام رساں نے آ کر اس کے ہاتھ میں ایک پر چی تھا دی۔ اس نے پر چی پڑھی اور ڈائس سے چھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے چھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے چھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے چھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے چھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے چھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے پھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے پھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے پھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے پھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے پھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے پھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس سے پھلانگ لگا دی۔ میں سامنے ہی بڑھی اور ڈائس نے کر اسیمنی سے بو چھا۔

''لارانے فوراً بلایا ہے۔'' وہ سرگوثی سے بولا۔''ب نی پیدا ہور ہی ہے۔'' وہ دروازے کی طرف دوڑا۔ ہنکل بھی ڈائس سے کود پڑا تھا۔اس نے جھے پکڑلیا

اور محبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ''اے کیا ہو گیا؟ اس نے سب کچھاتھل پیمل کردیا .....''

میں آپ میں تھا۔میرے منہ سے بے ساختہ نکل میا۔'' بے بی پیدا ہور ہی ہے۔اسے فور اُلا رالوک مین کے ماں پہنچنا ہے۔''

ہاں پینجنا ہے۔'' ''ب بی بی "' ایمید؟ لادا؟'' سنکل نے آتھیں پھاڑ کرکہا۔'' بیاسکینڈل یو نیورٹی کو تباہ کردےگا۔'' وہ قریبی خالی کری بردھم سے کر گیا۔ ہال میں باتوں کی سجنسنا ہٹ دوڑ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے ''تم نے منکل کو بھی نہیں بتایا؟''
''ٹیں بتانہ سکا۔ بچھے بہی بہترلگا کہ اسے یہاں سے
نکال لے جاؤں۔ پروان چڑھاؤں اور پھر کسی سائنسی
جریدے میں اس کے بارے میں بتاؤں۔''
''اورخرگوش کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟''
''منکل اس کا اچھی طرح خیال رکھے گا۔ جب ایما
بڑی ہوجائے گی تو سمجھ جائے گی کہ میں نے اسے خود سے

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

کیوں جداکیا تھا۔'' '' تمہارا یہ فرار ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ہوٹلوں سے کھانا، کی ڈرگ اسٹور سے چھپ کر کیمیکاز خرید تا، فرضی ناموں سے یہاں وہاں رہنا، سے باعیں دیر تک نہیں چلیں

ایمیٹ ہونٹ چباتا رہا۔ پھر کہنے لگا۔"ایک راستہ دکھائی ویتا ہے۔ میں اس بیضے کولا راکے میر دکرتا ہوں۔ وہ اسپتے اپارشنٹ میں اس کی دکھیے بھال کرے گی۔ میہ بڑھتا جائے گااور پھراس میں سے بچ<u>ہ نکلے</u>گا۔"

''لارا لوک مین؟ تمہاری شاگرد؟ کمیاتم نے اے اس کے بارے میں بتادیا ہے یا بتادو گے؟''

''میں نے اسے پچھ نہیں بتایالیکن میرا خیال ہوہ جانتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گی۔ ہمیں اس کے اپار خمنٹ میں استعال کے بہت کم آلات رکھنا ہوں محے۔''

اور يبى ہوا۔ لارائے تنكے كے ماند جھلى دار بيفے كى در ميں كوكى دار بيفے كى برورش ميں كوكى كسرنہ چھوڑى۔گاہے بگاہے وہ جھے اس كى بليك اينڈوائٹ تقويرد كھاتى۔

'' ویکھو پاؤائج کی ہوگئ ہے۔ یہ جو نھاسا ٹیوب نظر

آر ہا ہے، یہ اس کا دل ہے، یہ دھڑکتا ہے۔'' اس مسم کی

ہاتیں دہ کرئی رہتی۔ پانچ ہفتے بعداس نے بچی کا سرد کھایا۔
پوٹوں اور انگیوں کا بھی آغاز ہوگیا تھا۔ جسم میں بجلی کی دوڑا
دینے والی ہاتیں تھیں۔ گزرتے ہوئے مہینوں میں یہ جعلی
میں کمفوف چھوٹی کی چیز ایک پیدا ہونے والے نچے گی کی

مین انگوف کی کئی۔ ایمیٹ نے پلاسک کی مہین نالی سے
مین انکول پہنچانے کا اہتمام کیا تھا۔ میں اس کی تکنیک
پرسشتدررہ میا تھا۔ یہ سلیم کے بغیر چارہ نہ تھا کہ موجودہ
پرسشتدررہ میا تھا۔ یہ سلیم کے بغیر چارہ نہ تھا کہ موجودہ
دور میں اس جیساسائنس داں روئے زمین پرنہیں ہوگا۔
لیبارٹری میں اس کے شب وروز اسی طرح معروفیت میں
لیبارٹری میں اس کے شب وروز اسی طرح معروفیت میں
لیبارٹری میں اس کے شب وروز اسی طرح معروفیت میں

سينس دُانجست ح 115 ستمبر 2014

PA

سوالات کررہے تھے۔ بھے بھی گھیرنے کی کوشش کی گئی لیکن میں بھاگ نکلنے میں کا میاب ہو گیا۔ میں لارا کے اپار خمنٹ پر جانا چاہتا تھالیکن چند قدم چل کر میں نے ارادہ بدل دیا۔ ایمیٹ اگر چاہتا تو مجھے ساتھ لے جاتا۔ اس نے مجھے چلنے کو مہیں کہا تھا اور میں اس کی ناراضی مول لیمانہیں چاہتا تھا۔ بہنے بھی اور میں اور باہر ہرزبان پرایمیٹ کا جرچا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

یونیوری میں اور باہر ہرزبان پرایمیٹ کا چرچا تھا۔
اخبارات میں اور فی وی پر بحث کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ روش
خیال اور جدت پہند لوگ مصنوی طریقے ہے بچے ک
پیدائش کوسائنس کے ارتقا کا ایک نا قابلِ فراموش کارنامہ
قرار دے رہے تھے۔ بنیاد پرستوں اور وقیانوی خیالات
رکھنے والوں کے نزدیک بیہ شیطانی چکر تھا۔ ان میں رائح
العقیدہ یا دری پیش پیش تھے۔ ایک طرف ایمیٹ ک
فقیدالشال کا میابی کے وقع کی بی کر رہے تھے دوسری طرف
اس پرلعت ملامت کی ہو چھاڑ ہورہی تھی۔ غیر ملکی ابلاغِ عامہ
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کچی ہوئی تھی کیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کچی ہوئی تھی کیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کچی ہوئی تھی کیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کچی ہوئی تھی کیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کچی ہوئی تھی کیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم کچی ہوئی تھی کیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم بھی ہوئی تھی کیکن وہ ان باتوں سے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم بھی ہوئی تھی کیکن وہ ان باتوں کے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم بھی ہوئی تھی کیکن وہ ان باتوں کے
میں بھی ایمیٹ کی دھوم بھی ہوئی تھی اور پر ملنے والوں کے
میں بھی ایمیٹ کی دھوں بھی ہی ہوئی تھی کیکن وہ ان باتوں کے
میں بھی ایمیٹ کی جواب دیتا۔

''میں کچھنہیں کہ سکتا۔ جو ہونا تھا ہوگیا۔'' اب وہ بیشتر وقت اپنی ذاتی لیبارٹری میں گزارتا تھا جہاں میرے سواکسی کوداخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ جھے بھی اجازت لینا پڑتی تھی۔ایشے کا پتا کٹ کمیا تھا۔

ایک روزاس نے مجھے بچے کی چوشرب آٹھوتھویر وکھاتے ہوئے کہا۔'' ذرا دیکھو تو میری ہنرمندی کا ریکارڈ۔''

" من منهارا ریکارڈ ندصرف قابل ستائش بلکہ جیرت انگیز ہے۔ مجھے تمہارا ماتحت ہونے پر فخر ہے۔ "میں نے جواب دیا۔

"آج مجھے ایک بہت بڑے سرکاری عہدے دار نے بالا یا ہے۔" وہ کئے لگا۔" میں نے تہمیں ساتھ لیے بغیر اس سے بلا یا ہے۔ افکار کردیا۔ تمہارے سکیورٹی پاس کا سوال کھڑا ہوا۔ وہ تمہیں ال نہ سکتا تھا۔ میں از کمیا اور مسئلہ اللہ ہوگیا۔ تم میرے ساتھ چلو گے نا؟"

'''''''' بیر میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔لیکن وہاں میں تمہاری کیا مدد کرسکوںگا؟''

'' وہاں مجھ ہے جو پچھ کہا جائے گا ،اس کا بچھے تھوڑا سا انداز ہ ہے اور اس سلسلے میں مجھے تمہاری اخلاقی مدد ورکار ہوگی۔''

بعدوو پہرہم وزارت دفاع کی بلڈنگ پر پہنچ گئے۔ جملہ کارروائیوں کے بعد ہمیں اندر ایک ہال میں پہنچا دیا کیا۔ایک لبی چوڑی میز کے ایک طرف وزارت واخلہ کا ایک اہم اور ذہے دار افسر ہبرڈ اپنے نصف درجن مددگاروں کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف ہنگل ،ایمیٹ ، ماڑنا اور میں تھے۔ ہبرڈ نے ایک منصوبے کا خاکہ پیش کیا جس اور میں تھے۔ ہبرڈ نے ایک منصوبے کا خاکہ پیش کیا جس سے یو نیورٹ کو کئی ملین ڈالرزمل جانے تھے۔ پھراس نے ایک نے کیمیکل ریسر چ سینٹر کے قیام کا پروگرام بتایا جس کا سربراہ ایمیٹ ... کو ہونا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

0

m

ایمیٹ نے میری طرف دیکھا اور ہبرڈ سے کہا۔ "جہیں یعنی کورشنٹ کواس کے عوض کیا ملے گا؟" ہبرڈ نے مسکرا کر جواب دیا۔" فسکر یہ کہتم نے اسے

ہبرؤ نے سرا کر جواب دیا۔ مسترید کیم نے اسے میری ذاتی چیکش نہیں سمجھا۔ گور نمنٹ چاہ گی کہ تم ہمارے لیے معنومی طریقے سے نمونے کے طور پر پچاس لڑکے پیدا کرو۔''

ہم چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔ پھرایمیٹ کی چرات میں ڈولی ہوئی آواز ابھری۔'' پچاس لڑ کے؟لیکن کیوں؟''

ہبرڈ نے کردو پیش پر نظر ڈال کر کہا۔'' یہاں اور مجی لوگ ہیں ..... کیا ممکن نہیں کہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان ہو؟''

اس کا واضح اشارہ میرے ہنگل اور مائر تا کی طرف تھا۔ ہنگل ماہتے پر بل ڈالے کھڑا ہوگیا۔اس کی عزتِ نفس مجروح ہوئی تھی۔اس کے ساتھ مائر تا بھی کھڑی ہوگئ۔ وہ دونوں اور ہبرڈ کے چھددگار ہال سے نکل گئے۔ میں اٹھنے لگا تواہمیٹ نے میرا ہاتھ پکڑلیا۔

'' یہ لیمیں رہے گا۔'' اس نے ہبرڈ سے کہا۔ چند ٹانے تذبذب میں رہ کرہبرڈ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں اپنی کری پر جم کمیا۔ ہال میں ہم تین آ دمی رہ گئے۔

"میری فاک میں کمل تعصیلی پروگرام ہے۔" ہبرڈ نے بات شروع کی۔" میں نے اس پراس وقت سے کام کرنا شروع کیا جب تمہارے چیدفٹ فرگوش کا انکشاف ہوا تھا۔ مجھے بھین تھا کہ بالآ فرتم انسانی جسم کو وجود میں لانے میں کامیاب ہوجاد گے۔" اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل کھولی۔" مجھے اس عرق ریزی پرمہینوں لگ گئے۔" کھولی۔" مجھے اس عرق ریزی پرمہینوں لگ گئے۔"

اس میں تون محک دیں۔ ایمیٹ سے اتفال آیا۔ ''مختفرا میہ کہ جارا ملک تنی برسوں سے نوجی پالیسی کے معاملے میں پریشانی کا شکار ہے۔'' ہبرڈ کہنے لگا۔

سپنس ڈائجسٹ ﴿ 116 ﴾ ستمبر 2014ء

و یکھنانہیں چاہتا،خواہ وہ قدرتی طور پر دنیا میں آیا ہویا غیر قدرتی۔''ایمیٹ نے دھڑلے ہے کہا۔ ''مجھے انداز ہ تھا کہ تمہارا رڈمل ایسا ہی ہوگا۔'' ہبرڈ نے فائل بندکر کے کہا۔''اب مجھ لوکہ ہم تمہارے بغیر بھی اپنا منصوبہ یورا کر سکتے ہیں۔ اس میٹنگ سے پہلے میں نے

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

C

0

بعضے الدار وہا کہ مہارارد کی ایا بی ہوہ۔ ہمرد نے فائل بندگر کے کہا۔'' اب سمجھ لوکہ ہم تمہارے بغیر بھی اپنا منصوبہ پورا کر سکتے ہیں۔ اس میٹنگ سے پہلے ہیں نے نیشنل سکیو رقی ایکٹ کے تحت تمہاری ساری نوٹ بکس اور ورکنگ پیپرز کی ضبطی کے احکام جاری کر دیے تھے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی باصلاحیت اور محبِ وطن کیسٹ، دوسرے لفظوں میں سائنس داں ال جائے گا جو تمہاری ریسرج اور تحریروں کی بنیاد ہر ہمارا مطلوبہ سفر پورا کردے گا۔ تمہاری ضرورت ہیں رے گی۔''

''اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں ایسے افراد مل جائیں مے لیکن تنہیں اپنا مقصد حاصل کرنے میں طویل عرصہ لگ جائے گا۔''ایمیٹ نے جواب دیا۔ ہبرڈ مسکرادیا۔'' دیکھا جائے گا۔''

ایمید نے آمے جبک کرکہا۔ "کیاتم عورتوں پر مشتل آری ہے کام لے سکتے ہو؟"

" و عورتنی کیوں؟ " ہبرڈنے ابردا ٹھا کرکہا۔
" اس لیے کہ میں اب تک مرد ہے لی بنانہیں سکا
ہوں۔ مسئلہ رہے ہے کہ میں اس کا فارمولا سمجھ نہیں سکا ہوں۔
جب تک میں اس میں کامیاب نہیں ہوتا، مسئلہ اپنی جگہ
موجودرہے گا۔ "ایمیٹ بولا۔

'' ثم مجھے چکر دے رہے ہو۔'' ہبرڈ نے جزیز وکر کہا۔

''تم اپنے کیسٹوں اور سائنس دانوں سے پوچھ لو۔''ایمیٹ نے کہا۔''اگر دہ دس سال میں بھی اس مسکے کو حل کرلیں تو میں ہار مان لوں گا۔''

میننگ بڑے کشیدہ ماحول میں فتم ہوئی۔ واپسی پر میں نے ایمیٹ سے کہا۔'' میں تہمیں دلی مبارک باد دیتا ہوں۔تم جھکے نبیں اور ایک آن قائم رکھی۔''

''تم نے شیک کہا تھا۔'' اس نے جواب دیا۔'' میں سخت مشکل میں پھنس کیا ہوں لیکن سائنس برے بتا کج پیدا نہیں کرتی ،انسان کرتے ہیں۔''

اس شام کو ہم نے سارا وقت لؤکیوں کے چار سوناموں کی فہرست میں ایمیٹ کی''بے بی'' کے لیے نام پند کرنے میں گزارا کی نام پر میں اعتراض کرتا،کوئی نام اسے پندند آتا۔ ''نو جوان فوج میں بھرتی ہونے میں اس و پیش کرتے ہیں کہ کسی محاؤ پر جوانی میں مارے جا تھی گے۔ بعض مبصروں کا خیال ہے کہ ہمارے ایک صدر کو اپنا عہدہ اس لیے چیوڑ نا پڑاتھا کہ محاذوں پر کام آجانے والے فوجیوں کی ایک طویل فہرست بن کئی تھی۔ جس عورت کے بھی بیٹے کومیدان جنگ میں بھیجا جاتا ہے وہ کور شمنٹ کے خلاف پروپیکٹڈ اشروع میں بھیجا جاتا ہے وہ کور شمنٹ کے خلاف پروپیکٹڈ اشروع کردتی ہے۔ اگر عور توں کو معلوم ہوجائے کہ ان کے بیٹوں کو جنگ پر نہیں بھیجا جائے گا تو وہ مطمئن رہیں گی۔ ان کی رابان حکومت کے خلاف زہر نہیں اس کے گئے گئے۔''

W

Ш

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"میں تہارا مطلب نہیں سمجھا؟" ایمیث نے کری پر بے چینی سے پہلو بدل کر کہا۔

''میں سمجھاتا ہوں۔'' ہبرڈ نے کہا۔'' ہمارے پاس
نو جوانوں کا ایک ایسا گروپ ہوجائے جن کے آگے پیچے
کوئی نہ ہو، مال باپ اور وہرے رشتوں کے بندھن نہ
ہوں تو ان کے میدانِ جنگ میں مارے جائے پرکوئی آنسو
بہانے والا نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ کے خلاف دیواروں پر
پوسر کیس کے، نہ احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ ہماری فوجی
افرادی قوت کے مسئلے کا کم ہے کم خرج سے سے کہے۔''
میں نے سانس روک لی۔ ایمیٹ نے میری طرف
و یکھااور میرے شانے پر ہاتھ درکھا۔

"جہاں تک میں سمجھا ہوں۔"اس نے درشتی سے کہا۔" تم میرے طریقہ کار سے آری کے لیے آ دی چاہتے ہو۔"
چاہتے ہو۔"

" آرمی کے علاوہ نیوی اور ایئر قورس کے لیے بھی۔" مبرڈ بولا۔" تمہارے لیے یہ یا تھی ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں تم پر چوٹ نبیں کرر ہاہوں ، سیج کہدر ہاہوں۔"

ایمیٹ کھڑا ہوگیا۔ میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس نے سیاٹ کہج میں کہا۔''میرا جواب نفی میں ہے۔ اس بات کو بھول جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز تعاون نہیں کروں گا۔''

" شاباش! " بیں نے اس کے کان میں کہا۔ ہبرڈ نے مجھے نظرا نداز کر کے مجری نظروں سے ایمیٹ کودیکھااوردھی آ واز میں بولا۔ " میں جانا ہوں تم اخلاقی پابندی کے باعث یہ کہدرہے ہو۔ لیکن تم غلطی پر ہو۔ کیا تم جا ہے ہو کہ ہمارے اعلی نو جوان جنگ کی بھینٹ چڑھ جا تھی؟ ان کی مائمی زندگی بھر انہیں روتی رہیں؟ عزیز وا قارب ان کی جواں مرگی پرآ ہیں بھرتے رہیں؟" مزیز وا قارب ان کی جوان کواس طرح موت کے گھاٹ انر تا

سينس دُائجست حِير 117 عسمبر 2014ء

PAKSOCIETY1

f PAKSOCIETY

## چاندگهن مسرزامجدبیّ

زندگی کو اتنا خطرہ جنگل میں لہراتے سانپ سے نہیں ہوتا جتنا آستین میں چھپے دشمن سے ہوتا ہے اور دشمن بھی وہ... جو اگر دوست کے روپ میں ہو تر آنے والا پل ہو یا کل کوئی بھروسا نہیں کہ ملے نہ ملے۔ وہ خاندان بھی مکروفریب کے ایک ایسے ہی گرداب میں دہنستا جارہاتھا کہ اچانک بیگ صاحب نے سہارے کی رستی ڈال کر انہیں زندگی کی جانب کھینچ لیا اور یہ ثابت کردیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے... کوئی کسی کو لاکھ ڈبونا چاہے اگر اس رب العزت کی منشا نہیں تو تنکے کا سہارا دے کر بھی کنارے پرلگا دیتا ہے لیکن یہ ادراک باضمیروں کے دلوں پر اثر کرتا ہے... ضمیرفروش اس ادراک باضمیروں کے دلوں پر اثر کرتا ہے... ضمیرفروش اس بیتھے تھے۔

### شیر س اب و مجه اور دوستان دو بول میں چھے زہر لیے خلوص کی روداد

مجھ سے ''مراد خان۔'' میں نے کاغذ قلم سنجالتے ہوئے ۔اس کی دہرایا۔'' پیکون صاحب ہیں؟'' ۔ اس کی دہرایا۔'' ساجہ نہیں ریکی شطان سے ''وونفریت آمن

"دیساحب نہیں، ایک شیطان ہے۔" وہ نفرت آمیز انداز میں بولا۔" آگر میرا ایس چلے تو میں اے زندہ وفن کردوں ۔۔۔ " آگر میرا ایس چلے تو میں اے زندہ وفن کردوں ۔۔۔۔ " آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس نوجوان کے چرے اور آنکھوں میں مراد خان کے لیے ٹاپندیدگی کی چنگار یاں ہی چھوٹے گئی تھیں جس سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ مراد خان کے لیے اپنے دل و د ماغ میں کس نوعیت کے خیالات وجذ بات رکھتا تھا۔ میں نے اس کا غصر شعنڈ اکرنے اور اس کے مسئلے کو تجھنے کی غرض سے نہایت ہی دوستانہ انداز میں سوال کیا۔

''آپکانام کیا ہے؟'' ''عمران۔''اس نے جواب دیا۔''عمران علی۔'' ''عمران صاحب۔'' میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' اگر کوئی مراد خان آپ کو منگل کے روز جوفنس سب سے آخر میں مجھ سے
طنے آیا وہ ایک د بلا پتلا اور دراز قامت نوجوان تھا۔ اس کی
عربیں کے آس پاس رہی ہوگ۔ وہ خاصا مضطرب اور
حواس باختہ نظر آتا تھا۔ میں نے پیشہ درانہ مسکراہٹ کے
ساتھاس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔
وہ اضطراری انداز میں ایک کری تھنے کر میرے سامنے
بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی جانب متوجہوتے ہوئے کہا۔
"جی فرمائے .....میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟"
ادھرد کیمتے ہوئے بولا۔
ادھرد کیمتے ہوئے بولا۔
ادھرد کیمتے ہوئے بولا۔
میں نے بڑی رسان سے کہا۔ "وہ تو آپ کی صورت
کی سے دکھائی وے رہا ہے۔ اپنی پریشان کے بارے میں
کی سے دکھائی وے رہا ہے۔ اپنی پریشائی کے بارے میں
کی ہیں بیا کیں؟"

چھ بنا میں؟ " "میری پریشانی کا نام ہے مراد خان ۔"اس نے سراسیمہ کیج میں جواب دیا۔

سىپنسددائجسٹ ح 118 كستمبر 2014ء

W

W

W

P

a

k

S

O

C

Ш

W

Ш

ρ

k

S

O

C

8

t

C

m

## WWW.PAKSOCIETY.COM W W W W k S S 0 C C t 0 M WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

پریشان کررہا ہے؟" میں نے الجھن زوہ کہے میں استفساركها-

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

O

m

''وہ بڑا کمینڈمخض ہے جناب'' وہ بُرا سا منہ بنات ہوئے بولا۔ "ایک تمبر کا لیا لفنگا، غندا بدمعاش .....وه مجھے آل کرانا جا ہتا ہے اور ..... وہ مجمي اس طرح کہاس کا تہیں نام نہ آئے۔وہ کرائے کے قاتلوں ہے میرا پتا صاف کروانا چاہتا تھا۔ مجھ پر ایک دو قاتلانہ جیلے بھی ہو چکے ہیں ۔ وہ تو اللہ کا کرم اور میری قسمت اچھی تھی کہ آپ کوزندہ نظر آرہا ہوں۔'

میرے سامنے بیٹھا ہوا وہ دبلا پتلا دراز قدنو جوان عمران علی این پریشانی کی جو کہانی سنار ہاتھا ُوہ خاصی دلچیں کی حامل اور سنسنی خیز تھی کیکن میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ مراد خان اس کے باپ کا دوست ہوتے ہوئے اس کی جان کا وحمن کیوں بنا ہوا تھا۔ ای سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے عمران علی سے بوچھا۔ '' یہ مراد خان بھی کیسامحق ہے۔ تمہارے ڈیڈئی کا وہ دوست ہاورتم سے دحمیٰ کررہا ہے۔ یہ عجیب ی بات مبیں؟" الى .... بى بات بە ظاہر بۇى مجيب اور نا قابل یقین بی لگتی ہے۔ ' وہ تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے

" جہارے خیال میں ....." میں نے اس کا ذہن پڑھنے کی غرض ہے یو چھا۔'' میں ان حالات میں تمہارے لے کیا کرسکا ہوں؟

بولا۔ 'کیکن حقیقت یہی ہے۔''

و آپ اس بد ذات، ولیل انسان مراد خان کا کوئی علاج كريس- "و ونفرت بعرے ميے ميں بولا- "اس يركونى ایما قانونی بہندا ڈالیل کہ وہ خطرناک ارادوں سے باز آجائے اورمیرا پیجیا چھوڑوے۔

"ايابوتوسكنا عر ..... "من في دانسة توقف كيا-· محر کیا وکیل صاحب؟ "وه اضطراری کیج میں

الحريدكد ..... المين في الراكي آلمحول مين ويمية ہوئے کہا۔" ایک تو مجھے مرا دخان کی ممل ہسٹری معلوم ہونا چاہے اور دوسرے اس امر کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ ہاتھ دھوکر تمہارے سیجھے کیوں پڑا ہواہے؟''

"اس مقصد کے لیے آپ کومیری پوری کہائی سنا

" فھیک ہے۔" میں نے اثبات میں مرون ہلائی۔" میں یہاں پرلوگوں کے سائل اور مصائب بھری پریشان کررہا ہے تو بتائمیں ، اس سلسلے میں ، میں آپ کے لے کیا کرسکتا ہوں؟"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

"میرا جوبھی مئلہ ہےا ہے کوئی تجربہ کاروکیل ہی حل كرسكتا ہے۔ "وواميد بحرى نظرول سے مجھے ديميت ہوئے بولا۔ میرے ایک مخلص دوست نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں ادھراً دھر بھنگنے کے بچائے کسی وکیل سے جا کر ملوں ۔ سو، میں آپ کے پاس آگیا ہوں۔"

مبت اچھا کیا جوتم میرے یاس آھے۔ "میں نے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے قدرے بے تکلفی سے کہا۔'' لیکن سجی بات تو یہ ہے کہ میں اس طرح تمہارا مسکیہ حل مبين كرسكتا-"

وجی ....کیا مطلب ہے وکیل صاحب؟ " ووالجھن ز د ه انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔

" بھی عمران میاں!" میں نے کہا۔" جب تک مجھے بیمعلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ دراصل کون سامسکلہ ہے اس ومتت تک میں تمہاری کوئی مدوشیں کرسکوں گا۔ انجمی تو میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کسی مراد خان کی وجہ ہے تم یریشان ہوا دراس مخص ہے تہمیں شدید نفرت بھی ہے۔ " آپ کا اندازه بالکل درست ہے دکیل صاحب " وہ

خاصے اظمینان بحرے انداز میں بولا۔'' آپ میرے مسئلے کو سمجھ کئے ہیں تو مجھے یقین ہے،آپ اے حل بھی کرلیں ہے۔''

میرا آپ سے تم برآنا خاصا سود مند ثابت ہوا تھا۔ میں نے عمران غلی کی پریشانی میں واضح کی محسوس کی۔ انھی اس نے میر ہے اندازہ لگانے اور مسئلہ بچھنے کی جو بات کی تھی اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میں نے امجی تک کوئی اندازہ قائم نبیس کیا تھا، جو کچھ بھی تھا ای نے مجھے بتایا تھا اور مسئلہ جب تک وہ اپنی زبان سے بیان نہ کرتا، میں بھلا سمجھ کیسے سكتا تحا\_ خير، مين نے اس حوالے سے اسے چھیٹرنا مناسب ندجانا اوراس کے جواب میں کہا۔

''عمران! مجھے بتاؤ، بیمرادخان ہے کون؟'' "مرادخان ميرے ڈيڈي كادوست ہے۔"اس نے

''فیڈی کا دوست .....'' میں نے جرت بحری نظر ےاسے دیکھا۔

ورجی وکیل صاحب ی<sup>، ا</sup>س نے اثبات میں گرون ملائی۔" میں یالکل سے کہدرہا ہوں۔ آپ میری بات کا بتمهارے ڈیڈی کا دوست حمہیں کیوں

سسينس ذائجسث ﴿120 ﴾ ستمبر 1404ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

چانداگھن

کیونکہ وہ فون کے قریب ہیٹا تھا۔ ایک نامانوس آ وازین کر وہ اضطراری کیچے میں منتفسر ہوا۔'' کون .....؟'' ''کیاتم لیتی کے باپ ہو؟'' دوسری طرف سے یوچھا گیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

r

C

O

M

" ہاں ، ہاں .... میں وحید بول رہا ہو۔" وحید علی نے جلدی سے کہا۔" تم کون ہوا در میری بنی کو کسے جانے ہو؟"
حلدی سے کہا۔" تم کون ہوا در میری بنی کو کسے جانے ہو؟"
" تمہاری بنی لبنی اس وقت میرے پاس چکر ہے۔" دوسری جانب بولنے والے نے بتایا۔" تم اس چکر میں نہ پڑو کہ میں کون ہوں۔ صرف اس پوائنٹ پرفو کس کرو کہ میں جا بتا کیا ہوں۔"
کہ میں جا بتا کیا ہوں۔"

''نتم کیا چاہتے ہو؟''وحیدعلی نے پوچھا۔ '' دس لا کھروپے۔''اس نامعلوم بھاری آ واز والے مخص نے بتایا۔

''اوہ ۔۔۔۔'''وحید علی ایک گہری سانس کے کررہ گیا۔ '' میں تنہیں زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔''وحید علی کی ساعت میں دھمکی آمیز انداز میں کہا گیا۔''اس وقت شام کے چھ بجے ہیں۔ بس کل شام چھ بجے تک کا وقت ہے تمہارے پاس ۔۔۔۔یعنی چوہیں کھنٹے۔''

'' رقم بہت زیادہ اور دفت بہت کم ہے۔'' وحید علی نے بوکھلا ہٹ آمیز انداز میں کہا۔'' میں اتن جلدی دس لا کھ روپ کا بندو بست نہیں کرسکتا۔''

''اور ..... بیس حمہیں اس سے زیادہ مہلت نہیں وے سکتا۔''وہ دوٹوک انداز میں بولا۔'' میں ایک تھنے کے بعد دوبارہ فون کروں گا۔ جب تک تم فیصلہ کرلینا کہ تمہارے لیے دس لا کھرو بے زیادہ اہم میں یا بین کی زندگی۔''

''ایک منٹ .....!'' وحید علی نے اضطراری انداز میں کہا۔''میں کیسے یقین کرلوں کہ میری بیٹی تمہارے قبضے میں ہے؟''

''' میں خمہیں ابھی لیقین دلاتا ہوں۔'' و محفص مخصوص بھاری بھر کم آ واز میں بولا۔'' ایک منٹ تفہرو۔'' وجد علی اور عمر ان علی شلی فران سر مرس قریب ہو

وحیدعلی اور عمران علی نیلی نون سیٹ کے قریب ہی بیٹے تھے۔ریسیور وحید کے کان سے لگا تھا تا ہم عمران بھی وہاں سے ایک تھا تا ہم عمران بھی وہاں سے ابھرنے والی آواز کو بہآسانی سنسکا تھا۔عمران کی والدہ حسینہ بیٹم دوسرے کمرے میں تھی۔ وہ بیٹی کی گمشدگی سے تو باخر تھی تا ہم اس فون کال کا ابھی اسے پتا شہیں تھا۔حسینہ دل کی مریضہ تھی۔

" و یڈی-" ریسیور میں لبتی کی ممبرائی ہوئی آواز ابھری تو وحید تڑپ اٹھا۔" بیلوگ بہت ظالم ہیں۔ آپ مجھے کہانیاں سننے کے لیے بی تو بیٹھا ہوں۔'' '' پھروعدہ کریں۔'' وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔''میری بہتا سننے کے بعد آپ میرامسئلہ کل کردیں ہے۔'' ''مرینل اندہ قت اوراک کی دین منہوں کی '' مر

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

"میں قبل از وقت ایسا کوئی وعدہ نہیں کرسکتا۔" میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔" اگر تمہاری کہائی سننے کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا کہ اس سلسلے میں کسی نوعیت کی قانونی چارہ جوئی کرے مراد خان کو خطرنا ک عزائم سے بازر کھا جا سکتا ہے تو میں تم سے کمل تعاون کروں گا۔" سے بازر کھا جا بحل ہے۔" وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔

آئندہ آدھے گھنے میں عمران علی نے مجھے ایک جیرت انگیز اور انکثافات سے بھر پور کہائی سنائی جس کے خیجے ایک خیجے میں اس کی مدوکرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا۔ میں اس داستان مجیب میں سے غیر ضروری امور کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں چیش کرتا ہوں تا کہ آگے بڑوھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے آگاہ موجا کیں۔ موجا کیں۔

\*\*

لگ بھی ایک سال پہلے عمران علی اپنے والدین اور چھوٹی بہن لبنی کے ساتھ نرسری کے علاقے بیس رہتا تھا۔ اس کے ڈیڈی وحید علی کی اردو بازار کے نزویک گاڑیوں کے ٹائرز کی ایک دکان تھی۔ وحید علی کا کام شمیک شماک چل رہا تھا لبندا گھر بیس ہر طرف خوش حالی دکھائی دی ہی ہے۔ یہ چارا فراد کا کنبہ بڑے امن وسکون کے ساتھ لی ای می ایج ایس کے علاقے میں دوسوگز کے ایک پیکلے فی ای می ایج ایس کے علاقے میں دوسوگز کے ایک پیکلے فی ای می بین لبنی نویس مولد میں رہ رہا تھا کہ ان کی اور اس کی بہن لبنی نویس میں تھی۔ لبنی کی عمر کم و بیش سولہ اور اس کی بہن لبنی نویس میں تھی۔ لبنی کی عمر کم و بیش سولہ سال تھی۔ سب پچھ شمیک شماک چل رہا تھا کہ ان کی شمال تھی۔ سب پچھ شمیک شماک چل رہا تھا کہ ان کی خوشیوں کو کس برنگاہ کی نظر لگ گئی۔

ایک روز لبنی اسکول سے کمرنہیں پینجی تو محمر ہیں افراتفری کے گئی۔ ختیق اور تفتیش پر بتا چلا کہ وہ اسکول سے چھٹی کے وقت سے سلامت کمر کے لیے روانہ ہوئی تھی مرکمر مرکم کینچنے سے پہلے ہی وہ کہیں غائب ہوگئی۔ یہ صورت حال محمر کے ہم فرد کے لیے بھینا نہایت ہی تکلیف وہ اور ہوش کے ہر فرد کے لیے بھینا نہایت ہی تکلیف وہ اور ہوش ازاد سے والی تھی۔ لبنی کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہی مختص کہ شام سے بچو دیر پہلے انہیں ایک فون کال موصول ہوئی۔ یہ فون کمر کے نمبر پر کیا گیا تھا۔ ہوئی۔ یہ فون کمر کے نمبر پر کیا گیا تھا۔ میلو۔ ''فون عمران کے ڈیڈی وحیدعلی نے ریسیوکیا '' ہیلو۔'' فون عمران کے ڈیڈی وحیدعلی نے ریسیوکیا

سينس ذانجست ح 121 > ستمبر 2014ء

'' تواس کا مطلب ہے،آپ نے اغوا کتندگان کودس لا كه روي وي كافيمله كرايا ہے-"عمران على في شاك نظروں ہےاہے باپ کی طرف ویکھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

وحيد، بيني كيسوال مين بوشيده شكوے كوبيخوني مجھ رہا تھالیکن اس نازک موقع پر وحید نے وہ موضوع چھیڑنا مناسب ندسمجماا درنهایت بی سنجیدگی سے کہا۔

'' بیٹا! دس لا کھرویے لبنی کی زندگی سے زیادہ اہم تو

مرآب کے یاس اتن بری رقم تو ہے نہیں۔" عمران نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔" آپ چوہیں مھنے کے اندر کیے بندوبست کریں گے؟"

پچھلے دنو ںعمران علی نے گاڑی لینے کے لیے وحیدعلی ے کچھرقم مانگی تھی اور عمران کے ڈیڈی نے میے نہ ہونے کا که کرنی الحال اس کی خوا بش کونال دیا تھا۔ ممر میں ایک کار موجود تھی اور وہ زیادہ تر وحید علی کے استعال میں رہتی تھی۔عمران نے الگ گاڑی لینے کی فرمائش کی تھی۔ ایجی عمران جوشکایت بھری تفتگو کرر ہاتھا ' وہ ای تناظر میں تھی۔ "ابھی فوری طور پر تو میں کھے نہیں کہدسکتا کہ رقم کا

بندوبت کیے ہوگا۔ وحید علی نے بیٹے کے سوال کے جواب میں کہا۔'' ذرا مجھے سویتے دو۔'

يآج بلك بمك جاليس سال يبليكا واتعب-بھے من بتو یا دنیں، آپ ..... مجمع سمجھ لیں۔ اس ز مانے میں دس لا مکرویے بقیناً ایک بڑی رقم مواکرتی تھی۔ اگرآج کل کی کرنی و بلوے اس کا مواز نہ کریں تو کم از کم ایک کروڑے او پر کی رقم ہے گی۔

" مجے نہیں گانا کہ یہ سکد مرف سوچنے سے طل موجائے گا۔"عمران نے ماتوی سے کردن بلاتے ہوئے كبا\_" ويدى وي لا كارج كرنے كے ليے آب كوسر تور كوشش كرنايز \_ كى-"

ورمين كوشش كرول كا-" وحيد على جذباتي ہو گیا۔' میں اپنا سارا برنس فروخت کردوں **گا مُرلبتی پر آ**نچ مہیں آنے دوں گا۔"

ادهروحيد كى بات ختم موكى ، ادهر ٹيلي فون كى تمنى ج اتھی۔ وحید نے چونک کر دیوار گیر کلاک کی جانب ویکھا۔ اغوا کنندہ نے ایک مھنٹے کے بعد نون کرنے کو کہا تھا اور امھی مرف دس منك بى كزرے تے لبذابياس شيطان كا فون تو ہونہیں سکتا تھا۔ دوسری ممنی پروحید نے ریسیورا تھا کر کان ے لگالیا اور سنجلے ہوئے کی میں کیا۔

محمرلے جائیں۔'' · بغين ،تم شيك تو هونا؟'' وحيد كي سجه شي نه آيا وه

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

ابھی تک تو ٹھیک ہے۔" ریسیور میں دوبارہ وہی بھاری بھر کم آواز ابھری۔"اور جب تک تم جاہو گے، یہ

کبنیٰ کی آواز سنانے کے بعدا سےفون سے دور مثادیا عميا تھا اور دوبارہ وہي مخص وحيد سے ہم كلام ہو كيا۔ وحيد نے منت ریز کھے میں کہا۔

" ديكھو .....تم جوكوئى بھى ہو، ميرى بنى كوايك ذرا تکلیف نہیں چیخی جا ہے۔ میں تمہارا مطالبہ بورا کرنے کی كوشش كرتا بول.

'' کوشش نبیں، یہ کام حمہیں ہر قبت پر کرنا ہے۔''وہ مھوں انداز میں بولا۔" اور وہ بھی کل شام چھ بجے سے پہلے

"میں نے کہانا ' میں کوشش کرتا ہوں۔"وحید نے ب بی ہے کہا۔" تم ایک مھنے کے بعد فون کرو پھر بات كرتے ہیں۔

''اور ہاں، ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا وحید علی۔"اے بورے نام سے مخاطب کر کے دھمکی آمیز کہے میں کہا گیا۔ '' یہ معاملہ ہم دونوں پارٹیوں کے ج بی رہنا چاہے۔ اگر اس سلطے میں تم نے کسی اور کو شامل کرنے کی وشش کی یا بنی کی مشد کی کی اولیس کواطلاع دی تو پرخمهیں لیتی کی لاش ہی د مکھنے کو ملے گی۔

ومنن أبين ....نبين نبيل \_" وحيد نے اتنا ہی کہا تھا که دوسری طرف بات کرنے والے نے ٹیلی فو تک رابطہ منقطع کردیا۔وحید بے جان ریسیورکو تکنے لگا۔

" ويدى المس اس واقع كى يوليس كو اطلاع دى چاہے۔" عمران علی نے باب سے کہا۔" جمیں اس فخص کا مطالبهبين مانناجا

" بے وتو ٹی کی ہاتیں مت کرو۔" وحیوعلی نے بیٹے کو حجزك ديا۔" مدامر يكايا الكلينڈ كى يوليسنبيں ہے جومغوى كا مال مجی بریا نہ ہونے دے کی ادراسے اغوا کنندگان کے قیفے سے نگال لائے گی۔ ہارے ملک میں جرائم پیشا فراد قانون سے بالاتر ہوکروارواتی کرتے ہیں اوران میں سے اکثر کوتو ہولیس کی پشت بنائی مجی حاصل ہوتی ہے۔ میں اس واقعے کی ربورٹ درج کروا کے لبنی کی زندگی کوواؤ برنہیں

ينس ذانجسٹ ( 122 > ستمبر 2014ء

چانداکھن

چارگ سے کہا۔" تمہاری ماں کا دل بہت کمزور ہو چکا بے ..... کچھ بھی ہوسکتا ہے۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

r

C

O

'' کے بھی نہیں ہوگا ڈیڈی۔'' عمران نے اصراری لیجے میں کہا۔'' بے حک می کا ول کمزور ہو چکا ہے گر میں سمجھتا ہوں، ان کا دیاغ بہت مضبوط ہے، ورنہ جب آئیں ہا چلا تھا کہ لین اسکول سے واپس نہیں آئی تو انہیں اس کم سے شدید سم کا افیک ہوجانا چاہے تھا۔ وہ لین کی کمشدگی سے شدید سم کا افیک ہوجانا چاہے تھا۔ وہ لین کی کمشدگی سے بے حدفکر مند ضرور ہیں گر میں نجھتا ہوں، خطرے والی کو بات نہیں اس لیے .....' وہ لمح بھر کے لیے متوقف ہوا۔ ایک عمری سانس خارج کی پھرا پنی بات کمل کرتے ہوا۔ ایک عمری سانس خارج کی پھرا پنی بات کمل کرتے ہوا۔ ایک عمری سانس خارج کی پھرا پنی بات کمل کرتے ہوئے بولا۔

"اس لیے اگر می کو صورتِ حال سے آگاہ کردیا جائے تومیرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا۔ آگے آپ کی مرضی ہے ....."

' ' فیلی ہے۔' وحید علی ہتھیار پھینکتے ہوئے بولا۔'' میہ کام تم ہی انجام دو۔ ابھی مراد خان یہاں پہنچنے والا ہے۔ میں ان کے ساتھ معرد ف ہوجاؤں گا۔ای دوران میں تم اپنی می کو حالات ہے باخبر کردینا۔''

عمران اٹھا اور خاموثی کے ساتھ اپنی ممی کے بیڈروم کی طرف بڑھ کیا۔

تھوڑی دیر کے بعد مراد خان، وحید علی کے پاس پہنچ کیا۔ وحید نے نہایت ہی پریشانی کے عالم میں اسے خود پر ٹو منے والی مصیبت کے بارے میں آگاہ کیا۔ مراد خان نے پوری توجہ اور سنجید کی سے اس کی بات نی اور اس کے خاموش

'' بہآپ نے عقل مندی کا فیصلہ کیا کہ اس معالمے میں پولیس کوئیں ڈالا۔''

" "عمران خاصا جذباتی مور ہا تھا۔" وحید علی نے کہا۔" جوان خون ہے، وہ لبنی سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے۔"

" آپ جانے ہیں ، مجت اندھی ہوتی ہے۔ " مراد خان نے تغیرے ہوئے لیج میں کہا۔" مجت سے مغلوب ہوکر جوش جذبات میں جو بھی نیطے کیے جاتے ہیں ان کے نائج بڑے بھیا تک و کیھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کواپنے ملک کی پولیس کے کردار اور کارکردگی کا بھی بہ خوبی اندازہ ہے۔ پولیس میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب ہے، پکی کی زندگی سے کھیلا۔ روزانہ کے اخبارات میں تمین چارالی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ اغوا کندگان نے تاوان کی رقم نہ کھنے ''یاروحید، کہاں غائب ہیں آپ؟''ایک جانی پہچانی آواز وحید کی ساعت سے گرائی۔'' میں آپ کی دکان پر بھی ممیا تھا۔ دکان کیوں بند کررکھی ہے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

"دکان صبح تو میں نے کھولی تھی۔" وحید نے بتایا۔"بس،دو پہر کے بعد مجور أبند کرنا پڑی۔"

برایا۔ بن اوو پہر سے بعد ، بورا بعد رہ ہوں۔
"" مجبورا بند کرنا پڑی .....میں کچے سمجھا نہیں؟"
دوسری جانب ہے بولنے والے نے جیرت کا اظہار کرتے
ہوئے یو چھا۔" یار! سب خیریت تو ہے نا؟"

'' خیریت نہیں ہے مراد خان۔'' وحید روہانسا ہوگیا۔ '' میں بیٹے بٹھائے ایک مصیبت میں بھٹس کیا ہوں۔'' میں دینے بٹھائے ایک مصیبت میں بھٹس کیا ہوں۔''

مراد خان نے تتویش بمرے انداز میں پوچھا۔"کیسی مصیبت وحید صاحب؟"

" یار خان صاحب! معالمه بهت نازک ہے۔" وحید نے مخاط کہج میں کہا۔" میں آپ کوفون پر تفصیل نہیں بتاسکتا۔"

'' شیک ہے، میں آپ کے تحر آرہا ہوں۔'' مراد خان جلدی ہے بولا۔'' بیتو اچھا ہوا، میں نے آپ کے تحر فون کرلیا۔ میں آپ کی دکان بند دیکھ کر دالیں جارہا تھا تو خیال آیا، تحریر فون کرلوں۔''

" پہلی فرصت میں آپ میرے پاس آ جا کیں۔" وحید نے ٹوٹے ہوئے لہج میں کہا۔" اس وقت میں بڑی شدت سے کسی ہورواورغم کسار دوست کی ضرورت محسوں کررہاہوں .....فان صاحب! پلیز جلدی آ جا کیں۔"

"اس کا مطلب ہے، مسئلہ زیادہ ہی سیر میں ہے۔" مراد خان زیرلب بڑبڑایا پھر تسلی بھرے اعداز ۔۔ ہیں کہا۔" آپ فکر نہیں کریں وحید صاحب! میں بس، ہیں پہیں منٹ میں آپ کے یاس بھٹے رہا ہوں۔"

وحیوعلی نے ریسیور کریڈل کرنے کے بعد عمران سے کہا۔'' بیٹا! تم ماں کے قریب ہی رہو۔ تم جانتے ہو، وہ دل کی مریفنہ ہے۔ اگر اسے کبنی کے اغوا کے بارے میں بتا چل کیا تواس کی طبیعت بکڑ بھی سکتی ہے۔''

"" می کولینی کی مشدگی کی خبر ہے ڈیڈی اوروہ اس کی والی کی خبر ہے ڈیڈی اوروہ اس کی والی کے ایس کے لیے بہت ہے جان میں اس نے شوی اس کے لیے بہت ہے جان می اس کے اس کے وہ بیڈروم سے باہر نہیں آر ایں ۔ میرا خیال ہے ، آئیس کی سے آگاہ کردینا چاہے۔"
خیال ہے ، آئیس کی کی سے آگاہ کردینا چاہے۔"
دیال ہے ، آئیس کی نہیں رہے ہو عمران ۔" وحید علی نے بے اس کے جو عمران ۔" وحید علی نے بے

سىپنس دانجست (123 متمبر 2014ء

وحید علی کی بریشانی میں کئی گنااضافہ ہو گیا۔ای کیے
شلی فون کی ففٹی نے اس ۔ اس زمانے میں نہ تو اسکر فون ایجاد
ہوا تھا اور نہ ہی ابھی تک ہی ایل آئی کی سہولت میسر تھی۔ میں
یہ بات یا کستان میں حاصل الیکٹرونک سہولیات کی فراہمی
کے چیش تظر کہہ رہا ہوں للبذایہ بتانہیں چل سکتا تھا کہ کال
کرنے والا کون سانمبر استعال کررہا تھا۔ دوسری تھنٹی پر
وحید نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگالیا۔ اس کے ہیلو کہنے
وحید نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگالیا۔ اس کے ہیلو کہنے
سے پہلے ہی دوسری جانب سے استغسار آسمیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

O

" ہاں ..... توتم نے دس لا کھ ادا کرنے کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟"

وحیدنے فورا اس کی آ داز کو پہچان لیا۔ بیدہ پی مختص تھا جس سے وحید کی پہلے بھی بات ہو پگی تھی۔ اس نے اپنے کہنے کے عین مطابق ٹھیک ایک مگھنٹے کے بعد فون کیا تھا۔ وحید نے مراد خان کو مخصوص اشار ہ کرنے کے بعد اغوا کار کو جواب دیا۔اس کا انداز گھگیانے دالا تھا۔

'' بھائی .....وس لا کھ بہت بڑی رقم ہے۔ میں اس کا انتظام نہیں کرسکوںگا۔تم رقم کم کرو۔''

"اس کا مطلب ہے جمہیں اپنی بیٹی کی زندگی سے پیارنہیں ہے؟"اس محص نے بوری سفا کی سے کہا۔

"زندگی بیاری ہے اس کی اور میں تمہارا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ "وحید نے ایک ایک لفظ پر زور ویے ہوئے کہا۔"ای لیے کہدر ہا ہوں کدر قم میں کمی کروتا کہ میں تمہاری دی ہوئی مہلت کے اندر اس کا بندو بست کرسکوں۔"

''دس لا کھتمہارے جیسے کاروباری آ دمی کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔' اخوا کارٹس سے سی ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اس دوران میں مراد خان بھی وحید علی کے ساتھ جڑا میضا تھا اور کان ریسیور کے انتہائی قریب کر رکھا تھا۔ مراد خان نے ایک پر چی پر کلھ کروحید کی طرف بڑھا دی۔ وحید نے مراد خان کی تحریر کی روشن میں اغوا کارسے کہا۔

'' ویکھو ۔۔۔۔۔۔ آم ایک باپ کی مجبوری کو سیجھنے کی کوشش کرو۔ بھین کرو، میں واقعی دس لاکھ کا انظام کرنے کی پیوزیشن میں بیس ہوں۔سوچو،اگر میری جگہتم ہوتے اورکو کی مخص تمہاری بین کواغواکر لیتا توتم ۔۔۔۔۔''

"بس،بس .....!" دوسری جانب بولنے والے نے اصطراری انداز میں کہا۔ چند لمحات خاموثی سے دیے پاؤں گزر گئے۔ وحید کو تشویش ہوئی کہ وہ بندہ کہاں غائب ہوگیا۔ اس نے البحن زدہ نظر سے مراد خان کی طرف

پر مغوی کوفل کر ڈالا یا پولیس کے متحرک ہوتے ہی اغوا کاروں نے مغوی کوٹھکانے لگا کراس کی لاش گندے تالے میں چھینک دی۔''

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

''ہاں ..... یہ سب میں بھی سنا اور پڑھتا رہتا ہوں۔'' وحید علی نے جمر جمری کیتے ہوئے کہا۔''اس لیے تو میں نے عمران کی بات نہیں مانی لیکن خان صاحب.....'' اس نے کھائی توقف کر کے ایک مجری سانس کی پھر تشویش ناک لیجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔

'' دس لا کھ بہت بڑی رقم ہے۔ میں ایک دن میں اتنے میے کابندوبست نہیں کرسکوںگا۔''

'' ہوں۔'' مراد خان گہری سوچ میں ڈوب کیا پھر چونکے ہوئے لیچے میں یو چھا۔'' وہ آ دمی دوبارہ کب فون کرےگاجس نے لینی کواغوا کیا ہے؟''

''اس نے پہلے چھ بجے نون کیا تھا۔''وحیدعلی نے بتایا۔''اورایک کھنٹے بعد دوبار ہنون کرنے کو کہا تھا یعنی اب وہ سات بجے نون کرےگا۔''

''سات بجئے میں صرف پانگی منٹ باقی ہیں۔'' مراد خان نے دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔''اب جووہ فون کرے تو بار گینٹ کی کوشش کریں۔اس ہے کہیں کہ آپ دس لا کھار پٹے نہیں کرسکتے ۔''

'''میں کوشش کرتا ہوں۔'' وحید علی مردہ می آ واز میں بولا۔'' ویسے مجھے نہیں امید کہ وہ اپنے مطالبے میں کسی کچکے کا مظاہرہ کرے گا۔ آ واز سے وہ کوئی بہت ہی ظالم اور شقی القلب لگتا ہے۔''

''کوئی حرج نہیں ہے۔''وحید علی نے جواب دیا۔ مراد خان نے پوچھا۔''وحید صاحب! آپ نے اس مخص کی آ واز پرغور کیا تھا۔وہ آپ کے کسی جانئے والے یا کسی دقمن کی آ واز تونہیں تھی؟''

''خان صاحب! یہ بات تو آپ بھی بہت الچھی طرح جانتے ہیں کہ میراکوئی وشمن نہیں ہے۔'' وحید علی نے تفہرے ہوئے انداز میں کہا۔''اور جہاں تک اس آدمی کی آواز کا تعلق ہے تو میں دعوے سے کہ سکتا ہوں، وہ آواز میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ تی ہے۔''

"ہول ....." مراد خان نے سوچ میں ڈو بے ہوئے لیج میں کہا۔" اس کا مطلب ہے ، وہ کوئی بہت ہی خطر ناک اور پیشہور اغوا کارہے۔"

سپنس ڈائجسٹ (124) ستمبر 2014ء

چاند گھن

فرونت کے بغیر؟''

وحیدنے ایک لمحدسویے کے بعد جواب دیا۔" زیادہ

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

ے زیادہ دول کھرویے۔

'' حميك ہے، آپ دولا كھ كابندوبست كرليں۔'' "اور باتی کے یا کچ لاکھ؟"وحید علی کے کہے میں ممرا

" انج لا کھ کے لیے میں کوشش کرتا ہوں۔" مراد خان مری شنجید کیا سے بولا۔

" آ آ کرسکیں مع؟" وحید خان نے بے تھنی سے اینے دوست کی جانب دیکھا۔

" بهت مردال ، مدد خدا۔" وه تغیرے ہوئے کہے میں بولا۔ 'میں اینے تعلقات کی ڈوریاں بلاتا ہوں۔ اللہ بہت مہر مان اور کرم کرنے والا ہے۔''

مرادخان برابرنی کا کام کرتا تھا۔جو بی کےعلاقے میں اس کی ایک خوب خلتی ہوئی اسٹیٹ ایجنٹی تھی۔ بیتو وحید علی کومعلوم تھا کہ مراد فان کے تعلقات کا دائرہ خاصا وسیج تھا۔وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ مراد خان کواس کی کوشش میں کا میا لی حاصل ہو۔

" أكرابيا موجائے توبيآ ب كامجھ پر بہت بڑااحسان ہوگا مراد خان۔" وحیدعلی نے منونیت بمرے کہے میں كها\_" مين بعد مين آپ كار قم يائي يائي ادا كردول كا-

"بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی وحید صاحب۔" مراد نے مرسری انداز میں کہا۔" اور آپ بیاحسان وحسان کی بات نہ کریں۔اس وقت آپ پر بڑا مشکل وقت ہے۔ میں ایک سیا دوست ہونے کے ناتے آپ کے کام آنے کی كوشش كرربا موں \_ اگر بھی خدانخواستہ مجھ پر بھی بُرا دنت برا تو آپ دوی شماو یجے گا اور جہاں تک اس یا کچ لا کھ ک رم كالعلق بتويد يقينًا آپ جمع والي كرين مع كيونك میں بھی کہیں ہے لے کربی آپ کودوں گا۔ اگر میرے یاس ہوتے تو کوئی بات ہی جبیں تھی۔

''مرادخان! میں آپ کی رقم ضرورِ والی کرول گا۔'' وحد على نے اصطراري ليج ميں كہا۔ "كيكن اس كے ليے مجھے تھوڑ اوتت در کا ہوگا۔'

' مل جائے گا وقت بھی۔'' مراد خان کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ' میں اب جلما ہوں تا کداس مسئلے کوحل کرنے کے لیے جارہ جوٹی کرسکوں۔''

پھر مراد خان ، وحید علی کوتسلی تشفی دینے کے بعد اس کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ وہ رات وحید علی ،عمران علی اور

ويکھا پھر ماؤتھ ہیں میں کہا۔ "كيا بوا ..... تم كهال علي محتيج"

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

" تم نے میری بنی کا ذکر کر کے اپنے لیے میرے دل میں اپنی کافی مخوائش پیدا کرلی ہے۔''وہ تدرے زی سے بولا \_'' بتاؤ، کتنی رعایت کردول؟''

مراد خان بھی برابر یہ مفتکو کوئن رہا تھا۔ وحید نے سوالیہ نظروں سے مراد خان کی طرف دیکھا تو اس نے ایک ہاتھ کی یا نچ الکلیاں کھڑی کرویں۔

''بس یا بچ لا کھ ٹھیک ہیں۔'' وحید علی نے اغوا کار

ية توبهت بى كم إلى - " اغوا كار بكرط \_ بوت کہے میں بولا۔" نہتمہارے یا کی لاکھ اور نہ میرے دی۔ بس ایک ہی فکر بول رہا ہوں ....ساتھ لا کھ رو ہے۔ایک پیما کم ندایک پیما زیادہ۔تم رقم کے بندوبست میں لگ حاؤ ـ ميں كل صبح حمهيں شيك نو بيجے فون كروں گا۔''

اس سے پہلے کروحید علی واقوا کارکی بات کے جواب میں کچھ کہتااس خبیث مخص نے فون بند کردیا۔وحید علی نے پریشان نظر سے اپنے دوست مراد خان کی طرف دیکھا۔ مراد نے بھی یہ تمام تر منقتگوسی تھی۔و ہ سوچ میں ڈوب موئے کہے میں بولا۔

" تو اس کا مطلب ہے، بیٹی کی بہ حفاظت واپسی کے ليے آپ كوساتھ لا كھرو نے كابندوبست كريا ہوگا۔'' ''مرادخانُ سات لا کھاچھی خاصی رقم ہے۔''وحیدعلی نے تشویش بھرے کہے میں کہا۔'' میں راتوں رات اتی رقم كانتظام نبين كرسكون كا\_مجوراً مجمع ..... 'وه كتب كتب رك حمیا تومرا دخان نے یو چھا۔

"مجبوراً کیاوحیدعلی؟"

" مجھے اگر اپنا کارو باراور گاڑی بھی بیٹا پڑی تو میں و پر ہیں کروں گا۔"وحیدنے جذباتی کیجے میں کہا۔" لین سے بر حرمرے لیے کیا ہوسکتا ہے۔

" وحيد صاحب! اس مصيبت كي محرى من آب كواينا محمراور گاڑی فروخت کرنا پڑے تو پھرلعنت ہے مجھ جیسے دوستوں پر۔' مراوخان نے تھبرے ہوئے کہج میں کہا۔ انچر ..... 'وحيد نے الجھن زدہ نظروں سے اس كى طرف دیکھا۔" مجربیہ سئلہ کینے کی ہوگا مراد خان؟''

"آب آسانی سے لئنی رقم جع کر سکتے ہیں ہ مراد خان سوچتی ہوئی نظروں سے وحیر علی کو دیکھتے ہوئے بولا۔''میرا مطلب ہے، اپنی می کوشش کر کے .....کوئی چز

سىيىنس دانجسٹ ﴿ 125 ﴾ ستمبر 2014ء

PAKSOCIETY1

ادھرتمہاری بیٹی کی زندگی کا چراغ پھو....مطلب،گل۔'' ''نہیں،نہیں۔'' وحیدعلی تڑپ کر بولا۔''میں نے الی غلطی اب تک نہیں کی اور نیہ بی کروں گا۔''

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

B

Ų

0

'' مجھے تمہاری بات کا بھین ہے۔'' دہ عجیب سے لیجے میں بولا۔''میرا آ دمی تمہاری رپورٹنگ کرر ہاہے۔ابھی تک تم نے میری ہدایت پرمل کیا ہے اور مجھے امید ہے آئندہ بھی تم اک معقولیت کا مظاہرہ کرو گے۔''

''میں تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔'' وحید نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔''اورتم بھی میری بیٹی کوذرای تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔''

'' میں اپنے وعدے کا پاس کروں گا۔'' وہ مستکم کہج میں بولا۔'' تم تعاون کر رہے ہوتو میں بھی تمہاری میٹی کے کھانے پینے ،سونے جاگئے کا خیال رکھے ہوئے ہوں۔اس حوالے سے تم بالکل مطمئن رہو۔''

"میری لبنی سے بات کروادو مے؟" وحید نے کوساکیائے ہوئے انداز میں کہا۔

''سەپېرتىن بىچ بات كرداۇلگا'' وە دونۇك لىج مى بولا-''انجىنبىس''

'' پلیز۔'' وحیوعلی کی آداز کجا جت سے لبریز بھی۔ '' سوری۔''اغوا کار نے کھردرے انداز میں کہا اور امنقطع کر دیا

وحید نے اس روز بھی دکان نہیں کھولی۔مارکیٹ والوں اور پزدی دکان واروں ہے اس نے کہد دیا تھا کہ حیدرآباد میں کی عزیز کا انقال ہوگیا ہے لہذا دکان بند ہی رہے گی۔مختلف زاویوں میں بھاگ دوڑ کر کے اس نے دو لا کھیش کا بندوبست کرلیا تھا۔وو پہر کے وقت مراد خان بھی پانچ لا کھے کرنی نوٹ لے کراس کے کھر آگیا۔ پانچ لا کھے کرنی نوٹ لے کراس کے کھر آگیا۔

" وحید صاحب! آپ کی قسمت اچھی ہے جورام کا انظام ہوگیا۔" مراد خان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔" ورنہ میں تو مایوس ہونے کے قریب تھا۔ بس، اللہ نے مہر بانی کی اورایک جگہ بات بن گئی۔"

" ایوی کوای کے منا عظیم کہا میا ہے کہاس کیفیت میں گرفآر ہوکرانسان اپنے اللہ سے دور ہوجا تا ہے۔ "وحید نے رقم کا انظام ہوجانے پرقدرے اطمینان بھرے لہج میں کہا۔ "اب جھے یقین ہوچلا ہے کہ میری لبنی شام سے پہلے سے سلامت گھرآ جائے گی۔" پہلے سی سلامت گھرآ جائے گی۔"

حسینہ بیٹم کے لیے قیامت کی رات تھی۔ حسینہ بیٹم کوتو چپ ی لگ گئی تھی۔ عمران علی کا انداز و بالکل درست تھا۔ اس کی والدہ مضبوط د ماغ کی یا لک تھی۔ صورت حال کی تنگینی سے اسے باخبر کر دیا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹی خاموثی ہے آنسو بہائے جار ہی تھی۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے اس خبر کو تھر سے یا ہر بیس جانے دیا تھا کہ لبنی کواغوا کرلیا گیا تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

وحیدعلی کی کوششوں نے اس امر کو یعینی بنادیا تھا کہ دو اگل می دو لا کھ کا بندو بست کرسکے گا۔ اب اسے اپنے بے لوث دوست مراد خان نے علی دوست مراد خان نے علی انتظار تھا۔ مراد خان نے علی الصباح نون کیا اور بیٹو پیرسنائی کہ وہ دو پہر تک پانچ لا کھ کا انتظام کرنے میں کامیاب ہوجائے گا لہٰذا اگر انخوا کارفون کرے تو ایسے دو پہر کے بعد کا کوئی دفت دیا جائے۔

''مرادخان! میں چاہتا ہوں کہتم آج کا دن میرے ساتھ ہی رہو۔'' وحید علی نے تشکر اور منت کے ملے جلے انداز میں کہا۔''جب تک لبنی محرضیں پہنچ جاتی، مجھے سکون نہیں آئے گا۔''

"میں ون میں رقم لے کر آرہا ہوں۔"مراد نے مضبوط لیج میں کہا۔" حوصلہ نہیں ہارو ..... اللہ علی مضبوط لیج میں کہا۔" حوصلہ نہیں ہارو ..... اللہ علی ہمارے ہوجائے گا۔ جب تک بید معاملہ نمٹ نہیں جاتا، میں تمہارے بی پاس رہوں گا۔" وحید علی نے اپنے دوست کا شکر بیادا کر کے فون بند کردیا۔

مٹیک ٹو ہے اغوا کار کا فون آخمیا۔اس نے وحید کے ہیلو کے جواب میں سوال کیا۔ ''رقم کا انتظام ہوگیا؟'' '' میں سے سے میں ''

'' دو پہرتک ہوجائے گا۔'' '' پکآیا ۔۔۔۔۔ڈانواں ڈول؟'' '' پکآ۔۔۔۔۔!'' وحید نے جواب دیا۔

'' فھیک ہے ، میں سہ پہر میں تین بجے نون کروں گا۔'' وہ تحکمانہ انداز میں بولا۔'' پھر طے کریں گے کہتم نے رقم لے کر کہاں پہنچنا ہے اور ہاں....۔'' لحاتی توقف کر کے اس نے چیستے ہوئے لہج میں یو چھا۔

'' نتم نے کہیں اسارٹ بننے کی کوشش تونبیں کی؟'' '' ننبیں بالکل نہیں۔'' وحید علی نے صاف موئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

"ميتم في عقل مندى كا ثبوت ديا ہے۔"وہ سرائے والے انداز ميں بولا۔"ميرا ايك آدى مسلسل تمهارى اور تمہارے ممركي ترانى كررہا ہے۔ادھرتم نے ہوشيارى دكھائى

سسپنس دُانجست ح 126 حسمبر 2014ء

### **WWW.PAKSOCIETY.COM**

چاند گھن

تھا۔مراد خان بھی وحید کے نز دیک آسمیا۔ وحید نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا یااوراضطراری کیج میں کہا۔ ''ہلو۔۔۔۔۔!''

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

t

C

O

"ہاں وحید علی۔" دوسری جانب سے ای مخصوص آواز میں بوچھا گیا۔" رقم کا بندو بست ہو گیا ہے؟" "جی .....رقم تیار ہے۔" وحید نے جلدی سے کہا۔"اب تم وعد لے کے مطابق، لبتی سے میری بات کرواؤ۔"

'' شمیک ہے۔' اغوا کار نے سرسری انداز میں کہا۔
اگلے ہی لیج لینی کی مطمئن آواز وحید علی کی ساعت
سے ککرائی۔'' ڈیڈی! مجھے بتایا سمیا ہے، آپ نے مجھے
چھڑانے کے لیےرقم کا انتظام کرلیا ہے؟''
'' ہاں ……میری جان۔'' وحید نے جذباتی انداز میں
کہا۔'' تم پریثان نہیں ہونا۔ آج کا سورج غروب ہونے
سیلے تم میری نظر کے سامنے ،اپنے کھر میں ہوگی۔''

Alternative & Integrated medicine

التن اور قدر في الااس تيار كرده ورن ولي ميديس اب تب مريض منكوات ب

### فريك كورس برائع مرده طرات

مردوں میں جرثو موں کی کی اور کمزوری کو دورکر کے اولا دپیدا کرنے کے قابل بنا تا ہے۔مقوی ومٹولدہ

### شادی کورس

صرف غیرشادی شدہ مردوں کے لئے زائل شدہ توانائی کی بھالی کامستقل اورکمل کورس انشاءاللہ کسی تنم کی کمی اورمحروی محسوس نہ ہوگی

### ازدوانی کورس

شادی شدہ حفرات کے لئے بحالی قوت کا فوری اور ستفل علاج ۔ کامیاب اوراز دواجی زندگی کے لئے موثر ترین کورس

زور لیے کراسک کو جروروز بھنگ مدر 03216528001, 03008652456 ایج ای ایس (لیا ایس کی آخود) معلی ایس (لیا ایس کی آخود) معلی انسیال الدوا تی مسائل و ایس کی ا رقم والالفاف وحيد كى جانب برهات ہوئے اضافه كيا-ور آب رقم من ليس-"

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

"آپ من کرلائے ہیں، میرے لیے بھی کافی ہے۔"

"میں تو من کر ہی لا یا ہوں۔" مراد خان نے اثبات میں کردن ہلائی۔" اور اس رقم کی گفتی تو و سے بھی بہت آسان ہے۔ سید ھے، لا کھوالے پانچ پیکٹ ہے ہوئے ہیں اور نوٹ بالکل نے ہیں۔" باتوں کے دوران ہی میں مراد خان نے براؤن لغا نے میں سے کرارے نوٹوں کے پانچ پیکٹ نوٹوں کے باروئن لغا نے میں سے کرارے نوٹوں کے پانچ پیکٹ نکال کر وحید علی سے کہا۔" ہے اپنے پاس رکھیں۔"

وحید نے نوٹوں کو ہاتھ نہیں لگا یا اور سے کہتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ کیا۔'' ایک منٹ مراد خان میں ابھی آتا ہوں۔''

مرادخان اثبات میں گرون ہلا کررہ کمیا۔ وحید علی ایک منٹ سے پہلے ہی واپس آگیا اور قدرے استعال شدہ نوٹوں کے دو پیکٹ بھی ساتھ لایا۔ وہ

دولا کھ کی رقم اپنے دوست کی جانب پڑھاتے ہوئے بولا۔ ''خان صاحب! ان کوہمی بھورے لفافے میں رکھ

لیں۔ سات لا کھایک ہی جگہ رہیں تواجھی بات ہے۔'' مراد خان نے مذکورہ دو لا کھ روپے بھی اسی لفانے میں ڈال لیے جس میں وہ اپنے پانچ لا کھ رکھ کر لایا تھا۔ لفانے پر ربر بینڑ چڑھانے کے بعد اس نے وحید علی کی

طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''کوئی چیزے یار گیزین کا جھونا سا ہینڈ بیگ چاہیے ہوگا۔ آئی بڑی رقم کولفا فے میں رکھ کر گھومنا خطرناک بھی

''ایبابیگ ہے میرے پاس۔'' وحیدنے کہا۔'' میں اہمی لے کرآتا ہوں۔''

وہ ایک بار پھر گھر کے اندرونی جھے کی طرف کیا اور مذکورہ بیگ لے کرآ گیا۔ سات لا کھ کی خطیررتم (اس وقت کے حساب ہے) کو بیگ میں ڈال کرایک الماری میں محفوظ کردیا گیا۔ دن کے کھانے کے نام پرانہوں نے تھوڑا زہر مارکیا پھراغوا کنندہ کے فون کا انتظار کرنے گئے۔فون سیٹ ان کے قریب ہی رکھا ہوا تھا۔

اغوا کار وقت اور وعدے کا بہت پابند ثابت ہور ہا تھا۔ ٹھیک تین ہجے نون کی تھنٹی نج اٹھی۔آ خری ٹیلی فونک مخفتگو میں اغوا کارنے تین ہجے سہ پہر ہی فون کرنے کو کہا

سىپنسددائجست (127 مستمبر 2014ء

TROADV

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISUAN



''ایسے کیے خیر سلا۔۔۔۔؟''وحید علی نے مجڑے ہوئے کہج میں کہا۔''تم نے میری منی کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔لین کوتم کس طرح میرے حوالے کرو مے؟''

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

'' طبیک ہے، ٹھیک ہے۔'' وحید نے اضطراری انداز میں کہا۔''لیکن دیکھ لو۔۔۔۔کوئی کڑ بڑنہیں ہونی چاہیے۔'' ''کیاتمہارا کوئی گڑ بڑ کرنے کا ارادہ ہے؟''اس نے عجیب سے لیجے میں یو چھا۔

"نن .....نبین - "وحید جلدی سے بولا - "بالکل نبیں - "
"جبتم کوئی گر بر نبیس کرو گے تو جھے پاگل کتے نے
تبیس کاٹا کہ گڑ بڑ کروں ۔ "وہ برہمی سے بولا - "میں ایک
اصول پندکاروباری ہوں ۔ "

'' ٹھیک ہے،تم نے جیسا کہا ہے، میں بالکل دیسا تی کردل گا۔'' وحید علی نے مصلحت آمیز انداز میں کہا۔'' مجھے اپنی ڈئی بچے سلامت دالیں چاہیے۔'' اپنی ڈئی جے سلامت دالیں چاہیے۔''

'' تم نے کسی حمالت نے بآرے میں تونہیں ُسو چا؟'' '' بالکل نہیں۔'' '' الکل نہیں۔''

" تمہاری تکرائی پر مامور محص نے مجھے بتایا ہے کہ کل رات سانو لے رتگ کا ایک پستہ قامت آدی تم سے ملنے آیا تھا۔" اغوا کارنے چہتے ہوئے لیجے میں پوچھا۔" اور میری تازہ ترین معلومات کے مطابق ، وہ بندہ آج دو پہر سے تمہارے گھر میں موجود ہے۔ وہ کون ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے؟"

''وہ میراایک کلص دوست ہے۔''وحید نے جواب دیا۔''مراد خان۔'' ''دکیا میں جسس کر میسٹ کر سام

" کیا اس بندے نے حمہیں کسی مہم جوئی سے لیے سایا ہے

" فرنبیں ....مراد خان بہت ہی معقول محف ہے۔" وحید علی نے جلدی سے جواب دیا۔" میں اس کے تعاون سے لاکھوں روپے کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔اس کا بھی بہی مشورہ ہے کہ ایسے نازک معاملات میں پولیس کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔"

'' تضینک بوڈیڈی۔'' وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ '' ان لوگوں نے تنہیں کوئی تکلیف تونہیں پہنچائی ؟'' وحیدعلی نے بڑے دلارے بوچھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

کبنیٰ کے بجائے اغوا کار کی آواز سنائی دی۔'' مجھے ایا کی بجے بقم جاہے۔''

ٹھیک پانچ بجےرقم چاہے۔'' یقینا اس خص نے لبنی کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا تھا۔ وحید علی نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔''ل جائے گی ..... بتاؤر تم کہاں پہنچانا ہوگی؟''

'' میں تہیں زیادہ دور بلا کر زحت تہیں دوں گا۔'' اغوا کا رنے تفہرے ہوئے لہج میں کہا۔'' وہ جگہ تمہارے تھرے بہ مشکل پندرہ منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ تم تھیک یا بچ بیری بتائی ہوئی جگہ پر، رقم کے ساتھ موجود ہوئے۔''

'' مخیک ہے۔'' وحید علی نے جلدی ہے کہا۔''ممروہ بلہ کون کی ہے؟''

'' ملاقات کے مقام کے بادیے میں، میں تہہیں ساڑھے چار ہے بتاؤں گا۔''اس فیص نے کہا۔''اس کے بعدتم دی پندرہ منٹ کے اندرا پنے گھر سے نگل پڑو گے۔ میراہ ہ آدی جو تہاری گرانی پر مامور ہے'وہ فدکورہ مقام تک تمہارا تعاقب کرے گا۔ جب تم میرے بتائے ہوئے مقام تک تک پہنے جاؤ گے تو میراایک دوسرا آدی تمہارے پاس آئے گاورتم ہے۔ تم لے لے گا۔''

' محمر میں تمہارے آ دی کو پہچانوں گا کیسے؟''وحید علی نے اس کی بات یوری ہونے سے پہلے ہی سوال کردیا۔

" تم الله کے لیے اور وہ تمہارے لیے اجنی کے۔ "اس محص نے مبھر انداز میں کہا۔ "بہجان کوؤورؤز کے تباولے سے ہوگ۔ میر اجو آ دی تمہاری نگرانی کے فرائض انجام دے رہا ہے وہ تمہارے پاس آنے والے آدی سے بہ خوبی واقف ہے۔ وہ اسے تمہارے بارے میں بتاوے گا۔ میرا آ دی سیدھا تمہارے پاس پہنچ گا۔ کی فلط نبی کی کوئی منجائش نہیں ہے۔ "

''کوڈورڈز کیا ہوں سے؟'' وحید علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں یو چھا۔

''میرا آ دی تمہارے پاس آ کر کے گا۔۔۔۔تہہیں جس چیز کی تلاش ہے، وہ میرے پاس ہے۔ بولو، خریدو مے؟ تم کبو مے، ہاں خریدوں گا۔ کتنے کی دو مے؟ وہ کے گا، ساتھ لاکھ کی ۔تم کبو مے، ٹھیک ہے، وہ کہے گا تکالوسات لاکھ۔تم رقم اس کے حوالے کردو مے۔اللہ اللہ، خیر سلا۔''

سىپنس دُانجست ح 128 متمبر 2014ء

چاند کھن

بچھ دار انسان "آپ میرے ساتھ تو جا ہی رہے ہیں۔"وحید میک ہے، اب وضاحت کرتے ہوئے بولا۔" میں چاہتا ہوں کہ اغوا کے ہم ذہنی اور بتائے ہوئے مقام سے کچھ فاصلے پر آپ سے الگ ہوجاد کی اور قم لے کرآپ خدکورہ مقام تک جا کیں سسمیں ہواد کی اور کھڑا دیکھا رہوں گا۔ اس کے آدمی کے رفصت ہونے

دور هزاد میمار ہوں کا ۔ اس سے اون سے رحصت ہوئے کے بعد ہم دونو ل لبنیٰ کو لے کر کھر آ جا تھی گے۔'' '' آپ نروس ہورہے ہیں تا…؟'' مراد خان نے

W

W

W

p

a

k

S

O

C

8

t

C

O

M

مدردی بھرے لیج میں کہا۔ مدردی بھرے لیج میں کہا۔

''ہاں خان صاحب۔'' وحید بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔'' میرے اعصاب پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ میں لبخی کے لیے بہت جند ہاؤ ہے۔ میں لبخی کے لیے بہت جند ہاؤ ہے۔ میں لبخی کے ادائیگی کے وقت مجھے سے کوئی الی تعطی ہوجائے اور لبخی ۔۔۔۔''

وحیدی ادھوری بات کے نتیج میں مراد خان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا پھراس کے نز دیک بیٹے کر، اس کا شانہ تھپتھیاتے ہوئے بولا۔'' حوصلہ رکھیں وحید صاحب۔سب ٹھیک ہوجائے گا۔''

سید، و با سید، و با سید، و بات استفیار ہیں؟''وحید

ناستفیار پر نظروں سے اپنے دوست کی جانب دیکھا۔
'' مجھے کوئی اعتراض نہیں۔'' مراد خان جلدی سے پولا۔''لیکن ظاہر ہے، اس فیصلے کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ جب اغوا کار کا فون آئے تو آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیجے گا۔اگروہ اس بات پر راضی ہوجا تا ہے تو ٹھیک ہے۔'' مراد خان کے ساتھ وحید علی کی دوئی کو ذیا دہ عرصہ نہیں ہوا تھا لیکن اس مختصری مدت کے دوران میں وحید اس میں ہوتا تھا کہ کوئی میں وحید اس

مرادخان ہی اسے سب سے زیادہ قابل بھروسا نظر آرہا تھا اور مرادخان نے راتوں رات اپنے دوست کے لیے پانچ لاکھ کی بھاری رقم ہاا تنظام کر سے تقی دوتی نبھادیا تھا۔ اغوا کار کی آگلی کال سے پہلے دونوں دوستوں میں

اس موضوع پر مختلف زاویوں سے گفتگو ہونے گئی۔ عمران علی
کو وحید نے حسینہ بیٹم کی دیکھ بھال کے لیے مختص کردیا تھااور
اس نوجوان نے بڑے سلیقے اور ذھے داری ہے ایک مال کو
سنجال رکھا تھا۔ اس کمر پر جواچا تک افراد ٹوئی تھی اے کی
نہ کی طرح بڑی خوبی سے بینج کرلیا کیا تھا۔ بس ایک آخری
مرحلہ باتی تھاجس کے بعد سب ٹھیک ہوجانا تھا۔

رسیبن میں بھی ہے۔ ساڑھے چار ہج اغوا کنندہ کا فون آسمیا۔ وحیدعلی کے پہلو کے جواب میں اس نے تھمرے ہوئے کہے میں کہا۔ '' شمیک پانچ ہج ۔۔۔۔۔ال پارک میں سب سے بردی "اوه ..... بيرتو خاصا عقل مند اور سجھ دار انسان ہے۔" اغوا کار نے تعر منی کہا۔" شميک ہے، اب میں ساڑھے چار بجے تهمہیں فون کروں گا۔تم ذہنی اور جسمانی طور پر تیارر ہنا۔"

"ایک منٹ ....." وحید کو بوں محسوس ہوا تھا کہ اغوا کار فورا فون بند کردےگا۔

" كيا بوا؟" إس في يوجها-

''اگرتمہیں کوئی اعتراض نہ ہوتو میں اپنے دوست مراد خان کوبھی ساتھ لے آؤں؟''وحید نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ''مورل سپورٹ؟''

" يېي مجھ لو۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

'' شیک ہے۔'' وہ دریا دلی سے بولا۔'' محر ممری شیطانی خیال کو ذہن میں جگہ میں دیا۔ کسی بھی نوعیت کی مہم جو کی تمہار می بیٹی کی زندگی کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوگی۔''

''تم مطمئن رہو۔''وحید نے اسے یقین ولانے کا کوشش کی۔'' میں ایسی کوئی حماقت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔''

''شاہاش۔'' یہ کہتے ہوئے اغوا کارنے رابطہ منقطع کردیا۔

وحید نے ریسیور کریڈل کرنے کے بعد مراد خان کی طرف دیکھا اور جیرت بھرے لیج میں بولا۔'' اس آ دمی نے بڑا مربوط نیٹ ورک قائم کررکھا ہے۔ اسے میرے پاس آنے جانے والوں کی پوری خبرہے۔''

''جولوگ پیشہ در مجرم ہوتے ہیں' وہ کیچ کام نہیں کرتے۔'' مراد خان نے سوچ میں ڈو بے ہوئے لیجے میں کہا۔ ''ہم نے بہت عقل مندی کی جولبنی کے اغوا کی رپورٹ درج نہیں کروائی ورنہ جیسے ہی اغوا کارکوخبر ہوتی کہ ہم پولیس کی مدد لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ لبنی کی جان سے محیل سکتا تھا۔''

"ہول .....!" وحید کے چرے پرتظری پر چھا میں مودار ہولی۔"میرے ذہن میں ایک بات آرہی ہے ۔..."اس نے سرمراتی ہوئی آواز میں کہا۔

''کیسی بات؟''مرادخان نے سوالیہ نظروں سے اس طرف دیکھا۔

ودلین کواغواکرنے والاآپ پر بھروسا کردہاہ۔" وحید علی نے بات اوھوری چھوڑی تو مراد خان نے پوچھا۔" پھر؟"

سىپنس دانجست (129 متمبر 2014ء

ال جرم زادے نے بھی اپنا کہا نبھا کر دکھا دیا تھا جس کے
نتیج میں شیک ساڑھے پانچ بجے لبتی اپنے تھر کے اندر
موجودتھی۔ اس گھرکے کمینوں نے پچھلے لگ بھگ تیس گھنے
جس اعصاب شکن اوراؤیت ناک فضامیں گزارے تھے یہ
صرف انہی کے دل ود ماغ جانے تھے۔لبتی کے افوا کے
واقعے کواییا صیفہ راز میں رکھا کمیا تھا کہ آس پڑوں میں بھی
کسی کواس سانچے کی خبر نہیں تھی حتی کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں
تھا کہ وحید علی کے گھر میں پچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

O

مراد خان نصف شب تک وحیدعلی کے ساتھ رہا تھا۔ آئندہ روز بیاری کا بہانہ کر کے لبنی کے اسکول سے چند یوم کی چھٹی منظور کروالی گئی تھی۔ وحید علی چاہتا تھا کہ وہ مکمل آرام کرے۔عمران نے بھی محمر سے لکلنا موقوف کردیا تھا۔ البتہ ایک آ دھروز کے بعدو حیدعلی دکان پر جانے لگا تھا۔ چند روز میں تمام معاملات معمول پر آگئے اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے بچھ ہوائی نہ ہو۔

وحید علی کوسب سے زیادہ فکران پانچ لا کھروپ کی تھی جومراد خان نے اسے دیے تھے۔ بہر حال، یہ قرض کی رقم تواہ و اپس کرنا ہی تھی لیکن فوری طور پر بیمکن جیس تھا۔ اس کی بیوی دل کی مریضہ تھی اور ہارٹ افیک کے بعد تو وہ مکمل طور پر بستر کی ہوکر رہ گئی تھی۔ اس کا علاج بھی خاصا مہنگا تھا جو ہر حال میں جاری رکھنا ضروری تھا۔

وحید علی بیک وقت کئی محاذوں پر لڑر ہاتھا کہ اس پر
ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک روز پہاچلا کہ حسید بیلم کو
ایک علاج کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بیوی کی موت نے
وحید علی کی کمر تو ڈکرر کھ دی۔ عمر ان اور لبتی کو بھی یقیدیا و کی اور
ذہنی صدمہ پہنچا تھا۔ کہا جاتا ہے، وقت سب سے بڑا مرہم
سے۔ گزرتے ہوئے شب وروز کے ساتھ دفتہ رفتہ ان تینوں
کو بھی مبر آبی گیا۔ ان کے دل ور ماغ نے بہر حال اس
حقیقت کو تسلیم کرلیا تھا کہ جانے والی جا پچی تھی۔ رونے
دمونے اور محتذی آبیں بھرنے سے کی بھی قیمت پراس خلا

وحیدعلی کی اصل مشکلات کا آغاز اس وقت ہوا جب حسینہ بیگم کی موت کو ابھی چند ماہ بی گزرے ہے۔ ایک روز مراد خان اس کی دکان پر آیا۔ وہ خاصا تھ کا ہوااور پریشان دکھائی دیتا تھا۔وحیدعلی نے اس سے پوچھا۔

"کیا بات ہے فان صاحب! آج آپ فاص ڈاؤن نظرآرہے ہیں؟"

"بأت پريشاني كى بيكن مجه من سيس آرماكي

بہاڑی کی چوٹی پر تہہیں موجودر بنا چاہے جہاں بچوں کے گھیلنے کودنے کے لیے جمولے وغیرہ ہے ہوئے ہیں۔ تم کھیلنے کودنے کے لیے جمولے وغیرہ ہے ہوئے ہیں۔ تم آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا کر آؤ مے ....ایسا کوئی چشمہ ہے تمہارے یاس؟"

" جی ہے۔ من گلاسز ہیں میرے پاس۔ " وحید نے جلدی سے جواب دیا۔ "میں دہ گلاسز پین لول گا۔ "

''رقم کم چیز ہیں رکھ کرلاؤ گے؟''افوا کارنے پو چھا۔ ''ریگزین کے بیگ ہیں۔'' وحید علی نے جواب دیا۔''سات لا کھ کے کرنسی نوٹ ایک بجورے رنگ کے لفانے میں ہوں گے اور وہ لفا فدر میکزین کے بیگ کے اندر ۔ پانچ کا کھ کے نے نوٹ ہیں اور دولا کھ کے استعمال شدہ ۔''

''نے اور استعال شدہ نوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔''بس اصلی ہونے چاہنیں میر ا آدمی نوٹ چیک کرنے کے بعد ہی لبتی کو تمہارے حوالے کرے گا۔'' لمحاتی توقف کرکے اس نے ایک آسودہ سانس خارج کی چرمجیب سے لیجے میں بولا۔ ایک آسودہ سانس خارج کی چرمجیب سے لیجے میں بولا۔ ''نے نوٹوں کا تواہے بتارہے ہوجیسے ایک نیا نوٹ،

دو کے برابر ہوتا ہے۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

''تم بے فکر رہو۔'' وحید نے اس کے طنز گونظرا نداز کرتے ہوئے کہا۔'' تمام نوٹ ایک دم اصلی ہیں۔'' ''بس .....تو پھرتم ہمی بے فکر ہوجاؤ۔'' وہ شممی فیصلہ کن لہج میں بولا۔'' تمہاری بین سمجے وسالم تم تک پہنچ جائے گی۔'' اس کے بعد و حیدعلی نے نماییت ، ی منہ تدرین انداز

اس کے بعد وحیدعلی نے نہایت ہی منت ریز انداز میں وہ بات کی جس کا تعوزی دیر پہلے وہ مراد خان سے ذکر کرچکا تھالیکن اغوا کارنے بڑی شدت سے انکار کردیا۔ ''جمہارا وہ بہت قام تیں دست صرف ان کا سکا

''تمہارا وہ پہتہ قامت دوست صرف پارکنگ تک تمہارے ساتھ آسکتا ہے۔'' وحید کی ساعت پر اغوا کار کی کرخت آ واز نے ہتھوڑ ابرسایا۔''اس ہے آ مے نہیں تم رقم والے بیگ کے ساتھ اکیلے بی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچو کے۔میراوہ آ دمی پارکنگ ہی ہے تمہارے تعاقب میں لگ جائے گا جوتم ہے رقم لے گا۔ فکرنیوں کرو، تمہیں پہاڑی پر زیادہ ویرانظار نہیں کرتا پڑھے گا۔''

اس کے بعد کسی سوال یا اعتراض کی مخوائش ہی نہیں تھی۔اغوا کارنے ٹیلی فو تک سلسلہ موقوف کیا تو مراد خان اور وحید علی تیاری کے ساتھ کھر سے نکل کر ال پارک کی جانب رواند ہو گئے۔

ایک سمخنے کے اندر اندر تمام مراحل بہ خیروخو بی طے پاگئے۔وحیدعلی نے اغوا کار کی ہدایات پرمن وعن عمل کیااور

سىپنسددانجسٹ (130 متمبر 2014ء

PA

چاند گھن

ترجين؟"

"جي وحيد صاحب! آپ کا اندازه ورست ب ہے۔"مراد خان اثبات میں کردن بلاتے ہوئے بولا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

يكن اب ميرى مت جواب دے كئ ہے۔''

"اوه .....!" وحيد على تشويش بمرے انداز ميں اپ دوست کی طرف د کھتے ہوئے بولا۔" آپ پچھلے ایک سال ے، کس شرح کے حماب سے سوداواکرتے رے ہیں؟" "وس فی صد کے حاب سے۔" مراد خان نے

. وس فی صد \_'' وحیدعلی کی آئلسیں میٹ سنگئیں۔ د بیعنی سو پر دس رو بے، ہزار پر سورو ہے، لا کھ پر دس برار رویے اور یا یکی لاکھ پر پیاس برار روپے ما بانه....اوه ما لَي كَالْتُهِ "

"جى ..... آپ نے بالكل درست حماب لگا يا ہے۔" " كِيلِ أيك سال من آب اس مودخور يارني كو يا يج لا كه كي اصل رقم يرجه لا كه روي سود اداكر يحك بين؟" وحيد

على يركو يا جرتون كايها زنوث يزاتها-

''اس کے سواکوئی جارہ بھی نہیں تھا دھید صاحب۔'' مرادخان نے کہری سنجد کی ہے کہا۔ 'میراخیال تھا،آپ دو تین ماہ میں رقم والی کردیں سے محر بدستی سے ایسانہیں ہوسکا اور میں سود کی دلدل میں پھنتا چلا کمیالیکن اب میری ہت جواب وے کئی ہے۔" کھاتی توقف کر کے مراد خان فے ہدروی بمری نظروں سے اسے دوست کی طرف و یکھا۔ وحیدعلی عقیدت واحر ام سے کبریز انداز میں ای کو

تك رباتها مرادخان نے بات كمل كرتے ہوئے كها۔ ' میں نے جو کھاب تک کیاوہ دو تی نبحانی ہے وحید

صاحب۔ میں آپ ہے ایک ہے کا تقاضا نہیں کروں گا۔ بس، اتن بى عرض بے كەرىمالماب آب اي باتھ بس لے لیں۔ جا ہیں تو یا مج لا کھ تکمشت ادا کر کے سود کے اس شیطانی جکر سے جان جھڑالیں یا پھر جب تک رقم کا بندوبست قبیں ہوتا، آپ ہر ماہ اپنی جیب سے بچاس ہزار

سودادا کرتے جائیں۔'

وحید ملی کے ماس یا نج لا کھ کی رقم موجود نہیں تھی اور نہ ہی دکان ہے اتنی آ مدنی تھی کہ وہ ہر ماہ پچاس ہزار ادا کر یا تا۔ چندلحات سوچنے کے بعداس نے جواب دیا۔ "مراد خان! آب جانتے الى، ميرے محمر ير كمتنى بڑی قیامت ٹوئی ہے۔اس وقت میری الیم پوزیشن میں کہ

ميمشت ياما بانه سودوالى ادا يم كطريقے يرمل كرسكوں - ·

كبول ـ "و مبهم سے انداز ميں بولا -"بس، ایسے ہی کہ ویں جیسے آپ بات کررہے ہیں۔" وحید بوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔''مجھ سے کھے کہنے کے لیے آپ کوا تنازیا دہ متذبذب ہونے کی کیاضرورت ہے۔'

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"وحيدصاحب!"مرادخان نے ممبرے ہوئے کہے میں کہا۔' مجھے ہیوں کی ضرورت ہے۔'

وحید علی نے ایک افسروہ ی سانس خارج کی اور یو جھا۔'' خان صاحب! آپ کا کام کتنے مبیوں سے چل

''بات کام جلانے کنہیں ہے دحیوصاحب۔'' " پھر .....؟" وحيد على كى پيشانى فلكن آلود موكل \_ مراد خان تمبھیر انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔"وحيد صاحب! بات ورامل يہ ہے كمين فيجس تخص سے وہ رقم لے کرآ ب کو دی تھی، میں اسے اب مزید نہیں بھلت سکتا۔''

· 'نہیں بھٹت سکتا .....'' وحید علی نے اس کے الفاظ و ہراتے ہوئے یو چھا۔" اس کا کیامطلب ہے خان صاحب؟ اُل میں نے آج تک آپ سے ذکر نہیں کیا اور ایک سال کزر کیا۔' مراد خان وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ " وراصل میں نے وہ یا مج لا کھاکیک پارٹی سے سود پر لے کر

آپ کودیے تھے۔ و'سود پر....؟'' وحیدعلی انجیل پژا۔'' آتی بڑی شلطی

'' اور کوئی راسته بی نبی*ن تھا۔'' مراد خان اپنی سنجید کی* کو برقرار رکھتے ہوئے بولا۔" آپ پر بہت بڑی مصیبت نازل ہو کئی تھی۔ میں نے ہر جگہ کوشش کر کے دیکھ لی تھی کیکن رقم کا انتظام مبیں ہوسکا تھا۔ میں آپ کو بے یارو مددگار بھی میں جھوڑ سکتا تھا۔ یمی ایک راستہ نظر آیا تو میں نے آپ کا مسّلة الكرف ك ليسود پريائج لا كاقرض الهالي -"اوہ میرے خدایا ....!" وحید علی نے دونوں

ہاتھوں سے سرتھام لیا۔ 'ایک سال کاعرصہ کزرجانے کے بعد تو د ورقم دلني موكن موك -

نہیں۔" مراد خان نے مضبوط کیج میں کہا۔" میں نے اصل رقم کا ایک پیسا بھی آ مے بڑھنے نہیں دیا۔ وہ اب بھی یا مج لا کھروہے ہی ہیں۔''

"اس کا مطلب ہے ..... "وحید علی نے ہجانی انداز میں کہا۔" آپ اس رقم پر یا قاعدہ ہر ماہ سود اوا

ىنس دُاندست ﴿ 131 ﴾ ستمبر 2014ء

W W W ρ a k S O C 0 t Ų

C

O

m

خان کوفون کیا۔مرادغان ایک منجھا ہوا پر اپر ٹی ڈیلر تھا۔ بنگلے کی فروخت کا کام اس سے زیادہ موزوں انداز میں اور کوئی نہیں کرسکتا تھا۔ وہ اینے دوست پراندھااعتاد کرتا تھا۔ " ببلود حیرصاحب " مرادخان نے فون اثنینڈ کیا۔ "مراد خان! میں نے مسلے کاحل ڈھونڈ لیا ہے۔" وحيدنے تقوس انداز میں کہا۔

مراد خان کی جیرت بھری آ داز سنائی دی۔'' ایک ہی رات ميں.....؟"

الله دوست، میں نے اپنا بنگلا فروفت كرنے كا فیملہ کرلیا ہے۔"وحید علی نے بتایا۔" اب سے پروجیک تمہارے ہاتھ میں ہے۔آب جتی جلدی میرا بھلا بکوادیں مے، اتن ہی جلدی بیستکے اللہ ہوجائے گا۔''

" آپ بنگلا فروخت کردیں کے تو پھر رہیں کے کہاں؟"مرادخان نے یو چھا۔

" آب ہمارے کے کوئی چھوٹا تھر یا مناسب سا فلیٹ خرید دیں ہے؟'' وحید علی نے کہا۔''میرا خیال ہے، اس بنظلے کی فروخت ہے اتنی رقم تومل ہی جائے گی کہ قرض کے بیانچ لاکھ اوا کرنے کے بعد ہم کمی معقول رہائش گاہ کو

' جي بال ،آپ كاخيال درست ہے دحيد صاحب '' مرا دخان نے جلدی سے کہا۔ ' مجھے اس بات کاسخت افسوس ہے کہآ ہے کو بنگافروخت کرنے پرمجبور ہونا پڑا۔''

"أب آپ انسوس وغيره مين ونت برباد نه كرين خان صاحب " وحيد نے تقيرے ہوئے ليج ميس كما۔ " بس بہلی فرصت میں بیکام کرڈ الیں۔اللہ کے ہرکام میں کوئی نە كونى مصلحت بوشىدە ہوتى ہے۔

آئندہ چند روز میں تمام معاملات بہ خوبی طے ا گئے۔ وحید علی کے بنگلے کی اس وقت مارکیٹ ویلیو پندرہ لاکھ کے آس یاس تھی لیکن جلدی اور افر اتفری کے باعث وہ بارہ لاکھ میں فروخت ہو کیا۔ مراد خان نے بہادر آباد کے علاقے میں ، یا کچ لا کھ کا ایک لکڑری فلیٹ وحید علی کو دلوا دیا۔ آج كل ويبا فليٺ ساڻھ ستر لا كھ بلكه بعض پروجيكٹس ميں تو ایک کروڑ ہے کم کانبیں ملیا۔ مرادخان کو یا یج لا کھادا کرنے کے بعد جودولا کھ ہاتی بچے تھے وہ وحید علی نے اپنے بزنس کو وسعت دینے کے لیے لگا دیے تاکد دکان کی آمدنی میں اضافه ہوسکے۔ دکان میں ٹائروں کی تعداداورورائٹی بڑھی تو ظاہر ہے، اس کی سیل اور پرافث میں بھی نمایاں بہتری و کھنے میں آئی اور اس کے ساتھ ہی وحید علی کی مصروفیت میں

''مجھےسب معلوم ہے وحیوصاحب ''مرادخان نے مسكين ي صورت بنا كركها\_" ليكن ميس مجبور مول\_ اس سليك كومزيد جارى ركھناميرے بس ميں نہيں۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

" ملیک ہے دوست۔ "وحید نے ایک مری سائس خارج كرتے ہوئے كہا۔" قدرت نے ہم دونوں كوكڑى آزمائش میں ڈال دیا ہے ..... مجھے ایک دن سوچنے کے ليے دے دیں میں کل آپ کو جواب دول گا۔''

'' آپ دو تین دن اچھی طرح غوروفکر کرلیں وِحید صاحب۔''مراد خان مشہرے ہوئے کہے میں بولا۔''کیکن جو بھی فیصلہ کریں اس سے بیمستلھل ہونا چاہے۔"

''آپ فکرنہ کریں۔'' وحید نے سکی تبحرے انداز میں کہا۔" آپ نے میری خاطر پہلے بی بہت قربانی وی ہے۔ میں آپ کومزید پریشان مبیں ہونے دوں گا۔ انشااللہ میں اس مسئلے کوحل کرنے میں کا میاب ہو میاؤں گا۔''

مراد خان امید لے کر وحید کی دکان سے رخصت ہو گیا۔ ای رات وحید علی نے عمران اور لبتی کے ساتھ ایک سنجيده ميلنگ كي اور انبين صورت حال كي عليني سي آجاه کرتے ہوئے کہا۔

" میرے پاس اس بحران سے نگلنے کے صرف دو طریقے ہیں۔آب لوگ مشورہ دو کہ جھے کیا کرنا جاہیے۔" "وہ دو طریقے کون سے ہیں؟" عمران کے

' منمبرایک، میں اپنی دکان کو مال سمیت فروخت کردوں۔" وحیدعلی نے حمری سنجیدگی سے کہا۔" نمبر دو ،اس بنظلے کو فروخت کر کے ہم کمی چھوٹے مگھر میں شفٹ ہوجا تھیں۔اللہ نے مہریائی فرمائی تو دوبارہ بھلا ....اس سے مجى برا بكل بن جائے گا۔

"ميرا خيال ہے، پنگلے كوفروفت كردينا جاہے۔" لبتی نے کہا۔ ' جے جمائے برنس کوفروخت کرناعقل مندی تہیں ہوگی۔ اگر دکان آپ کے ہاتھ میں رہی تو آپ اس ہے کما کردوبارہ بگلا بنالیں ہے۔''

" تم كيا كت بوعمران؟" وحيد في سواليه نظرول

" میں لبنیٰ کی تجویز سے متنق ہوں ڈیڈی۔" عمران نے تائیدی انداز میں مرون ہلائی۔ مودوالے عذاب سے ای مورت نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔"

چنانچہ اس رات فیملہ ہوگیا کہ وحید علی اپنا بنگلا فروخت کردے گا۔ آگی میج اس نے دکان پر پہنچتے ہی مراد

نس دُانحست ح 132 کستمبر 2014ء

# پاک سوسائی فلٹ کام کی میکئیل پیمالی الترائی فلٹ کام کے بھی لیاہے = UNUSU

پیر ای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل کنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بُک کاپرنٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے 🗀 موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> 💠 ۾ کتاب کا الگ سيشن ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپرینڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

Ш

Ш

W

ρ

a

k

S

O

C

8

H

Ų

m

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر انٹیں اور ایک کلک سے کتاب اینے دوست احیاب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

t

C

0

Facebook fb.com/poksociety



بھی اضافہ ہو کیا۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

公公公

"معران من في في اين سامن ميشي وراز قامت ولب يتك نوجوان كى آنكھول مين ويكھتے ہوئے كبا\_ '' تمہاری بیان کردہ کہائی میں تو کہیں بیہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مراد خان کوئی براانسان ہے پھروہ تم ہے دھمنی کیوں کررہاہے؟'' ''اس لیے کہ میں مراد خان کی اصلیت کواچھی طرح تمجھ کیا ہوں۔''وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ '' وہ بہت ہی خطرہ ک اور تیز دھارمیٹھی چیمری ہے جتاب'' ''میں سمجماشیں؟'' میں نے انجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

"سب سمجھ جائیں گے۔"وہ عیب سے کہے میں بولا۔" آب آ<u>ئے توسیں ....</u>"

میں ہمہ تن کوش ہوگیا۔ وہ گفتگو کے سلسلے کو آھے پڑھاتے ہوئے پولا۔

'' وکیل صاحب! ہمیں بہادرآباد والے فلیٹ میں شفت ہوئے تین جار ماہ ہی ہوئے تھے کہ مراد خان نے ایک اور خطرناک حال چلی۔ اس دوران میں وہ مسلسل ہارے محریس آ مدوشد جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ ڈیڈی کا دوست ہے اس کیے ہم دونوں بھائی بہن اس کی عزت كرتے ہيں كيكن اب ميں نے اس كا اصل اور بھيا تك چرہ ديکھ ليا ہے لبذاعزت واحترام کا توسوال ہي پيدائبيں ہوتا۔ وہ شیطان بھی اس بات سے بہ خونی آگاہ سی کمیں اس کی اصلیت سے واقف ہو گیا ہوں ای کیے وہ مجھے رائے سے مٹانے کی کوشش میں ہے۔اس جالبازنے ڈیڈی کو مجھ سے ا تنابر کمان اور متنظر کردیا ہے کہ میں محرجیوژ کراہے جیا کے ياس ره ربا بول-

'' تم مراد خان کی کسی خطرناک جال کا ذکر کررہے تھے۔"اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا۔ ' بجواس نے تم لوگوں کے بہادرآ بادشفٹ ہونے کے بعد چلی تھی؟" "جى، من ويى بتائے لكا بول-"وه اثبات ميں مرون ہلاتے ہوئے بولا۔"مراد خان کو ڈیڈی کی ہے

كمزورى خوب معلوم ہے كدؤيڈى اس يراندھااعتادكرتے ہیں۔ بتانبیں اس کینے نے کس طرح ڈیڈی کوشیٹے میں اتارا که ده دومری شادی پرتیار ہو گئے۔'

" کیا مطلب؟" میں نے چونک کرعمران کی طرف و يكها-"يكيا كهدرب مو؟"

° میں بالکل بنج کہدر ہا ہوں وکیل صاحب '' وہ اپنی

بات پرزورد ہے ہوئے بولا۔" نمصرف بدكرؤ يڑى دوسرى شادی کے لیے تیار ہو گئے بلکہ مراد خان نے رولی نامی ایک عورت سے ڈیڈی کی شاری بھی کروادی۔ پچھلے چند ماہ سے رونی جاری سوتیلی مال کی حیثیت سے فلیٹ پررہ رہی ہے۔ ڈیڈی کی وہ چوتکہ سکی بیوی ہے اس کیے وہ رونی کے گرویدہ ہیں۔ جب ہم دونوں بہن بھائی پر سے ان کی توجہ ہٹی تو مجھے تشويش موئى اور ميس رولي كي تفتيش ميس لك سميا اوراس تفتيش كے نتیج میں نہایت ہى بھیا تك حقائق سامنے آئے۔وكيل صاحب،آپ نیں گے تو چرت ز دورہ جا تیں جے۔'' "من ضرورسنول گا۔" میں نے میری دلیسی لیت ہوئے کہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

وہ راز داراندانداز میں بولا۔ مسرامیں یہ پتا چلانے میں کامیاب ہوگیا ہوں کہ رونی کردار کی کوئی اچھی عورت نہیں اور مرادخان کے ساتھ بھی اس کے دیریندمراسم ہیں۔ مراد نے ایک مری سازش کے تحت رونی کی ڈیڈی ہے شادی کروائی ہے۔ وہ منحول محص ڈیڈی کو بالکل تباہ وہرباد کردینا جاہتا ہے اور ڈیڈی اس کی جال کو سجھ نہیں رہے۔وہ یوری طرح مراد خان کی منی میں ایں اور ای کے کہنے میں آ کروہ مجھ سے بدطن ہو گئے ہیں۔ مراد خان کا ہمارے یہاں آنا مجمع بہت کلتا ہے۔ مجھے اس محص کی شکل بی سے تفرت ہے۔اس کی آ مدو جامد کے پیش نظر جب میں نے تھر کے معاملات میں مداخلت کی توانہوں نے اپنے دوست کی حایت کرتے ہوئے مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ میں نے د کان کے معاملات میں دلچیں لیما شروع کی تو انہوں نے مجھے وہاں ہے بھی ہوگا دیا۔ ڈیڈی کا خیال ہے کہ میں آوارہ لرُ كول كى محبت ميں رہتے ہوئے مجر ميا ہوں مراد خان نے ڈیڈی کے ذہن میں یہ بات بھادی ہے کہ میں اپنی سوتیلی مال رونی سے نفرت کرتا ہوں اور کوئی چکر چلا کر ان کے کاروبار پر قابض ہوئے کا ارادہ رکھتا ہوں جبعی وہ مجھے وکان کے معاملات میں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیے۔''

"میں نے تمہاری بات پریقین کرلیا۔ تم جیسا بیان كرد ب بوطالات بالكل ويدرب بول مح " يس في اس کے خاموش ہونے پر تھرے ہوئے کہے میں کہا پھر یو چھا۔" کیاتمہارے ماس ایسا کوئی جوت ہے جس سے واضح ہو کے کے مراد خان دوئی کی آڑ میں تمہارے ڈیڈی سے وهمنی کرر ہاہے اور انہیں تباہ و ہر باوکرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟'' "كون تحريري يا كاغذى ثبوت توميس ب جناب " وہ متاملانہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔'' جو بھی ہے،

سىينسىدُانجست ﴿ 134 ﴾ ستمبر 14 ال2ء

چاند گھن

" کچروہ کیا عمیتے ہیں چھ اس سکلے ہے؟" "انہیں ڈیڈی کے معاملات سے کوئی دلچی نہیں۔"

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

r

C

O

M

وہ براسامنہ بناتے ہوئے بولا۔ ''کیامطلب؟''میں نے تیز کیچ میں پوچھا۔ ''جی،میں تیج کہدر ہاہوں۔''

" بھائی کو بھائی کے معاملات سے کوئی دلچپی نہیں۔" میں نے بے بیٹنی سے اس کی طرف دیکھا۔" یہ عجیب سی بات نہیں ہے۔"

"اصل میں چا حمید اور ڈیڈی میں سالہا سال سے شدید نوعیت کے اختلافات چلے آرہے ہیں۔" وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔" ہات جیت اور ملنا جلنا بالکل ختم ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ مرنا جینا ختم ہے۔" لمحاتی تو تف کر کے اس نے ایک مہری سانس کی پھرا بنی ہات کمل کرتے ہوئے بولا۔

ایک مہری سانس کی پھرا بنی ہات کمل کرتے ہوئے بولا۔

" چیا نے مجھے اپنے کھر میں رکھ لیا ہے اور کہا ہے۔ میں ا

میں چیا ہے بھے اپنے ھریس رکھ کیا ہے اور کہا ہے۔ یک جب تک جا ہوں وہاں رہ سکتا ہوں مگر وہ ڈیڈی کے معاملات میں سی قسم کی مدا ضلت نہیں کریں گے۔میرے چیا کے یہاں آجانے سے ایک اور گزیز ہوگئی ہے وکیل صاحب؟'' ''کیسی گڑیڑ؟''میں او چھے بنا ندرہ سکا۔

"اسموقع ہے فائدہ اٹھا کرمرادخان نے ڈیڈی کو یقین دلادیا ہے کہ میں بچا کے ساتھ ل کرڈیڈی کے خلاف کوئی سازش تیار کررہا ہوں۔"اس نے دانت پہنے ہوئے بتایا۔" وہ کمینہ ایک طرف ڈیڈی کومیرے خلاف اکسارہا ہے، دوسری جانب جھے کرانے کے قاتلوں کے ذریعے صفحہ استی ہے منانے کی کوشش کررہا ہے اور تیسری سمت وہ روبی کی مدد ہے ڈیڈی اور لین کوشکار کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا کی مدد ہے ڈیڈی اور لین کوشکار کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا کی مدد ہے ڈیڈی اور لین کوشکار کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا کی مدد ہے ڈیڈی اور لین کوشکار کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا کی دیا ہے اس کی شیطانی ذہنیت کا اندازہ کا کی کی مدد ہے دیل صاحب ۔"

'' ہاں ..... مجھے بہ خولی انداز ہ ہور ہاہے۔'' میں نے سمبری نظروں سے عمران کی آنکھوں میں جھا نکا پھر ہو چھا۔ '' ان تمام تر مجھیراور شکین حالات میں، میں تمہارے لیے کیا کرسکتا ہوں؟''

''جناب! آپ اپنی وکالت کے زور پر کوئی ایسا چکر چلائیں کہ مراد خان اینے مزموم عزائم سے باز آجائے اور ۔۔۔۔'' وہ امید بھری نظروں سے جھے دیکھتے ہوئے بولا۔'' اور ہم سب لوگ راضی خوشی رہنے لگیس۔ ڈیڈی رولی بس زبانی بی زبانی ہے۔'' ''مثلاً ۔۔۔۔زبانی بی زبانی کیا ہے؟'' میں نے

استفسار کیا۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

میں نے چندروز پہلے روبی اورمراد خان کوتنائی میں باتیں کرتے ہوئے س لیا تھا۔'' وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔" اس وقت ڈیڈی تھر میں نہیں تھے۔ ان دونوں کی محفظو بہت ہی خوف ٹاک تھی۔مراد خان اینے كارنامون كاذكركرت موع روني كوبتار باتفا كدكس طرح اس نے اپنے آ دمیوں کی مدو سے لبنی کو اغوا کروا کے ڈیڈی کو حونا لكا يا تها ـ اس في ذيرى كوجويا في لا كاد في وه ايك دم تعلى نوث تنصر ويذى اس وقت سخت يريشان تنص للذا نوٹویں کی چیکنگ کا توسوال ہی پیدائبیں ہوتا تھا۔مرادخان ك تعلى يا في لا كا كا ساته ويذى ك اصلى دولا كالمجى كنة پھرسودخور یارٹی کا ڈرامار جا کراس نامراد نے ڈیڈی سے مزید مانج لاکھ ہتھیا لیے۔اس کی کمینگی یہاں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ہمارا پندرہ سولہ لا کھ کا بنگلا بارہ لا کھ ٹیس بکوا کر بھی اس نے اچھی خاصی کمائی کرلی ہے اور جسی بہا درآباد والا جوفلیت یا مج لا کھ میں دلوایا ہے اس میں بھی یقیناً مراد نے کھانہ کچھضرور کمایا ہوگا۔"

''اوہ……یہ تو بہت ہی خطرناک صورتِ حال ہے۔'' بیں نے مبھیرانداز میں کہا۔'' بیمراد خان تو بہت ہی ا ماسٹر ماسکڈ آ دی ہے۔''

"اے شک ہے کہ میں اس کے عزائم کو انچی طرح بھانپ چکا ہوں۔" وہ اپنی بات کو آ مے بڑھاتے ہوئے بولا۔" رونی اس کی خاص بندی ہے۔ وہ نامراد، مرادخان رونی ہے ڈیڈی کی شادی کروائے اب ڈیڈی کے فلیٹ اور کاروبار پر بھی قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دولت، جائداواور کاروبار تو کمیا جہم میں سیسی میں کی اور وجہ ہے بھی سخت پریشان ہوں وکیل صاحب ۔"

'''کسی اور وجہ ہے۔۔۔۔'' میں نے الجھن زوہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔'' تم کس وجہ کا ذکر کر دہے ہو عمران ؟'' ''اس وجہ کا تام لیتی ہے۔۔۔۔'' وہ بے حد جذباتی لہجے میں

بولا۔''روئی بہت ہی گندی عورت ہے۔ جھے ڈرے کہوہ میری
معصوم بہن کو کسی بری راہ پر نہ ڈال دے۔ میں اپنا محر چپوڑ کر
چا حمید علی کے پاس فیڈرل کی ایر یا والے محر میں تو چلا حمیا
ہول کیکن میراول اور ذہن لین میں اٹکا ہواہے۔''

'' کیا تمہارے چا حمیدعلی کو ان تمام حالات کاعلم ہے؟''میں نے یو چھا۔

سسينس دَانجست ح 135

کوائن زندگی سے نکال یا ہر کریں تا کہ ہمارے محر کا سکون اورچین لوٹ آئے۔'

" برخوردار ....! " میں نے نہایت ہی تھبرے ہوئے کہے میں کہا۔" میں وکیل ہول کوئی جادو کر تبیں۔ تم نے جو کچھ بتایا ہےا ہے عملاً بروئے کارلا ناممکن نہیں۔' W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

" جادو کے ذکر پر یادآ یا ہے کہ مہیں روبی نے ڈیڈی کوالوکا گوشت تونہیں کھلا دیا۔'' دوسنسناتے ہوئے کہیج میں بولا۔" یا ہوسکتا ہے، مراد خال در ڈیڈی پر سی مشم کاسفلی وغیرہ

'' قانون کی کتابول اورعدالت کے کمرے میں جادو ٹو نا اور سفلی وغیرہ کی کوئی اہمیت مہیں عمران میاں۔'' میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔''میرامخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تمہارے معالمے میں اگر کچھ ہوسکتا ہے تو وہ پولیس ك وريع على موسكا ب- تم متعلقه تعاف ماكر اين مسائل کی ربورث ورج کرواؤ تو زیادہ بہتر منائج حاصل کے جاتھے ہیں۔''

'' آپ بھی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب۔''وہ خفکی آميزاندازيس بولا-"كياآباي ملك كي يوليس كاحال مبیں جانتے .....میہ چوروں اچکوں، جرائم پیشہ افراد اور یہے والے طاقتورلوگوں کی مدد کرتی ہے۔اگر میں اپنا معاملہ یولیس کے یاس لے کیا تو مراد خان بڑی آسانی سے بولیس والوں کی متحی کرم کر کے انہیں اپنی راہ میں ہموار کر لے گا۔'' اس نے ذرا توقف کرے مایوی سے گرون ہلائی چر بات مل کرتے ہوئے بولا۔

"میری جب میں تو پولیس کودیے کے لیے سورویے مجی جیں ہیں اور چیا بھی اس معاملے میں میرے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ......''

" تمہارے چا حمد علی کرتے کیا ہیں؟" میں نے ا پنی معلو مات کی غرض سے یو چولیا۔ ''ادھر واٹر پہیے پران کا جنرل اسٹور ہے۔'' اس

'' فعیک ہے۔'' میں نے کہا۔'' تم اپنے چھا کوایک آدھدوز میں میرے یا س میج دو۔ میں ان سے بات کرنے کے بعد کوئی لائحمل بنا تا ہوں۔"

''جی، میں چھا کوآپ کے پاس بھینے یا خود ساتھ لے کرآنے کی کوشش کرتا ہوں۔'' وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا بھر پوچھا۔''میرامئلط تو ہوجائے گا ناوكيل صاحب؟''

"میں اپنی می بوری کوشش کروں گا۔" میں نے تسلی مجرے انداز میں کہا۔ اس کے چرے پر دونق امحر آئی۔ "بهت بهت فکریه جناب '

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

C

0

M

"اس دوران میں تہیں ایک اور کام بھی کرنا ہے۔" میں نے پُرسوچ کہتے میں کہا۔

وہ جلدی سے بولا۔ " آپ جو بھی کہیں گے، میں " Leus J

متم نے مجھالمی سوتیلی مال رونی اورلینی کے حوالے ہے جو چھ بتایا ہے وہ خاصاتشویش ناک ہے۔ کی وقت کوئی مجى ناخوش كوار وا تعدرونما موسكا ہے۔ " میں نے سمجھانے والے انداز میں ممری سنجیدگی سے کھا۔"اس لیے میرامشورہ یمی ہے کہ اوھرا دھر بھٹلنے کے بجائے تمہیں زیادہ وقت اپنے محمر پر گزارنا چاہیے۔تم ای تھر میں زیادہ محفوظ رو سکتے ہو اورا پئی بہن کی بھی بھر پورا نداز میں حقاظت کر سکتے ہو۔''

میری بات اس کی سجھ میں آمنی۔ اس نے وعدہ کیا کہوہ میری ہدایت پرمن وعن عمل کرے گا۔وہ جانے کے کیے اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے اپناوزیٹنگ کارڈ اس کی جانب یر هاتے ہوئے کہا۔

"اے رکھ لو، اگر کوئی بھی ہٹگامی صورتِ حال پیدا ہوجائے تو مجھے فون کرلیںا۔ کارڈ پر میرے آفس اور کھر دونوں کا فون تمبر درج ہے۔ میں تمہارے کام آنے کی ایک سى كوشش كرول كايـ

ال نے وزیننگ کارڈ کواپنی جیب میں رکھتے ہوئے میراشکریدادا کیا بھر مجھے سلام کرکے دفتر سے رخصت ہوگیا۔ عمران على كى كهانى نهايت بى سنى خيز اور ابميت كى حامل محی لیکن میں سروست اس معالمے میں ہاتھ ڈالنے کی بوزیش میں نہیں تھا۔ اگر عمران کا بچا اس سلسلے میں سنجید کی ے کھڑا ہوجا تا تو پھران میائل کوحل کرنے کے لیے کوئی كاركر حكت عملى بنائي جاسكتي تقيير اب سارا دارو مدار عمران کے چیا حمیدعلی کی اس کیس میں دلچیس پر تھا۔

حمياعلى مجھے ملغ ضرورآ يا تمرايك آ دھ روز ميں نہيں بلکدایک ہفتے کے بعد۔وہ اکیلائی تھااور بڑی سنسیٰ خیز خبر لے كرآيا تفاميس نے فوراً حميد على كواہے چيمبر ميں بلاليا۔

حمیدعلی کی عمر پینالیس کے اریب قریب رہی ہوگی۔ وه متیاسب البدین اور دراز قامت تعااوراس نے حنی ڈاڑھی مجی رکھی ہوئی تھی۔ میں توقع کررہاتھا کہ عمران بھی اس کے ساتھ ہوگا مگر میری بہتو تع پوری نہیں ہوسکی تھی۔ حمیدعلی ان

سسينس ذانجست ( 136 ) ستمبر 2014 ع

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

چاند گھن

'' شمیک ہے، وہ تو میں کروں گا ہی۔'' میں نے کھیر ہے ہوئے انداز میں کہا کھر پوچھا۔''عمران کے باپ اور آپ کے بڑے بھائی وحید علی کا اس واقعے کے حوالے سے کا اسٹنڈ سری''

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

ہے کیااسٹینڈ ہے؟'' ''وہ عمران کی مخالفت میں کھڑا ہے۔'' وہ برا سامنہ

وہ مران کی کا لات ایل سرائے۔ وہ برائی میں سرائے۔ بناتے ہوئے بولا۔''اور اپنی چینی بیوی روبی کے قاتل کو قرار واقعی سز ادلوانے کے حق میں ہے۔''

وا کی مزاد توائے ہے ں میں ہے۔ '' یہ تو عجب ہات ہے۔'' میں نے کندھے اچکائے۔

موآپ نے اپنے بھائی کو سجھانے کی کوشش نہیں گ؟'' ''سمجھانے کی کوشش .....'' اس کے لیجے میں کئی اتر

آئی۔''وکیل صاحب! وحید علی اس قابل نہیں کہ میں اس کے کسی معاطع میں کورنے کے بارے میں سوچوں۔حسینہ بیٹم بہت ہی نیک خاتون تھیں۔ اس کی موت کے فور آبعد وحید نے ایک بازاری عورت سے شادی کرکے تھر کو جائے عذاب بنادیا تھا۔'' وہ لیجے بھر کے لیے تھا بھر نہایت ہی

زہریلے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ ''بیتو اچھا ہوا، رو بی مرکنی۔اس کا زندہ رہنالبنی اور

عمران کے لیےانتہائی خطرناک ثابت ہوتا۔'' ''نگر ایں کی موت بھی تو عمران کے ۔

''گر اس کی موت بھی تو عمران کے لیے انتہائی خطرناک اور پریشان کن ثابت ہورتی ہے۔'' میں نے ایک ایک لفظ پرزورویتے ہوئے کہا۔''پولیس نے عمران کو روپی کے آل کے الزام ہی میں توگرفارکیا ہے۔''

''آپ شیک کہ رہے ہو۔'' وہ تائیدی انداز میں اگردن ہلائے ہوئے بولا۔''کمر بچھے بقین ہے، عمران نے رو پی کوئل نہیں کیا۔ وہ ایک جذباتی نو جوان ضرور ہے مگر وہ من ایساسٹین جرم نہیں کرسکتا۔ وہ بے گناہ ہے۔ میں جمتا ہوں، عمران کو کسی طہری سازش کے تحت اس جمیلے میں بینسانے کی کوششیں بہآسانی عمران کو باعزے بری کروالیں گی۔''

اگریکیس ابھی ابھی میرے پاس آیا ہوتا توشاید حمید علی کی بات پر تقین کرنے کے لیے میں اس سے درجنوں سوال کرتا لیکن میں عمران اور اس کی فیلی ہسٹری سے پہلے ہی اچھی طرح آگاہ تھا۔ اگر عمران کو کسی کے خون میں ہاتھ دنگنا ہی ہوتے تو وہ محف مراوخان کے سوااور کوئی نہیں ہوسکتا تھا چنا نچہ میں بھی بہی سمجھ رہا تھا کہ روئی کے قبل میں عمران کو لموث کرنا کسی سوچی سمجھی سازش کا جمید تھا۔ بہ قول عمران کو ملوث کرنا کسی سوچی سمجھی سازش کا جمید تھا۔ بہ قول عمران کو اس سے پہلے اسے جان سے مارنے کی نہی کوشش کی گئی تھی۔

میں نے اپنے سامنے بیٹے ہوئے عمران کے پچاسے کہا۔

کمات میں خاصا بوکھلایا ہوا تھا اور پریشان نظرآتا تھا۔ میرے استفسار پراس نے بتایا۔اس سے پہلے وہ ا پناکمل تعارف کروا چکا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

'' وکیل صاحب! عمران بڑی مشکل میں کھنس ممیا میں نامجہ ہو سے ماہ کھیا ہے''

ہے۔ای نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔'' '' آپ کوتو کائی دن پہلے مجھے سے ملنے آنا تھا۔'' میں

نے سرسری انداز میں کہا۔'' فیر ..... بیہ بتا نمیں ،عمران کے ساتھ کیا ہو کیا ہے؟''

" پویس نے عمران کوگر فارکرلیا ہے۔ "اس نے بتایا۔ " تکس جرم میں؟"

''وہ آئی کے الزام میں۔''وہ انکشاف انگیز کیج میں بولا۔ ''قبل ……'' میں چونک اٹھا۔''عمران پر کس کے قبل امریس''

کالزام ہے۔'' '' آپ اندازہ لگا نمیں۔'' وہ عجیب سے لیجے میں بولا۔'' آپ کوتواس نے پوری کہانی شار کھی ہے۔'' ''مراد خان کے ل کے الزام میں؟''

''نہیں'' جیدعلی نے نفی میں گرون ہلا گی۔'' اپنی سوتیلی ماں رولی کے فل کا الزام ہے اس پر۔''

"اوہ ...." میں ایک گہری سانس لے کررہ کمیا پھر "کی کاروق ہے ؟"

پو چھا۔'' بیرکب کاوا قعہ ہے؟'' ''کل دو پہر کا۔''اس نے جواب دیا۔

''کل سینی تین مارج۔'' میں نے نیبل کیلنڈر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' آج چار مارچ ہے۔ اس کا مطلب ہے، آج صبح پولیس نے عمران کوعدالت میں پیش

کر کے اس کار بمانڈ کے لیا ہوگا۔'' ''جی ہاں۔'' اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔'' وہ اس وقت عدائتی ریمایڈ پر بولیس کسٹڈی میں ہے۔''

''وا تعات کی تفصیل کیا ہے؟''

'' مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں ..... مطلب یہ ہے کہ وقوعہ کے روز کیا ہوا اس بارے میں، میں زیادہ نہیں جاتا۔''اس نے کہا۔'' آج عمران کی گرفتاری کے بارے میں پتا چلاتو میں اس سے ملنے تھانے گیا تھا۔اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں آپ کواس واقعے کے بارے میں بنادوں لہٰذا میں آپ کیاس آگیا ہوں۔'' بنادوں لہٰذا میں آپ کیا موقف ہے؟''

''وہ اُس بات پرڈٹا ہوا'ے کدو بی کے تل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔'' حمیدعلی حمری سنجیدگی سے بولا۔'' آپ خودحوالات جا کرعمران سے ملاقات کرلیں۔''

سينس دُانجست ح 137 كستمبر 2014ء

نے حمیدعلی کے سوال کے جواب میں کہا۔" عمران کی عمر س بلوغت کوعبور کرچک ہے۔ وہ اپنا مقیدمہ خود بھی لڑسکتا ہے۔ بس، اس سلطے میں جہاں جہاں رقم خرج کرنے کا وقت آئے گا، وہ زحت آپ کوکر نا ہوگ۔''

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

B

t

O

M

'' مجھے منظور ہے۔''وہ فیملیے کن ایداز میں بولا پھر يوجِها۔''وكيل صاحب! آپ كي نيس تني ہوگى؟''

میں نے اے اپنی قیس کے بارے میں بتادیا۔اس نے مجھے ضداحافظ کہا اور کل دوبارہ آنے کا وعدہ کرکے رخصت ہو گیا۔

ای روز دفتر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے متعلقه تعانے جا کرعمران ہے ایک بھر بوراور تعصیلی ملا قایت کی۔اس بات کا تو مجھے پہلے ہی انداز ہتھا کہ دورو بی کے مل میں ملوث نبیں ہوگا۔ بہر حال ، اس کی زبانی پتا چلنے والے حالات و وا تعات کی روشی میں میرا انداز ہ یقین میں بدل میا۔عمران کوایک سویے سمجھے منصوبے کے تحت قبل کے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی حمیٰ کا عمران سے ہونے والی اہم باتوں کا ذکر آ مے جل کر عدالتی کارروائی کے

میں نے عمران کوسکی دلا سا دیتے ہوئے پولیس والوں ك تعليقي وتعكندول سے محفوظ رہنے كے طريقے بتائے۔ وكالت نام، ورخواستِ منانت اور ويكر ابم قانوني كاغذات براك كرستخط كينے كے بعد ميں نے اس سے عدالت میں ملنے کا وعدہ کیا اور تھانے سے نکل آیا۔

ریمانڈ کی مدت بوری مونے کے بعد بولیس نے اس كيس كا جالان عدالت من بيش كرويا-اى روز من ن اسيخ مُوكُل كي ورخواست عنا سادرا پناوكالت نامه بهي دائر کردیا تعالیکن مجھے یہ بتائے میں کوئی باک تبیں کہ میں عمران کی صانت کروانے میں کامیاب نہیں ہوسکا تھا۔ یہ بات پہلے بھی کئی باروضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ مل کے ملزم کی صانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے۔

آ کے بڑھنے سے قبل میں استفاقہ کی رپورٹ اور بوسٹ مارٹم ریورٹ کا ذکر کرنا نہایت ہی ضروری سمجھتا موں۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم عمران علی کو عدالت نے جو ڈیٹل ریمانڈ پرعدالت سے سیدھا جیل مجموا د يا تها ـ اللي ييش بندره روز بعد كي تمي مختلف نوعيت كي تحقيق اور تعتیش کے لیے میری نظر میں یہ پندرہ دن کافی تھے۔ حميدعل کھل کراس کيس ميس کوئی کر دارا دارتہيں کرر ہاتھا تا ہم اس کی مالی، اخلاقی اور جسمانی برقسم کا تعاون مجھے حاصل

" میک ہے میدصاحب میں بیکس لینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں عمران کے حالات سے اچھی طرح واقف مول ليكن اس سليلے ميں آپ كونهايت ہى اہم كردار

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"كيا كردار وكيل صاحب؟" الل في چونك كر میری طرف دیکھا۔

''عمران کے ایک مضبوط حمایتی کا کردار۔'' میں نے اس کی آنکھوں میں ویکھتے ہوئے کہا۔'' اصولی طور پر سے کردارعمران کے باب وحیدعلی کا بنا ہے مگر وہ چونکہ اپنی بوی کے مبینہ قاتل کوغیرت ناک سزا دلوانے کے لیے کھڑا ہے اس کیے اس سے عمران کی حمایت کی تو قع رکھنا فضول ہی

" آپ نے جو کچھ بیان کیا ، میں اس سے سونی صد إِنَّفَاقَ كُرْمًا مُول ـ "وه مجرى سنجيد كى سے بولا ـ "دليكن ميں کھل کراس معالمے میں تبیں پڑتا جا ہتا۔ یہ تو وحیوعلی کوشرم آنا چاہیے کہ وہ اپنی بدکردار بیوی کی خاطر اپنے بیٹے سے

"اے شرم میں آرہی تا .....اوراس کی بھی ایک ووران میں آئے گا۔ خاص وجہ ہے۔' میں نے اپنی بات پرزورویتے ہوئے کہا۔'' مراد خان اور رونی نے اپنے مختلف ہتھ کنڈوں کی مدر سے وحید کوعمران کی طرف سے بری طرح بدطن اور متنفر كرركها ہے۔ اس موقع پرآپ سے زيادہ اوركوئى عمران كاخيرخواه نبيس موسكتايه

> ''میں عمران کی خیرخواہی کے لیے تیار ہوں وکیل صاحب۔'' وہ ایک گہری سائس خارج کرتے ہوئے بولا۔ ''اس کیس پر جوبھی اخراجات آئیں گے وہ میں دوں گا۔ میں آپ کی فیس اور برقتم کے عدالتی اخراجات اٹھاؤں گا مرحل كرسامنے كھزائبيں ہوں گا۔ بيدمعامله آپ كوخود ہى حل كرنا موكايه

> " ' بوجائے گا بیمعاملہ مجی حل۔ " میں نے چکی بجاتے موتے کہا۔" میں آج رات کسی وقت حوالات جا کر عمران سے ملاقات کرلوں گا۔ آپ کل ای وقت میرے یاس آ جا تھیں پھرفیس اور دیگر مالی معاملات طے کرلیں ہے۔ ' " آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے؟" اس نے استغبادكيار

''بس.....آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں عمران سےمل كريملي ميرجان لول كدوتوعه كےروز فليث يركيا وا قعه پيش آيا تھا۔ اس کے بعد ہی کوئی حکمت عملی ترتیب دوں گا۔ " میں

چاند، گھن

تھا۔اس کی مدد اور تعاون ہی سے میں اس کیس سے عمل نہایت ہی اہم ہوائنش تک رسائی حاصل کرنے میں کا میاب ہوا تھا۔ ان تمام باتوں کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کیاجائےگا۔

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

واقعات کےمطابق ، ٹین مارچ کی دوپہروحیدعلی ک بيوى رولي المن خواب كاه ميس مرده يائي كني سى - مركوره دان لبنی جب اسکول ہے تھر آئی تو تھر کے اندر طاری سائے ے اے عجیب سامحسوس ہوا۔ ان دنوں اس کے امتخانات چل رے تھے۔ جب دہ .... والی آئی تھی تو اس کی سوتیلی ماں رو بی گھر کے اندر موجود ہوتی تھی ادر و ہی لبنی کے لیے فلیٹ کا درواز و کھولا کرتی تھی لیکن آج اے داخلی دروازه کھلا ملاتو وہ چونک اٹھی پھر فلیٹ کی اندرونی خاموثی نے اسے رولی کی خواب گاہ کی سمت قدم بڑھانے پر مجور کردیا اور الکے بی لیے اس کی نگاہ رونی کے بے ترتیب بدن پر پڑی تو و وسٹشدررہ گئے۔

رونی کا لیاس جابہ جا بھٹا ہوا تھا اور وہ بڑے ب وصفح انداز میں اپنے بستر پر بے حس وحرکت پڑی کھی۔اس ا فراتفری شدہ حالت میں رونی کو جاید وساکت پڑے و مکھ كرلينى كے ذہن ميں ببلاخيال يمي آيا كماس كي سوتيلي مال اس وارفانی ہے کوچ کرچک ہے۔

اس نے فوری طور پراینے باپ کوفون کیا اور نہایت ہی وحشت زوہ انداز میں وحیدعگی کوصورت حال ہے آگاہ کردیا۔ تھوڑی ہی ویر کے بعد وحید علی اینے فلیٹ پر تھا۔ اس کے بعد ہی ہولیس کواس اندو ہناک واقعے کی اطلاع وی كئى تھى۔ کچھ ہى دير كے بعد يوليس موقع پر پہنچ كئى اوراى روز لگ بھگ سات ہے شام پولیس نے عمران علی کو اپنی سوتیلی ماں کے مل کے الزام میں محرفقار کرلیا تھا۔

وا قعاتی شہادتوں کےمطابق ، حائے وتو عدیعنی مقتول کے بیڈروم میں اچھی خاصی افراتفری کے آثار یائے مکے ہے .... . استغاثہ کے مطابق ملزم عمران ا پنی سوتیل ماں رولی ہے سخت نفرت کرتا تھا لہٰذا وتوعہ کے روزاس نے مقتول کی عصمت کوتار تارکرنے کامنصوبہ بنایا لیکن متول کی جان دار مزاحت نے مزم کے منعوب کی ایسی کم تیسی پھیر دی۔ای مزاحت اور چھینا جھٹی کے دوران میں مقتول کا لیاس جگد جگہ سے بعث اجلا میا۔ جب مزم کو ب اندازه موكياكه وه ايخ شيطاني مقصد مين كامياب تبين ہوسکتا تواس نے اپنے شکار کا گلاتھونٹ کراہے موت کی نیند سلادیااور چیکے سے فلیٹ سے نکل حمیا۔ اگر مقتول رولی ملزم

ہے ہوں ال منصوبے کے سامنے زیر ہوکر مزاحت ترک كردين تو پھرشا يدمزم اس كى جان كينے كى كوشش نه كرتا۔ اس کے جذبہ انقام کو قرار آجا تالیکن مقول نے اس کی مدموم كوشش كوبرى طرح ناكام بناكرا سے ایک بیجان ، ایک جنون میں مبتلا کردیا تھا۔ای وحشانہ کیفیت میں اس نے مقتول کا گلاد با کراہے موت کے **کھا**ٹ اتار دی<u>ا</u> تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

پوسٹ مارقم رپورٹ کےمطابق مقتول رونی کی موت دم کھنے کے سبب واقع ہوئی تھی۔موت کا وقت بارہ اور دو بجے کے درمیان کا تھا مقتول کی گردن کو قاتل کے مضبوط ہاتھوں نے اتنی شدت اور قوت سے دیا یا تھا کہ اس کی سانس کی آمدوشد کا سلسلم مقطع موکررہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے باہرابل پڑی تھیں جبیا کہ معانی لکنے والے یا لٹک کرخود کشی کرنے والے محف ک مستحصیں ماہرنکل آتی ہیں۔متول کے نازک بدن پرتو چنے اور کھسونے کے نشانات بھی یائے سکتے تھے۔ای ربورٹ کی ایک لائن میرے منوکل کے حق میں جاتی تھی اور وہ یہ کہ اس چلے کے دوران میں مقتول کے ساتھ مجر مانہ زیادتی تہیں ک من بھی ۔اس کی عصمت داغ دار نبیس ہو کی تھی۔ 444

عدالت كى يا قاعده كارروائي كا آغاز موا- جج في فرد جرم برے کرسنائی ۔ الزم فصحت جرم سے انکار کردیا۔ اس کے بعد مزم کا بیان ریکارؤ کیا عمیا پھر وکیل استغاثہ جج کی اجازت کے بعد اکبوزا باکس (مزموں والے کٹہرے) کے مزد کیک پہنچا اور مزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح

شروع كردى-" كيابيه درست ہے كہتم اپني سوتيلي ماں يعني مقتول ے شدید نفرت کرتے تھے؟

''اس کے جو کرتوت تھے ان کی روشنی میں اس سے محبت کی ہی نہیں جاسکتی تھی۔" مزم نے تلی محرے کہے میں جواب دیا۔" و وعورت ہم دونوں بھائی بہن برکسی در دناک عذاب کے مانند نازل ہوئی تھی۔''

'' کیا تمہاری مہن کبنی بھی مقتول سے اتنی ہی نفرت

°'اتنی اور حبتن یا کتنی کا تو مجھے بتانہیں۔'' وہ خفکی آمیز انداز میں بولا۔ 'بان، یہ جانتا ہوں کہ اس عورت کے ظالمانه سلوک کی بدولت لبنی جمی اسے سخت ناپند کرتی تھی۔'' وكيل استغاثه نے جرح كے سلسلے كو آم بوهاتے ہوئے کہا۔" کیا یہ تج ہے کہ وقوعہ سے ایک روز قبل رات کے

'' وقوعہ کے روزتم اپنے گھرے کتے ہے نکلے تھے؟'' '' لگ بھگ گیارہ ہے ہوئی تھی؟'' میں نے سوالات '' اور والیسی کتنے ہے ہوئی تھی؟'' میں نے سوالات کے سلسلے کوآ مے بڑھاتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا۔''شام سات ہے۔'' '' یعنی تم اس روزشج گیارہ ہے سے شام سات ہے تک اپنے گھر کے اندر موجود تہیں تھے ہے'' میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔'' اور دو پہر ہارہ ہے سے دو ہے تک تم اینے دوستوں کے ساتھ محمود آباد میں تھے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

O

"جی ہاں، بہی حقیقت ہے۔"اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔" ویسے تو میں سیساراوقت اپنے انہی دوستوں کے ساتھ رہا تھا لیکن چونکہ آپ نے خاص طور پر دو پہر بارہ بہتے ہے دو ہب تک کا ذکر کیا ہے اس لیے میں نے تصدیق کردی کہ میں ان اوقات میں اپنے دوستوں کے ساتھ محمود آبا دمیں تھا۔"

"تم نے تو تقد ایق کردی۔" میں نے اس کے چیرے پر نگاہ جماتے ہوئے ہو چھا۔" کیا تمہارے وہ دوست بھی اپنے ساتھ تمہاری موجودگ کی تقد بی کرسکتے ہیں؟" "کیوں نہیں جناب .....ضرور۔" وو بڑے یقین

''کیاتم اپنے ان دوستوں کے نام بتاؤ مے؟'' '' عارف اور وہیم ۔''اس نے جواب دیا۔ ''کیاعارف اور وہیم محبود آبادی کے رہنے والے ہیں؟'' اس نے اثبات میں کردن ہلائی ، میں نے بوچھا۔ ''اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کیا عارف اور وہیم تمہارے تق میں گواہی دینے عدالت تک آسکیس مے؟'' ''بالکل آئیں گے جناب۔''وہ فچراعتود انداز میں بولا۔''جوسچ ہے، وہ تج ہے اور کج کا ساتھ دینے کے لیے ہر

"مر ہرکوئی تیار تہیں رہتا۔" میں نے سرسری انداز میں کہا پھر ہو چھا۔" جبتم وقوعہ کے روز دو پہر بارہ اور دو بح کے درمیان جائے وقوعہ سے سات آٹھ کلومیٹر دور محمود آباد میں عارف اور وہیم کے ساتھ موجود تھے تو پھر استغاشہ کواس بات پرامرار کیوں ہے کہانی اوقات میں تم نے اپنی سوتیلی مال کا گلا گھونٹ کر اے موت کے کھاٹ اتاراہے؟"

نسی کوتیارر ہنا جاہے

انس نے عجیب می نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا۔ ''جناب! بیسوال تو آپ کواستغا شہ سے کرنا چاہیے۔'' وقت تمہارامقتول کے ساتھ شدیدنوعیت کا جھڑا ہوا تھا؟'' ''ہاں ، بیرسی ہے اور بیرکوئی نئ بات نہیں تھی۔'' ملزم نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب ویا۔'' وہ کون سا ون اور کون می رات تھی جب ہمارے تھر میں بدامنی اور بدمزگی کی فضا قائم نہیں ہوتی تھی۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

0

m

"میں وقوعہ سے ایک روز پہلے والے جھڑ ہے کی بات کردیا ہوں۔" ویلِ استفاقہ نے ایک ایک لفظ پر زور ویت ہوئے کی ویت ہوئے کہا۔" جبتم نے مقتول کوجان سے مار نے کی وصل دی تھی لیکن وصل کی تھی لیکن وصل دی تھی لوشش کی تھی لیکن خوش متی سے اس وقت تہارا ہا ہے گھر میں موجود تھا اور اس نے ویتے میں پڑ کرید معاملہ رفع وقع کرواد یا تھا ؟"

''جی ہاں۔'' ملزم نے ایک بار پھرا ثبات میں گرون ہلا گی۔''ایسا نا خوشکوار واقعہ پٹی آیا تھا اور میں بتا چکا ہوں کہ اس تمام تر فساد کی جڑوئ فتنہ پرور عورت تھی جو بدقستی سے میر کی سوتیلی ماں بن کر ہمارے گھر میں آئی تھی۔'' '' ورز ترین نا کہ میں میں میں ایس دیا کی ہیں ہوئی

'' چنانچیتم نے بودا بنے سے پہلے ہی نساد کی اس جڑ کو ملف کردیا؟''

''روبی کے تل سے میرادور کا بھی واسط نہیں۔'' ملزم نے احتجاجی انداز میں کہا۔'' بھے خوائخواہ اس دلدل میں بھینک دیا کمیاہے۔''

" میتولسلیم کرتے ہونا کہ .....وقوعہ سے ایک روز قبل تم نے مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی؟'' وکیل استفایہ نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔

''ہاں.....وہ میراوتق اشتعال تھا۔''ملزم صاف کوئی کامظا ہرہ کرتے ہوئے بولا۔

" مجھے اور کچھ نہیں پوچھتا جناب عالی۔" وکیلِ استغاثہ نے یہ کہتے ہوئے جرح کا سلسلہ موقوف کردیا۔ وکیلِ استغاثہ نے ملزم کو فارغ کیا تو میں سوالات کے لیے اس کے قریب پہنچ کمیا۔ میں نے نہایت ہی نرم لہج میں دریافت کیا۔

'' وقوعہ کے وقت تم کہاں تھے۔۔۔۔۔میرامطلب ہے، دوپہر ہارہ اوردو ہبجے کے درمیان؟'' '' میں گھر میں نہیں تھا۔''اس نے جواب دیا۔

'' بہی تو عدالت جاننا چاہتی ہے کہ جب تمہاری سوتیل مال کوموت کے گھاٹ اتارا گیا ہتم اس وقت کہاں بھے؟''

'' میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔''اس نے بتایا۔ مومحمود آباد میں۔''

سينس ڏائجسٽ ﴿ 140 ﴾ ستمبر 2014ء

چاند گھن

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

''تم نے وکیلِ استفافہ کے سوالات کے جواب میں اسلیم کیا ہے کہ وقوعہ سے ایک روز پہلے، رات میں تمہارا مقتول بعنی سوتیلی ماں رولی سے شدید نوعیت کا جھڑا ہوا تھا۔''میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے ہو چھا۔ ''معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ اس جھڑے کی بنیادی وحکاتی ؟''

'' رو بی کا کردار۔'' و ہنفرت آگینرا نداز میں بولا۔ '' کیا مطلب؟'' میں نے سوالیہ نظروں سے اس ک ف دیکھا۔

" مجھے اس عورت کے کردار پر شک تھا بلکہ اگر میں یہ كبول كه مجھےاس كے بدكر دار ہونے كالقين تھا تو بي غلطبيل ہوگا۔" وہ خاصے جو شلے اور کٹیلے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ 'وہ ڈیڈی سے بے وفائی کی مرتکب ہورہی محی۔وہ ڈیڈی کے ایک بااعتاد دوست مگر میری نظر میں ایک فراڈ محص مراد خان کے ساتھ غلط تسم کے تعلقات رکھتی سی مراد خان کا ہمار ہے گھر میں آنا جانا تھا۔ ڈیڈی مراد خان پر اندھا بھروسا کرتے تھے۔ رولی سے ڈیڈی ک شادی بھی ای نامراد،مراد خان نے کروائی تھی۔وہ پہلے بھی دوسی کی آڑ میں ڈیڈی کو بے تھاشا مالی نقصان پہنچا جا تھا لیکن ڈیڈی کی زبان پراس مخص کا کلمہ دہتا تھا۔ وہ رولی سے شادی کے بعد ہم دونوں بہن بھائی کو بکسر فراموش کر بیٹھے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ڈیڈی کی غیرموجودگی میں رو بی اور مراد خان کو نازیبا اور مخربِ اخلاق حرکتیں كرتے ويكھا تھا..... وه سانس جموار كرنے كے ليے متوقف ہوا پھر بیان کے سلسلے کوآ مے بڑ ھاتے ہوئے بولا۔ "جناب! وقوعه ہے ایک روز پہلے میں رونی کی انمی بے حیائی کی حرکتوں پراہے لعن طعن کرریا تھا کہ معاملہ بڑھ

''جناب! وقوعہ ہے ایک روز پہلے میں رونی کی اسمی بے حیائی کی حرکتوں پر اسے اس طعن کرر ہاتھا کہ معاملہ بڑھ کیا۔ ہمارے درمیان جھڑا اتنی شدت اختیار کر کیا کہ ڈیڈی کو بیج ... بچاؤ کرنا پڑا تھا۔ میں نے طیش کے عالم میں یہاں تک بھی کہد دیا کہ اگر وہ اپنے کر تو توں ہے باز نہ آئی تو میں اس کی جان بھی لے سکتا ہوں لیکن میری دھمکی وقتی ابال کا نتیج تھی۔ اس کا حقیقت سے یا میرے ادادے سے کوئی "ویل سیڈے" میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔"وقت آنے پر بیسوال استفاقہ سے ضرور کیا جائے گا۔"وہ خاموش نظروں سے جھے تکنے لگا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

میں نے پوچھا۔''تم نے ابھی بتایا کہ وقوعہ کے روز تمہاری واپسی شام سات بجے ہوئی تھی۔کیاتم روزانہ شام سات بجے ہی واپس لوٹا کرتے تھے؟''

''میری واپسی کا کوئی وقت مقررنہیں تھا جناب۔'' وہ مضبوط کیج میں بولا۔''مگر میں موجود کینٹن کی وجہ سے میرا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرہ تھا۔عموماً رات دس کے بعد ہی میری واپسی ہوا کرتی تھی۔''

'' پھر وتوعہ کے روز شام سات بیج واپسی کیوں ہوئی؟'' میں نے تیز کیج میں پوچھا۔'' اس کا کوئی خاص سبب تھا؟''

''جی ہاں۔''اس نے اشات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا۔''ایسا کیا خاص سبب تھا؟'' ''دراصل، ہم دوستوں میں اس روز ایک سنیما میں فلم ریکھنے کا پروگرام بن کیا تھا۔'' وہ دضاحت کرتے ہوئے بولا۔'' اور ہم نے رات کا کھانا بھی باہر ہوئل بی میں کھانا تھا۔ اس کھانے اور فلم دیکھنے کے کلٹ وغیرہ کے افرا جات میرے ذھے آگئے تھے گر اتفاق سے اس روز میں اینا بٹوا میرے ذھے آگئے تھے گر اتفاق سے اس روز میں اینا بٹوا مور کھی اس نے میرے حواس پر برے اثر ات مرتب کے ہوئی تھی اس نے میرے حواس پر برے اثر ات مرتب کے تھے بہر حال ۔۔۔۔''اس نے تھوڑ اتو قف کرکے ایک گہری

"جب میں نے عارف اور وسیم کو بتایا کہ میں انہیں کھانا کھلانے اور فلم دکھانے کے لیے تو تیار ہوں گرمیرا بڑوا کھر پررہ کیا ہے تو انہوں نے اسے میری کوئی چال سمجھا اور اس امر پرزور دیا کہ میں گھر سے بٹوالے کرآؤں۔ ہم نے سنیما کا آخری شود کھنے کا پروگرام بنایا تھا اور شو شروع ہونے میں ابھی اچھا خاصا وقت باتی تھا لہٰذا میں شام سات ہونے میں ابھی اچھا خاصا وقت باتی تھا لہٰذا میں شام سات ہے اپنا بڑوالینے گھر آیا تھا۔"

سانس لی پھراہے بیان کو ممل کرتے ہوئے بولا۔

''بہت خوب۔'' میں نے ذومعنی انداز میں کہا اور پوچھا۔''اس رات آپ تینوں دوستوں نے کس پکچر ہاؤس میں کون کی فلم دیکیمی تھی؟'' میں کون کی فلم دیکیمی تھی؟''

''آپنجی کمال کرتے ہیں جناب....''وہ حمرت مجسری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ''کوں ''' میں '' میں ترجی جوانا جس یہ کا ظوار کما

''کیوں؟'' میں نے بھی جواباً حیرت کا اظہار کیا۔ '' اس میں کمال والی کون کی بات ہے؟''

سينس ذائجست ح 141 كستمبر 2014ء

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

ان سوالات کے نتیج میں، میں نے ابتدائی طور پر عدالت کے سامنے مقتول رونی کا کردار رجسٹر کروادیا تھا۔ علاد ۱۶۰ ین مراد خان کی انٹری بھی ڈال دی گئی ہی۔ بیدایک طرح سے ملے کی نم می میں کوئی جج دیانا تھا۔ آئندہ پیشیوں یر میں نے ان دونوں بیجوں کی آبیاری کر کے انہیں مطلح زمین ے باہرلانے کی کوشش کرسکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب سے دونوں بود ہے عدالت اور انصاف کی نظروں میں آتے تو دوده کا دودماوریانی کا یانی الگ ہوجانا تھا۔

مریدچندسوالات کے بعد میں نے جرح متم کردی۔ الکی گواہی ملزم کی بہن کبنی کی تھی ۔لینی لگ بھگ سولیہ سال کی ایک کول مٹول اور کوری چٹی او کی تھی۔اس کے گال تحلونا كرياؤن كى طرح بهويے ہوئے تھے۔ و كھنے ميں وہ خاموش طبع اور مم كونظر آتى تھى۔اس نے اپنا الفيد بيان ر یکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ اس کے باس جلا کیا۔ ''لبنی جی۔'' اس نے گواہ کی شکھوں میں دیکھتے

ہوئے یو چھا۔'' کیا یہ بات درست ہے کہتمہارا بھائی عمران متتول روبی ہے شدید نفرت کرتا تھا؟''

اس نے اثبات میں گردن ہلانے پراکتفا کیا۔ ''اورتم بعي مقتول كوسخت نا پيند كر تي تھيں؟'' ''جی۔''کبنی نے نہایت ہی مختفر جواب دیا۔

'' کیا یہ بھی بچ ہے کہ عمران کا اکثر و بیشتر مقول رو لی كے ساتھ جھكڑا ہوتار ہتا تھا۔''وكيل استغاثہ نے كواہ كواپنى مرضی کے مطابق مھنے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ اور وقوعہ ہے ایک روز قبل تو اتنی شدت کا جھٹڑا ہوا تھا کہ عمران نے اپنی سوتلی ماں کوجان سے مارنے کی دھمکی بھی دےڈالی تھی؟''

" جی ایمای ہوا تھا۔" لین نے سم ہوئے انداز میں کہا۔ " تمہارے ڈیڈی کامقتول کے ساتھ روپہ کیساتھا؟" " بالكل نارىل "

" اور مقتول کا تمہارے ڈیڈی کے ساتھ کیا سلوک تھا؟" " بإلكل فيك تفاي"

مربعني تمبارے أيرى اور تمبارى سوتيلى مال رويي ك درميان سى نوعيت كاتنازع نهيس تفاي وكيل استغاثه نے جالاکی سے یو جھا۔" وہ دونوں امن وسکون سے از دوا جي زند کي گز ارر ب تنے؟"

''اوران دونوں کو گھر میں <sup>س</sup>ی مراد خان کی آید وشد پر

مجى كوئى اعتراض نبيل تفا؟" وكيل استغاثه في موشيارى ہے سوال کیا۔

و بی ..... البیل کوئی اعتراض نہیں تھا۔ البی نے

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

r

Ų

C

O

جواب دیا۔ وکیل استفاقہ نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف میں میں ایسی مرینس ویکھا اور جرح کا سلسلہ ختم کردیا۔ میں اپنی باری پروننس باس ك قريب يني حميا ورخوا مول والے كثيرے ميں كھڑى کبنیٰ سے یو چھا۔

''جن دنو ں تمہار ہے تھر میں بیہ افسوس ناک واقعہ پین آیا، تمہارے میٹرک کے امتحانات چل رہے تھے۔ سارے پریے تو گڑ ہو ہو گئے ہوں گے؟''

" بی ..... صرف پرہے ہی نہیں ، زندگی کا ہر معاملہ گڑ بڑ ہوگیا تھا۔''اس نے د کہ بھرے کیج میں بتایا۔''میں جبعی سے بہت ڈسٹرب ہول۔''

" مھیک ہے، بنی ا میں تمہاری ذہنی کیفیت کو مجھ سکتا ہوں۔" میں نے زی سے کہا۔" لیکن یہ سوالات مجی ضروری ہیں۔'

· جى ..... ملى سمجھ على مول ـ ' وه ميري بات كى ته تک رسائی حاصل کرتے ہوئے بولی۔" آپ بوچیس، کیا يوجهنا جاتے ہيں؟''

میں نے یو چھا۔" تم روزانہ اسکول کے لیے کتنے ہے کھرے لگی تھیں؟"

''يونے آٹھ بج ....''اس نے بتایا۔ "اور تمہاری والی کب ہوتی سمی؟" میں نے يو چها۔ ''مير اسطلب ۽ تم اپنے ممر کتنے بچے آئنج جاتی تعیں؟'' دد كم وبيش دويج دويبر- "اس في جواب ديا-''کیا وقوعہ کے روز بھی تم دو بچے ہی گھر پینچی تھیں؟'' '' نبیس ""'اس نے مفی میں کرون ملا کی'' ان دِنو ں پیرز ہورے تھےجس کی وجہ سے جلدی چھٹی ہوجاتی تھی۔ ال روز میں ایک بجے دو پہر کھرآ گئی گئی۔''

"جب تم محمر پنجیں تو تمہاری سوتی ماں اینے بیرروم میں مردہ یوی تھی۔ ' میں نے سوالات کے سلسلے کو آ م برهاتے ہوئے کہا۔ " بوسٹ مارٹم ربورٹ کے مطابق مقول رونی کی موت دو پیربارہ بجے سے لے کردو بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ تمہارے بیان کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقتول کو بارہ اور ایک بجے کے چ کی وقت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا کیو کھا س روز جب تم ایک بجے دو پېرگهر پېنچین توتمهاری سوتیلی ماں زندگی

سىينس دُانجست ﴿ 142 ﴾ ستمبر 2014ء

### **WWW.PAKSOCIETY.COM**

ے اسکار ہے۔

"کی نہیں۔" و فغی میں گردن ہلاتے ہوئے ہوئی۔
"کی مرتبہ میں نے مراد خان کو اپنے تھر میں اس وقت
د یکھا جب میں اغوا کار کے چنگل سے نکل کر تھروالیں آئی
تھی۔ جبھی مجھے پتا چلا تھا کہ مراد نے میری رہائی کے سلسلے
میں ایک بڑی رقم ابوکودی تھی۔" کھاتی توقف کر کے اس نے
میں ایک گہری سانس کی پھر اضافہ کرتے ہوئے ہوئی۔" اس
سے پہلے میں نے صرف مراد خان کا نام سنا تھا اور سے پتا تھا
کہ دہ ابوکا دوست ہے۔"

W

W

W

P

a

k

S

O

C

C



پھی طرمے ہے بھی مقامات سے بید حقایات اران ایل کہ ذرابھی تا خیر کی صورت میں قار تین کو پر چانہیں ملا۔ ایجنوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہماری گزارش ہے کہ پر چانہ ملنے کی صورت میں ادارے کو خطیا فوان کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات ضرور فراہم کریں۔

﴿ بَالِمُعَالَى كَانَ مِ جَهَالَ بِرَجَالَ إِنْ جَادِسِتِيَا اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِن \* ﴿ شَهُ اور طلاكَ أَنَا مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مِنْ مُولِمُ اللَّهِ وَالْمُونَ مُعِمْرًا مِنْ مُولِمُ اللَّهِ وَالْمُونَ مُعْمِرًا مِنْ مُولِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ مُعْمِرًا مِنْ مُولِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ مُعْمِرًا مِنْ مُؤْمِدًا مُؤْمِنًا لِلْمُؤْمِنُ مُعْمِرًا مِنْ مُؤْمِدًا مُؤْمِنُ مُولِمُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُ مُعْمِرًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا مُؤْمِنَ مُعْمِرًا مُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِنِ مُؤْمِدًا مُؤْمِنَ مُؤْمِدًا لِلْمُؤْمِنِ مُؤْمِدًا لِلْمُؤْمِنِ مُؤْمِدًا لِلْمُؤْمِنُ مُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِنِ مُؤْمِنًا لِلْمُؤْمِنِ مُؤْمِنًا لِلْمُؤْمِنِ مُؤْمِنًا لِلْمُؤْمِنِ مُؤْمِنًا لِلْمُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنًا لِلْمُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِ مُؤْمِنَ مُؤْمِنِ مُؤْمِعِينًا لِلْمُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ اللَّهِ مُؤْمِنِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِعِينِ مُؤْمِنِ مُؤْمِمِنْ مُؤْمِنِ مُؤْمِمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُومِ مُؤْمِنِمِ مُؤْمِنِ مُومِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُومِنَا مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُ

رابطے اور مزید معلومات کے لیے ثمر عباس 03012454188



මු ප්රචාර්ත ක්රේඩ්වනුව 35802552-35386783-35804200 jdpgroup@hotmail.com:

چان گھن کی بازی ہار چکی تھی .....!'' لبنی نے کوئی تبھر ونہیں کیا۔ خاموش نظر سے مجھے کتی چلی مئی۔ چلی مئی۔

میں نے پوچھا۔'' وقو عد کے روز جب تم صبح اسکول جار ہی تھیں تواس وقت تھر میں کون کون موجو وتھا؟'' ''ابو ہتے۔۔۔۔۔ ای تھیں ۔۔۔۔۔ اور عمران تھا۔۔۔۔'' اس

نے جواب دیا۔

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

''ای .....مطلب مقتول روبی؟''میں نے پوچھا۔ ''جی وہی .....' وہ وضاحت کرتے ہوئے ہوئی۔'' ابو کر شخ کے حوالے سے میں انہیں ای ہی کہا کرتی تھی۔'' ''کیا عمران بھی مقتول کوای ہی کہا کرتا تھا؟'' ''نہیں ۔'' وہ قطعیت سے بولی ۔'' وہ بمیشہ بھی کہتا تھا کہ میں اس عورت کی حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں للبذا اسے ای کہنا خود کوگا کی دینے کے سرادف ہے۔'' ''وقوعہ کے روز جب تم اسکول کے لیے تھر سے تعلیں

تواس ونت عمران کیا کرر ہاتھا؟'' میں نے جرّح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ''وواس وقت سور ہاتھا۔''اس نے مختصر ساجواب دیا۔ ''کیا یہ درست ہے کہ پچھ عرصہ پہلے تمہیں اغوا کرالیا

سمیا تھا؟'' میں نے اس کی آتھوں میں جھا تکتے ہوئے سوال کیا۔''اس وفت تمہاری سکی ماں زندہ تھیں؟'' ''جی درست سے ''اس زاشات میں گرون ملائی۔

''جی بیددرست ہے۔''اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ''اور پھر اغوا کار کومبلغ سات لاکھ روپے وے کر حمہیں رہا کرایا گیا تھا؟''

"جى بالكل،اييا بي مواقعاً-"

''تمہارے والد کے پاس آتی بڑی رقم موجود نہیں تھی ،اور نہ ہی وہ اغوا کار کے دیے ہوئے وقت کے اندریہ رقم اربیج کر کتے تھے لہذا اس موقع پر ان کے ایک دوست مراوخان نے ان کی مدوکی تھی۔''

''جی۔آپ ٹھیک کہدرہے ہیں۔'' اس نے جواب دیا۔'' دولا کھابونے اور پانچ لا کھمرادانکل نے ملائے تھے اور جھےاغوا کارہے چیٹرایا سمیا تھا۔''

''کیا یہ وہی مراوخان ہے جس نے آپ کی ای حسینہ بیم کے انقال کے فورا بعد مقتول سے آپ کے باپ کی شادی کرائی تھی؟''

'' جی .....وہی مرادخان۔''اس نے بتایا۔ ''کیا مرادخان رولی اور آپ کے والد کی شادی ہے پہلے بھی آپ کے گھر آیا کرتا تھا؟'' میں نے گہری سنجیدگی

سينس ذانجست (143 كستمبر 2014ء

ا پنے کا نول سے بیز ہریلا کچ سنا تھا اور ای دن سے مراد خان میرادممن ہو کمیا تھا۔''

و الكارى مطلب؟ " مين في انجان بغ كي اداكاري

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

کرتے ہوئے پوچھا۔

"رونی سے ابوکی شادی کے بعد مراد خان نے اکثر و
بیشتر ہارے کھرآ تا شروع کردیا تھا۔" وہ وضاحت کرتے
ہوئے بولا۔ "اور یہ کمینہ تحض ابوکی غیر موجودگ میں بھی
ہمارے گھرآ جایا کرتا تھا اور .....روبی سے کپشپ کرکے
واپس چلا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر میں نے ان
دونوں کی گفتگوں کی تھی جب وہ رونی کو بتار ہا تھا کہ اس نے
دونوں کی گفتگوں کی تھی جب وہ رونی کو بتار ہا تھا کہ اس نے
کس طرح خود ہی لبنی کو اغوا کرایا اور پھرنقی نوٹوں سے ابوکو
اس شیطان نے ہمارا بگلا اونے پونے بکوا دیا اور ہم بہادر
آباد کے اس فلیٹ میں آگئے۔ اس شیطان نے اس بر بھی
بس نہیں کی اور رونی سے ابوکی شادی کرادی۔ میری تحقیق
بس نہیں کی اور رونی ایک بدکردار عورت تھی اور مراد خان نے
بس نہیں کی اور رونی ایک بدکردار عورت تھی اور مراد خان نے
ایک گہری سازش کے تحت ابو سے اس کی شادی کرائی

ال لیے وہ میرا دحمن ہو گیا تھا۔اس نے کرانے کے فنڈ ول سے جھے ل کرانے کی کوشش بھی کی لیکن میری خوش تسمق کہ شن نج گیاور نداس نے تو کوئی کسرنہیں چھوڑی تھی .....،'' ''اوہ .....'' میں نے ایک مصنوعی جمر جھری لیتے ہوئے کہا۔'' پہتو بہت ہی خطرناک فخص ہے .....'' پھر میں نے روئے گیا۔'' پہتو بہت ہی خطرناک فخص ہے .....'' پھر میں

محی۔ میں چونکہ اس کے شیطانی منصوبے کو بھانے کیا تھا

امنافه کیا۔

''جناب عالی! معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مراد خان نامی اس فخص کو عدالت میں پیش کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ میں اس بندے سے چندا ہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔''

بجج نے گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور اثبات میں ون ہلا دی۔

اس کے ساتھ ہو تا عدالت کا مقررہ وقت حتم ہو گیا۔ نہ نہ نہ

آندہ پیشی پرمراوخان عدالت میں حاضر نہیں ہوا۔ اس کی طرف سے بھاری کاسر شیفکیٹ داخل کردیا ممیا تھا۔ اس پیشی پر میں نے ملزم عمران کے دونوں دوستوں کواریخ کررکھا تھا لہذا نج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے عارف اینڈ وسیم محمود آبادی کو گوانی کے لیے کمرے میں '' پھر جب تمہاری امی کے انقال کے بعد تمہارے ابواور مقتول کی شادی ہوگئ تو یہی مراوخان اکثر و بیشتر آپ کے گھر آنے لگا تھا؟''

"جي …..ايها جي خيا-"

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

''جی '''''''اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ '' مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔'' میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔''مزید جرح ملزم عمران پر

کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔''مزید جرح طزم عمران پر ہوگی۔''

لبنی عدالت کے کمرے سے باہر گئی تو میں اکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم عمران کی جانب متوجہ ہو گیا۔عمران سے پہلے بھی میری دو تین ملاقاتیں ہو چکی تیس تاہم اس وقت وہ ایک آزاد شہری تھا۔

'' تمہاری بہن نے ابھی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ تمہیں مرادخان پر گمراشک تھا۔'' میں نے طزم کے چیرے پرنگاہ جماتے ہوئے کہا۔'' ذیراا بے شک کی وضاحت تو کرو۔۔۔۔''

''اس محض پر مجھے کی حوالوں سے شک تھا۔۔۔۔۔ شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ میہ شیطان میرے ابو کو تباہ و ہر باد کرنے کے منصوبے پر عمل ہیرا تھا۔'' اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔''رولی سے ابو کی شادی تو بہت بعد کی بات ہے۔ مراد کا گھناؤ نامنصوبہ تو اس وقت شروع ہوگیا تھا جب لبنی کواغوا کیا گیا تھا۔''

"کیا مطلب ہے تمہارا .....؟" میں نے سرسراتی وئی آواز میں کہا۔

سے تمام معاملات عمران کی زبانی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکے تھے لیکن عدالت کے ریکارڈ پر لاٹا ضروری تھااس لیے میں ایک مخصوص انداز میں جرح کررہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں عمران نے بڑے اعتادے بتایا۔

'' مجھے یقین ہے کہ ابو کو تباہ و ہر باد کرنے کے منصوبے کا آغازلینی کے اغواسے ہوا تھا۔ مراد خان نے بڑی چالا کی سے پہلے لبنی کو اغوا کرایا بھر ابو کی ہمدر دی حاصل کرنے کے لیے پانچ لا کھروپے کے تعلی نوٹ مہیا کیے۔''

''''تم یہ بات اتنے وائو تی سے آس طرح کہد سکتے ہوکہ پانچ لاکھ کے دونوٹ جومراد خان نے تمہارے والد کو دیے ووقعی ہتے ہے' میں نے اس کی آتکھوں میں جھا تکتے ہوئے سوال کیا۔''اور یہ کہلنی کومراد ہی نے اغوا کرایا تھا۔۔۔۔؟'' ''دوثبوت۔۔۔'' وہ براسامنہ بناتے ہوئے بولا۔''میں

بوت .... وہ براس مند باتے ہوتے بولاء میں بے خود میں نے خود میں اس کے کہدر ہا ہوں کہ میں نے خود

سينس دانجست ح 144 مستمبر 2014ء

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN چاند گھن

دیر میں گھر پہنچ ممیا تھا،اس کے بعد بی پولیس کوفون کیا ممیا تھا۔

'' آپ نے جائے وقوعہ کا نقشہ خاصی تفصیل سے تیار
کیا تھا لیکن جیرت مجھے اس بابت پر ہے کہ جائے واردات
کے کسی بھی جھے سے ملزم کے فنگر پرنمس اٹھانے کی زحمت
موار انہیں کی کئی ..... میں نے قدر سے تیز کہج میں سوال
کیا ۔اس کوتا بی کا کوئی خاص سبب ؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

"نید کوتا ہی نہیں تھی۔" وہ براسا منہ بناتے ہوئے بولا۔" ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔مقتول کے بیڈروم کی حالت چی چی کراس امرکی کو ابی دے رہی تھی کہ اس شقی القلب محف نے کتنی ہے در دی سے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔"

'' آپ کا مطلب ہے، مقتول کے بیڈروم کی دیواریں اور وہاں موجود ہر شے ملزم کا نام پکاررہی تھی۔'' میں نے طنزیدانداز میں کہا۔'' بیتو آپ بہت ہی جیرت انگیز بات بتارہے ہیں۔''

"آپ بالکل غلط سمجے ہیں وکیل صاحب-" وہ خود کو خاصاعقل مند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔
"میرا اشارہ مقتول کی لاش کی جانب تھا۔ اس کے لباس کو جس انداز میں تار تار کیا گیا تھا، اس کے بدن کوجس طرح تو چا اور کھسوٹا گیا تھا وہ طزم کی در ندگی کا منہ بولنا ثبوت تھا۔۔۔۔ "ایک لمحے کو وہ سانس کینے کے لیے متوقف ہوا گھر عجیب سے لیجے میں بولا۔

"اب آپ بیسوال نہیں سیجے گا کہ کیا میں نے اپنی آ آگھوں سے ملزم کو بید کارروائی کرتے دیکھا تھا..... اس معاملے کو سیجھنے کے لیے ملزم کی ایک روز پہلے والی دھمکی ہی کافی تھی جب اس نے بڑے جلال میں مقتول کوئل کرنے کی وارنگ دی تھی۔"

'' شمیک ہے آئی او صاحب! آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں بیسوال نہیں کروں گا۔'' میں نے بڑی رسان سے کہا۔''لیکن اس کے علاوہ دوسر سے سوال تو کرسکتا ہوں نا .....!''

وہ منہ سے پھوٹیس بولا۔ یک نگ جھے دیکھتا چلا گیا۔ '' آپ جائے وقوعہ پر کئے ہیں۔' میں نے پوچھا۔ '' کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پند کرس سے کہ مقتول کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں واقعی تھی ؟'' '' بہا درآباد میں۔''اس نے جواب ویا۔ '' بنگلا یا فلیٹ .....؟'' بالیا۔ وہ دونوں صفائی کے مواہوں کی حیثیت سے میری جانب سے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

عارف اوروسيم كے بيانات ميں اليي سنسني خيزي نہيں تھی کہ میں ان پر ہونے والی جرح کولفظ بدلفظ بہال تحریر کروں تا ہم ان کے بیانات کی اہمیت اپنی جگہ سلم تھی۔وہ دونوں اس امر کے مضبوط کواہ متھے کہ وقوعہ کے روز لینی تین مارچ كومزم عمران على نے دو پہرساڑ ھے كيارہ بجے سے شام سات بیج تک کا وقت ان کی معیت میں گزارا تھا اور اس دوران میں وہ ایک لمح کے لیے بھی ان کی نگاہوں سے او جھل نہیں ہوا تھا جبکہ بوسٹ مارقم ربورث کے مطابق، مقتول رولی کووقوعہ کے روز دو پہر پارہ بجے سے دو بچے کے دوران میں موت کے کھاٹ اتارا کیا تھا۔ ملزم کی چھوٹی بہن لبنی کا بیان اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ جب وہ لگ بیمگ ایک بے مربیجی تومقتول رونی اس دار فانی ہے کوج کرچکی تھی۔ان حقائق کی روشی میں میراملوکل اور اس مقدے کا ملزم عمران علی ہے منا ہ نظر آتا تھا لیکن ابھی اس کی ہے منا ہی کوعدالت کی نظر میں ٹابت کرنے اور اس کی باعزے رہائی کویقینی بنانے کے لیے مجھے ایک دومزیدزاویوں پرهیم آز مائی کر ناتھی لبندا میں نے بچے کی طرف و تیمنے ہوئے کہا۔ 'بور آنر ..... میں اس کیس کے تفتیقی افسرے چند

سوالات کرنا چاہتا ہوں۔'' کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیٹی پرعدالت میں موجود ہوتا ہے اوراس کی حیثیت استغاثہ کے کواہ ایسی ہوئی ہے۔میری فرمائش پرنج کی اجازت ہے آئی او وٹنس باس میں آکر کھڑا ہوگیا۔عہدے کے اعتبارے وہ ایک سب السیکٹر تھے جواپنے ڈیل ڈول اور جٹے کے مطابق ایک ست الوجود مخص نظر آتا تھا۔

" آئی او صاحب!" میں نے ڈھیلے ڈھالے تفتیش افسر کی جانب متو جہ ہوتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا ۔ آپ کواس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟" اس نے اصلاع کر گلا صاف کیا اور اپنے ہیوی ڈیوٹی وجود کے برعکس نہایت ہی مہین اور مسکین کی آواز میں

رم لگ بھگ دو ، سوا دو ہے ہمیں اس واقعے کی اطلاع دی گئی تھی اور فون مقتول کے شوہر وحید علی نے کیا تھا۔'' یہ بات عدالت کے علم میں آپھی تھی کہ لبتی نے اسکول سے گھر و نینچنے کے بعد سب سے پہلے روئی کی لاش کو دیکھا تھا اور فور آاس واقعے کی اطلاع اپنے والدکودی تھی جو تھوڑی ہی

سىپنس دُانجسك ﴿ 145 ﴾ ستعبر 2014ء

چنانچہ.....'' میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کرے ایک تحمري سانس في مجران الفاظ مين اضافه كيا\_ W " چنانچہ، میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ آنده پیشی پر مراد خان کی عدالت میں حاضری کویقین بنایا W جائے تا كەدودھكادودھاوريا أن كايانى الك كيا جاسكے ..... اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت حتم ہو گیا۔ نج نے W آئیدہ پیشی کی تاریخ دے کرعدالت برخاست کا اعلان کردیا۔ '' دی کورٹ از ایڈ جارنڈ .....!'' **ተ** منظرای عدالت کا تھا اور گواہوں والے کثبرے میں ρ مراد خان موجود تقاروه موشيارآ تكھوں كا مالك ايك كائياں اور شاطر محص نظراً تا تعامر شنه بیشی پر میں اپنے موکل کی جائے a وقومے سے عدم موجود فی ظاہر کرے میں ثابت کرچکا تھا کہ رونی

k

S

0

C

B

t

Ų

0

M

کول میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں عارف اور وسیم کی گواہی نے عران کے دامن اور ہاتھ کوصاف ثابت کردیا تھا۔
عمران کے دامن اور ہاتھ کوصاف ثابت کردیا تھا۔
وکیلِ استفایہ نے مراد خان کو فارغ کیا تو میں جج کی اجازت ہے اس میشی اجازت ہے اس کے ٹیرے کے نزدیک چلا گیا۔ اس پیشی پر مجھے ان اہم معلومات کو استعمال کرتا تھا جو عمران کے چچا حمیدعلی کی بھاگ دوڑ کے نتیج میں مجھ تک پہنچی تھیں۔
حمیدعلی کی بھاگ دوڑ کے نتیج میں مجھ تک پہنچی تھیں۔
درمراد صاحب!'' میں نے اس کی آئکھوں میں

حرار صاحب بسیل کے اس کیا اسوں میں حمالکتے ہوئے کہا۔''میرے علم کے مطابق ، آپ مقتول کے شوہرو حید علی کے بہت گہرے دوست ہیں؟'' ''جی، آپ کی معلومات بالکل درست ہیں۔'' اس

"آپ ہر مشکل وقت میں اپنے دوست کے کام آتے رہے ہیں۔" میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔"جب آپ کے دوست کی ہمی لبتی کو اخوا کرلیا گیا تو اس کی بازیابی کے لیے آپ نے ایک خطیرر قم اپنے دوست کودی تھی!"

''جی، ان کھات میں وحید بہت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ تنی اور میں نے اس کے لیے پانچ لاکھ کا بندوبست کردیا۔'' اس نے بتایا۔''اگر ایک دوست دوسرے دوست کی مصیبت میں کا م نہیں آئے گا تو پھر الی دوش کا فائم و کیا۔۔۔۔۔!''

''بالکل درست فرمایا آپ نے۔'' میں نے تائیدی انداز میں کردن ہلائی اور کہا۔'' وحید علی کافی عرصے تک یہی سمجھتار ہاتھا کہ آپ نے وہ رقم اے اپنے پاس سے دی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد جب بیرانشاف ہوا کہ آپ نے کسی "کیا مقتول کا فلیث بہادر آباد کے کسی الگ تھلگ عصے میں واقع تھایا کسی بھری پری بلڈنگ میں؟" میں نے چھتے ہوئے کہے میں پوچھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

" بھری پری بلڈیگ میں۔" اس نے البھن زدہ انداز میں جواب دیا۔

آئی او کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ میں اس نوعیت کے سوالات کس مقصد سے کرر ہا ہوں۔ میں نے اس کی انجھن کی پرواکیے بغیرایک سنسنا تا ہوااستفسار کیا۔

'' آئی اوصاحب! آپ نے جائے وتو یہ کا جتنا در د ناک نقشہ تیار کیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول نے اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے سر تو ڈکوشش کی تھی اورائ کوشش میں اس کا لباس بھی تار تار ہو گیا تھالیکن ایک بات کی جھے چرت ہے کہ وہ چنی چلائی نہیں ۔۔۔۔اس نے کی بات کی جھے چرت ہے کہ وہ چنی چلائی نہیں۔۔۔۔اس نے کی کو مدد کے لیے نہیں بکارا۔۔۔۔۔ کہیں وہ کوئی تو نہیں تھی ؟''

'' نہیں جناب، وہ گونگی نہیں تھی۔'' وہ معاندانہ نظر سے

میرے ان سوالات کا آئی او کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لہذا وہ آئی بائی شائی کرتے ہوئے بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔

"خباب عالی! صفائی کے گواہان عارف اور وہم کے بیا نات سے بیہ بات پائے ہوت کو پہنچ جگی ہے کہ میراموکل اور اس مقد سے کا نامز د طرح عمران علی ہے گئاہ ہے۔ وہ وقوعہ کے روز دو پہر گیارہ ہیج سے شام سات ہے تک اپنے گھر سے دور دوستوں کے ساتھ موجودرہا ہے لہذا یہ مکن نہیں کہ مقتول رو بی کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہو۔ میرے موکل کو کئی گہری سازش کے تحت اس میس میں پھنیانے کی کوشش کی گئی ہے اور جھے بھین ہے کہ بیسازش ای شخص کی تیار کردہ ہے جس نے مقتول کی شادی وحید علی سے کرائی تھی

سىپنس دانجسٹ ﴿ 146 ﴾ ستمبر 2014ء

چاند، گھن

طرح یہ چھوٹی می ڈیل آپ کوراتوں رات آٹھ لاکھ کا منافع وے کئی ۔۔۔۔۔اس کے بعد آپ نے رونی کے ذریعے ۔۔۔۔۔''

"میں نے کہانا ، طرم کے ان الزامات میں ذرّہ برابر مجی حقیقت نہیں ہے۔" وہ میری بات پوری ہونے سے

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

M

بی سیکت بین ہے۔ وہ بیری بات چرن ہوتے پہلے بی بول اٹھا۔''اس کا د ماغ خراب ہو کیا ہے۔'' ''میں بھی تو یک ماہ ایوں کی آیہ ملزم کی جانب

"میں ہی تو ہی چاہتا ہوں کہ آپ ملزم کی جانب سے
لگائے گئے ان الزامات کو غلط ثابت کردیں۔" میں نے
دوستانہ انداز میں کہا۔" آپ اس سود خور پارٹی کا نام
بتادیں جس سے بھاری شرح پر آپ نے سود لے کروحید علی
کو پانچ لا کھ دیے تھے۔عدالت متعلقہ مخص کو یہاں بلا کر
آپ کے بیان کی تصدیق کرے گی اور آپ کی ذات ہر
فک و شبے سے بالاتر ہوجائے گی۔"

و و تنبیل ..... میں اس مخص کا نام نہیں بتا سکتا۔ ' وہ

میں میں میں اوا آپ کواس پارٹی کا نام پتا بتانا پڑے '' جے نیم انٹی نیم کیا ''مال

گا۔'' جج نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔'' تا کہ آپ کے بیان کی تصدیق ہوسکے۔''

اب مراد خان کی حالت دیدنی تھی۔ وہ جج کے سامنے اکر نہیں دکھا سکتا تھا لہذا جزیز ہوتے ہوئے بولا۔
"اس بندے کا نام سلطان خان ہے اور ......" وہ تھوک نگل کرمنی ترکرتے ہوئے بولا۔" یہ بندہ اُدھر سبہ اب کوٹھ میں رہتا ہے لیکن .....میری درخواست ہے کہ اس حفص کوعدالتی چکروں میں نہ ڈوالا جائے۔"

" فیملہ کرنے کا اختیار عدالت کو ہے کہ کس محفق کو مس چکر میں ڈالنا ہے اور کس بندے کو کس چکر سے نکالنا ہے۔'' جج نے تفہر ہے ہوئے لیجے میں کہا۔''اس کے لیے آپ کی کسی درخواست یا مشورے کی ضرورت نہیں .....' پھر جج نے میری جانب و کیمتے ہوئے کہا۔

''بیگ صاحب! پلیز پروسیڈ۔''

'' کیا یہ درست ہے کہ وحیدعلی کی رو بی سے شادی آپ ہی نے کرائی تھی؟'' میں نے مراد خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرسوال کیا۔

''جی یہ بات درست ہے۔''اس نے طنز یہ کیجے میں کہا۔''اور اس میں بھی آپ کو میری کوئی بدنیتی نظر آ رہی ہوگی ..... ہیں تا؟''

''میرے نظراؔنے یا نظرنہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' میں نے سنسناتے ہوئے کہج میں کہا۔'' آپ کتنے بدنیت ہیں یا کتنے صاف نیت ہیں اس کا فیصلہ کرنے کے پارٹی ہے سود پر وہ رقم لے کراہے دی تھی اور ماہانہ پچا ک ہزار روپے آپ اس رقم پرسود اپنی جیب سے سودخور کودے رہے تھے تو میرین کروحید ہکا بکارہ کمیا تھا۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

"میں نے وحید پر کوئی احسان نہیں کیا تھا۔" وہ ایک خاص انداز میں بولا۔" جب تک میں افورڈ کرسکتا تھا اپنی جیب سے سود کی رقم ادا کرتار ہااور جب مجبور ہو گیا تو میں نے وحید کوصورت حال ہے آگاہ کردیا۔"

''یقینا آپ نے اپنے دوست دھید پرتو کوئی احسان نہیں کیا تھالیکن اس معزز عدالت پر آپ کو ایک احسان ضرور کرنا ہوگا ۔۔۔۔'' میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔

''عدالت پراحسان .....'' اس نے چونک کرمیری طرف دیکھا۔''کیسااحسان؟''

''آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے کس پارٹی ہے سود پر یانج لا کھ روپے لے کراپنے دوست کودیے تھے۔'' میں نے جیکھے لہجے میں کہا۔''عدالت اس مخف کا نام جاننا چاہتی ہے۔''

بر مین ایک دم پریشان موسید!" وه ایک دم پریشان موسید!" وه ایک دم پریشان موسید!" ده ایک دم پریشان موسید!"

"" آپ کواس مخص کا نام اس لیے بتانا ہوگا کہ عدالت کوآپ کے بیان کی تصدیق کرنا ہے۔ " بیس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا " کیونکہ ملزم نے عدالت بیس بیان دیا ہے کہ آپ نے کسی پارٹی سے سود پرایک روبیا بھی نہیں لیا تھا۔ وہ سب تعلی نوٹ تھے اور ..... ملزم کی بہن کے اغوا کا ڈراما بھی آپ ہی نے رچایا تھا۔ "

''وہ حجموت بولتا ہے۔۔۔۔۔ بکواس کرتا ہے۔۔۔۔'' وہ عضیلی نظر سے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔''میں بھلا اینے دوست کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیول کروں گا۔''

"اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے .....اس کی دولت
اور کاروبار ہتھیانے کے لیے۔" میں نے ترکی برترکی جواب
دیا۔" طزم کا بیان ہے کیاس نے خودا پنے کا نول سے آپ
کی اور مقتول کی تفتگوئی تھی جس میں آپ نے مقتول کوا پنے
اس کارنا ہے سے تفصیلا آگاہ کیا تھا کہ آپ نے مسلطر ت
وحید علی کوالو بنا کراس کے تنگلے کواو نے پونے بکوا دیا۔ آپ
ایک پراپر فی ایجنٹ ہیں۔ یہ بات آپ کوا تھی طرح معلوم تی
کہ فی ای ہی ایجا اس موسائی مالی ہے کہ مہیں تھی جبکہ آپ نے وہ بنگلا
صرف بارہ لاکھ میں فروخت کرنے کا ڈرامار چاکر تین لاکھ

سىپىنسددالجىت ح 147 كىستمبر 2014ء

ہو گیا۔" ہم مجھے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو ..... میں تمہیں زندہ میں چھوڑوں گا ....."

''یورآ نر ..... پوائٹ ٹو لی نوٹیڈ .....'' میں نے فاتحانہ نظر سے بچ کی طرف و کمھتے ہوئے کہا۔'' مراد خان بمری عدالت میں مجھے آل کرنے کی دھمکی دے رہاہے ....ممکن ہے، اس نے رولی کوبھی موت کے کھاٹ اتاراہو.....''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

0

t

Ų

O

مراو خان کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ہوش و حواس سے ہے گانہ ہوکر کشہرے سے لکلا اور میری جانب بڑھتے ہوئے وحشانہ انداز میں چلآیا۔ ''وہ تو کئی جہنم میں ....ابتمہاری بھی خیر نہیں ہے.....'

عدالت کے کمرے میں اچانک ہی سنسنی خیز صورتِ حال پیدا ہوئی تھی۔ میں مرا دخان کی دھمکی سے ذرا بھی مرعوب مہیں ہوا تھا۔ اس سے سلے کہ وہ مجھ تک پہنچا، متعلقہ عدالتی عملے نے اسے قابو کر کے جھکڑی پہنا دی۔ وہ پولیس کی حراست میں پھنکارتے ہوئے خصلی نظرے مجھے کھورنے لگا۔ میں پھنکارتے ہوئے خصلی نظرے مجھے کھورنے لگا۔

گزشتہ پیشی پر مراد خان کے رویے نے تمام حقائق پرسے پر دہ افعادیا تھا۔اس کا ممل کو یااس کا آبالِ جرم تھا۔ عدالت کی ہدایت پر جب اسے پولیس کسطڈی میں دیا کمیا تو پھر پولیس کو اس کی زبان تھلوانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا مزا۔

روبی اور مراد خان ایک عی قماش کے لوگ سے اور پھیلے بین سال ہے وہ ل کرکام کررہے ہے۔ وحید علی ان کا آتھے وہ ان شکار تھا۔ روبی ایک پیشہ ورغورت تھی اس لیے ان کی گاڑی بڑی موارحل رہی تھی لیکن اس کیس میں روبی نے سب پچھوا کیا جی بڑپ کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا چنا نچہ مراو خان اے اپنے رائے ہے ہنانے پر مجبور ہوگیا۔ مراو نے خان اے اپنے رائے ہے ہنانے پر مجبور ہوگیا۔ مراو نے پچھواس انداز میں روبی کوموت کے کھاٹ اتارا کہ قربانی کی گرون بھنس جائے اور کے برے برے کے طور پر عمران علی کی گرون بھنس جائے اور تقریباً ایسا ہوا بھی تھا لیکن عمران کی خوش تسمتی کہ ہے کیس میرے یا بن آگیا تھا۔

برائی کا انجام بھی خوش گوار نہیں ہوتا جاہے اس کا قے دارکوئی بھی ہوخی کہ اگر چاند ہے بھی کوئی غلطی ہوجاتی ہے تو وہ بھی گہنا جاتا ہے۔ وہی چاند جس سے سب محبت کرتے ہیں ادر اسے محبوب سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن جب ای چاند کوگر بھن لگتا ہے تو اس گہنائے ہوئے چاند ہے سب خوف زدہ ہوجاتے ہیں۔

(تحرير: حُسام بث)

لیے ہی بیعدالت کی ہوئی ہے۔'' وہ ناپندیدونظرے مجھے تھورنے لگا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

میں نے اس کے انداز کونظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ "میہ بات طے ہے کہ جب کو کی شخص ووافراد کی شادی کراتا ہے تو وہ ان دونوں افراد سے انچی طرح واقف ہوتا ہے .....آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟"

"جی ..... بیتوایک اصولی بات ہے۔" وہ کول مول البح میں بولا۔

''اس کا بیمطلب ہوا کہ آپ وحید علی اور مقتول رو بی سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے؟''

''جی .....جی ہاں۔''وہ حتد بذب انداز میں بولا۔ ''وحید علی ہے تو آپ کی پرانی دوئی ہے لہذا میں اس کے بارے میں آپ ہے کوئی سوال نہیں کروں گا۔'' میں نے کہا۔''صرف اتنا بتادیں کہ آپ مقتول کو کب ہے جانتے ہیں؟''

'' لگ بھگ دس سال ہے۔''اس نے جواب دیا۔ ''کس حوالے سے تھی ہیں جان کا رقی ؟''

''میں نے دس سال پہلے روئی کو ایک مکان دلوایا تھا۔اس کے بعد ہمارے پچ علیک سلیک شروع ہوگئ تی اور مجھی بھار ہماری ملاقات بھی ہوجاتی تھی۔''اس نے بتایا۔ ''صرف علیک سلیک اور ملاقات یا۔۔۔۔۔ اس سے زیادہ بھی آپ لوگوں میں کوئی ربط ضبط تھا؟'' میں نے شولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔

وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا۔ ''صرف علیک سلیک!''
''میری مختوں معلومات کے مطابق ، مقتول رو بی کا
تعلق حیدرآباد کے ایک مخصوص علاقے سے تھا اور وہ تین
سال پہلے ہی کراچی شفٹ ہوئی تھی۔''میں نے اسے آڑے
ہاتھوں لیا۔'' پھراس نے آپ کی مدد سے دس سال پہلے
کراچی میں ایک مکان کیے لیا تھا؟''

''م مسسمیں ہمول کیا ہوں گا۔۔۔۔۔'' وہ جلدی سے صورت حال کوسنجالا دیتے ہوئے بولا۔''میں نے تین سال پہلے ہی اسے مکان دلوایا ہوگا۔''

'' تین اور دس سال میں پورے سات سال کا فرق ہے۔'' میں نے زہر خند کہیج میں کہا۔'' کوئی بھی پراپرٹی ایجنٹ استے بڑے فرق کو بھول نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے، تم جھوٹ بول کرمعزز عدالت کی آتھوں میں دھول جھو نکنے کی کوشش کررہے ہو۔۔۔۔''

"وکیل کے بچے ....." وہ ایک دم آپ سے باہر

سينس ذائجست ح 148 كستمبر 2014ء

CHANNES STORY | PORTS

### WWW.PAKSOCIETY.COM

## انتظار

### ڈاکٹسرساجیدامحید

دشمن اگر مجسم ہو تو انسان لڑ سکتا ہے مگر تقدیر... اس جیسا نه دوست
کوئی نه دشمن کوئی۔ نه نظر آئے نه ساتھ چھوڑے... نه امید بنے نه آس تو ڑے۔
وہ بھی اچھے دنوں کی آس لیے حسرتوں میں ڈھلتی رہی اور زندگی اپنے
رنگ بدلتی رہی۔ ایک ایک لمحه گنتے گنتے جب موسم نے چولا بدلا تو
آنکھیں اس منظر میں اپنا کوئی بھی رنگ نه تلاش کرسکیں۔ بس
یہی غم کسی کی زندگی کا روگ بن گیا... انتظار ہا انتظار ہی
ره گیا حتی که زندگی نے بھی روٹھ کر درواز ہ بند کرلیا۔

### امیدوناامیدی کے درمان بے کف کات کی اذ جون کا دلکداز باجرا

سمجھتا تھا۔ ویسے دہ نہایت نیک اور عام زندگی میں ایماندار تھا۔ اس کی شادی کو ابھی صرف دوسال ہوئے ہتھے۔اولا و کوئی ہوئی نہیں تھی ، کرائے کا تھرتھا۔محدود آمدنی اور تھوڑی بہت رشوت سے تھر کا کرایہ نکا لئے کے بعد آئی بی رقم باقی نگ جاتی تھی کہ بہمشکل گزارہ ہویا تا تھا۔ غریوں کے رشتہ دار بھی غریب ہی ہوتے ہیں یا کم از کم اس کے ساتھ ایسا ہی تھا۔اس

W

W

W

P

a

k

S

0

C

C

O

راشد سیم بمیشہ کا روگی اور ایک سرکاری دفتر میں کارک تھا۔ اس کی توکری محض اس لیے بیٹی ہوئی تھی کہ ملازمت سرکاری تھی۔ اگر نوکری پرائیویٹ ہوتی تو کب کا فارغ کردیا جاتا کیونکہ کوئی ادارہ اس کی طرف سے کی جانے والی چھٹیوں کو برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ڈاکٹروں کی نذر ہوجاتا تھا۔ اس لیے گھر کا خرج جلانے سے کیے کو وہ ابناحق جلائے کے لیے کھوڑی بہت رشوت لے لینے کو وہ ابناحق



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



W

W

Ш

k

S

C

t

مدد كرسكتا \_ بعض رشته دار جونسبتا فارغ البال ستے محض اس ليے اس سے نہيں ملتے شھے كہوہ غريب ہے ۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

r

Ų

C

m

مینے کے آخری دنول میں اسے اسے مرحوم والدین بہت یا دائے تھے۔ یہ یا دیں خوشکو ارہیں تھیں ۔ وہ سوچتا تھا اگرمیرے والدین کم از کم ایک مکان ہی میرے لیے چھوڑ جاتے تو آج میں کراید دیئے ہے تو نی جاتا پھریہ سوچ کر اہے ہمی آ جائی کہ مکان تو مکان دو چار بھائی بھی میرے کیے چھوڑ کرمیں گئے کہ ہم سب ال کرایک محمر بنا لیتے ۔اکلوتا ہونے کی وجہ سے مجھے لاڈ پیار تو بہت ملاکیلن اس لاڈ پیار ے زندگی توشیں گزرتی ۔وہ ایما نداری کی راہ پر چلے ' اہتی آ خرت سنوار کی لیکن میری دیما تو خراب کردی۔ میرے تا بوت میں آخری کیل پیشونگ دی کہ میری شادی بھی کرادی اور وہ بھی اپنے سے زیادہ غریب تھرانے میں۔ میے دھلے کا آسراوہاں ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ توکری بھی دلائی توایسے محکمے میں جہاں کمبی رشوت کا آسرا ہی نہیں۔ پھروہ ایے تعبور کا بھی جائزہ لیتا۔ مجھے جائے تھا کہ میں کوئی اور توكرى وهوند ليتا \_ يدميري كالمح تبين توكيا ب كداى توكري ادرای تخواہ میں گزارہ کررہا ہوں۔ جاہتا تو اس بڑے شہر میں اور بہت می نوکریاں ہیں۔ایٹی کا بلی کا جواز بھی وہ ماں ما ب كى محبت بى مين د هوند ليتا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنى محبت دی کہ اٹھ کر یانی تک تبیں یے دیا۔ مجھے محنت کا عادی بناتے تو میں چھ کرتا۔

اس کی بوی فرحت غریب محرکی اور کاتمی اور پھرالی گھر باو کا جاتبوں میں محری ہوئی تھی کہ اکیلی رہ گئی تھی اہذا بری خوش اسلوبی سے گزر بسر کررہی تھی۔ اسے اگر دکھ تھا تو بیر کہ شادی کے دوسال بعد بھی اس کی کو کھ خالی تھی۔ شو ہر کے دفتر بطلے جانے کے بعد وہ بالکل اکمی رہ جاتی تھی۔ سوچتی مختی اگر اس کی تنہائی دور ہوجاتی۔ اس کے ساتھ کھیاتی، اس سے با تیں کرتی ہیر یہ سوچ کر دہ اس کے ساتھ کھیاتی، اس سے با تیں کرتی ہیر یہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ بیر کہیں اس کے ساتھ بھی تو نہیں دہ رائی جاتی کے دس سال کہ دہ رائی جاتی کے دس سال کہ دہ رائی جاتی کہ دہ رائی جاتی کہ دہ رائی جاتی کے دس سال کے ساتھ بھی تو نہیں دہ رائی جاتی کے دس سال کے ساتھ بھی تو نہیں دہ رائی جاتے گی۔ سوچتے سوچتے جب تھک جاتی تو نہیں دہ رائی جاتے گی۔ سوچتے سوچتے دب تھک جاتی تو نماز کے دی دہ رائی جاتے گی۔ سوچتے دہ الی وہی ذات ہے۔ اس

وفت گزرتا جار ہا تھا۔ اس کی دعاؤں اور فکر میں اضافہ ہوتا جار ہا تھا۔ ایک سال اور گزر کمیا تو راشد بھی اپنی زندگی کو خالی برتن سے تعبیر کرنے لگا۔ دونوں میاں بیوی خالی برتن ہوئے شعے لہذا فکرانا لازی تھا۔ دونوں میں

حچوٹے چھوٹے جھکڑے ہونے لگے تنھے۔راشدکیم کھالی کے وقفوں کے دوران اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تو فرحت اولا دکے طعنے دے کراہے خاموش رہنے پرمجبور کردیں۔ عورت پر روپ تو اولاد ہونے کے بعد آتا ہے۔ اولاد کے بغیرتوغورت بخرز مین کی طرح ہوتی ہے۔ جگہ جگہ سے چنی ہوئی۔ دراڑیں بڑی ہوئی۔ باآب، برونق، فرحت کا حال بھی بہی ہو گیا تھا۔راشدمردہونے کے باوجود پیرول فقیرول کے پاس جانے پر مجبور ہو کیا تھا۔ فرحت یہ سوچ کرکانے جاتی کرراشد کہیں دوسری شادی نہ کرلے۔ شادی کویا کی سال ہو گئے تھے اور ان کا آئٹن سونا تھا۔ فرحت تقريبا مايوس موجى محى كه قدرت كواس يررحم آ میا۔وہ امید سے ہوئی تو بیار راشد کی رکوں میں بھی تو انائی ی آئی ۔ مذہب کی طرف اس کا رجحان بڑھ کیا۔ قریب ہی معجد تھی۔ وہ با قاعد کی سے نماز برصنے لگا۔ انہی دنوں طانوں کی ایک اسلیم نکل۔اس نے مجی فارم بھردیا۔ ایک بلاث اس كے نام لكل آيا۔ استيمى اس نے خدا كا ايك انعام سمجما\_زمين بوتو مكان بھي ند بھي بن بي جاتا ہے،اس

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

آب ای محدود تخواه میں اسے پاٹ کی تسطیں بھی اوا کرنی تھیں لیکن اپنے مکان کا خواب ایساتھا کہ فرحت نے بھی اوا اس کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ گھر میں ایک اور جان کا اضافہ ہونے والا تھا کہ وہ روکھی سوکھی ہونے والا تھا کہ وہ روکھی سوکھی کھالے گیکن پلاٹ کی قسط با قاعد کی سے اوا کرے گی۔

پیدائش کے آخری مہینوں میں دونوں کے درمیان بحث ہونے لگی تھی۔فرحت کولڑکیاں پیند تھیں اس لیے اس کا خیال تھا لڑکی ہوگی۔ راشد چاہٹا تھا لڑکا ہو۔"لڑکا ہوگا تو میرے ریٹائر ہونے تک کمانے کے قابل ہوجائے گا۔میرا سہارا ہے گا۔"

'' بید کیوں نہیں سوچتے کہ پہلے بیٹی ہوئی تو آپ اپنی ریٹائر منٹ سے پہلے اس کی شادی کرشکیں گے۔ بیٹی پہلی ہونی چاہیے لڑکے تو کسی نہ کسی طرح بل ہی جاتے ہیں۔'' آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ لڑکوں کو کسی نہ کسی طرح پال لیا جائے۔ اس کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ میں توکری پر رہوں۔''

"الله سب كا پالنے والا ب- ہم اور تم كيا پاليس معے "
"جب تمهارا ايمان يہ ہے تو بينے اور بين كے ليے بحث كيوں كرتى ہو۔"

" میں اللہ کے کامول میں دخل تھوڑی وے رہی

سىپنس دانجسٹ (150) مىتمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

برائیاں رہتی تھیں آج وہ اتنے عزیز ہو مکئے کہ ان سے میری برائیاں کر دبی تھی۔ بیٹا بت کرنے کی کوشش کر دبی تھی کہ میری وجہ سے میرا بیٹا نیار ہوا ہے۔ جتنے بچے اسپتال میں واطل بیں کیاان سب کے باب بار ہیں۔ اگر سے بھی ہے تو وہ دوسروں کے سامنے تو نہ کیے۔ جب اپنے کہیں گے تو دوسروں کی بھی ہمت ہوگی ۔میرے نیجے زندگی بھر طعنے سیس مے کدان کے باپ کی بیار یاں امبیں ورقے میں ملی ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمت کی کہ وہ اسپتال جاکر اینے بے کو دیکھ آئے لیکن ابھی غصر ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ یارک سے اٹھا اور مر کانٹی حمیا۔ فرحت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اب بھی اس کا پیجھا کررے تھے۔ تھر میں تنہائی تھی۔ سوچوں نے اینے یاؤں پھر دراز کرلیے مگر اب ان سوچوں کارخ تبدیل ہو گیا تھا۔اب اے ایک بیوی درست نظر آر بي محى \_ وه سوچ ربا تحا بعض بياريال واتعي الی ہوتی ہیں جو نیچے کو ورثے میں ملتی ہیں۔میرے بچ ان ياريوں كا شكار ہوتے رہيں مے۔ان كے كمزور باتھ مشکوں کی چٹانیں کافئے سے قاصر رہیں مے اس سے بہتر ہےوہ دنیا میں آنا ہی چھوڑ دیں۔ دوسرے دن وہ ایک کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ '' ڈاکٹر صاحب میں جاہتا ہوں میرے ہاں اب کوئی الملی بانک کے کئ طریقے ایں جنہیں استعال كرك آب جول كى بيدائش من وقفدد ك كت الى-" ب عارضی طریقے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں کوئی مستقل حل جا ہتا ہوں۔ میری بیوی بھی بیار رہتی ہے۔ میری آیدنی بھی اتی نبیس که زیادہ بچوں کا بوجھ اٹھاسکوں۔' " کتے بچ ہیں آپ کے۔" '' یا نجے'' راشدنے کچھوچ کرجھوٹ بولا۔ " آیک معمولی سا آپریشن ہوگا آپ کا۔اس کے بعد آپ بچ پیدا کرنے کے لاکن نہیں رہیں گے۔" ''میں تیار ہوں آ پ\_آ پریشن کردیں۔'' "اس کے لیے آپ کو اسپتال آنا پڑے گا جہاں میں جاب كرتا ہوں \_ كلينك پراس كا انظام نہيں \_'' " كييكب آجاؤل؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

ہوں ۔ میں تو اپنی خواہش کا اظہار کررہی ہوں ۔ یاتی اس کی مرضی ۔جودے کا مجھے تبول۔'' " میں بھی تو اپنی خواہش ہی کا اظہار کر رہا ہوں۔" '' ویکھوا ملد کس کی تمنا بوری کرتا ہے۔' آخروہ دن آعمیا۔اللہ نے راشد کی سن لی۔فرحت نے بیٹے کوجنم دیا۔ راشدنے نام پہلے ہی طے کرلیا تھا۔اس نے اپنے بیٹے کا نام سلیم راشدر کھا۔ یہ بچے صورت شکل میں بالکل اینے باپ کی تصویر تھا۔ كمزور بھى اى كى طرح تھا۔ پيدائش كے ايك مبينے بعد بى اسے شخت نمونیہ ہو گیا۔ پہلیاں چلنے لگیں۔ایک مبینے کی جان بی کتنی \_و کھتے ہی و کھتے ہاتھوں میں آسمیا۔شادی کے یا یج

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

روكر براحال ہوگیا۔ خاندان میں کئی مراہے تھے جن سے سلیم ک پیدائش کے بعد تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ انہوں نے سا تو دوڑے چلے آئے ۔ فرحت کی چھوڈ ھارس بندھی ۔ ساتھ دینے والے ہوں تو آ دمی اپناغم بھول جا تا ہے۔ کھی لوگوں نے مالی مدو بھی کی سلیم کو اسپتال میں داخل ہوتا پڑا۔ اس کے ساتھ فرجت کو بھی رکنا تھا۔

سال بعد ہوا تھا۔منتول مرادول سے ہوا تھا۔فرحت کا تورو

راشدميم پريددن بهت بحاري تنے ـ نوكري بھي كرني تھی، گھرہمی ویکینا تھااوراسپتال کے چکرہمی کاٹنے تھے۔وہ بڑی یامردی ہے ان محاذ وں پرلار ہاتھالیکن جن پر تکمیہ ہو اگروہی ہے ہواد ہے لیس تو آ دی کہاں جائے۔ایک دن دہ امیتال میا تواس نے فرحت کوایک دشتے دار کے سامنے یہ

مجھے تو یوں لکتا ہے جیے راشد کی تمام بار یاں اس يج من منقل ہوگئی ہیں۔ باپ صحت مند ہوتو بے بھی صحت مند ہوتے ہیں۔شادی سے پہلے بھی راشد کے بدن میں کئ بیاریاں مل رہی تھیں۔میری ماں نے نہ جانے کیا و کیمہ کر میری شادی ان سے کردی۔خود تو مرکے چلی کئیں اب میرے بیج بھی ان بیار یوں سے اڑتے رہیں ہے۔" راشد نے اس کے بعد کھھ سننے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔ وہ النے قدموں لوث آیا لیکن محمر جانے کے بجائے ایک یارک میں جا کر بیٹے گیا۔ ہوا بندھی لیکن لگنا تھا وہ آندهیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔اس کا نرم و تازک بدن ہمکو لے کھار ہا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔فرحت ے مجھے بیامیدنہیں تھی۔ وہ رشت دار جوآج سے پہلے اسے منه نہیں لگاتے ہے اور اس کی زبان پر ہر وقت ان کی

بنس ذانجست < 151 > ستمبر 2014ء

" كل شيك نو بج بينج جائيج جائي كا- مين آب كووجين

" وُاكْبُرُ صاحب إلى مي كيونبين موسكتا."

"میرے دورہ میں نہیں میری قسمت میں خرابی ہے جوتم سے شادی ہوگئ۔تم ہر دنت کے بیار ہوا اولاد کیسے تندرست ہوگ۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

M

''فرحت! فراسوچو۔ بیاری میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔علاج کراتا تو رہتا ہوں۔تمہارا بیروتی تو مجھے اور بیارڈ ال دےگا۔''

" پندرہ دن بعد اسپتال سے آئی تو میاں بستر پر پڑے ہیں اور پھر کچھے کموں بھی نہیں ۔"

''میں نے دفتر سے دو دن کی چھٹی لے لی ہے۔ دو دن آرام کروںگا۔ بالکل ٹھیک ہوجاؤںگا۔'' '' کتنے دن کے لیے؟''

بچے کے رونے کی آواز کانوں میں آئی تو وہ گفتگو ادھوری چیوز کراٹھ کئی۔اس کے چلے جانے کے بعدراشد کو ایسے نصلے کی دریکی کا مزیدا حساس ہونے لگا۔فرحت شمیک ہی کہتی ہے۔ جینے بچے ہوتے کسی نہ کسی بیاری میں جٹلا ہوتے۔اب وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہآشیانہ تھا۔رفتہ رفتہ فرحت کا غصہ بھی اتر جائے گا۔ایک بیار بچہ ہے اے مزید کی زحمت اشانی نہیں پڑے گی۔

دو دن کے آرام کے بعد اس نے دفتر جانا شروع کردیا۔زندگی معمول پرآنے گی۔ وہ دیکھ رہاتھا کہ فرحت کردیا۔زندگی معمول پرآنے گی۔ وہ دیکھ رہاتھا کہ فرحت

اس نے خود کو صحت مند ٹابت کرنے کے لیے ایک جگہ پارٹ ٹائم کام کرلیا۔اب دہ مجمع گھرے لگٹا اور رات میں گھر میں گھستا تھا۔فرحت اس کی غیر حاضری ہے بہت خوش تھی۔اس لیے نہیں کہ وہ واقعی اس سے بے زار ہوگئی تھی بلکہ اس لیے کہ اب اے اپنے شو ہر کے صحت مند ہونے کا لیقین ہونے لگا تھا اور اس لیے بھی کہ آمدنی میں اضافہ ہو گیا تھا۔

ایک دو مہینے گزرے تھے کہ سلیم پھر بیار پڑ گیا۔ دوا دار دپھرشروع ہوگئی۔راشد کے پاس تواب وقت ہی نہیں تھا فرحت ہی ڈاکٹروں کے پاس لے کر بھاگ رہی تھی۔ پھر کسی حکیم نے نہایت بدیودارتیل دے دیا کہ بچے کے سینے پر ملتی رہو۔ رات کوراشد آیا تو پورے کھر میں تیل کی مہک بلکہ بدیونچیلی ہمرنی تھی۔

''یہ بر ہوکیسی ہے ؟'' ''سلیم کے سینے پر ملنے کے لیے تیل لا کی تھی۔اس کی ربو ہے۔''

''یآو بہت نا گوارے۔ کھریش رہنامشکل ہوجائے گا۔'' '' بیار باپ کی بیار اولا دکو پالنے کے لیے بہت بچھ ''آپکواتی جلدی کیوں ہے؟'' ''کہیں رات بھر میں میراارادہ نہ بدل جائے۔'' ''ای لیے میں آپ کومشورہ دے رہا ہوں کہ عارضی طریقہ ہی استعال کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پچھتا نمیں۔ایک مرتبہ آپریشن ہوگیا تو پھر پکونییں ہو سکےگا۔'' ''نہیں، میں عارضی طریقے کا قائل نہیں۔ میں کل مبح اسیتال پہنچ جاؤںگا۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

r

Ų

C

0

m

وہ جان ہو جھ کرفر حت اور اپنے بیجے سے ملنے اسپتال نہیں گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فرحت کود کھ کراس کا ارادہ نہ بدل جائے۔ فرحت کو بیٹی کی آرزو ہے لیکن اب دہ بھی بیٹی کی آرزو ہے لیکن اب دہ بھی بیٹی کی ارزو ہے لیکن اب دہ بھی بیٹی ناکہ وہ ناکہ وہ ناکہ وہ ناکہ خود کیا۔ وہ ناکہ فرائٹ کی میں فرحت کے حق پر ڈاکا تونیس ڈال رہا ہے۔ کسی برم کا مرتکب تونیس ہور ہا ہے۔ نہیں ، اس نے پھر خود کو تسلی دی۔ اگر سلیم کی طرح وہ لاگی بھی امراض میں تھری ہوئی بیدا ہوئی تو فرحت کو کتناو کھ ہوگا۔ لڑ کے تو کسی نہی کھری ہوئی بیدا ہوئی تو فرحت کو کتناو کھ ہوگا۔ لڑ کے تو کسی نہی کسی طرح بل بی جاتے ہیں۔ ہمیشہ کی بیارلڑ کی سے شاوی کون کر رے گا۔ فرحت کے حق میں بہی بہتر ہے کہ وہ لڑ کی پیدا نہ کر ہے۔ فرحت کے حق میں بہتر ہے کہ وہ لڑ کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ لڑ کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ لڑ کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ لڑ کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ لڑ کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ لڑ کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ لڑ کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی پیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی بیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی بیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی بیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی بیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی بیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی بیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی بیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی بیدا نہ کر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی بیدا کے کہ کی بہتر ہے۔ میں بہتر ہے کہ وہ اگر کی بیدا نہ کر ہے۔ کی بہتر ہے کی بہتر ہے کر ہے کہ کر ہے کہ کر ہے۔ کی بہتر ہے کہ کر ہے کی بہتر ہے کر ہے۔ کر ہے کہ کر ہے کی بہتر ہے کہ کر ہے کی بہتر ہے۔ کر ہے کہ کر ہے کر ہے کر ہے کی بہتر ہے۔ کر ہے کر ہے کر ہے کر ہے کی بہتر ہے۔ کر ہے کر ہے

و و اسپتال پہنچ کیا۔ آپریشن واقعی بہت معمولی تھا۔
ایک تھنے ہے بھی کم مدت میں اس کی نس بندی کردی گئی اور
وہ گھرآ گیا۔ پچھون اسے احتیاطاً آرام کرنا تھا اور بس۔
آرام کا موقع اسے خود بخو دمل گیا۔ اس دن سلیم کو
اسپتال سے ڈسچارج کردیا گیا اور فرحت اسے لے کر گھر
آگئی۔ دیکھا تو اس کا شوہر بستر ہر دراز تھا۔ فرحت نے اس
کی خیریت دریافت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ بیتو ہر وقت کے
بیار ہیں کوئی کب تک ہو چھتا رہے۔ وہ منہ ہی منہ ہیں

بزبزائی اورسلیم کواچھی طرح روئی کے گدوں میں ڈ ھانپ کر کیم کے پاس آگر بیٹے تی ۔ ''کیم اے پاس آگر بیٹے تی ۔ ''کیمیا ہے سلیم ؟''

"ابھی تو وہ فصیک ہوگیا ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ
اتنا کمزور ہے کہ اسے بھر افیک ہوسکتا ہے۔ سخت احتیاط کی
ضرورت ہے۔ بیسرویاں اس پر بہت بھاری ہوں گی۔"
"کمزوری ہے اور پکونہیں۔ میں کسی اجھے ڈاکٹر سے
ٹا ٹک کھوالوں گا۔ پھر ہماراسلیم بالکل تندرست ہوجائے گا۔"
"صرف کمزور نہیں ہے۔ کئی پیدائتی بیاریاں ہیں جو
اسے زندگی بھر بیارر تھیں گی۔"

'' تمہارے دورہ میں تو کوئی خرابی نہیں۔ اکثر بے اس لیے بھی بیار ہوجاتے ہیں کہ انہیں دودھ راس نہیں آتا۔''

سينس ذانجست (152) متمبر 2014ء

PA

بھی سلیم کی طرح بیار پیدا ہوئی تو دودو بچوں کوتمہارے کیے سنهالنا كتنامشكل موجائے گا۔''

" میں نے سلیم کی د نعه صرف بیده عاما تکی تھی کہ مجھے بیٹا وے۔اس مرتبہ خدا سے کہوں کی بیٹی دے اور صحت مند دے۔میراخدامیری مراد ضرور بوری کرےگا۔''

اس دن کے بعیہ ہے وہ دیکھ رہاتھا کہ فرحت یا بندی ہے نیمازیں پڑھ رہی تھی۔ سجدہ ریز ہوکر ویر تک دعا تیں ما تھی ۔اے ہاتھ پھیلائے و کھے کرراشدے دل بر تھونے برے لکتے تھے۔اے کیا معلوم کداب میں باب تبیل بن سکتا۔ایک دن میسوج کروہ کانپ اٹھا کہ سلیم بیار رہتا ہے۔ اگراہے کچھ ہو گیا تو میں دوسرا بیٹا کہاں سے لاؤں گا۔اب اے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کیا تا دانی کر بیٹھا ہے۔اب بجيتانے كے سواوه كما كرسكا تھا۔ وہ خود كوفرحت كا مجرم تجھنے لگا تھا۔ وہ اے بھی بٹی نہیں دے سکتا۔ بیاحیاس اسے مارےڈال رہاتھا۔

بیار یوں ہے تو وہ لا ہی رہا تھالیکن اس احساس جرم نے اسے اندر ہی اندر کھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیوی کو وعائیں مانچنے گڑ گڑا تا دیکھتا تواس کے دل پرچھریاں چلنے لگتی تقیں۔اب و و فرحت کے ساتھ ساتھ خود کوخدا کا بھی مناہ گار بچھنے لگا تھا۔ میں نے وہ پیڑ ہی کاٹ دیا جس پر میل آسکتے ہتے۔ فرحت کی بین بھی بھی آ جاتی تھی۔اس کی دوپیٹماں تھیں ۔ انہیں و کچھ کر فرحت کا جو حال ہوتا تھا وہ ویدنی تھا۔ جب تک وہ بچیاں وہاں رہتیں فرحت ان کی خاطر داری میں کی رہتی۔ان کے جانے کے بعد اس کی ادای بھی ویدنی موتی تھی۔ ابتو راشدکو بیشک مونے لگا تھا کہ اس کی بیوی اس غم میں کہیں یا گل نہ ہوجائے کہ اس کی کوئی بیٹی تبیس ہے۔

وہ شہر کی ہما ہی ہے دور ایک مضافاتی بستی ہے کم از کم آٹھ نوکلومیٹر دورایک چیئیل میدان تھا۔اس میدان میں چند گھر تعمیر ہو چکے تھے کچھ ہور بے تھے۔ایک دومکان آباد تھی ہو گئے تھے۔ وہ حیران ہور ہاتھا کہ یہاں جتنے لوگ جھی آیاد ہو مکتے ہیں ،ضرور یات زندگی کےحصول کے لیے شہر تک کمے پہنچتے ہوں گے۔ ہرطرف مردنی جھانی ہوئی تھی۔ زندگی کے آ اور تک میں سے قریب بی ریلوے الن

\*\*

مخزرتی تھی۔ یہاں ہے ریلیں گزرتی ضرور تھیں کیکن انہیں مجھی یہاں رکنا گوارانہیں تھا۔ابھی کوئی ٹرانسپورٹ بھی یہاں ئىكىنېيىن ئېنجى تقى ـ کرنا پڑتا ہے۔'' فرحت نے کہااوراس کے پاس سے اٹھ کر چلى كئى - يەبدبوكتنے بى دن تك تحركا حصه بى ربى -سخت محنت نے راشد کی صحت پر بھی برے اثرات مرتب کیے تھے لیکن وہ برابردونوں نوکر یاں کیے جار ہاتھا۔ وتت كزرتا جار باتها يمليم أيك سال كالموكميا تعاليكن چھ میننے سے زیادہ کانبیں لگتا تھا۔ کمٹنوں تک چلنے کی ہمیت

حبیں تھی۔ چوہیں کھنٹے تیل میں ہوگا رہتا تھا۔ بساندالی تھی كة همريس بس تن هي \_راشد بهي اسه الفاتا مجي عابها تو همرا کر چھوڑ دیتا تھا۔ پیفر دت ہی کی ہمت تھی کہ اسے سنجالے ہوئے تھی۔طرح طرح کے ٹانک میز پر سجے دہتے تھے۔ اس عمر کے بیج تو تھلونوں سے تھیلتے بین اسے دواؤں سے فرمت نہیں تھی۔

فرحت کے ول میں اب بیٹی کی آرزو محلے کی تی ۔ این امنا کی تمل کے لیے سلیم کواس نے سلیمہ بنا دیا تھا۔ بھی مجمعی لؤکیوں کے کیڑے بینا کر اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔اس کے نیلے ہونؤں پرلیا اسک کی تبیں جما کرخوش ہوتی تھی۔ وہ تو تدرتی طور پر اس کے بال کم تھے ورنہ دویو نیاں بھی باندھ دیتی ۔سلیم کواس کی ان حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ زی سے سمجھایا اور پھر اس کے تھرے وجیخے جلانے کی آوازیں آنے لگیں۔" کیول اس فریب کے متعقبل کوخراب کرنے پرتلی ہوئی ہو۔'' ''اس میں متعقبل کی بات کہاں ہے آگئی؟''

"فدانے اے لڑکا بنا کر بھیجا ہے۔ تم اے لڑکی بنانے پرال کی ہو۔ای کوتر بیت کہتے ہیں۔جب یہ بڑا ہو کر لڑ کیوں والی ادائمیں دکھائے گا توحمہیں بُرا کیے گا۔''

'' مجھے بیٹی کی آرزونھی \_ میں توا پناشوق بورا کررہی ہوں ۔'' '' انتظار کرو۔ شاید بیٹی بھی ہوجائے۔'' "جب ہوگی تب دیکھا جائے گا۔"

"من آج سے اسے لو کیوں کے لباس میں ندد یکھوں۔" اس جمزب کے بعد فرحت بھی سوچنے کی تھی کہاڑ کے کو لڑی بنانے سے کیا فائدہ۔ مجھ تو جاہے اللہ سے لڑک ما تکوں۔ جس طرح اللہ نے میری تن اور بیٹا دے دیا ای طرح بنی بھی وے دے گا۔اس کے خزانے میں کیا کی ہے۔ " راشد إلله في مين بينا وي وأاب ايك بين بهي

وے دیتو فیملی عمل ہوجائے۔" ''وہ ہمارے حق میں جو بہتر تھے گا کرے گا۔''

'' راشلانج بتاؤ کیاتمہیں مٹی اچھی نہیں گئی ہ'' '' بیٹمال تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں لیکن سوچتا ہوں وہ

سسينس ذانجسك < 153 >ستمبر 2014ء

W ρ

a k S

C

8

t

Ų

C

O

M

0

8 t

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

Ų C

بیٹ سنے کہ شفٹ ہوا جائے یا مکان کرائے پر دے دیا جائے۔ کرائے بردیے میں ایک تباحث تھی۔ شہرسے اتی دورتھا کہ کرایہ داروں کی حمرانی نہیں کی جاسکتی تھی۔ بیدڈ رنگ ر ہاتھا کہ کوئی قبضہ علی نہ کر لے۔کرایہ بھی وہاں اتنا کم مل رہا تھا کہ کوئی فائدہ جیس تھا۔ کم از کم اتنا کرایہ تومانا کہ پچھے میے ملا كروبال كاكرابيادا بوجاتا جهال وهاب ره رباتفا فرحت نے یمی مشورہ ویا کہ ہم خود وہاں جاکررہ لیتے ہیں۔اس مکان کا کرایہ بھی بچے گا۔موٹرسائیل تو آبی کئی ہے۔ دفتر آنے جانے میں وشواری جیس ہوگی۔ واپسی میں تھر کا سوداسلف بمي ليتية آيا كرنا\_

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

''سلیم آئے دن بھار ہتا ہے۔اس کی دواوارو کا کیا ہوگا ہ'راشدنے کہا۔

"وه توتم بھی رہتے ہو۔جس طرح اپناعلاج کراؤ کے اس کابھی کرالینا۔ اب تومیری بہن سے بھی میرے تعلقات ا چھے ہو گئے تیں۔ بھی ڈاکٹر کودکھانا ہوا کرے گا تو تہارے ساتھ آجایا کروں گی۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد نز ہت کے محربیڅه جا یا کروں کی ۔''

د دنول نے خوب اچھی طرح سوچنے کے بعد مکان شفت کرلیااوراس و پرانے میں جا کررہے گئے۔لائٹ بھی آگئی تھی ، کیس بھی تھی صرف تنہائی تھی۔ آس پڑوس میں کوئی تبين تفال سليم اب يا ي سال كا موكميا تفاله خشك چره، التحصيل زرد، باتھ يا دُل دليے ، پيف پھولا موار مال نے بمار سمجه کربستر سے ملخنہیں دیا تھا۔ وہ چلنے لگا تھالیکن بچوں جیسی کوئی بات ہی تہیں تھی۔ بھا گئے دوڑنے کی نہ اے ا جازت تھی نہاہے شوق تھا۔ست اور کاہل ہوکررہ کیا تھا۔ ماں کی بے جاما متا اور لاڑیپار نے اسے مٹی کابت بنادیا تھا۔ دہ اٹھ کریائی بھی پینا جاہتا تو ہاں اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھا ویتی اورخود یا کی لا کریلا دیتی ۔ کچھوٹو ل میں بیاس کی عاوت بن منى -اسے بى كرى مولى كولى چيز مجى اشانى مولى تو ماسكو آواز دیتا۔اس کی ہڑیاں جیسے جم می گئی میں۔

راشد کے مکان کے برابر والا بلاث خالی برا تھا۔ اس نے بلاث کے مالک کو تلاش کیا اور اس سے بیا جازت لے لی کہ جب تک ملاٹ خالی پڑا ہے وہ وہاں گارڈ ننگ كركے-اس كے پلاٹ كى حفاظت بھى ہوجائے كى اور راشد کا شوق بھی بورا ہوجائے گا۔ مالک مکان کوئی شریف آ دی تھا۔اس نے اجازت دے دی۔راشد نے اپنے ہاتھ سے کیاریاں کھودیں اور پھولوں کے چھوٹے جھوٹے یودے لگائے کچھ جھے میں کھاس بھی لگالی۔اپنے مکان سے

سنائے اور دھوپ کی اس چھتری تلے دستر خوان کی طرح بھے ہوئے میدان می راشد کا بلاث تماجس کی قطیں اوا ہوچگی تھیں اور اب وہ اس کے نام تھا۔ وہ اپنا پلاٹ و مجھنے ہی ابے چند دوستول کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ایک دوست کے یاس کا ڑی تھی ورنہ وہ شایدرائے ہی سے لوٹ جاتا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

''میری جان ، یہاں توتم اسکلے دس برسوں تک رہنے كاخواب تبين ديكھ يكتے \_''

'' دو چار کھر جوآبا دہیں وہ بھی تو رہ ہی رہے ہیں۔'' " پہلوگ واقعی مجاہد ہیں۔تم اتنے بڑے مجاہد ہوئیں۔" 'یار، میری صحت اس قابل قبیس ورنه میں یہاں رہ '

"ایک بات ہے اگر یہاں روسکوتو آسیجن فری کی ملے کی ۔ نددھواں ، نہ شور نہ فل ۔ ایک مرتبہ کھر پہنچ جاؤ تو پھر آرام بی آرام ی

راشدوہاں ہے آیا تواس خوشی ہے سرشارتھا کہ اگروہ ذراہت کرلے تو اپنا کمر ہوسکتا ہے۔ کرائے کی لعنت سے نجات مل جائے گی۔ وہ کئ دن تک مکان کی تعمیر کے منصوبے بنا تارہا۔ مکان تعمیر ہونے میں سال ڈیڑ ھ سال تو لگ ہی جائے گا۔اس وقت تک مزید آبادی ہوجائے گی۔ اس نے فرحت ہے بھی مشورہ کیا۔اس کی رائے بھی بہی تھی کہ مکان تو بنوالیا جائے ۔اگرنہیں بھی رہ سکے تو مکان کرائے پردے دیں گے۔

اس كا ايك ووست باؤس بلذنگ مين تهاياس ك ذر یعاس نے مکان کی تعمیر کے لیے قرض لیا اور تعمیر شروع کرا دی۔اے دوسرے تیسرے دن تکرائی کے لیے پلاٹ ير جانا ير رہا تھا۔ اس نے اپنے جی لي فند سے پيے نکلوائے اور ایک موٹر سائیکل خرید لی۔ اے افسوس ہور ہا تھا کہ بیخیال اے پہلے کیوں نہیں آیا۔ بے جاری فرحت کو لے کر بسوں میں و تھکے کھا تا رہا۔موٹر سائیکل ہوتی تو کتنی سبولت ہوجاتی۔ شادی کے ابتدائی دن یونمی گزر سکتے نہ کہیں کھوے نہ پھرے۔

اس کا مکان تیزی سے تعمیر ہور ہا تھا۔ قرض اتنانہیں ملا تھا كدكوئى شاندار تعمير موسكتى ۔اس نے جان بوجھ كر قريض كم لیا تھا کرکون تسطیں اتارتا مجرے گا۔ تین کمرے بن کئے۔ باؤنڈری کھنچ کر محن نکل آیا۔ پچھر آم نے گئی جواس نے اپنے ياس ركه لي\_

چەمبىنے میں مكان كمل ہو كيا۔ مکان ممل ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی پیسو پینے

سسينس ذائجست ح 154 > ستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اب تو ارد کرد آبادی بھی ہوگئ ب-اب مجمع ذر شیں لگتا۔ "فرحت نے کہااوراس کے لیے كمانا لكالنے جلى تى -راشد کھانے سے فارغ ہوا اور سریث جلا کربستریر

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

لینا توفرحت اس کے پاس آ کر بیٹے گئے۔" آپ سے ایک بات يوجپول؟"

م تواس طرح اجازت لے رہی ہوجے میں کوئی

"آپ کو بیٹیاں پیندنہیں ہیں تا ..؟"

''یہ کس نے کہددیا۔'' ''سلیم کی دفعہ آپ مجھے سے کتنا جھڑے ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے۔ مجھے بیٹی کی آرزوتھی۔ میں آپ کو بیہ بتارہی تھی كداللہ نے ميرى من لى ہے۔ آپ كے ليے خوش خرى ہے، مس امید سے ہوں اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مرتبه بینی ہوگی۔''

داشداس طرح تزب كرا اله كميا جيے فرحت نے كى عزیز کے مرنے کی خبرسناوی ہو۔

" برکیے ہوسکتا ہے ،میرا مطلب ہے بیتم یقین سے

' يېمى آپ ئے خوب كبى \_ مجھ سے زيادہ كون جان

"وهو کا بھی تو ہوسکتا ہے۔" '' ہوسکتا ہے اس مرتبہ مجی بیٹا ہو۔ اب تو آپ خوش

"اوت بنے یا ایک کائیں ہے۔ بیسی ہو کیے کیا نامكن \_ نامكن \_" آخرى الفاظ اس في آمسكي سے ادا كيے ہے لیکن فرحت کے کا نوں تک پھنچ کئے "ميري عمر كياتني بوگئي ہے كہ آپ كوناممنن نظر آر ہاہے؟"

°'ار ہے نہیں ۔ میں تو مایوس ہو گیا تھا۔میرا وہم بی تھا کہ میر انبھی کوئی بھائی یا بہن تبین متی سلیم بھی اس سے محروم ہی

''اللہ کی ذات ہے مایوس نہیں ہوتے یہ مجھے ایک تھلونا اور جاہے تھا اللہ مجھے دے رہا ہے۔اگلے مہینے کسی لیڈی ڈاکٹر كے ياس مجھے لےجانا۔آپ كواورسلى موجائے كى۔ راشد کے یاس اب کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ آتھوں پر ہاتھ رکھے لیٹار ہا۔ فرحت کچھ دیراس کی بدلتی ہوئی حالت کودیکھتی رہی اور پھرا ہے بستر پرآ منی ۔ " یہ کیا آدی ہے۔خوش اور عم کے احساس سے

ایک درواز ہاس بلاٹ کی طرف کھول دیا۔ اس کے نے باغیے میں دن بھر تو دھوپ پہرا دیتی تھی۔ رات کو دونوں میاں بوی وہاں میٹھتے ہتھے۔سلیم بھی ان پھولوں میں کمن کھیلتار ہتا تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

فرحت کے دل میں ایک مرتبہ پھر ہوک اٹھنے کی تھی کہ اب مکان بھی اچھا مل گیا ہے۔ کھوشنے پھرنے کے لیے باغیجی میسرآ عمیا ہے۔اللہ بس ایک بنی اور دے دے۔ يا يج سال بعد بينا موا تما - اب يا يج سال اوركز رمح بين -ایک بی مل جائے۔ چندسالوں بعدوہ میرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوجائے کی۔ایک بہن مل جائے کی توسلیم کا ول بھی بهل طائےگا۔

راشد ایک مرتبه هجرامتخان میل پزیمیا تھا۔ اس کی بوی دن رات ایک بینی کی خواہش کرتی رہتی تھی۔ اسے کیا معلوم تفا کہاس کا شو ہرکیا کر بیٹھا ہے۔ وہ اب بھی باپ تبیں بن سکتا۔ راشد نے اپنے اس کناہ کی معانی ما تکنے کے لیے ڈاڑھی رکھ لی۔ ہرنماز میں تو بہ کرتا تھا۔ دعا مانکتا تھا کہ اللہ اس کے گناہ کومعاف کردے۔

یے فرحت کا بھی بہی حال تھا۔ راشد کی جب بھی آتھے تی تھی وہ فرحت کوسجدے میں گراہوا و یکھتا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر دعا ما تک رہی ہوتی وہ انداز ہ کرسکتا تھا کہ کیا دعا ما تگ ربی ہوگی۔

راشد کئی دن ہے دیکھ رہا تھا کہ فرحت اس ہے چھ کہنا چاہتی ہے۔اس کا موڈ بہت خوطیوار تھااس لیے بیتو نہیں كها جاسكتا تها كدكوني برى خبر بوكي كيكن كوئي خبر بعني ضرور-راشد ہو چھسکتا تھالیکن وہ چاہتا تھا فرحت خوداسے بتائے۔ اس روز دفتر سے لکنے کے بعد وہ ایک دوست کی طرف جلا كميا تقا۔ وأبسي ميں محمر تنجيجة تبخيجي خاصي دير ہوئئ تھی۔ اس علاقے میں ابھی آبادی اتی نہیں ہو کی تھی کہ روتقیں راہتے میں کھڑی ہوں۔ پھر بھی کچھ محر آباد ہو گئے تھے۔اس کے مکان کے سامنے بھی لوگ آگئے تھے دو تین معمر حچوڑ کر کچھ لوگ کرسیاں ڈالے جیٹھے تھے۔اس نے درواز ہے میں جانی محمائی ۔موٹریمائیل یارک کی۔آواز س كرفرحت بجي دروازے برآ مئ مي "آج بہت ویر کردی ہے"

" ایک دوست کی طرف چلا حمیا تھا۔ حمہیں ڈر تو

'' ڈرنے کی کیابات ہے۔سلیم ابھی ابھی سویا ہے۔

سىينس دُانجست < 155 >ستمبر 2014ء

''رات کودیر ہے سوئی تھی۔ آنکھ بی نہیں کھلی۔ آپ دس منٹ تفہر جا تھی تو میں ناشا تیار کرلوں۔'' ''میں ناشا دفتر جا کر کرلوں گا۔ تمہارے لیے نیند ضروری ہے سوتی رہو۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

M

راشدنے بیہ بات طنز کے طور پر کی تھی لیکن فرحت کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ انہیں میرا کتنا خیال ہے، کہدر ہے چیں تمہارے لیے نیند ضروری ہے۔

راشد نے موٹرسائیل اسٹارٹ کی اور تھر سے نکل تھیا۔
وہ دفتر پہنچ ضرور تھیا تھا لیکن دفتر کی عمارت اسے
تھوتی ہوئی محسوس ہور ہی تھی ۔ رات بھر کے سوپے ہوئے
خیالات پھر ایک ایک کرکے اس کے سامنے آر ہے تھے۔
خود ہی سوال کرر ہاتھا خود ہی جواب دے رہا تھا۔ وہ ہمشکل
چند تھنے ہی دفتر میں گزار سکا اور پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ
کرکے دفتر سے نکل تمیالیکن اب وہ تھرکی طرف نبیں فرحت
کی بہن کے تھرکی طرف جار ہاتھا۔

نزہت اُسے دیکھ کر جیران رومٹی۔ وہ تو کبھی فرحت کے ساتھ بھی اس کے محرنبیں آیا تھااوراس ونت اکیلا! ''بھائی صاحب، خیریت توہے؟''

" ہال سب خیریت ہے۔ادھرے کزرر ہاتھاسو چاتم سے ملا چلوں۔"

''با بی کوبھی لے آتے۔'' در مدتر فقہ سیر ایس

'' میں تو وفتر سے آرہا ہوں اور پھر وہ تو آتی ہی رہتی ہے۔ اس کا بہت دل لگتا ہے بہاں۔''

'' آپ نے بھی تو اسے جنگل میں جاکر بسا دیا۔ یہاں آئی ہیں تو دل لگ جاتا ہے۔''

'' میجھنزیادہ ہی ول لگتا ہے۔'' راشد نے إدھر اُدھر د میصتے ہوئے کہا۔

'' باجی کی طبیعت کیسی ہے۔ دو تین دن پہلے قون آیا تفاتو کمدر بی تعیس سرمیں درد ہے۔''

راشد کی سمجھ میں تہیں آرہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہادرکیا یو چھنا چاہتا ہے۔ وہ بہن ہے کوئی بات بتائے گی؟ وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھنے ہی والا تھا کہ تزہت کا دیورآ کیا۔ کمال بیتھا کہ داشدا ہے جانا ہی نہیں تھا۔ نزہت نے تعارف کرایا تو اسے معلوم ہوا۔

" راشد بھائی ،آپ نے توجمیں اپنا تھر بی نہیں و کھایا بلکہآپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔فرحت باجی یہاں آتی ہیں توان سے ملاقات ہوجاتی ہے۔" "یہی کیا تم ہے کہان سے ملاقات ہوجاتی ہے۔"

-2011 warm 156

عاری میں پانچ سال بعدا ہے کوئی خوش خبری دے رہی تھی' کوئی اور ہوتا توخوش سے جھوم افعتا ۔ اعلان کرتا کہ کل سے تم کوئی کام نہیں کروگی ۔ میرا انداز ہ شمیک تھا۔ انہیں بیٹیاں پند بی نہیں ۔ اس لیے بیٹی کامن کراوس پڑگئی'' راشد کی سوچیں زیادہ تکیف دہ تھیں ۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

" میں نے تونس بندی کرالی تھی۔ ڈاکٹر کہتا تھا اب میرے ہاں اولا ونہیں ہوسکتی۔ پھر میرعورت خوش خبری کیے سِنار بی ہے ، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ''اولاد کے لیے اس نے کہیں کوئی غلط قدم تونہیں اٹھالیا۔ اپنی بہن کے تھریہ بہت جانے لگ ہے۔ ایک آ دھ دن کے لیے وہاں رک بھی جاتی ہے۔ کہیں وہاں کوئی ایسا آ دی توسیس جس کے کہنے میں وہ آگئ ہو۔ اف میرے خدا! اب میں اس کی چوری کیے پکڑوں ؟ اگر بیر کہتا ہوں کہ میں نے ''کس بندی'' کرالی تھی تووہ راز عل جائے گا جواب تک میں نے چھیایا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی کون میری بات پر یقین کرے گا، وہ کون ہے ؟ وہ کون ہے ؟' اس کاحلق خشک ہور ہا تھا۔ وہ اٹھ کر کوٹر تک کیا۔ایک مجردو مجر تین گلاس کی کرجی اس کی بیاس نہیں جبی تھی۔ وہ لڑ کھڑاتے قدموں سے بستر تک آیا۔اے لگا كه فرحت بحى جاك ربى ب\_ اس نے بہت جابا كه فرحت کوائن کس بندی کے بارے میں بتا کر جونکا دے لیکن وه دُرگیا-ابھی ہنگامہاٹھ کھڑا ہوگا-وہ اپنی علقی کیول مانے کلی تھی۔ بی کے کی کہ میں اس پر الزام رکھنے کے لیے بہانہ کررہا ہوں۔ چرکیا کروں؟ خاموش ہوجاؤں؟اس کے دل میں آگ ہی جل رہی تھی۔ اس وقت کون دِ کھے رہا ہے۔ اس عورت کا گلا تھونٹ دول؟ بڑا آ سان ہے لیکن اس کے بعد سلیم کی دیکھ بھال کون کرے گا۔اس نے گناہ کیا ہے ،اللہ کے محروہ خود جواہدہ ہوگی۔ تو کیا میں بے غیرت بن کر جیپا ر ہوں ؟ اس عورت کی سزار مجی تو ہوسکتی ہے کہ میں اسے منہ لگانا چھوڑ دول۔ پڑی رہے میرے محر میں۔ سی اور کی اولا دکو پیدا کردے۔عقل مند ہوگی تو خورسمجھ جائے گی کہ مجھے اس پر شک ہے۔ ذرا سامجی ایمان دل میں ہوگا تو میرے یا دُل پکڑ کرخود معانی مائلے گی۔ بیجی تو ہوسکتا ہے که به خبر بی غلط هو - لیڈی ڈاکٹر جب تک معائنہ نبیں کر لیٹی بجصے خاموش رہنا جاہے۔

سے ما و ص و ہا ہے۔ وہ دفتر جانے کے لیے دفت سے پہلے اٹھ کیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سویا ہی کب تھا جو اٹھتا۔ فرحت ابھی سور ہی تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوا۔ نکل ہی رہا تھا کہ فرحت کی آ تھے کھل گئی۔

سپنس دانجست ح 156 کستمبر 2014ء

### **WWW.PAKSOCIETY.COM**

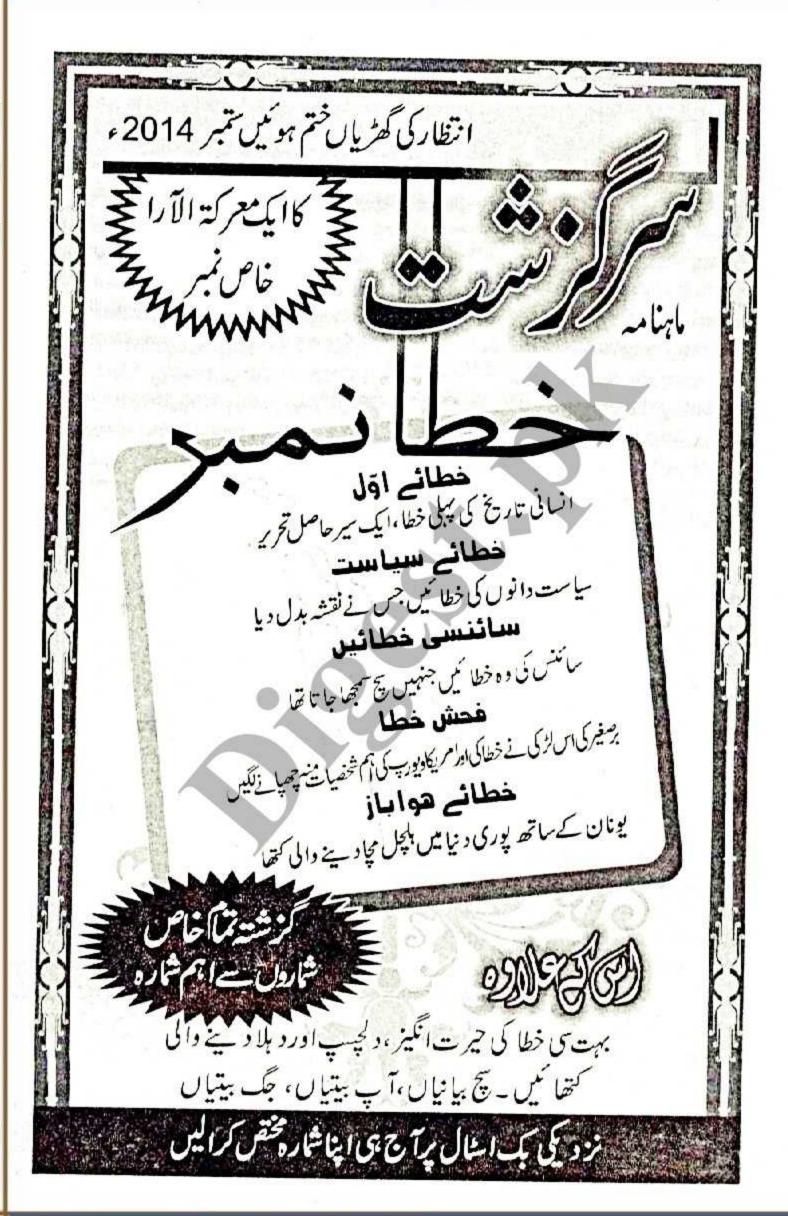

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

Ш

W

W

k

S

O

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





Ш

W

W

k

S

" آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو میں اکیلی چلی اوّں گی۔" " جیسی تمہاری مرضی۔" اس نے انکار کر دیا تھالیکن پھریہ بھی سوچا کہ اسے انا جاہے۔ وہ بھی توسنے ڈاکٹر معائنے کے بعد کیا کہتی ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

M

اس نے انکار کر دیا تھالیکن پھریہ بھی سوچا کہ اسے جانا چاہے۔ وہ بھی توسنے ڈاکٹر معائنے کے بعد کمیا کہتی ہے۔
پاس چلنے کو کہا۔ فرحت ذرا ذرای بات پرخوش ہوجاتی تھی۔
پاس چلنے کو کہا۔ فرحت ذرا ذرای بات پرخوش ہوجاتی تھی۔
اس وفت بھی خوش ہوگئی کہ اس کے شو ہرکواس کا خیال تو آیا۔
وہ اسے اور سلیم کو لے کرای ڈاکٹر کے پاس پہنچ سیا
جس اسپتال میں سلیم کی دلمبوری ہوئی تھی۔

معائے کے بعد اس خبر کی تصدیق ہوئی جس کی نوید فرحت نے سنائی تھی۔ دوران میں میں مصلہ میں میں

" بہال سے زہت کے ان ہوتے چلیں مے۔"

" کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے تم اس کے گھر نہیں جاؤگی۔ اس سے چاری نے کیا تصور " بیآ پ کوکیا ہوگیا ہے۔ اس بے چاری نے کیا تصور کردیا۔ استے دنوں میں تو ہمارے تعلقات بحال ہوئے ہیں آپ اسے پھر ملیا میٹ کردہے ہیں۔"

"اسے تم بھی سمجھ کی ہوگی کہ بیس کیوں منع کر ہا ہوں۔"
"میں پکھنیں جس اور نہ بھسا چاہتی ہوں۔ آپ نے
اگر اپنے ول میں پکھ خیال با ندھ لیے ہیں تو میں بحوی نہیں
ہوں کہ ان تک پہنچوں۔ میں نز ہت سے کہدوں کی کہوہ
خودے ملنے آجا یا کرے۔ پو جھے گی تو کہ میں نے کیوں منع
کردیا۔ خیروہ بھی جی نہیں ہے خود سمجھ جائے گی۔"

نزہت تو کیا جھتی فرحت کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہوہ کیا جھتی فرحت کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہوہ کیا کہا کہ اگراس کا کہا کہنا چاہتا ہو وہ بہن کے گھرنہیں جائے گی۔ اے ملنا ہوگا تو وہ خور آجایا کرے گی۔

راشدد میمنا چاہتا تھا کہ بہن کے محرجانے کے لیے وہ کہنا میلی سے لیکن جب اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تو اسے سخت مایوی ہوئی۔ اس نے اسے بھی فرحت کی ہوشیاری سجھا۔ وہ بجھ کئی ہے گیکن میرے فک کوتقویت دینا نہیں چاہتی ای لیے خاموش ہوجانا چاہے۔

و و خاموش ہو گیا تھا لیکن فحک کی آندھی جوایک مرتبہ عل پڑی تھی وہ تھنے میں نہیں آر ہی تھی۔ اس نے ہوا میں سعدتمیر کرلیا تھا۔ اسے فنک ہو گیا تھا کہ نز ہت کے دیور کے ساتھ فرحت کے لعلقات ہیں۔ بیاب افنک تھاجس کی وہ بھی مجھی خود بھی تکذیب کرتا رہتا تھا۔ میرے یاس کوئی ثبوت تو

اس نے پھھاس انداز سے کہا کہ نوجوان جھین کردہ گیا۔ راشد نے بھی مزید بیشنا مناسب نہ سمجھا۔ نزہت چائے کے لیے بوچھتی رہ کئی اوروہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
اس نے اپنی دانست میں چور پکڑلیا تھا۔ فرحت اس لیے دوڑ دوڑ کے یہاں آئی ہے کہ یہاں نزہت کا نوجوان دیور رہتا ہے۔ فرحت نے بچھے دھوکا دیا ہے۔ اس نے بیٹی دیور رہتا ہے۔ نی سوچتا کے حصول کے لیے کہنا تھٹیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہی سوچتا

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

وہ گھر میں پہنچا تو فرحت فون پر کمی سے بات کررہی ہے۔ وہ ہے اختیار کئی بات پر ہنس پڑی۔ راشد کا خون کھول کیا۔ اس نے فرحت کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ اس نے فرحت کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ اس نے کان سے لگایا۔ ہیلوہ بلو کرتا رہا لیکن ووسری طرف سے کوئی آ واز نہیں آئی۔ اس نے ریسیورز مین پر پی دیا۔ کوئی آ واز نہیں آئی۔ اس نے ریسیورز مین پر پی دیا۔ "ابتم کی کوفون نیں کردگی۔ میں ٹیلی فون کوار ہاہوں۔"

"اہم کی کوفون نیں کردگی۔ میں تو پوچھو کس کا فون تھا۔ "بیکیا وحشت ہے۔ یہ جسی تو پوچھو کس کا فون تھا۔

ہواوہ گھرتک پہنچ کمیا۔

میں نے فون نہیں کیا تھا، فون آیا تھا۔''

السمی کا بھی ہو۔ تم نے کیا ہویا آیا ہو۔ ٹیلی فون کٹوا رہا

ادا کرنے کی اب مجھ میں سکت نہیں ہے۔ میں فون کٹوا رہا

ہوں۔''اس نے کہااور کمرے میں جا کراندر سے کمرابند کرلیا۔

اس نے اپنے دل میں شک کو جگہ دی تو زعر گی جہنم

بن کررہ کئی ۔ فرحیت ہر بات سے بے خبرتنی ۔ وہ تو بس اس

کا رونیہ و کچھ رہی تھی ۔ فریا وہ سے فریا وہ سجھ رہی تھی کہ وہ

نہیں چاہتا کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو۔ وہ بھی اس کی

طرف سے منہ پھیر کر کھڑی ہوگئی۔ دونوں میں بول چال

طرف سے منہ پھیر کر کھڑی ہوگئی۔ دونوں میں بول چال

بالکل بند ہوگئی۔

بھی تناتنی میں دومہینے گزر گئے لیکن اب مجبوری الیک آگئی کہ فرحت کو بولنا پڑا۔ '' مجھے معائنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔

ونت نکال کر مجھے کی وقت نے جائیں ''' ''نز ہت کے گھر چلی جانا۔ اس کے دیور کے ساتھ ڈاکٹر کود کھیادینا۔''

'''کی غیرمرد کے ساتھ جاتی اچھی لگوں گی۔'' ''تمہارے لیے غیر کہاں ہے بھی ۔ تمہاری بہن کا بعد ہے۔'' ''کچر بھی سرغمہ تو سر میں کوئی فزیا سنار کا معالیہ

'' کچھ بھی ہے غیرتو ہے۔ میں کوئی نزلہ بخار کا معائد کرانے نبیں جارہی ہول۔ بیآپ کا کام ہے اس کانہیں۔ ''نزمت کو بھی ساتھ لے جانا۔ وہ تو تمہاری بہت ی باتول کی راز دار ہوگی۔''

سىپنس ۋائجسٹ ﴿ 158 ﴾ ستمبر 2014ء

PA

ہے نہیں تھر میں کیسے مات آ کے بڑھاؤں ، بیر خیال اپنی جگہ کیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اولا دیپدا کرنے کے قابل مبیں رہا تھا اور اس کے گھراولا و پیدا ہور ہی تھی۔ اس نے مجرسوحيا كدوه فرحت كوحقيقت بتاكر لاجواب كرد بيكن عمر خیال آیا کہ وہ اس حقیقت کوشلیم نہیں کرے گی۔ میں ثبوت تلاش كرلول بمراسة لاجواب كرول كا-وہ اپنی آگ میں خودجل رہا تھا۔سکون ہے فرحت

بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے رویتے پر جیران تھی۔ بھی بھی تو وہ سوچی تھی اس کے پید میں لڑکا ہے یا لڑکی وہ اس سے قبل ازونت ہی نحات حاصل کر لے تا کہ تعر کا ماحول تو ٹھیک ہو لیکن وہ بیسوج کرکانپ جاتی تھی کہ بیتونٹل ہے، گھر کا ماحول ملیک کراوں کی لیکن خدا کو کیا جواب دوں گی۔

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

اس نے تنگ آ کر مشتی کودریا کے دھارے برچھوڑ ویا۔ راشد کوشش کے باوجود فرحت کے خلاف کوئی ثبوت تلاش نه کرسکا۔ اس کا ول چربھی صاف نه ہوسکا۔ اس کا بدن بهارتها أب اس كا ذبهن بحبي بهار موكيا - رات كوكئ كني مرتبها ٹھے کرفرحت کود کھے لیا کرتا تھا کہوہ بستر برہے یائییں۔ دفتر کے لیے کہہ کر نکلیا تھا اور گھر کے قریب کسی ایسی جگہ حیب کر ہینے جاتا جہاں ہے تھرنظر آتار ہے۔وہ ویمنا جاہتا تما کہ اس کی غیر موجود کی میں کون آتا ہے۔ بھی بھی دفتر سے نكل كراجا تك ابنى سال نزجت كي مريخ ما تا تفا كريس فرحت وہاں تونہیں آئی ہوئی۔

ایک دن و ونز ہت کے تھر حمیا تومعلوم ہوااس کا دیور آسریلیا جار ہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرادیا۔ ہے کیسا ہوشیار بھے گیا ہے کہ میں اس کے پیھے لگا ہوا ہوں۔ کی دن پکڑا جائے گالبندا فرار ہور ہاہ۔

ایک دن معلوم ہوا وہ آسٹریلیا چلا ممیاہے۔اس نے فرحت کونز ہت کے تھر جانے کی اجازت وے دی تا کہ وہ سمجھ جائے کہ نز ہت کے دیور کی وجہ ہے وہ اسے وہال تہیں حانے دے رہاتھا۔

'' ولا دت کے دن قریب ہیں ۔کسی وقت بھی اسپتال جانا پرسکتا ہے۔ مجھے آپ نزہت کے محر چھوڑ آئیں۔ ۋىلورى تك مىن دېيىر مون كى - "

'' وہاں اب نزمت کا دیورتو ہے نہیں حمہیں اسپتال كركون جائے كا؟"

" بيذے داري آپ كى ہے۔ آپ وقت بوتت خبیں بھی ہوئے تونز ہت کے ساتھ چکی جاؤں گی۔ آپ اس کی فکرنہ کریں۔''

"میری موٹرسائیکل تمہارے لائق نہیں رہی ہے۔ سامنے والے لڑ کے ہے تیکسی منگا کر چکی جایا۔ فرحت بڑاسخت جواب دے علی تھی کیکن اس نے سوجابہ آوی الرئے کے بہائے ڈھونڈر ہاہے۔ اگراس وقت میں اس سے الجھ تی تو یہ مجھے نز بت کے گھر ہے بھی شہیں لائے گا۔اس وقت بہ جو کہدرہا ہے اس پر عمل کرنا چاہے۔ " آپ پریشان نه مول - میں سی نه سی طرح چلی جاؤں کی ۔آپ دفتر سے واپسی میں ادھر بی آ جائے گا۔" " مفیک ہے، کوشش کروں گا۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

اس نے سوج لیا تھا کہ وہ نز ہت کے محرمین جائے گا۔اتنابی بہت ہے کہ میں نے فرحت کوزندہ جھوڑ ویا ہے۔ اب و ه اپنا محناه خودشمینے ۔ و ه دفتر پہنچ کرمھی بہی سوچتا رہا لیکن دفتر ہے چھٹی ہوئی تو اس نے موٹرسائیک کارخ نز ہت کے تھرکی طرف موڑ دیا۔ویکھوں توسیل وہ وہاں آئی بھی ہے یانبیں ۔ فرحت اسے دیکھ کرنہال ہوگئے۔ ورنہ وہ تو یہ سمجھے بیغی تھی کہ اب وہ پلٹ کرآئے گا ہی تہیں۔

فرحت کوو ہاں رہتے ہوئے دس دن ہو گئے تھے اور وه و بال صرف ایک مرتبه کمیا تھا۔ ایک دن نز ہت کا شو ہراس کے دفتر آیا اور اے خبر دی کہ فرحت اسپتال میں ایڈمٹ ہوئی ہے۔اے سمجھایا بھی کہ میاں بیوی میں الزائیاں ہوتی ر بتی ہیں کیکن اس نازک وقت میں اسے امینی بیوی کے ماس ہونا چاہے۔اس کے سمجھانے پروہ اسپتال جلا کمیا۔اس کے وہاں جانے کے ورابعداہے بیخوش خبری مل کئی کدوہ بیٹی کا یاب بن حمیا ہے۔ مجھود پر بعدا ہے بکی کود تیھنے کے لیے اندر جانا تھا۔ای ونت وہ خاموش سے اسپتال سے نکل آیا۔ وہ خود میں اتنی ہمت نہیں یار ہاتھا کہ ہونے والی بکی کود مکھتا۔ محمر بہنچ کروہ آئندہ کا لائے عمل طے کرنے بیٹہ کیا۔سوچتے سوچنے وہ اس نتیجے پر مبنجا کہ اس طرح تو وہ تما ثنا بن کررہ جائے گا۔اے جواب وینامشکل ہوجائے گا۔ باتیس تکلیں کی اور اے حقیقت بتانی پڑ جائے گی۔ اس سے تو بہتر ہے معاملات جس طرح چل رہے تھے اس طرح چکنے وے۔ اب جو ہونا تھادہ ہو چکا۔اس معصوم کی کا کیا تصور جواس دنیا میں پہنچا دی تن ہے۔ وہ اے اپنے تھر لے آئے۔ لوگ ووسرول کے بی بھی یال کیتے ہیں۔ میں بھی اسے یال ون کا میری مناه کار فرخت ہے میں اس سے بات نیس کرولگا۔

وہ تین چار دن مزید سوچتا رہا اور پھر فرحت کو ایخ محرل آیا۔ اس نے دیکھا کہ سلیم کی خوش کا شکانا نہیں

سىينس دُائجسٹ ﴿ 159 ﴾ ستمبر 2014ء

سرنی ہوگی۔

ال نے کچھ دن ہوٹی میں گزارے اور پھر ایک مکان کرائے پر لے کرنوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے۔
مکان کرائے پر لے کرنوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے۔
نکل جا تا اور شام کو مایوس لوٹ آتا۔ اسے انداز ہ ہوگیا تھا
کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہوتا یا اس کی صحت محنت مزدوری کے لائق ہوتی توبہ آسانی اسے نوکری مل سکتی تھی۔
وائٹ کا لرجاب ملنا بہت مشکل ہے۔ پھر بھی وہ کوشش میں لگا
ہوا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

ایک دن وہ ایک فیٹری میں داخل ہورہا تھا کہ اندر داخل ہورہا تھا کہ اندر داخل ہونے والی ایک گاڑی نے اسے فکر ماردی۔ گاڑی آہستہ تھی اور پھروہ انجال کرگاڑی سے دور جاگرا تھا، اس لیے گاڑی کے بیچے آنے سے فئے کہا۔ وہ انچال کرز مین پر کرا تھا اس لیے معمولی چومیں ضرور آئی تھیں۔ یہ گاڑی اس فیکٹری کا مالک کے تھی جواس کا ڈرائیور چلارہا تھا۔ فیکٹری کا مالک فورا گاڑی سے انزا۔ پہلے تو اسے اندھا ہونے کا طعند ویا پھر اس کی شریف صورت کو دیکھ کر نرم پڑھیا۔ اس کی کہنی اور ماشد کے کھنوں میں بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ ماشد کے کھنوں میں بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ راشد کے کھنوں میں بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ راشد کے کھنوں میں بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ راشد کے کھنوں میں بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس میں بھی خوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس خوٹ کر اس اس میں بھی ڈوالا اور اسپتال لے کہا۔ راشد کی بڑیاں سلامت تھیں، گھرز خم آئے تھے۔ مرہم بڑی کردی گئی۔

میکھلونے بنانے کی چیونی سی نیکٹری تھی۔ اس کے مالک جاجی عبدالقیوم تھے جن کی غریب پروری اور رحم ولی مشہور تھی۔ اس کا مشاہرہ راشد بھی ویکھر ہاتھا۔ وہ نہ صرف اسے لے کرخود اسپتال آئے تھے بلکہ جب مرہم پٹی ہو چکی تو چندنو شبھی اس کے ہاتھ پرد کھے۔

''میرے ڈرائیور کی علقی کی وجہ ہے آپ کو بیز خمت اٹھانی پڑی۔ یہ پیچےر کھلواورا ہے معاف کر دینا۔'' ''جناب! میں ان پیپوں کا کیا کروں گا۔ اگر ہوسکے تو مجھے اپنی فیکٹری میں کوئی کام دلا دیں۔'' ''کیا کام کر سکتے ہو؟''

"جناب میری تعلیم فی اے ہے۔ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کرتا رہا ہوں۔ اکا وُنٹس کا تجربہ ہے۔ ویسے آپ جوکام کہیں کے کرنے کو تیار ہوں۔ بعض حالات مجھے اس شہر میں لے آئے ہیں۔نوکری ٹی جائے تو اچھا ہے۔" "اچھا بیٹھو گاڑی میں۔" حاجی صاحب نے پچھے سوچتے ہوئے کہا۔

وه گازی میں بیٹھ کیا۔ حاجی صاحب اے فیکٹری لے آئے۔

ے۔وہ ہروقت اپنی بہن کے پاس بیٹیار ہتا ہے۔اس نے مجمی سوچا کہ وہ سب باتیں مجلا دے اور پکی کو گلے ہے لگالے۔وہ اس کے قریب کیا بھی لیکن پھر نفرت سے منہ پھیر کر پلٹ آیا۔ فرحت اس وقت سور ہی تھی اس لیے وہ یہ کریہہ منظرد کچھنہ کی۔

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

فرحت کواستال ہے آئے ایک ہفتے ہے زیادہ ہو گیا تفالیکن وہ و کھر رہی تھی کہ راشد نے پھی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے راشد کو بڑے پیار ہے سمجھانے کی کوشش کی۔'' راشد، تہہیں بیٹیوں سے نفرت سمی لیکن یہ ہماری بیٹی ۔۔۔۔۔ہم دونوں کی بیٹی ہے۔ اگر میں تہہیں اچھی نہیں ملکی تو مجھ سے بات نہ کرولیکن اپنی بیٹی کونظر انداز مت کرو۔ بیٹیاں تو باپ کی ہوئی ہیں۔ یہ بڑی ہوگی توسب سے زیادہ بی تہمارا خیال رکھے گی۔ اس کے دل میں نفرت ہیشہ کراوہ بی تہمارا خیال رکھے گی۔ اس کے دل میں نفرت ہیشہ راشد اس کی پوری زندگی نفرت کی نذر ہوجائے گی۔''

اپنے آپ کوآ مادہ کرے گا کہ اس سے مبت کر سکے۔
اس نے سو حالمی ہی تھالیکن وہ مجور تھا۔ جب بھی

نگی کے قریب جاتا ... نفرت سے منہ پھیر کر لوٹ آتا تھا۔
کوشش کے باوجود وہ اسے کود میں اٹھانے کی جرات نہ
کرسکا بلکہ وہ تو اس وقت بھی نفرت کی آگ میں جلنے لگنا تھا
جب فرحت اسے کود میں لے کر بیٹمتی تھی یاسلیم اس کے
جب فرحت اسے کود میں لے کر بیٹمتی تھی یاسلیم اس کے
ماتھ کھیل رہا ہوتا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اسے کودسے
لے کر زمین پر پٹنے دے۔ وہ خودسے ڈرنے لگا تھا کہ کی روز
وہ اس جرم کا ارتکاب کر بی نہ بیٹے۔ اس سے بہتر بیہ کہ وہ
ان سب کی نظروں سے دور چلا جائے۔ کہاں چلا جائے ، یہ
فوداس کی سجھ میں بھی نہ آتا تھا۔

پھراس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے قبل از وقت ریٹائر منٹ کے لیے درخواست وے دی اور کوشش کر کرا کے منظور بھی کرالیا۔اس میں اے دو تین مبینے لگ گئے۔فرحت اس طوفان سے بے خبر تھی جو اس کی زندگی میں آئے والا تھا۔ ویٹائر منٹ کر بعد اتن قراریہ یا مجازتھی کے دیکھی

ریٹائر منٹ کے بعد اتن رقم اسے مل مئی تھی کہ وہ کسی اور نوکری کابند و بست ہونے تک بدآ سانی گزارہ کرسکتا تھا۔ بیرتم ہاتھ میں آتے ہی اس نے شہر چھوڑ ویا۔ پیریم کا تھے ہیں اس نے شہر چھوڑ ویا۔ پیریم کیا تھے

وہ اب جس نے شہر میں تھا ُوہ بھی اس کے سابقہ شہر کی طرح بڑا شہرتھا۔ نوکری کے مواقع تو تھے لیکن اسے معلوم تھا کہ اس بڑے شہر میں قدم جمانے کے لیے اسے سخت محنت

سينس دُانجست ح 160 حستمبر 2014ء

Ш W Ш ρ a k S O C

C

امليث ایک بے وتو ف دوسرے ہے۔" بتہبیں بتا ہے آ لمین کے کتے ہیں؟" دوسرا۔''ارے بدھو تہیں اتنا بھی بتانہیں ک آ لمیٹ کے کہتے ہیں۔ابے جو آم دیرے کچے اے آملين (آملين) کہتے ہیں۔'

#### مزاحيه قطعه

کرائے کا مکان ہے کیا کھلا کھلا سا ہوا در و دیوار سے جھائٹی ہے به چمنا کھینکتے بیمر خدارا پروس اینے گھر سے جھانگتی ہے

### بدحواسي

''اوہ۔میں استری کا سونچ آف کرنا تو بھول ہی لئ تھی۔'' مھر سے سومیل دورا نے کے بعد نتی نو ملی رکہن نے شوہر کو بتایا۔

شوہرنے اطمینان بھرے کیجے میں کہا۔" کوئی ہات نہیں، آگ گلنے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ میں ہاتھ روم كانكااور درواز وكلاح چوژ آيا مول-"

### كاروبار

لعم آفیر۔ ٹرک ڈرائیور سے۔"میں نے بہت د فعہ تمہارے ٹرک کی تلاشی لی ۔ گمر کچھ برآ مدنہیں ہواتم کاروبارکیا کرتے ہو۔''

ژک دُرائیور-'' جناب بین اسگانگ کرتا ہوں۔'' سٹم آفیسر۔''مگر پچھ برآ مذہبیں ہوتا۔تم اسگل كاكرتے ہو؟"

'' ٹرک '' ٹرک ڈرائیورنے جواب دیا۔

#### ذهين بيوى

شو ہر بیوی ہے۔''اس ماہ پھرتمبار ے افراحات ماہانہ بجٹ سے تجاوز کر گئے ہیں۔'' بوی۔" تم فکرند کرومیں نے حکومت کے بجث کا يةورمطالعه كميا ہے۔ شو ہر۔" مکومت کا بھلا یہاں کیا ذکر۔ وہ تو نے بس لگا کراخراجات پورے کر لیتی ہے۔' بیوی۔''ہاں۔گمروہ قرضے بھی تولیتی ہے۔''

مرسله: رياض بث ،حسن ابدال

ىپىنىنىدانجىسىن < 161 كىستمبر 2014ء

" یا نبیں تمہاری قسمت اچھی ہے یا میری - فیکٹری کا ا کاؤنٹ کارک کل ہی توکری چھوڑ کر گیا ہے۔ میں تمہیں اس کی جدر کار ہاہوں، فیکٹری کے جتنے مالی معاملات اور ورکروں کی شخوا ہیں دغیرہ ہیں وہ سبتمہیں دیکھنے ہوں گے۔'' چلتے وقت حاجی صاحب نے اس کے ہاتھ پر دوسو

''نوکری مل جانے کی خوشی میں میری طرف سے بچوں کے لیے مٹھائی لے جانا۔''

''میں نے ابھی شادی نہیں کی ہے۔'' ''ارے چالیس سال تو ہوگی تمہاری عمر۔'' '' بياليس سال كا ہو گيا ہوں جناب '' ''ابھی تک شادی کیوں نبیں گ؟'' " کی تھی ، بوی ساتھ نیں دے تکی۔" "اوه! من كر براانسوس موا-"

وہ دوسرے دن سے توکری پر جانے لگا۔ کام اس کے مطلب کا تھا۔ تخواہ بھی اتی تھی کہ اس اسلے کے لیے ضرورت سے بہت زیادہ تھی۔ وہ دل لگا کر کام کرتا رہا۔ یہ نوکری بھی تھی اور وقت گزاری کا مشغلہ بھی ۔ نیکٹری کا ٹائم قتم ہوجانے کے بعد بھی وہ دفتر میں بیٹھار ہتا۔

عاجی صاحب اس کے کام سے بہت خوش تھے۔روز بروز ان کی مهربانیال برحتی جار بی تھیں۔ دو ایک مرتبہ اسے ضد کرکے اپنے محرمجی لے محتے تھے۔ مالک اور ملازموں والا کوئی برتاؤ ہی نہیں تھا۔ فیکٹری بھی آتے تواسے اینے کمرے میں بلا لیتے اور اس کے بارے میں معلومات لینے رہے۔جتنا ضروری ہوتا راشد انہیں بتا دیتا۔اس نے ية وبتاديا تها كداس كى بيوى مركى بيايكن بينيس بتايا تهاك اس کے بیج بھی ہیں در نہ وہ بیضرور او چھتے کہ بچوں کواہے ساتھ کیوں نہیں رکھتے۔اس نے پہنچی نہیں بتایا تھا کہوہ ناپندیدہ بنی کی وجہ سے تھر چھوڑتے پرمجبور ہواہے۔ اسے اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے چھ ماہ ہوئے

ہوں مے کہ حاجی صاحب نے اے اپنے محر بلایاءاس سے - سلے بھی وہ دو تین مرتبہ ان کے گھر جاچکا تھا۔ وہ پیسوچ بھی مہیں سکتا تھا کہ آج انہوں نے جس مقصد کے لیے اسے بلایا ے وواس کی زندگی کارخ بی موزدےگا۔

وہ شہر کے بیجوں بیج نہایت سادہ کیکن شاندار مکان تھا۔ اس میں رہنے والے اس سے بھی زیادہ شاندار تھے۔ حاجي صاحب ... ان كي بيوي ايك بيني اورووبهوي تحيير \_ کم از کم راشدانمی لوگوں کوجا متا تھا۔ان کے بیٹوں ہے اس

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



8

H

Ų

C

Ш

وہ اس دن ان کے معم حمیا تو ایک نے فرد سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ ایک لڑ کی تھی جو اس وقت ڈرائگ روم میں چھود پر کے لیے آئی تھی جب وہ جائے بی رہا تھا۔ حاجی ماحب نے اپنی بڑی مٹی کی حیثیت سے اس کا تعارف

کی ملا قات مجمی نہیں ہو کی تھی۔

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"بيد ميري بزي بيني ہے پروين۔اسے تم نے پہلے نبیں ویکھا ہوگا۔ بہت کم کسی کے سامنے آئی ہے۔ تم سے ملوانے کے لیے میں نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی۔ راشد اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ حاجی صاحب نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور بس اتن ویر میں پروین کمرے سے باہرنکل گئے۔

" تم م محد خیال مت کرنا۔" جاجی صاحب نے راشد ہے کہا۔" یہ لوگوں کے سامنے بہت کم آتی ہے۔اس وتت آ گئی ہی بہت ہے۔

''جی ہاں بمعض لڑ کیاں مجھے زیادہ ہی شرماتی ہیں۔'' راشدنے کہا۔

"بس يبي مجولو- بي جاري-" حاجي صاحب في کہااور ہاتوں میں مشغول ہو گئے۔اچا تک انہوں نے تفتکو کارخ موڑ دی<u>ا</u>۔

''میاں تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ۔ پہلی بیوی کے مرنے کے بعد کیا لوگ دوسری شاوی مبیں کرتے۔ " مِن نِ قسم تونبيل كما ألى بيليكن مجھے جي دے كا كون ."

'' پیہ بات نہیں ہےتم ہا می بھروتولز کی میں بتاؤں۔'' "آپ ک کوئی بات میں نے ٹالی ہے؟"

''تم مجھےاتنے اچھے لگے ہو کہتم تیار ہوجاؤ میں اپنی بی سے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں۔" "جى؟ مِس اس لائق كهاں\_"

''ميان تمهاري قيت تو ہم جانتے ہيں \_ميري مِن جو ابھی کرے میں آئی تھی تم اس سے شادی کرلو۔ اس کی عمر تیں سال ہوئی ہے لیکن تہاری عمر کے حساب سے تمہارے

راشد کا سرچکرانے لگا۔ بدعمر کا معاملہ نبیں ہے معاملہ پھاور ہے۔ بڑے میاں نہ جانے کیوں اپنی بی مجھے بھڑا رہے ہیں۔اصل بات تو بتا تی گے تیں۔ میں انکار کروں یا اقرار۔ اس لڑ کی کو خوب صورت کہا جاسکتا ہے۔ اس کی شادی کہیں بھی ہوسکتی ہے انہوں نے میرا انتخاب کیوں کیا جبكه مين انهيس يديمي بتا چكامون كدمين كنوارانهين\_

حاجی صاحب زمانہ شاس تھے۔ مجھ کے ہوں مے کہ وہ کیا سوچ رہاہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

0

M

متم یقینا پروین کے بارے میں سوچ رہے

'' جی ہیں، میں اپنے بارے میں سوچے رہا ہوں کہ مجھ میں ایک کیا خوبی ہے کہ آپ مجھ پر بیم ہم بالی کررہے ہیں۔'' ''میںتم سے کوئی بات چھیاؤں گائبیں۔ پروین کے دل میں سوراخ ہے۔اس کا خوش رہنا ضروری ہے اور مجھے امید ہے تم اسے خوش رکھو کے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے اس کے م ب اولا ومبيل موني جائي ورنه اس كا زنده رمنا محكل ہوجائے گا۔ اگر ان دونوں شرائط کے ساتھ اسے تبول كرسكتي موتوجهي بتادويه

اس نے سوچااولا د تووہ جائے بھی تو پیدائبیں کرسکتا۔ کیوں نہ اس لڑکی کو اپنالے اور اسے خوش رکھ کر اس کے باپ کی دولت کا مجسی حق دار بنار ہے اور خدا کی نظروں میں بھی سرخرور ہے۔اس نے وہیں منتے بیٹے پروین کے حق میں قصلہ دے ویا۔

''تم مجھ سے وعدہ کرو کہتم اولا دے لیے ضد تہیں کرو کے بلکہایک کاغذیر مجھے لکھ کردے دو۔'' " جب مجھے معلوم ہوگا کہ اس میں میری بیوی کی جان

کو خطرہ ہے تو میں اولا دے لیے کیوں اصرار کروں گا۔'' مماولاد کی خاطر بیوی کی جان کی کون پر وا کرتا ہے۔ ال ليم جهر رود دو

را شد نے ذرای کہائی بدلنے کے بعد حاجی صاحب کو ہے آ پر لیٹن کے بارے ٹس بتاویا اور سے ٹابت کر دیا کہ وہ جائے بھی تو اولاد پیدائیس کراسکتا۔ اس نے فرحت کی کہائی بیان نہیں کی تھی بلکہ صرف یہ بتایا تھا کہوہ ابتدای ہے اولاد کا قائل ہیں تھااس لیے اس نے اپنا آپریشن کرالیا تھا۔

حاجی صاحب کو اور کیا جاہے تھا۔ انہوں نے فورا پروین کے ساتھ اس کی شادی کردی۔

شادی کے موقع پراس کی ملاقات حاجی صاحب کے بیوں سے ہوئی اور پہلی مرتبہ معلوم ہوا وہ دونوں امر یکا ہی میں سیٹ ہیں اس نے جن دو بہوؤں کودیکھا تھاوہ عارضی طور يرآئى مولى ميں - حاجی صاحب مرف دو بيٹيوں كے ساتھ رہتے تھے جن میں سے ایک وہ تھی جس کے ساتھ راشد کی شا دی ہوئی۔ بعد میں دوسری بین کی بھی شا دی ہو گئی۔

شادی ہوجانے کے بعد حاجی صاحب کے دونوں جئے ایک این بوبوں کے ساتھ امریا چلے گئے۔ حاجی

ىينس دانجىت < 162 >ستمبر 2014ء

صاحب کی حجبوثی بیٹی کی مثلنی ہو چکی تھی ۔صرف یہ انتظار تھا کہ بڑی کی شادی ہوجائے تو اس کی بھی شادی کردی جائے لبذا چند ماہ بعد اس کی مجی شادی ہوگئ۔ راشد کرائے کا

مكان چوژ كراي كوشي مين آخميا تفا\_

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

حاجی صاحب کا دا مادا گاؤنٹ کلرک کیے روسکتا تھا۔ اس كى جكه دوسرا آدى ركه ليا حميا اور راشد ايم دي ك حیثیت سے ماجی صاحب کی جگہ بیضے لگا۔ ماجی مساحب بھی مجمی فیکٹری آجاتے تھے ورنہ فیکٹری کے تمام معاملات راشد چلار ہا تھا۔ جب اس کا ڈرائیور اے دیکھ کرسیلوٹ مارتا تھا اور اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولٹا تھا تو اسے فرحت یاد آجاتی تھی۔ اس نے ممن غربت میں اس کے ساتھ گزارہ کیا تھا۔ پھراس کی بے دفائی یاد کر کے وہ اداس ہوجاتا تھا۔ اس نے مجھے دھوکا دیا۔ اب نہ جانے کس حال میں ہوگی۔اینے بیٹے سلیم کو یاد کر کے وہ تھنٹوں روتا تھالیکن اب وه و بال جانبين سكما تفارندائ يهال بلاسكما تهار حاجي صاحب سے کہ چکا تھا کہ اس کی کوئی اولا دمیں۔ وہ اپنے اس جموث براب بشمان ہوتا تھا۔ آگر وہ حاجی صاحب سے کہدویتا کہاس کا ایک بیٹا ہے تو وہ شایدا ہے ساتھ رکھنے گی اجازت دے دیتے۔وہ فرحت کوطلاق دے کرسکیم کواپنے یاس بلالیتا۔ مجروہ وقت کا انظار کرنے لگتا کہ مجمدوقت اور تزرجائے۔ حاتی صاحب کے دل میں جگہ بنالے پھروہ سلیم کویہاں بلالےگا۔

وتت كزرتار با-وتت كےساتھ ساتھ اس كاماضي مجي اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا چلا کیا۔ دہ بھول ہی کمیا کہ اس کی کوئی ہوی مجی تھی ، کوئی بیٹا مجی تھا۔ پروین نے ایک فدمت گزاری سے اسے سرشار کے رکھا۔ حاجی صاحب کی دولت نے اسے خریدلیا۔ وہ ان کی دولت کے سہارے آ دهی دنیا تھوم چکا تھا۔ وہ ہمیشہ بیارر ہتا تھالیکن حالات کی تبدیلی نے اسے بعلا چنگا کردیا۔اس کی شادی کو چھ سال مخزر مکئے تھے کہ اچانک پروین کے انکثاف نے اسے حیران کردیا۔وہ امیدے تھی۔وہ قوراً اے ڈاکٹر کے پاس لے كر كميا \_معلوم موا يروين كى بے خبرى نے تين ميني كزار ديهي

وہ ایک مرتبہ پھرای مقام پر کمڑا تھاجب فرحت نے اسے ماں بننے کی خوش خبری سٹائی تھی۔ تو کیا پروین نے مجی اے دعوکا و یا ہے؟ بیا کیے ممکن ہے، کیوں نہیں ہوسکتا۔ ہوسکتا ہے اس کا کردار اچھانہ ہو۔ حاجی صاحب نے ای لیے اس کی شادی مجھ سے کردی ہو۔وہ اگر خراب بھی تو چھ سال تک

بيه حادثه كيول پيش تهيں آيا۔

حاجی صاحب کومعلوم مواتو وه طیش میں بمرے ہوئے فیکٹری پہنچ سکتے اور سید سے اس کے کرے میں محصت

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

0

m

"تم نے اپن خوش کی خاطر میری بی کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ اگراہے کچھ ہوگیا تو میں تہیں بھی زنده تبین چیوژوں گا۔''

" حاجی صاحب بیں خود جران ہول کہ یہ کیے

اتم نے مجھ سے جموت بولا تھا کہ تم آ پریش کرا کیے ہو۔میری دولت پرعیش کرنے کے لیے جموٹ بولا تھا۔'' ' حاجی صاحب آب میرایقین کریں، میں نے حبوث حبين بولا تغا\_''

"أكرتم سيح موتو من تمهارا ميديكل چيك اب كراؤل كا-تم الى صفائى بيش كرك ميرى معصوم بني ير الزام ركاري بو-"

'' حاجی صاحب[آپ میرا میڈیکل کرالیں۔ ٹابت میر ہوجائے گا کہ میں سیا ہوں۔<sup>ا</sup>

حاجی صاحب اے اپنے قبلی ڈاکٹر کے پاس لے م ای بے معائے کے بعدر بورث دی کہ آ پریش موا ضرور تعالیکن محیج نبیس ہوا۔ دس فیصد امکا نات ہیں کہ بیاو لا د پیدا کر مکتے ہیں۔ یہ بہت کم امکان ہے لیکن یہ خدا ک قدرت كه مجرجى اولاو موكئ \_

راشدسي البت موكيا تعاليكن ربورث سنته بي اس ير عشی طاری ہوگئی ۔کسی کو پچھےمعلوم تبیس تھا کہ اس کی پیرحالت كيول ہوئى۔اے تھر لے ضرور آئے ليكن وہ بستر سے لگ كردوكيا -جوزخم مندل مو كے تھے پرے ہرے ہو كے۔ اس نے فرحت پر فک کیا تھالیکن وہ بےقصور تھی۔وہ بیٹی جے وہ چپوڑ کر چلا آیا ای کے خون کا حصر بھی۔اسے انسوس ہور ہاتھا کہ بیقدم اس نے یا مج سال پہلے کیوں تبیں اٹھالیا۔ و اگراس ونت ڈاکٹر کے پاس جلا جاتا تو پیچقیقت اس کے سامنے آ جاتی۔ اس کے جیرسال ضائع نہ ہوتے۔ وہ اپنے یوی بچوں کا مجرم ہے۔وہ آئیس بے یارومدد گارچھوڑ آیا اور خود یہاں عیش کررہاہے۔اسے حاجی صاحب کی دولت سے نفرت ہوئی۔ میں این کی دولت کو لات مار کر اے بیوی بچوں میں چلاجا ڈل کالیکن پروین؟ وہ بھی تو اب میر کی بیوی ہے۔اس کی کو کھ میں جو بچہ پرورش یار ہا ہے وہ مجمی تو میرا ہے۔ یہاں سے چلا کیا تو کیا ای جرم کو پھر تہیں دہراؤں گا جو

بينس دُانجيت < 163 >ستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

m

" بحصر آپ ملائے۔" و واکر وں بیٹے گیا۔
" بحصر کیوں ملائے ہی میں تو آپ کوجائی بھی ہیں۔"
" دو تو ہے کیاں ہیں گر بھی آپ کو بیس جائی۔ مشہر و
ہیں بھائی کو بلائی ہوں۔ بھائی، دیکھو کون آیا ہے۔" وہ
ہیں بھائی ۔ جواب میں سلیم بھا گیا ہوا آیا۔ راشد کواسے پہانے
ہیں ذرا دفت نہیں ہوئی۔ گیارہ بارہ سال کا یہ بچسلیم بی
ہوسکتا تھا۔ آئسیں اندر کو دھنی ہوئی۔ گال زرد، کمزور اور
موسکتا تھا۔ آئسیں اندر کو دھنی ہوئی۔ گال زرد، کمزور اور
موسکتا تھا۔ آئسیں اندر کو دھنی ہوئی۔ گال زرد، کمزور اور
موسکتا تھا۔ آئسیں اندر کو دھنی ہوئی۔ گال زرد، کمزور اور
موسکتا تھا۔ آئسیں اندر کو دھنی ہوئی۔ گال زرد، کمزور اور
موسکتا تھا۔ آئسیں اندر کو دھنی ہوئی۔ گال زرد، کمزور اور
موسکتا تھا۔ آئسیں اندر کو دھنی ہوئی۔ گال خوال اور
موسکتا تھا۔ آئسیں نے آپ کو ہیں دیکھا خوال ہے اور
موسکتا تو ابو ہیں، تشہر ونز ہت خالہ سے اور
دی۔ اب نز ہت اس کے سامنے تھی۔
دی۔ اب نز ہت اس کے سامنے تھی۔

'' بھائی صاحب، آپ؟ بہت جلدی آگئے۔ یہ توسو چا ہوتا کہ ہم سب پر کیا گز رگئی ہوگ۔'' '' نزمت ابجھے اندر تو آنے دو۔ سب بتا تا ہوں۔ میں

کہاں تھااور کیوں نہآ سکااوراب کیوں آگیا۔'' وہ اندر آگیا۔ اس کی آگھیں فرحت کو ڈھونڈ رہی تھیں۔اس کا دل کمی اندیشے سے دھڑک رہا تھا۔سب ہیں فرحت نیس ہے، جبکہ اسے توسب سے پہلے ہونا چاہے تھا۔ ''فرحت نظر نہیں آرہی ہے۔'' اس نے ڈرتے

''اس کرے میں چلے جاؤاوراس کی بریا دی کا تماشا رکھ لو۔''

وہ اندر گیا۔ وہاں ایک اجاز مورت سب سے بے

نیاز بیٹی دیواروں کو تک وہی تی۔ بہ فرحت تی۔ راشد نے

اسے آواز دی۔ تعوزی دیر کے لیے اس کی آنکھوں کی

پلیوں میں جرکت ہوئی اور پھر پہلی حالت پروالیس آنکیں۔

''ویکھوفرحت میں آگیا ہوں۔ مریم جھے دیکھ کر

بہت خوش ہوئی ہے۔ اٹھو میں تہیں لینے آیا ہوں۔ میرے

ساتھ چلوگی نا ہے' وہ بولتا رہااور فرحت دیواروں کو تی رہی۔

ساتھ چلوگی نا ہے' وہ بولتا رہااور فرحت دیواروں کو تی رہی۔

ساتھ چلوگی نا ہے' وہ بولتا رہااور فرحت دیواروں کو تی رہی۔

ساتھ چلوگی نا ہے' وہ بولتا رہااور فرحت دیواروں کو تی رہی۔

ساتھ چلوگی نا ہے' وہ بولتا رہااور فرحت دیواروں کو تی رہی۔

ساتھ چلوگی نا ہے' وہ بولتا رہا اور فرحت دیواروں کو تی رہی۔

ساتھ چلوگی نا ہے' ہوگی ہے۔ اس کی بھی حالت ہے۔ اس کی بھی حالت ہے۔ اس کی بھی اس کی بھی حالت ہے۔ اس کی بھی ہوگی ہے۔ اس کا علاج کراؤں گا۔

"اب میں آگیا ہوں۔ اس کا علاج کراؤں گا۔

"اب میں آگیا ہوں۔ اس کا علاج کراؤں گا۔

پہلے سرز دہو چکا۔ وہ تو ویے بھی سرجائے گی کیا خبر نہ سرے یا وہ سرجائے ، اس کا بچہ زندہ نئی جائے۔ حاجی صاحب کے پاس اتنی دولت ہے کہ پروین کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوسکے گی۔ فرحت تو فاتے کر رہی ہوگی۔ میرے بچے کسی کا جمونا کھارہے ہوں گے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

وہ اپنے آپ سے لار ہاتھا کہ جاتی صاحب آگئے۔ '' بیٹا، تم نے اپنی کیا حالت بنالی ہے۔ تمہارا کیا تصور۔ پروین کی زندگی ہوگی تو نیج جائے گی۔ مجھے تو ہیہ اطمینان ہے کہتم نے جھوٹ نہیں بولاتھا۔''

'' بیں نے ایک جھوٹ نہیں بولا تھالیکن دوسرا جھوٹ ضرور بولا تھا۔ میری بیوی مری نہیں ہے، زندہ ہے اور میرے دو بیچ بھی ایں۔'' راشد نے اب پچونہیں چھپایا، جن حالات ہے ووگز راتھادہ سب انہیں بتادیے۔

'' بیٹا ہتم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تم نے اپنی معصوم

بولی پر حک کمیا اور کمی تصدیق کے بغیرا سے ہے آسرا چھوڈ کر

چلے آئے۔ اب اس کا ازالہ سیہ ہے کہ تم جاؤ اور اپنے بیوی

چول کو لے آؤ۔ جھے یہ نیکی کرنے دو۔ ٹیل انہیں اپنے پاس

رکھوں گا۔ پروین اگر زندہ رہتی ہے، تب بھی اور اگر خداا سے

اپنے پاس بلالیتا ہے تب بھی۔ پروین کے بعداس کے بیچ

کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوگی اور وہ

ہوگی تمہاری بیوی۔ دیرمت کرو۔ اسے میراسم مجھو۔''

راشد کی رکوں میں جسے جان آگئی۔

راشد کی رکوں میں جسے جان آگئی۔

وہ پہلی فرصت میں روانہ ہوا اور اپنے تھر کائی گیا۔ ان بھے برسوں میں بیدعلاقہ بالکل ہی بدل کیا تھا۔ تقریباتمام مکان تعمیر ہوگئے ستے، دکانیں بھی تعمل کئی تعمیں۔ وہ اپنے تھر کے سامنے پہنچا تو برابر کا مکان بھی آ باد ہو گیا تھا۔ یہ وہی پلاٹ تھا جس پراس نے پھول پودے لگا لیے ستے۔ اسے یاد آیا کہ اس باغیج میں بیٹے کروہ اور فرحت چائے بیا کرتے ستے۔

اس نے ڈرتے ڈرتے وروازے پر آئی بیل کا بٹن

دبایا۔ جواب میں ایک حورت دروازے پر آئی جو یقینا اس
کی بیوی نہیں تھی اوہ حورت اس کے لیے اجنی تھی۔ اس کی

زبانی معلوم ہوا فرحت نے یہ مکان کرائے پردے دیا ہے

اوروہ خود اپنی بہن کے محرفظل ہوئی ہے۔ بے چاری اور کیا

کرتی ،اس نے اپنے دل میں کہا اور دروازہ چھوڈ کرہٹ کیا۔

وہ نز ہت کے محر پہنچا۔ وروازے پر چوسات سال

وہ نز ہت کے محر پہنچا۔ وروازے پر چوسات سال
کی ایک بچی آئی۔ یہ یقینا میری بٹی ہے۔ اس کی آئھوں

کی ایک بچی آئی۔ یہ یقینا میری بٹی ہے۔ اس کی آئھوں

کے کو شے بھیگ گئے۔

کے کو شے بھیگ گئے۔

کے ایک بی آئی۔ یہ یقینا میری بٹی ہے۔ اس کی آئھوں

سينس دُانجست ح 164 كستمبر 2014ء

ا ڈرتے یو جھا۔

مھیک ہوجائے گی ہے۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

" آب کیا شجھتے ہیں۔ علاج ہم نے نہیں کرایا ہوگا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ یہ خود ہی ہوش میں آجا كي توآجا كين-"

راشد نے مناسب سمجھا کہ وہ چھے دن یہاں رہ کر بچوں کوخود ہے مانوس کرلے۔سلیم تو اسے مجھ نہ کچھ بہجان چکا تھالیکن مریم کے لیے وہ اجنبی تھا اس نے ''رینٹ اے کار" سے گاڑی لے لی۔ مج ہوتے ہی بچوں کو لے کرنکل جاتا۔ لیج مجی باہر ہی کرتا۔ مختلف تفریح کا ہوں میں بچوں کو تھما تار ہتا۔ آہتہ آہتہ مریم اس سے مانوس ہوگئی۔اسے یقین آگیا کہ بیاس کے ابو ہیں۔ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے اب واپس آ مکتے ہیں۔اس دوران وہ ڈاکٹرول سے مجی مشورے کرتا رہا۔ سب کا یک خیال تھا کہ مریفند کی صدے سے دو چار ہوئی ہے۔ بیاس کیفیت سے خود ہی باہر

فرحت کو یا کل نبیس کیا جاسکتا تھا۔ وہ بولنا محول ممی تھی۔ چپ چاپ دیواروں کوئلتی رہتی گئی۔

وہ اے اور بچوں کولے کرشہرے نکلالیکن رائے میں اس نے سوچا کہاہے جاجی صاحب کے تعرنہ تھبرایا جائے۔ یروین کود کی کراس کی حالت مجرسکتی ہے۔

وہ اسے اور بچوں کو لے کرایک ہول میں تنہر کمیا اور پھر كرائ كا ايك مكان لے كراس ميں شفث موكيا۔ حاجي صاحب کواس نے این مجوری بتادی طابی صاحب فے اسے محرتا کید کی کہوہ بیوی بچوں کوجتی سوکتیں پہنچا سکتا ہے پہنچا ئے۔

فرحت کی طرح پروین کوجمی ان تمام حالات سے مے خبر رکھا کیا تھا۔

يروين كم إن ولادت كے ون قريب آتے جارے تھے۔وہ مسلسل ڈاکٹروں کی مگرانی میں تھی۔ یروین نے ایک بھی کوجنم دیا اورخلاف تو تع ایس کے

ول کی حالت نارل رہی۔ ڈاکٹروں نے تو ید سنادی تھی کہ اب اس کی جان کوکوئی خطرہ خبیس ۔ ایک ہفتے تک وہ واقعی نارال رہی لیکن پھراس کی حالت برحمنی اور پھرصرف دودن زندگی سے جنگ کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوگئی۔ ایک ماہ بعد نومولود بکی بھی دم تو زمنی۔ اب حاجی صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا

کیکن حاجی صاحب بعند ہتھے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ يهال د -

''میرے بیٹے تو نالائق لکلے۔ جھے چھوڑ کر چلے گئے۔

اب تم بی میرے مینے ہواور تمہاری بوی میری بور میں حمهين مجبورتبين كرسكتاليكن الرتم ميرب بزهاب كاسهارا بنتا بند کروتو يهال آكررولو ين في سيد مكان يروين كام كرديا تھا۔اس كے بعدائم بى اس كے مالك مو۔"

W

W

W

ρ

a

K

S

0

C

B

t

O

"مجھ برآپ کے بہت سے احمانات ہیں۔ مجھے نہ مكان كالالج بن فيكثري كاريس آب كاادني طازم مول-اگرآپ مجھے اپنا بیٹا مجھتے ہیں توبیمیرے کیے اعز ازے۔ اس نے دیوارے باتیں کرتی فرحت سے کہا کہوہ اے یہاں سے نے مرش لے جانا بعابتا ہے۔ حاتی صاحب کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ یوں عتی رہی جیسے کوئی آواز نهآری ہو۔

اس نے بچوں کو بتایا۔"اب ہم تمہارے دادا کے یاس رہیں گے۔'

وہ فرحت کو لے کر حاجی صاحب کے محر آعمیا۔ فرحت کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی البتہ اتنا اچھا محرو كيه كريج بهت فوش تھے۔ يهال فرحت كامتقل علاج شروع ہو کمیا۔ ہر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جس طرح انسان "كوما" ميں چلا جاتا ہے يہي حالت فرحت كى ہے۔ وولسى وفت خود بی اس" بے ہوتی" سے باہر آجائے گ۔

راشد جا بتاتو يي تفاكه ووفرحت كے ساتھ اى مكان میں جا کرا ہے جوفرحت نے اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوکر بنایا تفاراس باغیج میں بیٹر کراس کے ساتھ جائے پیا کرے جواس فے برابرے بلاٹ برلگا یا تھا۔ شایداس طرح فرحت کی یا دواشت لوٹ آئے کیلن حاجی صاحب دو عظیم صدموں كے بعد محريس بين كئے تھے۔ فيكٹرى كے تمام معاملات اس کے ہاتھ میں تھے۔ وہ فیکٹری چھوڑ کرنہیں جاسکتا تھا۔ وہ انتظار کرر ہاتھا کہ فرحت کب ٹھیک ہو۔

فرحت کوجھی انتظار تھا۔ اس آ دمی کا انتظار جوستے اپنی موٹرسائیکل پر جاتا تھا اور شام کو تھر آتا تھا۔ اے بیالیقین میں آرہا تھا کہ وہ راشد کے پاس پہنچ چکی ہے۔ شاندار گاڑی میں آنے والاای کا شوہر ہے۔

وہ اب بھی دیواروں کو تکتی رہتی ہے۔ بھی بھی چونک كر دروازے كى طرف ويفتى ہے۔ايك لهر شاسائى كى ابحرتی ہے اور پھر آتھوں میں ویرانی اور اجنبیت ڈیرا جمالیتی ہے۔ داشدیہ حالت و کھ کر ایک گہری سائس لے کر حسب معمول دل میں ایک جملہ دہرا تا ہے۔ میں تمہار انجرم ہوں ۔۔۔۔کب مجھے معاف کروگی؟

سىيىنس دَانجست < 165 كستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### WW.PAKSOCIETY.COM



Ш

W

W

ρ

a

S

0

C

t

Ų

C

O

m

ﷺ صوبيها قيال +الين....راوليندي کوئی لمحہ ہوتیرے ساتھ کا میری عمر بھرکوسمیٹ لے میں فنا بقا کے بھی سفر ای ایک بل میں گزاردول ه مهرين ناز.....حيدرآباد نگاہ عیب کری سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی صدیق اکبر مقا محر جب ہوگیا دل احتساب نفس پر ماک ہوا ثابت کہ ہر فرد آدم جھ ے بہتر تھا الله ملك محمد دمضان ساحل محاجى احمد يادساهل ..... يثا بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

🕾 سيدا كبرشاه .... عيني شاه تیری یادوں سے نگا كوتى میری جانب جانب لكاتا ﴿ البيلي ....كراجي

بغیر مطلب کے دلاہے بھی نہیں ملتے یباں لوگ ول میں بھی وماغ کیے چرتے ہیں الله سوماجي سكراجي

رواج تو لیمی ہے ونیا کا،مل جانا بچھڑ جانا تم سے بیکیارشتہ ہے ملتے ہونہ بچھڑتے ہو 🕸 مسٹراینڈ سزمجر صفدر معاویہ ....خانیوال مار بی ڈالے جو بے موت سے دنیا وہ ہے ہم جو زندہ ہیں تو جینے کا ہنر رکھتے ہیں ن# تفسيرعيال بإبر.....اوكاژه

ہول بعيضا ہوں ہوگی اتنی ہی خاک لیے ہوں

دنیا میری نگاه میں غروب الله عثمان انصاري في نيوسينشرل جيل ملتان تصور میں ہی جلے آگا کہ میں ویداد ہی کراوں تمنا تم سے کنے کی تو ہوری ہو تیں عتی 🔃 عون عباس با بر..... او کاڑ ہ کیا کیا نظارے نہ یہاں تھے پیول کلیاں و گلتاں تھے اب وہاں خاک ادر خون نظر آتا اب وہاں خاک اور خون نظر آتا ہے پیول ہی پھول جہاں تھے پہلے الله انعم رياض..... نيول كالوني ، ڈ السياں كرا چي انہی راستوں یہ جن پر بھی تم تھے ساتھ میرے جھے روک روک یوچھا تیرا ہمسفر کہاں ہے

ىينس دُانجست ( 166 ) ستمبر 2014ء

W W W ρ a k S O C 8 t Ų C O

m

🕏 مادىيەايمان، ماماايمان.... فورىئ عماس سليلے تور عميا أوه سبى جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراہم تھے کہ آتے جاتے كتنا آسان تفارت جريش مرنا جانال پر بھی اک عمر کی جان سے جاتے جاتے الإبشيراحمه بهفي....فوجي ستى بهاولپور عليه اليور عليه اليور عليه اليور عليه اليور عليه اليور عليه اليور اليور ا خوشبو تیری باتوں کی بس ہے گلاب میں حیری الفت کا نشہ نہیں ما شراب میں ساری عمر نہ جاگیں سے ہم نیند سے آگر تو وعدہ کر آنے کا خواب میں انبلدرشدسال ....خبر بور (ميرس) شعلوں میں مسمحر میا ہوں شاید دعووں سے پھر کیا ہوں شاید بعثک رہا ہوں جابجا آوارہ تے دل سے از کیا ہوں ثاید الله فيصل رياني .....مر مووها رّک تعلق کے سارے ہی مرطے میں سوچتا ہی رہا وہ بار کر حمیا الارياض بث ....حسن ابدال سک باری ہے یہاں شیشہ کری کی اجرتِ كيب اس شهر من آئينہ بنائے كوئى 🕸 محمرا قبال..... کورنگی ، کراحی پھوں کی طرح بھوا تھا میں زمانے میں اک مخص نے کیجا کیا اور آگ لگا دی ﷺ فرحان شيخ ..... پاڪ کالوني ، کراچي دل کے دورے کے ایک ای بل میں مرگ سرمایہ وار ہوتی ہے اور غرِبت گزیدہ لوگوں ک موت بھی قسط وار ہوتی ہے اورلیں احمہ....لاہور ایک مختص ان آنکھوں میں شیش تحل سا بنا عمیا ایک من دیکھوں میں جس طرح ایک وہی نظر آئے 🗱 محرنعمان ندیم.....صدر، کراجی اس طرح ٹوٹا ہے میرے اعتبار کا وجود اب کوئی مخلص بھی ہو تو دل نہیں مانتا

الله محمدا صغر على ساجد ..... لا مور موت آئے تو دن چریں غالب زعر کے تو مار ہی ڈالا ہے احدخان توحيدي .... كراجي ماہ ناز ہیں وہ پیکرِ اخلاص نوجوان ہیں جو سرگرم عمل تن کی نہ دھن کی خاطر ہم نقط جان چھڑ کتے ہیں وطن پر بھائی اور وہ جان لٹاتے ہیں وطن کی خاطر الله طالب حسين طلح .... نيوسينشرل جيل ملتان اے راہ روان راہ وفا ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں تم جان پیان کھیل سے اور ہم سے ہوئی تاخیر بہت اے مع یقیں کے بروانو!اس دورسے تم کو کیانسبت یہ دور نمائش کا اس میں اخلاص ہے م تشہیر بہت الله عثمان اشرف پنجرا.... سينفرل جيل كوث تكهيت یوں تو میرے مل کا تھا تیرگی میں اہتمام برق مخبر کی جو چکی دوست پیجانے مکھ 🗱 محمد بنارس خان خصوی .... ایک و يكيف والے يهال بھى و كمھ ليتے ہيں تھے پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیونکر ہوا رسش اعمال سے مقصد تھا رسوائی میری ورنه ظاہر تھا مجی کچھ کیا ہوا کیونکر ہوا 🕸 حاجی محدزابدا قبال زرگر....نی مندی سکھیکی وفا میں مجھی ہے ہنر اختیار کرنا ہے وہ ع کے نہ کے اعتبار کرنا ہے یہ جھ کو جامتے رہنے کا شوق کب سے ہوا مجھ کو تو خیر تیرا انظار کرہا ہے 🕸 محمر قدرت الله نيازي .... حكيم ٹاؤن مفانيوال فرصت بھی ملے تو ذرا سے سوچنا میں بھی ہوں تمہارا؟ یا شہی صرف میرے ہو الله محمدا شفاق سيال .... بشور كوث شي میں تو خود پر بھی تھایت سے اسے خرچ کروں وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا مخص 🕸 سيد حي الدين .....ا شفاق فتح يور ، ليه اس نے یو چھا کہ آب بھی کرتے ہو محبت مجھ سے میں بولا کہ لوگ آج بھی مجھے تیری فتم دیتے ہیں

سينس دُانجسٺ ﴿ 167 ﴾ ستمبر 2014ء

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

# **WWW.PAKSOCIETY.COM**

المراح المحمل المسال المحمل المحمد المح شام ہے کہلے کہیں اپنا شکانا کرکیں مبح کو تکلیں سے پھر اور جہانوں میں کہیں 🕸 عامرعلی....شاه فیصل کالونی ،کراچی میں اس کا ہو کے رہا سب ممان ہوتے ہوئے وہ میرے ساتھ رہا بھی تو فاصلے سے رہا هٔ بدر منیر..... پیثاور دل بھنگتا رہا یادوں کے کھنے جنگل میں ورد کے پھول کھلاتی رہی بے درد ہوا ﴿ فاطمتبهم .....حيدرآباد اتنا غبار واقعی اڑتا ہے شیر میں یا ہم کو ہی شناس سے وحندلا وکھائی وے ﴿ عذراوقار ....خانيوال طفلان شمر مرب جنوں سے ہیں بے خبر یا پھر جنوں تہیں ہے سزاوار سنگ بھی **♦ نعمان راحيل.....لا هور** منظر میں تھل مجئے ہیں وھنک کے تمام رنگ بے رنگ آئینے سے وہ لمحہ گزر گیا 🕸 قيض احمه.....ميانوالي تاہ کر گیا اک کئ خراب مجھے کہ میں نے حلقت آوارگاں کو چھوڑ ویا الله جمعه خان .... پیشاور ہوا کی اہر کی کوشش تو یوری یوری ہے محمر رھوئیں کی طرح میں بگفرنے والا نہیں ﴿ فريداحمه....فيصل آباد مت و کھ میرے چرے یہ اڑتے ہوئے بدریگ پہلے تو اپنی سرد نگائی پیہ غور کر الله مولا بخش.....ماتان مرے نہ ہونے کا قصہ سنا گیا مجھ کو عجیب مخص تھا رستہ دکھا گیا مجھ کو

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

Ų

C

O

الله محرعمير.....كراچى کیسی تنہائیاں اس محنص نے سونی ہیں مجھے مجھ سے اب کوئی بھی تنہا نہیں دیکھا جاتا پران احد ملک....کشن اقبال، کراچی عید کے بعد وہ ملنے کے لیے آئے ہیں عید کا جاند پھر نظر آنے لگا عید کے بعد ا جنیداحمد ملک....گلستان جو ہر، کراچی اب تیری وضاحت میں صداقت نہیں لگتی اب اپی محبت کی صِفائی نہ دیا کر ا وليدنت، امجدا قبال بهي .....ساموال الله راجه تا قب محمود جنجوعه ..... ينذ دادن خان جهلم دریا کا دے فیوت بھی دریا اگر ہے تو پیاسوں سے مت سلوک مثال فرات کر 🕸 امتمازعلی لله .... سر کودها اب تو تجھ سے رسم الفت ہی بھا رکھی ہے اس برے ول نے تعیری تصویر چھیا رکھی ہے ه بشارت على ....ماهيوال ه مسی کے ول میں اڑنا ہے کار لاحاصل کہ ساری دھوپ تو ہے آفتاب سے باہر ى زامدعلى خان.....كوئته ابھی نے مجھ کو بتا دے اگر بچھڑتا ہے نی نی ہے محبت تجھے بھلا دوں گا الله المرائم المرتكي مراحي كس ليے شام سے آميھا ہوں كر ميں اين مرتے لوٹ کے آنے کا نہیں ہے امکال 🥸 حسان....لاندهی، کراچی پھر کوئی قیس کی مانند یہاں لہرائے موج میں آئے ہوا، رقص کرے ریک روال

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m



¥ P

### **WWW.PAKSOCIETY.COM**

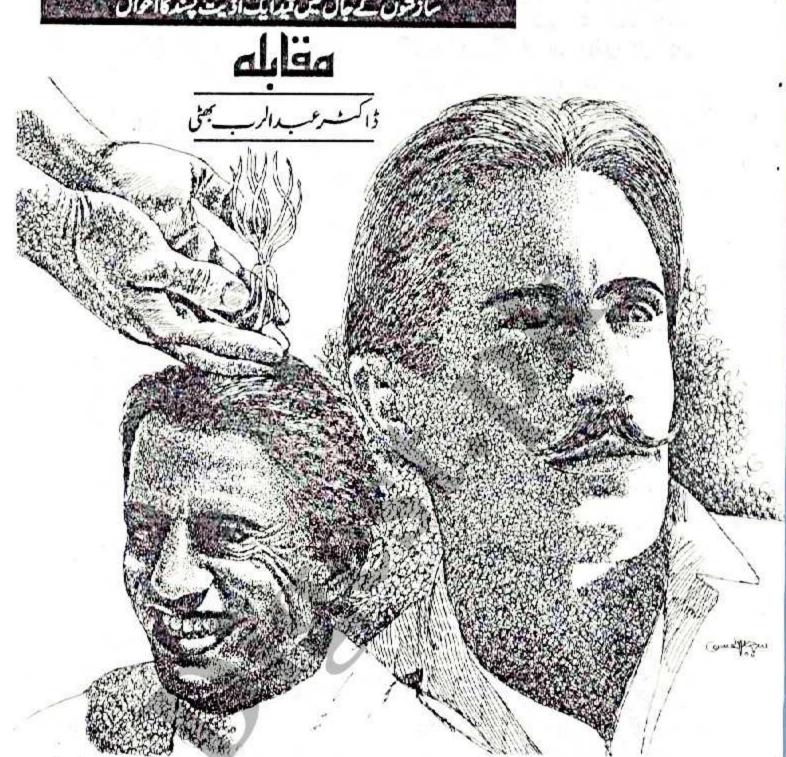

زندگی کا نصاب درسی کتابوں سے بہت مختلف ہوتا ہے جو زندگی گزر جانے کے بعد ضابطه تحریر میں لایا جاتا ہے اور جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کا وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے بس یہ ہی ایک نقطه انسان کو بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ اسے بھی ایک مدت گزر جانے کے بعدیہ شعور آیا تھالیکن اس طرح پچھتانے سے بھلا کبھی کچھ

"" خت گیری" کے ذریع فنق نامی کتاب کا آخری صفحہ پڑھتے ہی ہو کیا تھا۔ ۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اسٹیر بوکو بورے واليوم كے ساتھ كھول ديا تھا تا كەمن پىندموسىقى سے محظوظ

W

W

W

S

م کھے تجریات ایے بھی ہوتے ہیں جن سے انسان کی زندگی بدل جائی ہے اور مجھے یقین تھا کہ اس تجرب سے میری زندگی بغی بد کنے والی تھی۔ شاید میں بھی ایک ایسے ہی تجربے سے دو چار ہوا ہول۔ اس بات کا احساس مجھے

سينس ذانجست (169 كستمبر 2014ء

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN





Ш

W

k

S

پھول کیا۔ سردھن کے سوچا کہ واتعی سخت گیری کے ذریعے فتح حاصل کی جاسکتی ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

O

جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو بہت خوش تھا، اس كتاب نے توميري كاياى بلك دى تقى ،اس كتاب نے يہ خوشگوارتبدیلی زندگی کے بہت مناسب و تفے میں پیدا کی تھی، ورحقیقت میں محکمیا صحت میں استقباش سند برائج میں سینر کلرک تھا اور آفس سپرنٹنڈنٹ کی سیٹ حاصل کرنے کی جدوجهد كرربا قعااوراس سليط ميس ميرتمه ميرا انخت حريف تعاجبكه انظامیفورکررہی تھی کہ ہم دونوں میں ہے اس سیٹ کے لیے كون موزول ثابت موكا؟ ميرى كامياني يقين تبين تعي اوريس بڑی حد تک بدول ہوگیا تھالیکن اس تبدیلی کے بعد میں اپنی کھوئی ہوئی خوداعتادی کو بحال کرنے میں کامیاب ہو کیا تھا۔ 公公公

"مبع بخر ....." ال روز مير عريف مير محر في آفس کے کوریڈور میں داخل ہوتے ہوئے کیا مر میں نے كوكى جواب تبيس ديا \_ ميں سوج رہاتھا كداسے الجھن ميں مبتلا رہنے دیا جائے۔ کم از کم اسے میری اہمیت کا احساس تو ہوجائے گا، جب میں اوروہ کاریڈور کےسرے پر بھی کرجدا ہونے لگے تو میں نے اپنے حریف کے چبرے یہ الجھن کے تا ژات و کھے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خوثی کا نعرہ لگایا۔ کتاب کے دومرے باب میں جریف کی مہلی لؤ کھڑا ہٹ کے بارے میں جو پچھاکھا تھاؤہ بالکل ایساہی تھا۔ دو پہر کے وقت میں کھانے کے لیے فوراً ہی نہیں اٹھا بلکہ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہاحتیٰ کہ میرمجر چلا گیا۔ اس کے بعد میں اس ریسٹورنٹ میں کیا جہاں میر محمد دو پبر کے کھانے كے ليے جاتا تھا۔ ميں نے اسے حريف كے قريب سے كزرت وقت مرسرى اندازيس باتهدايا اورآ في بزه

نسبتا مبنكا كما ناملا قعااور ميرمحرات ديجيجي سكا قيا-میں نے اپنے لیے مٹن کڑا ہی، نان اور چکن بریانی كا آرڈر ديا اور پہلے كولڈ ڈرنگ منگوا كرينے لگا۔ ساتھ ہي میں کن انگھیوں سے میر محمد کی طرف دیکھ رہاتھا۔ مجھے کی ہوگئ تھی کہ وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا پھر میں بار بارا پنی دی ممرى كى طرف اس انداز سے ديمينے لكا جيسے مجھے كى كا انظار ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈیڑھ بے میر محمد نے ٹریڈری آفس جانا تھا اور اسے بیمعلوم نبیں ہوسکے گا کہ میں کس کا انتظار كردباتفا\_

میا۔میرارخ ریستوران کے اس جھے کی طرف تھا جہاں

ببرطور .... مين سوج رباتها كه جب ميرمحر جلا جائ

ہوسکوں پھرجوتے اتار کرمیں ایک صوفے پر دراز ہو کمیااور کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ دی منٹ بعد میں محور کن موسیق کی طرف سے غاقل ہوکر کتاب میں ڈوپ چکا تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

r

Ų

C

m

اس كتاب كالمصنف غيرمنقوله جائداد كا كاروبار كرنے والا ايك كامياب آدى تھا۔ اچانك دروازے ير وستک کے دھا کے کو نجنے لگے جیے کمی نے سائلنس کھے ر بوالورے فائرنگ شروع کردی ہو۔ میں نے کتاب کو بند كركے ميز يرركھااوروروازے كى طرف بڑھا۔

فلیٹ نمبر R-7 میں رہنے والا میرایز وی کالوشیدی المعروف شب ديجور باته الفائح كفراً تفاء غالباً وه دروازے کو کھنگھٹانے کے لیے ودسری بار ہاتھ اٹھار ہاتھا کہ میں نے وروازہ کول دیااوراس کا باتھ اٹھا ہی رہ کیا ... . وہ ميرا بم عمرتهاليكن جسماني طور يرمضبوط قفاتا بهم چھتيس برس کی عمر میں اس کے بال جمز کتے تھے اور وہ ادھیز عمر کا ایک موثا آدمي نظرآنے لگاتھا۔

" تمهارا اسٹیر ہو ..... "اس نے کہا۔ اس کا کول چرہ لینے سے بیگا ہوا تھا۔" اگرتم اس کی آواز کھی م کرلوتو میں تمبارا شکر کزار ہول گا۔ بہت رات ہو کئ ہے اور جھے کل مبح جلدی اشاہے۔

"يقيناً ..... " من نے زہر کے لیج میں کہا۔ کتاب كابواب مير ع ذبن مي كروش كرر ب تقاور مل في وحرے دروازہ کویا ہوں بند کیا جیسے کالوشیدی کے منہ پر وے ماراہو۔

میں اینے پڑوسیوں کے ساتھ الجھٹا پیندنہیں کرتا تھا مركالوشيدي كى ان بار باركى شكايتول سے تنك آيكا تھا، ببرطور ..... میں اینے اسٹیر یو کے قریب پہنیا۔ جاہتا تھا کہ آواز دھیمی کردوں لیکن میرا ہاتھ اسٹیریوے چندا کچ کے فاصلے پررک میا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میخف خود کو دسویں منزل کا مالک سمجمتا ہے؟ میں بھی تو اینے فلیٹ کا کرایہ دیتا موں اور مجھے بھی دوسرول کی طرح حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں .....مکن ہے یہ آدمی اس خیال میں ہوکہ بہال کاسب سے پرانا کرائے دار ہے۔

ببرطور .... میں نے آواز کم شبیل کی اور بلك كر صوفے کی طرف بڑھا، ایک یار پھر کتاب اٹھائی اور مطالع میں مصروف ہو کیا۔ میں نے کتاب کا تیسرا باب شروع کیا... بئ مسیق کے تیز سرول سے درور ہوار كاني ك تعديس كتاب يرهتار بااوركتاب مم كرن تک دروازے پر دوبارہ دستک سنائی نہیں دی ۔میرا سینہ

PAKSOCIETY1

f PAKSOCIETY

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

محد کے ساتھ جوروئی اختیار کیا تھا وہ یقینا اثر انداز ہوا تھا۔
کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ بعض اوقات کی تکنیک کے
اثرات ذراد پر سے ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس لیحصورت
حال نے جھے غصہ دلادیا۔ میرے کا نوں سے اپنے پڑوی
کالوشیدی کی واپسی کی آ ہنیں فکرا رہی تھیں۔ میں نے
اشیر یوکا والیوم بڑھا ویا اور سوچنے لگا کہ کیا اس کتاب کی
تکنیک کالوشیدی جیسے پڑوسیوں برجھی مؤثر انداز میں آز مائی
جاسکتی ہیں؟ میں جانتا تھا کہ داخلی طور پر سب کے سب
کیساں ذہنیت کے مالک ہیں، میں اس رات اطمینان کی

公公公

نیندسویا کیونکہ ہرطرح ہے مطمئن تھا کہ منزل مقصود کے

قريب تريخ چکا تھا۔

اگلےروز میں نے دفتر میں کتاب کے چنداصولوں کو آزمانے کی کوشش کی جہاں ای ڈی او ایچ (EDOH)

ان مانے کی کوشش کی جہاں ای ڈی او ایچ پروجیک سے متعلق ہم دونوں امیدواروں کے لیے بدایات ویے والا تھا۔ اس پروجیک میں کائی فنڈ ملنے کی توقع محتی اوریہ بات میر کے ملم میں تھی ، ایر یا فیجنگ انجارج میفنگ میں ابھی تک نہیں پہنچا تھا جبکہ میں نے میر محرکی دعوت کورد کرتے ہوئے بیٹنے سے انکار کردیا تھا۔ میں جیٹھنے کے بجائے آ ہت ہو کے لیتا تھا۔

میر محمد نیرسکون نظر آر ہا تھا۔ ''میرا خیال ہے۔۔۔۔'' میر محمد نے کہنا چاہا۔ '' ہمیں مزید اخراجات بڑھائے بغیر الیک صورتِ حال پیدا کرنی ہے جس سے۔۔۔۔'' '' میں کئی امکانی ہاتوں پرغور کر چکا ہوں۔'' میں نے دانستہ آتی دھیمی آ واز میں کہا کہ میر محمد کو پچھ سائی نہیں دیا۔ دانستہ آتی دھیمی آ واز میں کہا کہ میر محمد کو پچھ سائی نہیں دیا۔

گاتو میں کم خرج والے جھے کی طرف جاکر دو پہر کا کھانا زہر مار کرلوں گا۔ وہاں رش زیادہ تھا۔ یہاں کا ویٹر مجھے غائب پاکرخودہ اپناسامنہ نے کررہ جائے گا، بیس جانتا تھا کہ ہیوی لیچ کے آرڈر کے پورا ہونے میں نصف گھنٹا تو لگتاہی تھا۔۔۔۔میں یہ بھی جانتا تھا کہ میر محمہ نے کم از کم وہ کتاب نہیں پڑھی تھی جس کا مطالعہ میں نے کیا تھا، بہرطور۔۔۔۔وہ اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ وہ مسکرا رہا تھا لیکن میں مختاط رہا، میں اس کی مسکرا ہٹ کا جواب مسکرا کرنہیں ڈینا چاہتا تھا۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

''عزیر!''میرمحدنے کشادہ مشکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ''مہیں …کس کا نتظارہے؟'' ''ادہ ……ہاں!ایک دوست کا۔''

''اوہ .....ہاں!ایک دوست کا۔'' ''تم نے آج آفس میں مجھ سے بات تک نہیں گی، مجھے امید ہے کوئی الی ولی بات نہیں ہوئی ہوگی؟''

''نبین .....غالباً میں آج کچھ مصروف رہا تھا۔'' ''بیکوئی اچھی بات نہیں ۔'' میں نے سوچا۔ وہ کھڑا ہےاور میں بیٹھا ہوا ہول للبغرا میں بھی کھڑا ہو گیا۔ درس ج

'' کیاتم جارہے ہو؟'' '' غالباً ..... تمہارا خیال درست ہے۔'' میں نے دانستہ میرمحد کی ٹائی پیڈگاہ گاڑ دی، وہاں سالن میں تے دانستہ میرمحد کی ٹائی پیڈگاہ گاڑ دی، وہاں سالن

کادھبالگا ہوا تھا۔ اول محسوس ہوتا تھا جیسے میر محمدکواس بات کاعلم نہیں تھا یا پھرممکن ہے وہ بے بوائی کا مظاہرہ کررہا ہے۔ '' اور تمہارے اس دوست کا کیا ہوگا ۔۔۔۔۔ جس کا تم ابھی بیٹھے انتظار کررہے تھے؟''

و کور کا وقت ملاقات کرسکتا ہے۔ ' میں نے کہااور کو افزار کا کہ کہااور کو لئے کہااور کو لئے کہااور کو لئے کہااور کو لئے کہااور بولا۔ '' دفتر میں تم سے ملاقات ہوگی۔'' اور میں پھر میر محمد سے پہلے ہی ریستوران سے نکل کیا۔

تاہم ہم دونوں آھے پیچھے چلتے ہوئے پارکنگ کی طرف ہو ھے جہاں میں نے اپنی کارمیر محمد کی گاڑی کے قریب کھڑی کی فری گاڑی تی کارمیر محمد کی گاڑی کے قریب کھڑی کی فی میری گاڑی تی تھی اور میں نے حال ہی میں اس پر رنگ کروایا تھا۔ پالش چیک رہی تھی ، میں نے میر محمد سے مخاطب ہوئے بغیر دروازہ کھولا اور اپنی چیکدار موزو کی مہران میں بیٹھ کیا۔ گیٹ کی طرف ڈرائیو کرتے وقت میں نے میر محمد کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و یکھا تھا ، میں دل ہی دل میں خوش ہور ہا تھا کہ کار کے معاطے میں تو میں اپنے حریف سے متاز تھا۔

ተተ

اس شام جب میں اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچا

١٥ سينس ذانجست ح ١٦٦ كستمبر 2014ء

¥ P#

چاہتا ہے .... میں جوایا یہ جاہتا تھا کہ میر محر مجھ سے نفرت گرنے کے اور اس طرح خوف زوہ ہوجائے کہ میرے سامنے سراٹھانے کی بھی ہمت نہ کرسکے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

0

m

جب ابريا انجارج وفتريس واخل مواتويس نے اس كااستقبال كياميكن انداز ميراايهاي تفاجيسه ميس خودكوتو وارد کا ہم رتبہ خیال کر رہا ہوں ۔ یہ تکنیک کتاب کے نویں باب میں للعی ہوئی تھی۔ میں نے بھنیک پر عمل کیالیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایریا انجارج نے میری بات کی طرف کوئی خاص <del>تو</del>جہ بیں دی۔

انجارج بدایات دید با تفاتو میری نظرین میرمحدیر جی ہوئی تھیں جو اب واقعی جرال نظر آرہا تھا۔ میرے رویتے نے اسے اجھن میں ڈال دیا تھا۔

''عزیر!'' معاً انجارج شهیل احمه نے میری طرف و یکھا۔" کیاتم س رہے ہو؟"

" الى جناب .... يقيناً " من فرراً جواب ويا-بیک وقت حریف کو گھورنے اور سننے کے عمل پر تو جدوینا بہت مشكل كام تھا۔ ميں سوچنے لگا كه شايد ميں نے آئينے كے سامنے کھٹے ہے ہوکرزیادہ محنت نہیں کی درند پیمشق اس انجھن کو دور کرسکتی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میر محمر مسکرار ہا ہے۔ ناامیدی نے میرے دل کوآ ہی پنج کی طرح متھی میں لے کیا ،اس دن میں کا منبیں کرسکااس کیے سارا کام تھرساتھ لیتا حمیا۔

شام کا بیشتر حصه ضروری مائیگر و بلاننگ پرسوچ بحیار كرتے ہوئے كرر كيا۔ جب ميرى أنكسين و كھے لكين اور سر کھو منے لگا تو میں نے کام اٹھا کرا لگ ڈال دیا اور لیٹ کر ا پن پہندیدہ موسیقی ہے محظوظ ہونے لگا،اس دوران بھی میرا ذہن مسلسل میرمحد کے بارے میں سوج رہاتھا۔

اجانك دروازے ير وستك موئى۔ آواز مدهم مى كيونكماستير بوواليوم ... كلا مواتها مين في ان آوازول کونظرانداز کردیا۔ اسٹیریو کی آواز مھی کم نہیں کی اور اس طرح بجص عجيب علممانيت اورمتح مندي كااحساس موابه

جب نیلی فون کی مھنی بھی تو میں اسے نظرانداز نہ كركا ول عى ول مي فون كو برا بهلا كبت موت ميس صوفے سے اٹھا اور ریسیور اٹھا لیا۔ جب میرے کا نول ے بروی کالوشیدی عرف شب دیجورکی آواز کرائی تونفرت ے میرامنہ سکڑ کیا۔

"جناب عزیر بیگ صاحب! آپ نے میری دستک کا جواب میں دیا۔ براو کرم اپنے اسٹیر یو کی آواز کم کردیں، میں شدید کرب کی حالت میں ہوں ..... میری بوری فیلی

طبیعت کی خرابی میں مبتلا ہے اور میرا بھائی اسپتال میں ......'' یڑوی کالوشیدی کے کہیے میں جواستدعاتھی اس سے مجصمر يدشافي من في جرأت مندي سے كها۔ '' مجھے تنہارے خاندانی مسئلے ہے کوئی دلچی نہیں ہے۔'' '' میں بھی تم ہے کوئی تو قع نہیں رکھیا، جناب عزیراحمہ

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

0

t

Ų

C

O

بيگ صاحب!ليكن اپنے اسٹيريو كي آواز تو كم كردو۔" "اوہ شیک ہے شیدی صاحب! میں آواز کم کیے دیتا ہوں۔' میں نے شریر کہے میں کہا۔ کتاب کے ساتویں باب میں لکھا تھا کہ اقرار تو کر کیچے لیکن سیجیے وہی جو جی میں آتا ہو۔ میں اسٹیر یو کی طرف آنکھ اٹھائے بغیرصوفے پر ليك كيا-اسٹير يو سے موسيقى كاشور بلند ہوتا ريا اور ميرے ہوشۇل پر فاتخانەمىكراہث رقصال رہى۔ان دنول ممارت کا نیجر بھی کہیں یا ہر کمیا ہوا تھا۔اس کے علادہ میں ریجی جانتا تھا کہ کا لوشیدی پولیس کوفون کرنے کی ہمت نہیں کرسکتا۔ مِن مونے پر کیٹے کیٹے سو کیا۔

جار بچے میری آ نکو تھلی تو اسٹیر ہو سے بے بتکم موسیقی کا شور مسلسل بلند مور ہاتھا۔ ٹیپ نہ جانے گنٹی ہار خود ہی محوم کر دوبارہ شروع ہوا تھا۔ایک وحشانہ رقص کی دھن تھی جس ہے مرے کے درود ہوار کانب رے تھے۔ کالوشیدی نے دوباره فون میں کیا .....ممکن ہے کیا بھی ہو ..... اور میں نے فیند کی حالت میں ندسنا ہو۔

منع کے وقت اتفاق سے کالوشیدی اور می ایک ساتھ لفٹ میں سوار ہوئے۔ میں نے اپنے یڑوی کی طرف ویکھاوہ چرے ہے بیارنظرآ تا تھا۔اس کی آتھوں کے گرد محمرے سیاہ صلقے ہتھے، آتھ میں اداس تھیں اور چرہ زردنظر آرہا تھا۔ میں براہ راست اس کی طرف دیکھنے لگا لیکن کا لوشیدی نے ایک بارجمی نگاہ اٹھا کرمیری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے نگاہوں میں کا لوشیدی کے جسم کوتو لنا جا ہا اور پھر ول بی ول میں مسکرانے لگا۔ کتاب کے آٹھویں باب میں صاف لکھا تھا کہ کس سے خوف زوہ ہونے کی ضرورت جیس، خوف درحقیقت ایک ایباوہم ہے جوآ دمی کو بز دلی کی موت مار ڈالیا ہے۔ دنیا اس کی ہے جو بے جگری کا مظاہرہ کرے اور میں خودگوا یہا ہی آ دی سجھنے لگا تھا۔

كالوشيدي كامعامله ميرے ليے ايك دليب مثل كى حیثیت رکھتا تھالیکن اصل اہمیت تو میر محرکی تھی جے میں خاص طور سے تکست وینا چاہتا تھا۔اس نے ذرای تحبراہث اور الجهن ضرور ظاهر كي تحمي نيكن وه بهت زياده خوف زوه نبيس موا

سينس دُانجست ﴿ 172 ﴾ ستمبر 2014ء

کرنے کے لیے زندگی میں بعض اوقات ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں بھی بھار بی پالیا کرتا تھا لیکن اس رات میں فتح کا جشن منا نا چاہتا تھا، گھر سے قریب ہی ایک نیم تاریک ی بیٹھک تھی جہاں میں بھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ میں وہیں چلا کیا اور خوب چہک کرشراب لی، تنہا تھا اس لیے بچھ زیادہ ہی چڑھا کیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو بچھے احساس ہوا کہ میں نے ضرورت سے کہیں زیادہ بی لی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہال کمرے کے قالین پرکائی کے

کچو تکڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ بات میں نے نفل میں چائی مماتے ہی محسوس کر لی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

r

C

O

M

اندر داخل ہوتے وقت میں لؤ کھڑا گیا۔ نشے سے میری حالت تباہ تھی ۔ میں نے آئکھیں پھاڑ بھاڑ کرو یکھا کہ میرے اشیر ہو کا قیمتی کیبنٹ تباہ ہو چکا ہے۔ میپ کا فیتہ پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ قیمتی میز کے کئی گڑے ہو چکا ہے اور کمراکس کباڑی کی دکان نظر آرہا تھا۔ میرا ہو چکے شے اور کمراکس کباڑی کی دکان نظر آرہا تھا۔ میرا سارانشہ ہرن ہوگیا اور میری مشیال ختی ہے تھے گئیں۔

''میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسراحل نہیں تھا۔'' معاً عقب سے معذرت خواہانہ آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر بلٹ کے دیکھا۔ دونوں ہاتھ کود میں رکھے میرا پڑوی کالوشیدی عرف شب دیجورصوفے پر میٹھا ہوا تھا۔

'' میں ایبانہیں کرنا چاہتا تھا۔'' اس نے پھر کہا۔ '' میراپورا گھر بیار پڑا ہوا ہے۔ تم نے مجھے مجبور کردیا کہ میں تم سے نفرت کروں تم میہ چاہتے تھے کہ میں تم سے خوف زدہ موجا دُن .....''

مارے غیظ وغضب کے میرا چرہ سرخ ہونے لگا، میں گھونیا تان کرآ کے بڑھا۔

" تم کو اس نقصان کی رقم ادا کرنی پڑے گی، میں مہر خبیں خبیں جھوڑوں گا۔" حمہیں نبیں جھوڑوں گا۔" " مجھے افسوس ہے کہ ادائیگی حمہیں کرنا پڑے گی،

ریربید صاحب؛

یہ کہہ کرکالوشیدی کری سے اٹھااور وہی کلہا ڑاا ٹھالیا
جس سے اس نے کمرے کی ایک ایک چیز کوتو ٹر ڈالا تھا۔ یہ
کلہا ڑااس نے گل میں گئے ہوئے آگ بجھانے کے سامان
سے اٹھایا تھا۔ جب کلہا ڑا کالوشیدی کے سرسے بلند ہوکر ہوا
کو چیرتا ہوا میری کھو پڑی کی طرف کررہا تھا تو میرے ذہان
میں صرف ایک ہی بات تھی کہ کتاب کے مصنف نے فکروملل
میں تضاد کے مرض پر مجھ کھا تھا یا نہیں .....

تھا۔اس پرمیری تقریبابر تکنیک را انگال جار ہی تھی۔
ہفتے کے آخری دن ہم دونوں کو اپنی اپنی رپورٹ پیش کرناتھی۔ اس روز میں شام تک دفتر میں رہاحتی کہ ہر
آدی رخصت ہو گیا۔ میں خاموشی سے میرمجمہ کے آفس روم
میں تھس گیا۔ میرے سینے کا تموج طوفانی ہور ہا تھا۔ سانس
کی آوازخود مجھے سائی دے رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا
کتاب کا مصنف بھی ان حالات میں ایسی ہی حالت کا شکار
ہوا ہوگا، یا نہیں ہوہ ایک میرسکون آدمی تھا اور گھبرانے کا جوا ہوگا، یا نہیں تھا۔ یہ بات یا تھج میں باب میں صاف صاف

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

میری اور میر محد کی ترتی کا امحمار اس دیورث پرتھا۔
اس دیورٹ میں ہمیں یہ ظاہر کرنا تھا کیس طرح کم خرج میں
زیادہ پراہلم حل کیے جائے ہیں۔ میں نے میر محد کی میز پر
سیلے کا غذات کو دیکھا پھر در میائی دراز میں وہ رپورٹ مل
گئی۔ یہ کئی صفحات پر مشتمل رپورٹ تھی۔ میں نے دیکھا اور
چونک پڑا۔ میر محمد نے جن اشیا کا ذکر کیا تھا ان پر واقعی کم
خرج سے مسئلہ حل ہوسکتا تھا۔ میر سے حلق سے ایک طویل
سانس خارج ہوگئی۔

میں اس رپورٹ کو لے کراپنے کمرے میں واپس آمیا۔

میں نے میرمحری رپورٹ میں چند تبدیلیاں کیں اور اے دوبارہ میرمحری دراز میں رکھآیا۔اس رات میں واپس محرآیا تو میراموڈ بہت خوشکوار تھا۔ میں نے اپنامسکراتا ہوا چہرہ آئینے میں دیکھا اور رات کے کھانے کے ارادے سے باہر نکلتے نکلتے اسٹیر بوکو پوری آواز میں کھول دیا تا کہ نقب زنوں کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ دروازہ مقفل کر کے میں لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔

**ተ** 

ا گلے دن ایریا انچارج سہیل احمد نے مجھے بتایا کہ ڈائر بکٹر آفس میں میرا تقرر کردیا گیا ہے۔ میری رپورٹ اتن شاندارتھی کہ میرمجد کے بارے میں غور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھ سے ایسا برتاؤ کیا جیسے میں واقعی اس کا ہم رتبہ تھا۔

کی میں ماہ کے تیسرے باب کی بھیل ہوئی تھی اورسب کھے سیج ثابت ہوا تھا۔ میں نے میر محمد جیسے ذاہی آدمی کو کست دے دی تھی۔

میر محمد کی حالت و کیھنے والی تھی مگر میرے دل میں اس کے لیے ذرا سابھی رحم کا جذبہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ ترتی

سينس ذانجست (173 استمبر 2014ء

# WWW.PAKSOCIETY.COM

اگر کوئی کائنات کے رمز کو سمجھنے کی سعی کرے توسب سے پہلے اسے انسان کو سمجھنے کی کو شش کرنی چاہیے۔ خاموش صحراکی ویرانی ہو یا پُرجوش لہروں کی روانی... سیمندرکی گہرائی ہو يا اسمان كى بلندى... چاندستاروں كا حسى بو يا قوس قزح کے رنگ . . . ته در ته زمین کی پرتیں ہوں یا بلند آسمان کے سات پردے... ٹھنڈی ہوائوں کے جھونکے ہوں یا بادو ہاراں کی طوفانی گرج۔کبھی ہلکی ہلکی بوندوں کی پھوار کا ترنم اور کبھی بجلی کی چمک، کہیں پھولوں کی مہک، کہیں کانٹوں کی کسک... الله تعالیٰ نے یه سب چیزیں اس کائنات میں جگه جگه بكه ردين اور . . ، برشے كو ايك مقام بهى عطاكيا، مگر . . . جب انسان کو بنایا تو اس پوری کائنات کو جیسے اس کے اندر کہیں چیکے سے بسادیا اوریه بهی عجب کهیل ہے کہیں نام یکساں ہیں مگر تقدیریں الگ اور کہیں جہرے حیران کُن حدتک ایک جیسے ہیں مگران کی تقدیر کا لکھا کہیں ایک دوسس سے میل نہیر کہاتا۔ اس داستان کی ماروی وہ نہیں جو سندہ کی دهرتی پرعزت واحترام کی ایک علامت کے طور پرجانی جاتی ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں کہ اس کا نام ماروی کس نے اور گیوں رکھا... شمایداس کے بڑوں نے سبو چاہو که نام کی یکسانیت سے مقدر کی دیوی اس پر بھی مہربان ہوجائے ... جدیدماروی بہت عقیدت کے سماتھ اپنی ہم نام پر رشعک کرتی ہے . . . یه جانتے ہوئے که وہ کبھی اس مقام کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گی... ورق ورق سطر سطر دلچسپی، تحیر اور لطيف جذبوں ميں سموئي ہوئي ايک کہاني جس کے ہرمو ژپر کہيں حسن وعشق کاملن ہے تو کہیں رقابت کی جلن . . . آج کے زمانے کے اسمی چلن میں رنگین وسنگین لمحات کی لمحه لمحه رودادكو سميثتي نئيرنگ وآمنگ كاتحير خيزسنگ

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

t

C

## الك يروفادوب كالجاري كاروب المسال الماري المارية



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

Ш

W

W

ρ

a

k

S

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





# WWW.PAKSOCIETY.COM

### كزشته اقساط كاخلاصه

یدداستان بدورجدیدی ماروی اوراس کے عاشق مراد علی تھی کی۔مرادایک کدھا گاڑی دالا بجوایتے والداور ماردی ، جا چامجمر واور جا جی ختی کے ساتھ اندرون سندھ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں کا وڈیراحشت جلالی ایک بدنیت انسان تھاجس نے ماروی کارشتہ دس ہزار فقد کے عوض مانگا تھا، جو ککہ ماروی سراد کی متک تھی اور دونول جبین عل سے ایک دوسر سے کو پیند کرتے تھے لہذاوہ اس پر راضی تین تھی نیجٹا آئیں کو چھوڑ تا پڑا۔ مراد جو کہ ٹانوی تعلیم یا فتہ تعاد ڈیراحشست کی نتی گیری کرتا تھا۔ وڈیراحشمت جلالی اوراس کے بیٹے رواجی ذہنیت کے مالک تھے اورانہوں نے جا تھاد بھانے کی خاطرا پٹی بٹی زلیخا کی شادی قرآن سے کردی۔ ماں نے مخالفت کی تکر اس كى ايك ندجل \_زلخانے بغاوت كاراسته اپنايا اورمرا وكومجوركيا كدو واس كى تها ئيون كاساتى بن جائے مراد تيارند موااورايك رات كرارنے كے بعد اپنے باب ك ساتھ گاؤں سے غائب ہو کیا۔ اس رات ز لیخاتے اے ایک جیتی ہار می تحفتا دیا تھا۔ گاؤں سے قرار ہو کربید دونوں کراہی کے ایک مضافاتی علاقے میس کوٹھ آ گئے جہاں ماروی اپنے جاجا، چاہی کےساتھ پہلے ہی آ چکی تھی۔ یہیں مراد کی ملاقات اتفاقاً محبوب علی جانڈ ہو سے ہوگئ جو کےمبر اسملی اور بزنس ٹائیکون الیکن ہوبہومراد کا ہم شکل تھا۔بس دونوں کے درمیان صرف قسست کافرق تھا محبوب جائڈ ہوا ہے ہم شکل کود بھر کرجیران ہوا پھراسے یادآ یا کہ حشست جلالی جوکہ خودمجی مبراسمبلی تھا اس کا ذکر اپنی بن ك قاتل كي حيثيت سے كرچكا تھا۔ اس كے استغسار برمراد نے اپنى بے كنا بى كا علان كيا۔ بوا بچھ يون تھا كـمراد كے فرار كے بعد ز ليخانے اپنى مال كے تعاون سے گاؤں کے ایک اورنو جوان جمال سے شادی کر لی اورخاموثی ہے فرار ہوگئی۔وؤیرےاوراس کے بیٹوں کو بتا چلاتو انہوں نے حاش شروع کرائی۔ ناکامی پر انہوں نے بعرانی سے بینے کے لیے ایک توکرانی جو کے الفاکے می قد کا تھ کی تھی ہر بادکر کے لی کردیا اور اس کا چرو تیزاب سے سے کر کے اسے اپنی بی قاہر کر کے الز امهرادیر لگادیا۔ پہال شمر سی مجوب جب مرادے طاقو اس فے مراد کواسے یاس رکھ کربہترین تربیت دینے کافیعلہ کیا، ارادہ اسے ایک جکدر کھ کرخود کوشھین ہونا تھا بجوب کے سر پرست اس کے والد کے زمانے کے معروف بھل تھے جواس کے کا روباری معاملات کی دیکھ بوال کرتے تھے۔ انہی کے مشورے پرایک ما ول بمیرا کو تیکریٹری کے طور پررکھا گیا۔ مرادے الاقات کے دوران باروی کی جنگ و کھوکر محبوب اس پرول وجان سے مرمنالیکن سدایک یا کیزو جذبہ تھاجس میں کوئی محبوث نہ تھا۔اس نے اپنی معنوعات کے لیے رطور ماڈل ماروی کو جنا اورمراد کے ذریعے اےراض کیا مراد کوشادی کے لیے ایک ال کا کا ضرورت تھی مجبوب نے زلیخا کے دیے ہوئے بارکوایک لا کوشی قریدنے کی پیکٹش کی لیکن مرا در اپنی نہ ہوئے ای دوران مراد کے محر چوری کی داردات ہوئی اور چورنظر قم کے ساتھ زلخا کا وہ بار بھی لے محے لیکن پکڑے تھے بول مراد بھی زلخا کے قاتل کی حیثیت ہے گرفار ہوگیا۔ زلخا مراد کے بیچے کوجم دے کر دوسرے بیچے کی پیدائش کے دوران چل کی لیکن وفریر اباب اور بیٹوں کوخر فیس تھی کے زلنفا کہاں اور کس حال جس ہے۔ ماں رابعہ جانتی تھی لیکن مراو ہے تا لال تھی۔ وہ شو ہراور بیٹوں ہے بھی ناراض تھی لیندا انہیں خرنہیں کی۔مراواس قبل کے مقد ہے میں الموث تھااور مجوب جانڈ ہو ماروی کی خاطر اس کے مقدے کی بیروی کرر ہاتھا۔ ای باعث اس کی وڈیراحشمت سے دھنی ہوگئی ہے بات یارٹی کے لیڈر تک پہنچ ممنی نیتجا چانڈ پواستعفادے کر جلا آیا۔ یوں ماروی کے دشمنوں میں اضافہ ہو کیا۔اے افوا کرنے کی کوشش کی تئی جب وہ اپنی سبلی کی شادی میں شرکت کے لیے کوٹھے تمیں، تاہم محبوب جائذ ہواسے سے الا یا۔ دوسری جانب جاسوں سیکر مث ایجنٹ برنارؤ کور ہا کرانے کے لیے اسکاٹ لینڈے عمن ایجنٹ مریند جو کے جیلری بی ہے دیگر دوساتھی بہرام اورواراا کبرے ساتھ آئے ہوئے تیں۔ مرید مرادکوایک ظرد کے کردل ہار کی اور اس سے شادی اے درخلا کر ماردی سے دور کردی تھی جبکہ ماروی برجمی و باؤتھا کہوہ محبوب سے شادی کر لے لیکن دونوں اسے مشتل پر قائم تھے۔مقدے کومطوم نیس کب سک جانا تھا لیکن محبوب نیک بخی سے ان کا مددگار تھا اور حی کہ جب ماروی محبوب کے احسانات سے بیخ کے لیے جان یو جھ کر فائب ہوگئ جس میں اہر بور در کررہ تھی تا کیجوب ماروی کی عدوے باز آ جائے مگر اس خبر کے بعدوہ ولبر داشتہ ہو کرخود مراد ک جگہ جیل میں تید ہو کیا جبکہ دوسری جانب ماروی کی اتاش کالائج دے کرمرادکوس پند جیلر باپ کی مددے جیل سے باہر نکال لا کی ادر مجوب اس کی جگہ بند ہو گیا۔ باہر لکل کرمرادم بندکی نیت بھانب کراہے جھانا دیتے ہوئے اس کے فلنج ہے فرار ہو کیا۔ جبکہ دوسری جانب میراادر جمل صاحب مجوب کو تاش کرتے پھررے تھے۔ ایک موقع پر مریند مراد کا پیچها کرتے ہوئے راستے میں ماروی تک پائی کی اور مجوب سے فون پر ایج باب کے ذریعے رابطہ کرایا تو ای خبر سے مجوب میں نئی زندگی دوڑ سن است باب کے بل پر بہت شاطرانہ جالیں جل رہی تھی۔ سرتست کی دموی مراد پرمہریان تھی جومرید کے باتھوں سے تعل میا تھا، انقال سے راست عی ماروی ما جی اور ما ما کے ساتھ اس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں لیکن کسی نہ کی طرح مراد کو معلوم ہوجاتا ہے کہ مریند ماروی کو جام تھا رہ کے چود هری کے پاس لے جاری بالبذام مكات سے نبرداز ماہوتے ہوئے دوماروى كواس كے چنگل سے آزاد كراليتا ہے۔ ليكن برحتى سے ماروى كے سريس جوث كتى ہے جس كے باعث اس كى یادداشت چلی جاتی ہے اور مصورت حال محبوب اور مراودونوں کے لیے پریٹان کن ہوتی ہے۔ مرادشہ پہنچ کرجیل میں محبوب سے ملاقات کر کے اسے رازواری کے ساتھ جیل ہے واپس جانے پرآ مادہ کرے خودسلانوں کے پہلے بند ہوجا تا ہے تکریہ بات جیلر یامرینہ کی کوکانوں وکان پتائیں ہوتی۔البینہ جمل صاحب اور تمیرا کے علم مس سات اواتی معجوب اورمراو کے جگد بدل لینے سے حالات مجی بدلتے جارے تے۔ اور جو دحری کی بوی ایک جال میں کامیاب ری اور جو دحری رفته رفته موت کے مندجی جاتارہا۔ مرینداور مراوی نساد بر متاجارہاتھا۔ مریند کے پالتوختد عمراد کوکی نیکی طرح جیل سے نکال کرلے جاتے ہیں۔ باہر نکال کران کے ورمیان بخت مقابلہ ہوتا ہے۔جس میں قانون کا خطرہ ک مجرم برنارڈ مراد کے ہاتھوں مرجاتا ہے۔جس کی بہت شہرت ہوتی ہےاور مراد ہیروظمبرتا ہے۔ دوسری جانب ماروی کے ملاج کے لیے باہر ہے ایک ڈاکٹر عدیلہ کو با یا جاتا ہے جوخود بھی دہری فخصیت کا شکار ہے۔ وہ عدیلہ بھی ہے اور عدیل بھی مرد بھی ہے اور عورت بھی عدیلہ ک باتوں میں کچھالی اپتایت تھی کہ ماروی اس کے قریب ہوتی چلی تی تا ہم اسے علم نہیں تھا کہ وہ وہری شخصیت کی مالک ہے ادھرعد بلہ بھی ماروی میں دلچے پی محسوس کرنے تکی۔مراد مجی محبوب کے تعربانی حمیاتھا تمر ماردی محبوب اورمرا دونوں کو پہنا نے کی کوشش میں تھی تحراسے پچھ یا ذہیں آر ہاتھا۔ ہاروی کوعدیلہ کی حقیقت کاعلم ہو کمیا اوراس نے عدیلہ کوئتی کے ساتھ خود سے دورر بنے کا کہا۔عدیلہ لندن جل من ۔ ادھر غیر کملی ایجنٹ نے مراد کوئل کرنے کا عظم دیا اس برحملہ ہوا تاہم وہ فی سمیا۔ مراد نے ایک ایجنٹ کو پکڑلیا اوراب وواس کے ساتھ موٹر بائیک پر نامطوم منزل کی طرف جار ہاتھا۔

اب آپ مزید واقعات ملاحظه فرمایئے

ينس دُانجست ح 176 كستمبر 2014ء

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

Ш

Ш

Ш

ρ

k

S

C

8

C

W

W

W

P

a

k

S

O

مأروي

وہاں اسپتال میں جماد گولی کھا کر گرا تھا۔اس کے ماتحق نے اسے سنجالنے کے لیے اک ذرا فائز نگ روک دی وقمن کونظر انداز کر کے دوڑتے ہوئے اپنے انسر کے پاس آگئے تھے۔ ایسے ہی وقت وقمن کو اسپتال سے باہر جانے کاموقع ل کمیا تھا۔

W

Ш

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

زخم حمرانبیں تھا۔ تماد کو فورانی طبی الدادیل منی تھی۔اس نے کہا۔ ' میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ ہماری فائل میں اس کا نام بلال احمہ ہے لیکن وہ بلنے کے نام سے مشہور ہے۔ بڑی کامیاب واردا تیں کرتا آرہا ہے۔ای لیے غیر مکی ایجنسیاں اکثر اس ہے کام کئی رہتی ہیں۔

موسمبخت بہاں بھی ناکام نہیں رہا۔ ملنظ کو مولی مار سمانگر میں اسے چھوڑوں گانہیں۔اسے میہ شہر اسے ملک چھوڑنے سے پہلے دبوج لول گا۔"

وہ فون کر کمی ہے رابطہ کرتے ہوئے بولا۔''بلال احمد عرف بلاا بھی ہوملنگا کوئل کر کے فرار ہواہے۔فور اُتمام راستوں کی ناکا بندی کراؤ۔''

وہ زخم کی تکلیف ہے کراہتے ہوئے بولا۔''اے شہر سے ہا ہر نگلنے نید دو۔ پلیز مجھے کال کرتے رہو۔ بتاتے رہو کہ اے کس طرح کمیراجار ہاہے۔''

اس نے فون بند کر نے ساتھیوں سے کہا۔'' باہر ہمارا ایک قیدی ہے۔ وہاں مراد ایک کار کے پاس ہے۔اسے قیدی کے ساتھ یہاں لے آؤ۔''

اس کے دو ماتحت اسپتال کے باہر گئے پھرتھوڑی دیر بعد قیدی کو اسٹر بچر پرلے آئے۔ایک نے کہا۔''وہاں مراد نہیں ہے۔ بیالک کار کی افکی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔'' حماد نے اس سے بوچھا۔''مراد کہاں ہے؟''

وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا۔'' میں کیا بتاؤں اس نے میری الی حالت کی ہے کہ مجھے اپنا ہوش نہیں ہے۔آپ کوخدا کا واسطہ مجھ پر اورظلم نہ کریں۔'' جمادنے ایک تھیڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔''جس کے

حماد کے ایک میر رسید سرے ہوتے ہا۔ ''بل کے لیے کام کرر ہے ہواس کانام پتا بتا دوور نداس سے بھی زیادہ بُری ڈر کت بنائی جائے گی۔''

وہ قسمیں کھانے لگا کہ سی واردات کرنے والے برے مجرم کونہیں جانتا موجودہ واردات میں وہ بلنے کا الحت محرم کونہیں جانتا موجودہ واردات میں وہ بلنے کا ماتحت تھا۔ اس کے حکم کے مطابق کام کررہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس سلیلے میں بلا ہی اصل مجرم کی نشا ندی کرسکتا تھا۔ حماد مجرموں تک وینجے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ حماد نے مابوی سے سر جھکا کیاس نے جسنجلا کر حماد نے مابوی سے سر جھکا کیاس نے جسنجلا کر

کہا۔''لعنت ہے۔ بیمرادکہاں مرگیا ہے؟ میں نے اسے ایک ذمے داری سونی تھی۔اسے قیدی کے پاس رہنا چاہیے تھا۔'' ایک ماتحت نے کہا۔''اسے آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ پھر بھی وہ قیدی کونا کارہ بنا کر حمیا ہے اے بھا گئے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

0

M

ماد نے نون پر نمبر پنج کیے نیمر رابطہ ہونے پر کہا۔''محبوب صاحب!میرا اندیشہ درست ہوا ہے۔وشنوں نے ہوملنگا کو بیان دینے سے پہلے ہلاک کر دیا ہے۔ فی الحال میمعلوم نہیں ہو تکے گا کہ مراد صاحب کو کون اور کیوں قبل کرانا چاہتا ہے؟''

محبوب نے کہا۔ 'میں بہت پریشان ہوں ۔ بیٹے بٹھائے میدنے خطرناک دقمن پیدا ہو گئے ہیں۔''

وہ ڈرائنگ روم میں چاچااور چاچی کے ساتھ بیشا ہوا تھا۔ سامنے صوفے پر ماروی تھویش بھری نظروں سے اسے و کھر ہی تھی۔ وہ بھی کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔''وہ خطر تاک اس طرح بھی ہیں کہ ان کی دھمنی ایک سے ہوگی لیکن دوہم شکل ان کے نشانے پر رہیں گے۔'' حماد نے کہا۔'' یہی تو پریشانی کی بات ہے کہ خواتخواہ آپ سے دھمنی کی جائے گی اور آپ ایک جان بجاتے

" جماد ایمی طرح ان دشمنوں سے رابطہ کرو۔ بڑی سے بڑی قیت پر ان سے ملح کرو۔ان پر بیا چھی طرح واضح کرو کر مجوب اور مراود والگ ستیاں ہیں۔"

وای حرور ہوب اور طراود والک ہسمیاں ہیں۔ ''بہت مشکل ہے۔ برنارڈ سے تعلق رکھنے والے مجرم جرائم کی دنیا کے بے لگام حکمران ہوں گے۔اول توان ہے رابطہ بی نہیں ہو سکے گا۔ ہوگا بھی تو وہ سید ھے منہ ہات نہیں کریں گے۔

مر اب تو مراد آخری سانسوں تک ان کے آگے آگے بھائتا اور چھپتارہے گا۔ آپ کوبھی ہمیشہ انتہائی سخت سیکیو رٹی میں رہنا ہوگا۔''

پھراس نے پوچھا۔'' آپ ابھی کہاں ہیں؟'' ''میں ماروی اور چاچی چاچاکے پاس کوشی میں ہوں۔'' ''کیامراد وہاں آگیاہے؟'' ''نہر میر ترین ترین کا سے ایس ریسال

" نہیں میں تو اے تمہارے پاس اسپتال کے احاطے میں چھوڈ کرآیا ہوں۔"

"وہ یہاں تھا پھر اچا تک ہی کہیں چلا کیا ہے۔وہ بہت ہی ہے پروا اورغیر ذمے دار ہے۔ یہ جانتا ہے کہ وقتمن ملک الموت ہے ہوئے ہیں پھر بھی کہیں گھومتا پھر ہاہے۔"

سينس ڏائجسٽ ح 177 حسمبر 2014ء

ی بات ہے کہ ہم انو تھے رقیب ہیں۔

یمی آرزور بی کهتم بمیشه بشش مسکراتی رجو-

وشمنول سے منت کے لیے کیا کرتا چرد ہاہے؟"

میو چھا۔''مراد کی کوئی خبرے؟''

حاری پریشانی میں اضافہ کررہاہے۔"

ان كرما من ايك نادان يخ بيل-

وہ بے چین سے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے بولى-" شميك ہےكہ آب دونوں جان پر هيل جانے والے W مجرے دوست ہیں۔ لیکن ابھی کیا کر سکتے ہیں؟" " ہم كمرے دوست جيس بيں ماروى .... ايہ عجيب W ° جب تمہاری یا د واشت سلامت بھی اور تم ہم دونوں کو W جاہتی تھیں۔ بلکہ یہ کہنا جاہے کہ مراد کو جاہتی تھیں اور میری قدر کرتی محیس تب ہے ہم دونوں یمی جاہتے رہے۔ ہاری " اگر مراد كى معيبت اور تكليف ميں ہوگا توحمهيں تكليف ρ ہوگی اس لیے میں اپنے رقیب کی تکلیفیں دور کرتا ہویں۔ " ای طرح تم مجھے معیبتوں میں دیکھ کر ہنامسکرانا بھول a جاتیں اس لیے مرادمجی مجھے مصیبتوں سے تکالنے کے لیے چان کی بازی لگا تار ہتا ہے۔ادراہمی وہ یمی کرر ہاہے۔وہ جلد k بی رابطہ کرے گا۔ تب بی معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے؟ اور S شام کو حماد ملاقات کرنے آیا۔اس نے محبوب سے '' نہیں ۔وہ اپنا فون بند کر کے اچھانہیں کررہا ہے۔ 0 حماد کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔اس نے C كبا-" مقدر سے في حميا۔ اكر كولي ايك الح ادهر موتى تو سیدسی دل کے بار ہوتی محبوب صاحب! بدلوگ جرائم کے اندهے کملاڑی ہیں۔ کی کامندنیس ویصے۔ مرادصاحب! B دو وه نون کریں تو البیں شمجھا تھی کہ ہمارا پورانٹیلی جنس ڈیمار شنٹ ان کے ساتھ ہے۔ ہاری سر پرستی میں رہ کر t

Ų

C

O

M

وشمنوں سے مقابلہ کریں ورنہ ہے موت مارے جا تھیں گے۔'' " بیں اے سمجماؤں گا ۔وہ آئے گا تو اسے جار و بواری سے یا برمیس جانے دوں گا۔" ''وہ آپ کی باٹ نہیں مانیں گے۔میرے پاس یمی كنة آئے تھے كمآب سے بہت دور موجانا جاہے بيں۔ ماروی بین کرمونے پرسیدهی موکر بیند کئی۔وہ بول ر ہا تھا۔ ' مراد صاحب جاہتے تھے کہ دشمنوں کوسی طرح معلوم بوجائ كدوه يهشم جهوز كركسي دوسرے علاقيس " اس تدبیر کے نتیج میں قمن آپ کومراد نہیں سمجھیں

مے۔آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔وہ دوسرے علاقول

" اتن وير ہو كئ ہے۔اسے يہاں آجانا جانے تھا۔ میں امھی اسے کال کرتا ہوں معلوم ہوجائے گا وہ کہاں ہے؟"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

اس نے فون کے وائد اسپیکر کوآن رکھا تھا۔اس طرح سب ہی من رہے تھے اور مراد کے اور دھنوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کررہے تھے۔

چاچی نے کہا۔ ' پیلز کا بحین ہی سے بے فکرا اور بے روا ہے۔اے اب تو عقل سے کام لینا جا ہے۔

ماروی نے کہا۔" وہ پریشان موں مے۔ان کی سمجھ میں تہیں آر ہا ہوگا <sup>و</sup> کیا کریں جبکہاں جا تھی ؟ دھمنوں ہے جھینے کے لیے یمی ایک اچھی محفوظ جگہ ہے۔ یہال سیکورٹی گارڈ زیمی ہیں۔ائیس فورایہاں آناجاہے۔

محبوب نے اس کے نمبر بھے کیے میکن فون بند جار ہاتھا۔ محبوب نے جیرانی اور پریشانی سے ماروی کو اور چاچی کودیکھا چرکہا۔''اس نے فون بند کیوں رکھا ہے؟'' چا چی نے تعجب سے بوچھا۔'' وہ فون مہیں اٹھار ہاہے' اليكيا تمات كردماع؟"

ماروی نے کہا۔'' یا اللہ! یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کی مصيبت مِن تونبين پينس مختے ہيں؟''

محبوب سر جمكائ سوج ربا تفارز يرلب بر براربا تھا۔'' خدانہ کرے۔اس پر کوئی اور مصیبت آئی ہو۔'' وہ چاجی چاچا کوریکھتے ہوئے بولا۔''وہ اس بات ے پریشان تھا کہ اس کی بلامچھ پرآنے والی ہے کونکہ میں ہم علل ہوں۔وحمن اس کے دھو کے میں میری حان

ماروی نے کہا۔''ہم بڑی دیرہے یہی باتیں کررہے ہیں۔ ہم شکل ہونے کی وجہ ہے آپ بھی مصیبت میں پڑ گئے ہیں لیکن وہ گئے کہاں ہیں؟ فون کیوں بند کیا ہواہے؟' محبوب نے کچھ سوچا پھر بورے بھین کے ساتھ کہا۔" وہ میری سلامتی کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کررہا ب- میں اے ایکی طرح سجھ کیا ہوں۔

پھروہ پریشان ہوکر بولا۔"لیکن وہ کیا کریکے گا؟ا ہے يهال آنا عاب- بداجي طرح سجعنا جاب كرتها كهيل محبب كر يجونين كريك كايم سبال كريهان سيورتي مين ره كر و منوں سے منے کی تدبیر کرتے رہیں گے۔ ماروی نے کہا۔''میں ہمیشہ جاتی سے بیٹنی آرہی

ہوں کہ آب دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کے لیے اور بہری کے لیے کھیجی کر گزرتے ہیں۔"

نسدة انجست < 178 > ستمبر 2014ء

ماروي

وه چکجاتے ہوئے بولا۔ 'آل۔ ہال ....'' ''تم اسپتال میں انتیاج میں والوں سے مقابلہ کرتے ہوئے زندہ سلامت نکل آئے ۔اس کا مطلب ہے این مقصد میں کامیاب رہے ہوتم نےملنگا کو بیان دینے سے روك ديا ب-اس بلاك كرديا ب-" وه جواب مبیں دینا حابتا تھا۔ریوالور کی نال پھر پىليول مىں جينے كى \_اس نے كہا\_" ال ... . " "مرف بالتبين بورى بات كرو-" " آن ہاں میں نے ملنگا کو فتم کردیاہے۔" "وو بھی تمہاری طرح قاتل بدمعاش تھا۔اس کیے كہنا جائے كئے كم جہال ياك ... بولوكہنا جائے يانبير؟" "أن بال" كبناجاك ''تم بھی ایک کچرا ہو تم ہے بھی دنیا کو پاک ہوتا ھا ہے۔'' وہ عاجزی ہے بولا۔''مجھ سے مجھوتا کرو۔ مجھے گولی ندمارو میں تمہارے بہت کام آؤل گا۔'' "مثلاً كن طرح كام آؤ مي؟" " آج کے بعد جو مجی مہیں مل کرنے آئے گا ' اس کے آئے سے پہلے ہی جہیں بنا دوں گا کدوہ کون ہے؟ اور تم يركب اوركهال حمله كرنے والا ب؟" " لینی تم حانے ہو کہ کون مجھے مل کرانا چاہتا ہے اور تہارے جیے تی ٹارگٹ شوٹرز اس کے احکامات کی تعمیل " بال ميس اس كابهت بي قابل اعماد شوثر مول -وه

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

0

M

''ہاں میں اس کا بہت ہی قابل اعتاد شوٹر ہوں۔وہ مجھ سے بہت اہم موقع پر کام لیتا ہے۔تم نے برنارڈ جیسے پہاڑ کوگر اگر بہت اہمیت حاصل کرلی ہے۔'' در کی ہے۔''

وہ ذرا چپ رہا گھر بولا۔ 'وہ حکومت کا ایک اعلیٰ عہدے دارہے۔ہم اسے عالی جناب کہتے ہیں۔ وہ حکومت میں نہرے ہیں۔ وہ حکومت میں نہرہے تب بھی وسیع ذرائع اور اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کس ملک کی خفیہ ایجنسی اس کی پیشت پنائی کرتی ہے۔''

اس نے ایک پیٹرول پپ کے پاس گاڑی روکتے ہوئے کہا۔'' پیٹرول ختم ہور ہاہے۔''

مراد نے کہا۔''یہ ربوالور میرے لباس کے اندر رہےگا۔اگر کوئی گڑ بڑ کرو مے تو مجھے کوئی مارنے میں ذرا دیر میں تکے گی۔ چلوشکی فل کراؤ۔''

بلے کواپٹی زندگی ہے بہت پیارتھا۔وہ خوامخواہ حرام موت مرنے والی نا دانی نہیں کرسکتا تھا۔اس موقع کا منتظرتھا میں ان کے پیچے بھا محتے پھریں ہے۔'' محبوب نے بڑی عقیدت سے کہا۔'' ماروی کی خاطر ہی سی وہ مجھے بہت چاہتا ہے۔اب سمجھ میں آرہا ہے وہ میری سلامتی کی خاطر بہاں ہے کہیں دور کیوں چلا گیاہے۔'' حماد نے کہا۔'' کیکن سلامتی تب ہوگی جب وشمنوں کو معلوم ہوگا کہ وہ اس شہرسے جادیا ہے۔'' معلوم ہوگا کہ وہ اس شہرسے جادیا ہے۔''

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

محبوب نے کہا۔ 'ہاں دشمنوں کومعلوم نہیں ہوگا تو وہ مجھے ہی مراد بچھتے رہیں گے۔

مع حماد ... اميرا خيال بؤه وشمنوں تک خبر پنجانے كے ليے بچوكر رہا ہوگا۔اس سلسلے میں كہیں مصروف ہوگا۔ای ليے ہم سے كترار ہاہے۔ '' ''غلط كررہا ہے۔اہم سے مشورہ لينا چاہے۔ کہیں اس سے غلطی ہوسكتى ہے۔ہم اسے سنجال سكتے ہیں۔''

"اب کیا کیا جاسکتا ہے۔ جب تک وہ رابطہ نہیں سرےگاہم اس سے پچھ بول نہیں تکییں ہے۔"

ماروی مہلی بارکسی ایک چاہنے والے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہوگئ تنی ۔ان کھات میں بڑی اپنایت سے سوج رہی تھی۔'' بیکہاں جائے گا؟ تنہا کہاں بھٹکتار ہے گا؟'' وہ سوچ رہی تھی اور بڑے اضطراب سے پہلو بدل رہی تھی۔''وہ یہاں کب آئے گا؟ یااللہ ...۔!وہ جلدی آ جائے۔''

یادداشت کے کم ہونے کے بعد پہلی بارای کے د ماغ کے اندر تحت الشعور کی تاریکی میں ہلچل ہی ہور ہی تھی۔وہ بے اختیار مراد کے لیے اپنایت سے سوچ رہی تھی۔ کٹر کٹر کئر

وداس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ موٹر سائیکل تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ پچھ دور نکل آنے کے بعد اس نے کہا۔''ہاں تواب پچھ پیار بھری ہاتیں ہوجائیں۔'' وہ ربوالورکی نال اس کی پسلیوں سے لگاتے ہوئے

وہ ر بوالور فی نال اس فی چلیوں سے نکاتے ہوئے بولا۔'' بدمعاشوں سے پیار کرنے کے لیے یہ بہت ضرور ک ہے۔اس طرح تم سچا پریم کرو گے اور میر سے سوالوں کے جواب میں بڑے پریم سے بچ بولتے رہو گے۔'' جواب میں بڑے پریم سے بچ بولتے رہو گے۔''

وہ سہا ہوا خاموش تھا۔اس نے بوچھا۔'' تمہارا م.۔۔۔؟''

''میرانام بلال احمہ ہے۔ تگرسب مجھ کو بلا کہتے ہیں۔'' ''اسپتال میں پیوملنگا کو بیان دینے سے نتج بولنے سے رو کئے گئے تنھے؟''

وہ چپ رہا۔مراد نے ریوالور کی نال کو پسلیوں میں چیموتے ہوئے کہا۔'' جواب دو۔''

سپنس دانجست (179 ) ستمبر 2014ء

¥ P

### WWW.PAKSOCIETY.COM

''وہ تو نفرت کرتی تھی۔راضی کیے ہوگئ؟'' ''ایک باروہ اپنے متکیتر اور اس کے تین دوستوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ میں اے کسی مرد کے ساتھ د کیے نہیں سکتا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے کن نکال لیٰ دہ غضے سے بولی۔'' یہ کیا حرکت ہے؟'' میں نے اس کے متکیتر کے منہ پرایک الٹا ہاتھ دسید

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

M

کیا۔ گن کے اس کے سیسر کے منہ پرایک النا ہاتھ رسید کیا۔ گن کے سامنے اس کے تمیوں ساتھی سہے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی کمی کواٹھا کر کا ندھے پر لا دلیا ...۔'' '' ملی ...۔ ؟''مرادنے یو چھا۔

"مبری معثوق کا نام بشرکی ہے۔ میں بلاً ہوں اس کیےا سے کمی کہتا ہوں۔" سلےا سے کمی کہتا ہوں۔"

" آکے بولو۔ پھر کیا ہوا؟"

وہ بولا۔'' ہتھیار بھی کیا چیز ہے۔ میں بھری مارکیٹ میں اے اٹھا کرلے جارہا تھا اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ جیپ میں ہلی کوڈال کرکسی روک ٹوک کے بغیرا ہے ایک خشیہاڈ نے میں لے آیا۔

وه تمام رائے غضہ دکھاتی رہی ۔گالیاں بھی وی رہی۔ پھرخفیداؤے کی تنہائی اور ویرانی دیکھ کراہے پپ لگ ننی۔"

میں نے کہا۔'' تو نے دیکھ لیا کہ بھرے بازار میں کوئی تھے بچانے نہیں آیا۔تیرے منگیتر نے تھے میرے ساتھ جانے دیا۔''

نیمں نے اس کا دویٹا تھینچ کر کہا۔''بول .... یہاں تیری عزت بچانے کون آئے گا؟''

وه النيخ سين پر دونوں ہاتھوں کی فينجی بناتی ہوئی سکرتی ہوئی اکروں بیٹھ کئی۔ہائے۔۔۔ میں کیا بناؤں۔۔۔۔؟اس کاسمٹنا مل کھا کر بیٹھنا اس کا شرمانا الجانا کتنااجھالگا۔

"وہ اپنے معاملات میں بہت تیز طرار ہے کی کے دباؤ میں بیل آئی۔ میں نے کہلی بارا سے کمزور ہوتے ویکھا تو بڑا ہیار آیا۔ میں نے کہلی بارا سے کمزور ہوتے ہوئے کہا۔ افعو میری جان ۔۔۔ ابیل جہیں کوٹ کا مال بنانا نہیں جاہتا ہے ہا اور میں بدمعاش ہوں۔ کمرتم سے سیچے ول کا معاملہ ہے۔ ہوں۔ میں بدمعاش ہوں۔ کمرتم سے سیچے ول کا معاملہ ہے۔ ہوں۔ میں بدمعاش ہوں۔ کمرتم سے سیچے ول کا معاملہ ہے۔ جب تک تم راضی نہیں ہوگی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں جب تک تم راضی نہیں ہوگی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ہاں گر یا در کھو کی مرد کو تمہارے قریب برداشت نہیں کروں گا۔ ایسے وقت میری کھو پڑی گھوم جائے گی۔ کروں گا۔ ایسے وقت میری کھو پڑی گھوم جائے گی۔

کہ سلامتی سے فرار ہونے کی کوئی صورت نکل آئے۔
وہ اس وقت سے بول کر مراد کا اعتاد حاصل کر رہا
تھا۔ جہاں تک ہتھیاروں سے کھیلنے کا تعلق تھا وہ ایک
بہترین شوڑ تھا۔ شکار کو گھیر نے اور شوٹ کرنے میں مہارت
حاصل تھی۔ لیکن ہتھیار کے بغیرا چھا فائٹر نہیں تھا۔ اگر وہ
ریوالور کی زد میں ندر ہتا ہی جب بھی مراد سے خالی ہاتھ مقابلہ
نہیں کرسکتا تھا۔ اس لیے بھیکی کی بنا ہوا تھا۔ البتہ انظار تھا
کہ قسمت پلٹا کھائے اور ریوالور پھر اس کے ہاتھ میں
کہ قسمت پلٹا کھائے اور ریوالور پھر اس کے ہاتھ میں
آ جائے۔ پھروہ اپنی مہارت وکھانے میں ذراد یرند کرتا۔
وہ نئی فل کرانے کے بعد آئے بڑھ گئے۔ لیے نے
نیشنل ہائی وے پرگاڑی دوڑ اتے ہوئے پوچھا۔ ''تم کہاں
نیشنل ہائی وے پرگاڑی دوڑ اتے ہوئے پوچھا۔ ''تم کہاں

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

مراد نے یو چھا۔ ''تم مر جا کر کیا کرد مے؟ دہاں ماں باپ ہیں۔ مرتم ان کی نیک اولاد نیس ہو۔ بیوی بچے ہیں تو ایک قابلِ فرشو ہرادرصراطِ منتقم پر چلانے دالے باپ نیس ہو۔'' دہ بولا۔''میراکوئی نیس ہے۔''

''اس ہے اچھی بات اور گیا ہوسکتی ہے۔آئندہ بھی کنوارے رہواور کسی ون حرام موت مرجاؤ۔ بدمعاش کسل پیدانہ کرو۔''

وہ بولا۔'' میں ایک لڑک ہے محبت کرتا ہوں۔'' وہ جیرانی ہے بولا۔''تم اور محبت؟انسانی لہو بہائے والے کس سے محبت کر بی نہیں سکتے ہم غلط کہدر ہے ہو۔ بیکہو کہاس لڑکی کے لیلے ہوں میں جٹلا ہو۔''

" در خیس تم یقین نیس کرو مے ۔اس نے جب پہلی بار مجھے گالیاں ویں میرے ہاتھ میں کن تی۔ میں نے اسے کولی نیس ماری ۔ ہوس ہوئی تو کن پوائنٹ پراس کی عزت گوٹ لیتا۔"

مرادنے قائل ہوکرکہا۔" ہاں تم ہوں پرست نہیں ہو۔"
وہ بولا۔" پھرایک ون اس کا ہاتھ پکڑتا چاہا تو اس نے
سینڈل اتارکر ماری۔ مجھے بہت اچھالگا۔اس سے محبت ہوگئ
ہے۔ تب بی تو میں اس کی ہرزیاد نی برداشت کرتا ہوں۔"
مراد نے کہا۔" عجیب جوتے خور عاشق ہو۔ میں
حیران ہوں۔ کہا تے بھی خضہ نہیں دکھایا؟"
حیران ہوں۔ کہا تھے تھیں ما تہمی خضہ نہیں دکھایا؟"

''اے دیکھتے ہی چانہیں کیا ہوجاتا ہے۔ میں غضہ کرنا بھول جاتا ہوں'' میں نہیں ہے اور میں مضر نہیں ہے ہیں

مراد نے بوچھا۔''اگر وہ راضی نہیں ہوگی تو کیا کرومے؟ تب بھی مجت کرتے رہومے؟'' ''اب راضی ہوگئ ہے۔''

سپنس ڈائجسٹ (180) ستمبر 2014ء

مأروي

وه تعوزي دير چپ ر پانچر بولا-" مانتا مول تم ميري بلی کی بہتری کے لیے ایسا کہدرہے ہو۔ مگربہتو بتاؤ مجھے اور کہاں لے جاؤ کے اور کب مجھے آزاد کرو ہے؟'' "میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرتے رہو پھر میں اینے حالات کےمطابق شاید مہیں جانے دول گا۔" "شاید ... -؟" بنے نے مالوی سے بوجھا۔ '' البھی چھونہ یو چھو۔ عالی جناب کو کال گرو۔'' "عالى جناب كو....؟" " ال وہ تمہارے لیے فکر مند ہوگا کہتم کبال م ور ویے کیابات ہے آئی ویر ہوگئی ہے۔ہم کراچی سے حیدرآ بادائے ہیں اور تمہاری کوئی کال جیس آرہی ہے؟" " بیس نے اپنا فون بندر کھا ہے آگر آن رہتا تو اتنی ویرمیں بلی کال کر کر کے تاک میں وم کردیتی۔ " بہمہیں فکر کرنی جاہیے۔ وہ تمہاری فکر کرتی ہے۔تم ے دیوانہ وارمجت کرتی ہے۔ " میں بھی دیوانہ ہوں۔اس کے لیے جان دے سکتا ہوں ہم عالی جناب کی بات کررے تھے۔ '' ہاں اے معلوم ہونا جا ہے کہ میں مہیں کن یوائث پر میں لے جار ہا ہوں۔ تم اے بتاؤ کہتم مصیبت میں مرفقار ہو۔مرادمہیں دوڑاتا ہوا لہیں لے جا رہا ہے اہمی تم حدرآبادے آئے نکل آئے ہو۔" و تم میری ملی کے لیے اچھی باتیں کرتے ہو۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آ کے کہیں جا کر جھے کولی نہیں مارو کے۔ مجھے بلی کے یاس جانے دو کے۔'' " ال - من تمهاري ماروي ك ياس مهين جائے '' ماروی .... جُرُ'اس نے یو چھا۔ " ہاں۔ ماروی میری زندگی کا نام ہے۔ اور بیزندگی

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

C

O

M

" بال - ماروی میری زندگی کا نام ہے - اور بیزندگی مجھے دوڑ اربی ہے ۔ آہ ۔ ۔ ۔ !"

بلنے نے کہا ۔ " بم زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے والے مبت کے گھاٹ پرل رہے ہیں ۔ ابتم جو بولو گئے وہ کروں گا۔ "
مبت کے گھاٹ پرل رہے ہیں ۔ ابتم جو بولو گئے وہ کروں گا۔ "
مبتے ہوئے تھے ۔ مراد نے اسے سمجھایا ۔ " میں عالی جناب کو اوراس کے تمام کن شوٹرز کو اپنے ہیجھے لگا نا چاہتا ہوں ۔ اوراس کے تمام کن شوٹرز کو اپنے کہ میں کراچی سے سیکڑ وں میل دور اِس طرف آگیا ہوں ۔ وہ میر سے لہو سے کھیلنا چاہتے دور اِس طرف آگیا ہوں ۔ وہ میر سے لہو سے کھیلنا چاہتے ہیں ۔ اس لیے ادھرضر ورآئی سے ۔

مزان برل گیا۔ وہ میری د اوانی ہوگئ ہے۔''
مراد نے کہا۔''تم تو بڑے کئے عاش نگلے۔ پھر تو
تہہیں سوچنا چاہیے کہ اس لہو بہانے والے ہتھیاروں کے
کمیل میں کسی دن تم بھی مارے جاؤ گے۔ تب تمہاری بی کا
کیا ہوگا؟ کیا اے رونے کے لیے چھوڑ جاؤ گے؟''
وہ بولا۔'' بلی بھی مجھ سے بہی سوال کرتی ہے' اس
نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے جب تک میں بید دھند انہیں چھوڑ وں
گا'وہ مجھ سے شادی نیس کرے گی۔''
گا'وہ مجھ سے شادی نیس کر ہے گا۔''
جناب مجھ نیس نیس آرہا ہے کہ یکام چھوڑ دوں لیکن عالی
د'' میری سمجھ میں نیس آرہا ہے کہ بیک کو دلبن بنانے کے
جناب مجھ میں نیس آرہا ہے کہ بیک کو دلبن بنانے کے
مراد نے کہا۔'' سمجھ میں آرہا ہے کہ بیک کو دلبن بنانے کے
لیکیا کرنا چاہے۔''

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

ایک دن اُس کے لیے عالی جناب سے لڑ پڑو گئے۔'' ''اس سے لڑنا کو یا کہ مرنا ہے اور مرنے کا مطلب ہے بلی کو نہ یا نا۔اسے دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے اور میں اسے چھوڑ نے والا کوئی کا منہیں کروں گا۔'' ''کر تو رہے ہو۔ وہ تم سے کہہ چکی ہے کہ یہ دھندا نہیں چھوڑ و گے تو وہ تم سے شادی نہیں کرے گی۔'' وہ چپ رہا۔اس کے یاس کوئی جواب نہیں تھا۔اس

وہ پہنے رہا۔ اس سے یا ل وی جواب میں طا۔ اس نے حیدرآ یا د جھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میرے ساتھ کیا رہا ہوں تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟'' ''تم خود سوچو۔ میں تہہیں بلی سے دور نہیں کر رہا

ہوں۔ تمہاری مجر مانہ زندگی مہیں اس سے دور کرر ہی ہے۔'' '' مجھے جانے دو۔ میں اس سے شادی کرلوں گا۔'' '' وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ میں اس کی زندگی ہر ہاد کرنے نہیں دول گا۔ پہلے انسان بنو۔'' '' دہتم میں میرے اور بلی کے معاملات سے کیا لیٹا

ہے؟ پلیزتم مجھے آزاد کردو۔'' مراد تفتور میں ماردی کو دیکھ رہا تھا۔اس نے کہا۔''میں بھی کسی سے محبت کرتا ہوں۔اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کے قریب رہنا چاہیے لیکن دور ہورہا ہوں۔ کیونکہ دوری سے اسے سلامتی اور ایک اچھی محفوظ زندگی ملتی رہے گی۔

وہ تم بھی بلی سے دور رہو۔مجر مانہ زندگی سے تو بہ کیے بغیر جاؤ کے تو کو یااس سے دھمنی کرو گے۔''

سپنس دُانجست ﴿ 181 ﴾ ستعبر 2014ء

نے یو چھا۔'' آگے بولو۔'' "اس نے مجھے کن بوائٹ پرر کالیا تھم دیا کہ پیشنل W ہائی وے پرچلوں۔ میں کیا کرتا جناب عالی ....! مجھے اپنی سلامی کے لیےاس کے علم کامیل کرنی بری۔ W " میں نے سوچ لیا تھا کہ راہتے میں کہیں بھی موقع لے گاتواس ہے اپنی کن چھین اوں گا۔ W وم آپ دیکھ رہے ہیں چھ کھنے گزر کتے ہیں۔ جھے کوئی موقع بی تیس ال رہا تھا۔ہم حیدرآباد سے آھے نکل آئے ہیں۔اب میر پور خاص کی شمت جا رہے تھے ایسے وقت ρ ''شاباش۔ میں بھے گیا'تم نے تو کمال کیا ہوگا۔ مراد کو مجى موت كے كھاف اتارد يا ہوگا۔" a ''نہیں جناب!وہ آسانی سے مرنے والا نہیں ہے۔وہ زندہ ہے اور اب بھی میری موت بنا ہوا ہے۔'' k وہ جھنجلا کر بولا۔'' آخر ہو کیا رہا ہے؟ جلدی بناؤ۔تم اس کے چھل سے کیے نکل آئے؟" بلّے نے کہا۔" وہ مجور ہو گیا تھا۔اے کمیتوں میں S جانا پڑا ...۔ آپ مجھ کتے ہوں کے کیوں جانا پڑا؟'' وه جينجلا کر بولا۔''ميں گدھانہيں ہوں کہ مجھے سمجھا O رے ہو۔ آکے بولو؟" C

8

t

Ų

C

0

m

اس نے آھے کہا۔"مراد نے موٹر سائیل کو لاک کر کے جانی اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ ججھے دھمکی دی تھی کہوہ کھیتوں سے دیکھتا رہےگا۔ میں فرار ہونا جاہوں گا تو وہیں ہے جھے کولی ماردے گا

ود میں میچراستے پرگاڑی کے ماس کھڑا تھا۔ وہاں سے ساٹھ ستر قدم آ کے تھیتوں کا سلسلہ تھا۔ تجروہاں سے اور سو قدم آ مے او می تصلیل الهار ای تھیں ۔اسے اتن دور جانا بڑا۔ وم میں انظار کر رہا تھا۔ خطرہ مول کینے کے لیے تیار تھا۔اس نے فعلوں کے درمیان جا کر بلث کر مجھے و یکھا۔ پھر بیٹے کر نظروں سے اوجھل ہو کیا۔ تب میں نے فورانی ایک پہنے کی موا تکالی محروباں سے دوڑ لگائی۔اس نے تعملوں کے بیچھے سے حلق میا از کر جھے رکنے کو کہا۔ چر کو ل چلائی میں شوننگ رنج سے دورنگل آیا تھا۔

" آہ کیے زندگی کتنا دوڑاتی ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کپ تک دوڑ تار ہاہوں۔ یہاں تھک کررک کیا ہوں۔'' " بیتم نے عقمندی کی پہتے سے ہوا تکال دی۔وہ بھی

پیدل ہو کیا ہے۔ فور آبتاؤ و ہاں سے کہاں جاؤ کے؟ میرے آدی کن اور گاڑیاں لے کروہاں پہنچ جا تیں گے۔"

موم میں آئدہ تھی انہیں اپنے پیچیے دوڑاتا رہوں گا۔ویکھوں گا کہ مقدر میں میری موت العی ہے یا سلامتی؟" '' پھر تو تمہارے چھے کی شوٹرز آئی گے۔اس وقت تمہارے یاس ایک ربوالور ہے میں اس میں سے جار موليان چلاچكامون مرف جارروكى بي \_ " ميري جيب مين آخِھ بكنس بيں \_ كيا ہم باره بكنس

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

ے آنے والوں کا مقابلہ کر عیس مے؟"

مراد نے کہا۔''اگر جہ ہتھیار ضروری ہے۔ کیکن مقابله كن اوركوليول تي بيل ذبانت اورحوصلے سے كيا جاتا ہے۔وشمنوں کوا دھرآنے تو دو۔''

انہوں نے بانگ کی کہ عالی جناب سےفون پر کیا کہا حائے گا اور کس طرح اس کے شوٹرز کو اسے میچھے دوڑا یا

مچروہ ہوٹل سے باہرآ گئے ۔ موٹرسائنگل پر بیٹھ کراس بستی سے مچھ دور گئے۔ وہاں رک کریٹے نے اپنافون آن کیا۔ عالی جناب کے نمبر پنج کے پھرا سے کان سے لگا کر انظار کرنے لگا۔

چند لمحوں کے بعد ہی اس کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دى ـ وه سخت ليج مين بولا -" كمال مر سكت مو؟ محم دوسرے شوٹر سے معلوم ہوا ہے کہتم نے ملنگا کو تھاتے لگا ویا ہے۔ کیاتم ایک کال کر کے کامیائی کی اطلاع نہیں وے

بلّا اس کی باتی سننے کے دوران یوں زورزورے ہانب رہا تھا جیے بہت دور سے دوڑتا ہوا آرہا ہو۔عالی جناب نے یو چھا۔ "تم اس طرح کیوں بانپ رہے ہو؟" وہ ہانیتے ہوئے سہے ہوئے انداز میں بولا۔ "موت ميرا پيميا كررى بيدجناب عالى....!آپ سوچ مى نہیں سکتے کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟'' " کمال ہوتم ؟"'

" میں حیدرآباد سے بھی سوکلومیٹر آ کے ایک کے راستے سے بہت دور ہول ۔ "ادگاڑاتم اتی دور کیے کافئے گئے؟ آخر کیا ہور ہاے

"میرے ساتھ بہت برا ہور ہاہے۔ میں ملن کا کو کولی مار کرفرار ہور ہاتھا۔ پتائیس مراد کہاں سے آ دھمکا۔ بہت ہی خطرناک فائٹر ہے میں اس کا مقابلہ نہ کرسکا۔میری حن اور گاڑی اس کے تیفے میں آگئی ہے۔"

وه پھر ہانینے لگا۔ عالی جناب پریشان ہو کیا تھا۔اس

سىيىنسىدُانجىت ﴿ 182 ﴾ ستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مأروي

معصوم فرشتے

ایک اسکول ٹیں زمری کی میچر اپنی کلاس کے 20 پچوں کوجوتے پہنار ہی تھی، جیک جیک کراس کی کمر ٹیں در د ہونے لگا۔ بیسواں بچے شرمیلا ادر خاموش طبیعت کا تھا جب ٹیچرا ہے بھی جوتے پہنا چگی تو بچے بڑے سکون سے بولا۔ ''بیمیرے جوتے نہیں ہیں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

شچر کا دل چاہا وہ رو دے مگرخود پر قابو پاکر بچے کے جوتے اتارنے کی۔جوتے اتار کر کمرسید می کی ہی تھی کہ بچے بڑے سکون سے بولا۔''یہ جوتے میرے بھائی کے ہیں مگر ای نے کہا تھا کہ آج تم یہ پہن لوادر کی کو بتا نانہیں۔''

عورت

ایک پری نے ساٹھ سال کے شادی شدہ جوڑے ہے کہا۔

''میں تم دونوں کی ایک ایک خواہش پوری کرسکتی ہوں۔'' بیوی۔''میں اپنے شوہر کے ساتھ ساری دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔''

اس نے چیزی تھمائی دو ککٹ آگئے پھرشو ہرے یو چھا۔ '' تم بتاؤ کیا جائے ہو؟''

مبراوسیا چاہے ہو۔ شوہر۔'' مجھے اپنے سے تیم سال جھوٹی بیوی چاہئے ، پری نے چیزی تھمائی اور شوہر کونو سے سال کا کردیا۔ متیجہ: مرد کو یا در کھنا چاہیے کہ پری بھی عورت یعنی معشف نازک' بھی ہوتی ہے۔

خاموشي

" خاموشی" آیک زبان ہے۔ جے ہرکوئی اپنی اوسی ہوتی ہے۔ خاموشی ہوتی ہی نہیں " چینی " کھی ہی نہیں " چینی " کھی ہے ، مجوبہ خاموشی اسے تو بارائی اور آبازتی ہی ہے ، مجوبہ خاموش رہے تو باراضی ..... محبوب خاموش رہے تو بزدلی اور آبازی ہی ہے ، مجوبہ خاموش رہے تو بردلی اور معادت مندی! انسان خاموش رہے تو ہے ہیں ، انسانیت خاموش رہے تو ہے ہیں ، مظلومیت ..... اور حکمران خاموش رہے تو خاموش رہے تو اور سامتدان ۔ یہ خاموش سکہ دائج الوقت ہے جب بی دائج ہوجاتی ہے تو کی کوئی دینی اور خاموش میں رہائی ہوجاتی ہوجاتی ہے جب بی دائی ہوجاتی ہے تو کسی کوئی دینی دائی ہوجاتی ہوجاتی ہے تو کسی کوئی دینی دائی ہوجاتی ہے بیاسی کوئی دینی ہے بیاسی کوئی دینی دائی ہوجاتی ہو

'' ابھی ہم اُکری نامی ایک چھوٹی می بستی ہے آگے آئے ہیں۔میراخیال ہے اگر میں ای طرح دوڑتا جاؤں گا توایک کھنٹے میں عمر کوٹ پہنچ جاؤں گا۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

m

میر وہ تھبرا کر بولا۔'' وہ آر ہا ہے۔ بہت دور ہے۔ میں جھاڑیوں کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا مصیبت ہے وہ تو مجھے دیکھتے ہی کولی ماردےگا۔''

''تم تو موت سے کھیلتے رہتے ہو۔اس سے مت ڈرو۔میرے آدمیوں کے وہاں وینچنے تک اسے دوڑاتے رہو۔میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہاری نظروں سے کہیں کم ہو جائے۔میں اس کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں۔''

''میں کوشش کروں گا کہ اس کے نشانے پر نہ آؤں اور اسے دوڑا تا رہوں۔و ہے آپ کے آ دمیوں کے آنے تک رات ہو جائے گی۔ بتانہیں عمر کوٹ میں کہیں چھپنے کی جگہ طے گی یانہیں؟''

''میرے دوشوٹر حیدرآیا دیس ہیں۔ وہ کھنے بھر میں پہنچ جا تیں گے۔'' پہنچ جا تیں گے۔اپنے ساتھ اور دو چار کولے آئیں گے۔'' ''شمیک ہے۔ میں ایک تھنٹے تک مراد ہے چھپتا رہوں گا اور اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے دول گا۔'' بیہ کہہ کر اس نے فون بند کرتے ہوئے مسکرا کر مراد کو دیکھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ دشمنوں کو اس کا در بدر ہوتا معلوم

ویکھا۔ وہ نیمی چاہتا تھا کہ دشمنوں کواس کا در بدر ہوتا معلوم ہوجائے۔اب انہیں یقین ہونے والا تھا کہ وہ کراچی سے سیکڑوں میل دور ہے اور جو ہم شکل اس شہر میں نظر آ رہا ہے کے وہ ایک برنس مین محبوب علی چانڈ ہو ہے۔مراد اپنے مقصد میں کامیاب ہور ہاتھا۔

اس نے بنے کے شانے کو تھیکتے ہوئے کہا۔ ''شاہاش!تم نے بہت اچھے انداز میں اپنی مظلومیت کا یقین دلایا ہے۔اباس کے آدمی یہاں میرے پیچھے آتے رہیں مے۔

و میں بہی چاہتا تھا کہ اپنوں سے دوررہ کر ای طرح موت کا تھیل کھیل اربوں۔''

پھر اس نے ول میں کہا۔''سائیں...۔!اللہ آپ کو سلامت رکھے آئندہ میرے قبمن آپ کومرادنیں مجھیں ہے۔'' پہریئر کئی کئی

سمیرا اور معروف بہت زیادہ پریشان ہو گئے ستے۔ یہ توسیدهی سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ مراد ک صورت دیکھ کر چلنے والی کو لی محبوب کوآ کر گئے گی۔ بعد میں دشمنوں کو طلقی کاظم ہوگا تو دوسوری بھی نہیں کہیں گے۔ ایک ارب پتی سرمایہ دارا پتی جان سے کیا تو گیا۔ قالموں کا پجھ

سىپىسىدانجىت (183 كستمبر 2014ء

میں طائے گا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

معروف نے ای دن محبوب کے لیے بحت سیکورٹی کے انظامات کیے۔ تین سلح گارؤزاس کےساتھ گاڑی میں آنے جانے کے لیے تنھے۔ووباڈی گارڈ زکونٹی کے اندر باہراوروفتر کے اندرجھی سانے کی طرح ساتھ دینے والے تھے۔

سمیرا معروف کے ساتھ ماروی کی کوشی میں آئی تھی۔اس خوبصورت بلا کود کھے دہی تھی جس کی وجہ سے محبوب ایک نی جان کیوامصیبت سے دو جار ہونے والاتھا۔

معروف نے سمجھایا۔"اے الزام نہ دو۔وہ بھاری خود کو بھولی بیٹھی ہے۔وہ نہ بھی ہوتی تب بھی مراد کا ہم شکل ہونے کے باعث محبوب پریہ مصیب ضرور نازل ہوتی کے سمیرانے کیا۔" اگر محبوب صاحب اس کے دیوانے نہ

ہوتے مراد سے کوئی تعلق ندر کھتے تو ان دونوں ہم شکارں کی دنیا الك الك بوتى -جوكدها كازى جلانے والے كے جانى وسمن ہوتے وہ ارب بی محبوب کی طرف مجھی رخ نہ کرتے۔

معروف نے بنتے ہوئے کہا۔ ' بول دوہم سکوں کی لھی ہوئی تقدیرتم بدل دینا جا ہتی ہو۔''

'' میں تو اپنی تقدیر کورور ہی ہوں۔ یا تو میں پیدا نہ ہولی یاماروی پیدانہ ہوتی۔"

وہ بولا ۔'' کوئی ماروی کوئی سمیرا نہ ہوتی تو دنیا ہیں ہے کھیل تماشے ہی نہ ہوتے۔''

محبوب اپنی کونشی کی طرف کیا تھا۔اس باروہ اپنی کار میں تنہائیس تھا۔ تین سلح کارڈ زہمی ہے۔اس نے ماروی کی كوشى میں آ كرمعروف ہے كہا۔" يديك كاروز بہت ضروري ہیں۔لیکن بوجھ لکتے ہیں۔ایٹی جہائی اور پرائیولی تہیں رہتی \_فون پر کسی ہے ذاتی معاملات پر بول نہیں کتے ۔'' معروف نے کہا۔" کچھ عرصے کے لیے ذاتی معاملات

كوبعول حاؤيه

سمیرانے کہا۔'' یہ بلائی مراد کے جیتے جی نہیں نلیں کی میں نے بہت سو جا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ دو چار ماہ کے لیے لندن طلے جاتھیں۔'' مغروف نے کہا۔'' بیں بھی ہی سوچ رہا ہوں۔''

ای وقت ماروی چاچی کے ساتھ وہاں آئی محبوب نے اے بوے جذبے سے دیکھا۔ول نے کہا۔ ہا کے تم كيا هو ... - جان من ... -! ذراسو چومير ب ليجلنو هو نه جلى موتى مونه جمي موكى مو\_"

سمیرانے ماروی اورمحبوب کو دیکھ کر کہا۔'' لیکن آپ خبیں جائمیں ہے۔''

ماروی نے ایک صوفے پر جاتی کے ساتھ میٹھتے ہوئے یو چھا۔'' مراد کی کوئی خبر ال رہی ہے؟'' محبوب نے انکار میں سر بلا کر کہا۔ "جیس ۔ یہ اچھی بات میں ہے۔ مراد کو ہاری پریشانیوں کا خیال کرنا جاہے۔' چاچی نے کہا۔''میرادل تھبرار ہاہے۔سوچٹی ہوں وہ کی ایک جگہ میس میاہے جہاں سے ہمیں فون کرنے کے

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

M

قابل نہیں ہے۔ بیٹے محبوب! وہ کہیں دھمنوں کے ملتج میں تو نہیں ہمیاہے؟" " تمیر کے ول میں بھی یہی بات آتی ہے لیکن میں دل

وُ کھانے والی ہاتوں کو ذہن سے جھٹک دیتا ہوں۔' سب کے سرفکر مندی ہے جبک گئے۔ ڈرائک روم میں مری خاموشی چھا می تھی۔ پھر ماروی کی سسکیاں ابھرنے لکیں۔سب نے اس کی طرف ویکھا۔اس نے

جاتی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ "جین روتے بی اہم سب دعا کی مانگ رہے ہیں۔اللہ سلامتی دینے والا ہے۔اے کچھنیں ہوگا۔'' ووب اختیار رو پڑی تھی۔اسے پہلی بار پھھ ایسالگاتھا

روتے ہوئے رویجے سے منہ چھیالیا تھا۔

جیے سینه خالی ہو کیا ہے۔

ای وقت مجوب کا فون بجنے لگا۔اس نے تنعی س اسكرين كو يردها تو خوشى سے الچل يرا- مراد ے .... مرادکال کررہا ہے۔"

ماروي رونا بمول من اور جونك كرمجوب كي طرف تهوم مئ بب بی کے چرے خوشی ہے کھل محے۔اس نے وائد البيكر آن كر كے بنن كو دباتے ہوئے كہا۔"مراداتم خیریت ہے ہو؟ جلدی بتاؤ' کہاں ہو؟''

اس کی آواز سنائی وی۔" خدا کا شکر ہے۔تم سب کی وعالمیں ہیں میں خیریت سے ہوں۔''

' صبح سے بیوونت ہو گیا ہے اور تم غائب ہو۔ اپنا فون ، مجى بندركما ہے۔ يدكيا حماقت ہے؟ يہال ورائك روم ميں سب بی بیٹے ہیں۔ماروی رور بی ہے۔تم اے رلارے ہو۔" وہ ترب کر بولا۔ '' یا خدا .... اید میں نے کیا کیا ا پئی ماروی کورلا و یا۔''

وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے فون کے یاس آئی پھر بولی۔ " تم نے جیس رالا یا ہے۔ میں بہت خوش ہول تم نے توفون کر کے سب ہی کوخوش کر دیا ہے۔''

" اروی! بین مجور تھا۔اب کی حد تک ایک وحمن ے خٹنے کے بعد ذرامہولت سے باتیں کررہاموں۔''

سىپنسددانجسٹ ﴿184 ﴾ ستمبر 2014ء

مأروي

"كياتهيں اندازہ ہے كہ ہم ہے ك تك جدارہو كے؟"

"كي كهانبيں جاسكا ميرا وقمن بہت طاقة ر
ہے دبہت وسيخ ذرائع كامالك ہے۔ مجھے تعبر نے اور مار نے
كے ليے پتانبيں كيے كيے ہت تفكنڈ ہے استعال كرے گا۔"

" حماد كهدر با تھا 'بر نارڈ سے تعلق ركھنے والی ایک غیر مكی خطر ناك تنظیم تمہارے ہيچھے پولئی ہے۔ آئندہ تمہارے ليے قدم قدم پرموت ہوگی ۔

ليے قدم قدم پرموت ہوگی ۔

وو میں تمہارے ليے بہت فكر مند ہوں مراد! تم سمندر

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

ر میں تمہارے لیے بہت طرمند ہوں مراد! م سمندر پارتک تھیلے ہوئے دشمنوں سے کیسے نمٹ سکو میے؟'' ماروی من ربی تھی اور پریشان ہورہی تھی۔اس نے کہا۔'' یا انتد! تم اسکیلے کیا کرو مے مراد؟ میرا دل تھیرار ہا

ہے۔ بہاں آ جاد ہم ساتھ جئیں مے ساتھ مریں مے۔'' ''تم سلامت رہو ماروی! تمہاری یہ بات مجھے تی زندگی نیا حوصلہ دے رہی ہے۔اب تو جاہے کتنی ہی کمی

جنگ ہو عمیں جیت کرتمہارے پاس ضرور آؤں گا۔'' ''اگر میری بات سے حوصلہ ٹل رہا ہے تو میری ذات سے اور توت ملے گی۔ مجھے اپنے پاس بلالو۔ میں ابھی چلی آؤں گی۔''

ماروی نے یہ چونکا دینے والی بات کی تقی ۔ ابتدا سے ابتدا سے ابتدا سے ابتدا سے ابتدا ہے درمیان میہ داشتی نہیں ہوا تھا کہوہ مالاً خرکے تبول کرے گی؟

اگر چہزیادہ جھکاؤ مراد کی طرف تھا۔ تا ہم محبوب مجی اسے اپنی طرف یائل کر چکا تھا۔ ایسے وقت اس کی یادداشت کم ہوگئی تھی۔دونوں عاشق اس کی دنیا ہے کم ہو گئے تھے۔اب شخیر سے یہ مجس تھا کہ دہ نئی زندگی میں محبوب و تبول کرے کی یامراد کو کر

مراد اپنے رقیب کی سلامتی کی خاطر وہ کام کر رہا تھا'جو کوئی نہ کرتا۔وہ خطرناک دشمنوں کے درمیان موت سے لڑنے کیا تھااوراس کی واپسی تقریباً ناممکن تھی۔ اس قربانی نے ماروی کے دل کوجکڑ لیا تھا۔اس نے بے اختیار کہ دیا تھا کہ وہ مراد کے بدترین حالات میں بھی

اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے۔ مو یا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ بخپین سے مراد کی تھی اب محمد سیار میں معمل

بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ ادھر مرادا پنی ماروی کی زبان سے پہلی بارائی بات من کر مسرتوں سے سرشار ہوگیا تھا، اس نے کہا۔" ماروی! تمہارا اتنا ہی کہنا کافی ہے۔آئندہ وشمنوں سے لڑتے وقت تمہیں ہر لمحدا ہے ساتھ دیکھتار ہوں گا۔ محبوب نے پوچھا۔''تم کہاں ہو؟'' ''اس شہر میں نہیں ہوں۔ابھی آپ لوگوں سے تقریباً تین سوکلومیٹر دور ہوں۔'' اس نے جیرانی سے پوچھا۔''کیا کہہ رہے ہو؟ اچا تک آئی دور کیوں گئے ہو؟''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

''میں دوررہوں گا تو دخمن آپ کو بزنس مین محبوب علی چانڈ یو سمجھتے رہیں گے۔انہیں میری ضرورت ہے وہ میرے بیجھے بھائے رہیں گے۔''

معروف نے پوچھا۔''دشمنوں کو کیے معلوم ہوگا کہ اب تم اس شہر میں نہیں ہو؟ وہ تہارے پیچھے کیے آئیں ہے؟'' '' میں نے ایس جال جل ہے کہ تمام دشمن تھیوں کی طرح اڑتے ہوئے مشائی کی طرف آرہے ہیں۔اب آپ کے شہر میں کوئی جھے علاش نہیں کرے گا۔خدا کا شکر ہے نہائیں کود کی کرکوئی دھوکا نہیں کھائے گا۔''

اس کی با تیس من کر ماروی دیگ رو گئی گئی اس کی بید با تیس الی تیس کے دوسروں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چپ لگ گئی۔ دور چلا کیا تھا۔ دخمن اب محبوب کو دیکھ کر دور چلا کیا تھا۔ دخمن اب محبوب کو دیکھ کر دھوکا نہیں کھا سکتے تھے۔ اور بید چال خود اسے مہنگی پڑ رہی تھی۔ دوہ تامعلوم مدت تک اپنوں سے اور اپنی ماروی سے دور رہنے والا تھا۔ کیا کرتا؟ حالات سے مجبور ہوکر کن اُٹھا کرجس راستے پرچل پڑا تھا کاس راستے مجبور ہوکر کن اُٹھا کرجس راستے پرچل پڑا تھا کاس راستے سے واپسی اکثر ناممکن ہوتی ہے۔

سمیرانے کہا۔ "تم کیا ہومراد؟ تم نے اپنے ساتھی کی ا سلامتی کے لیے محرچیوڑ دیا ۔شہرچیوڑ دیا اپنوں سے دور ہوگئے اور تو اور اپنی ماروی سے محروم رہو گے۔اس کی صورت بھی نہیں دیکھ سکو مے اور ایساتم نے ساتھیں کے لیے کیاہے۔"

وہ فون کے قریب جیکتے ہوئے ہوئے۔ ''ماروی کے جان بازمراد۔۔۔! میں تہیں سلام کرتی ہوں۔''
معروف نے کہا۔'' میں بھی مانتا ہوں مراد! تم ہمارے محبوب سے جیسی مجت کرتے ہوائی کوئی نہیں کر سے گا۔''
وہ بولا ''آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھ سے فون پر بھی رابطہ نہ رکھیں ۔ دہنوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ممارے درمیان کوئی تعلق ہے۔معلوم ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو میرارشتے دار بجھ کرنقصان پہنچا کیں گے۔''
میرارشتے دار بجھ کرنقصان پہنچا کیں گے۔''

محبوب نے کہا۔ "مم سے رابطہ ہیں رکفیں کے تو حمہاری خیریت کیے معلوم ہوتی رے گی؟" "میں بھی بھی آپ کو کال کیا کروں گا۔"

سينس دُانجست (185) ستمبر 2014ء

مراداس کی خاطرموت سے لڑنے کیا تھا اور وہ آرام سے
ائر کنڈیشنڈ کوئٹی میں بیٹیا ہوا تھا۔ وہ تلملا کررہ گیا۔اس نے
کہا۔ 'میں مراد کے لہو سے نہا کر زندگی اور سلامتی نہیں
چاہوں گا۔ ماروی امیں نے اس سے نہیں کہا تھا کہ وہ میری
خاطر شہر چھوڑ کر جائے۔اگر وہ یہاں سے نہ جاتا تب بھی
اسے دشمنوں کا سامنا کرنا ہی تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

مر وہ ان سے یہاں لڑتا یا وہاں لڑتا۔ میری خاطر یہاں سے جاتا یا نہ جاتا۔ اب اگر چلا کمیا ہے تو میں کمیا کروں؟ '' ماروی اس کے پاس جاتا چاہتی ہے کیا میں بھی وہاں جاؤں اور دشمنوں کے لیے سوالیہ نشان بن جاؤں کہ ہم دونوں میں سے مراد کون ہے؟ ان کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دونوں کو کوئی ماردیں۔''

سمیرانے طنزیہ انداز میں کہا۔'' پھر تو قصہ ہی ختم ہوجائے گا۔ایک انار رہ جائے گا۔دو بیار چلے جاسمیں گے۔ماروی المیلی رہ جائے گی۔لیکن کوئی بھی عورت کتنے دنوں تک المیلی رہ سکتی ہے۔ماروی کو پھر نئے عاشق مل جاسمیں گے۔''

محبوب نے سخت کہج میں کہا۔'' واٹ نان سینس۔ سمیرا۔۔۔۔ ابیکیسی باتنس کہدر ہی ہو؟''

وہ بولی۔'' آج میں چپ نہیں رہوں گی۔یہ بچ سب بی دیکھتے آرہے ہیں کہ ماروی نے بھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں سنایا۔ دونوں بھاروں کوامید کے اسپتال میں رکھتی آئی ہے۔ میں رکھتی آئی ہے۔

" یہ پہلے ہی دن مرادسے نکاح پڑھوالیتی تو بیعشقیہ
داستان آج موت کا تعمیل نہ بنتی ۔ایک تھیلنے چلا عمیا
ہے۔دوسرے سے بھی توقع کی جارتی ہے۔ بیصاف نظر
آر ہاہے کرمجوب صاحب وہاں جانے کے لیے بھڑک گئے
ہیں۔اب یہ ماروی کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر
لگائیں مے۔"

چاہی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔''زیاوہ نہ بولو۔میری بڑی سائیں سے کہنے نہیں گئی تھی کہاس پر عاشق ہوجا نمیں۔سائمیں نے اپنی دولت سے اپنی مہر ہانیوں سے اور نیکیوں سے اٹنے احسانات کے تھے کہ یہ بچاری ان کے آگے بے زبانِ ہوکررہ گئی تھی۔''

آج دیکھیں کہ اس ہے زبان کی زبان کیے ہے اختیار بول پڑی ہے۔ بیسائی کواور مراد کوتو کیا خود کو بھولی ہوئی ہے۔اس کے باوجوداس کے اندر کی ماروی اپنے مراد کے لیے تڑپ کئی ہے۔اس کے تق میں بول رہی ہے۔'' " تمہاری سلامتی اور خوشحالی سے مجھے اطمینان رہے گاتم سائیں کی سر پرتی میں محفوظ رہوگی تو مجھے جیسے ایک اُن دیکھی تو ت حاصل ہوتی رہے گی۔"

ماروی نے بوچھا۔'' میں تمہاری سلامتی کی جنگ لڑتے وقت ساتھ رہول کی تو کیا اطمینان حاصل نہیں ہوگا؟ بینہ بولوکہ میں تم پر بوجھ بن جاؤں گی'۔ ''تم یہ جہنہیں بنوگی سال آئی گی تو میں تمہاری

" تم بوجه نبین بنوگ بیبال آؤگی تو میں تمہاری سلامتی کی قرمیں مبتلار ہوں گا۔"

ماروی نے یو چھا۔" یہ بتاؤ" کیا دھمن کی کوئی مولی محمد ملائے گی؟" حمد میں آکر نہیں کیے گی؟" "اں لگ سکتی ہے۔"

ہاں لگ کی ہے۔ '' تو مجھے بھی لگ سکتی ہے۔ لہوا در بارود کے کھیل میں W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

ہم دونوں ساتھ جئیں مے ،ساتھ مریں مے۔'' یہ داوں کو گرما دینے والی باتیں تھیں لیکن جذباتی محمیں لیکن جذباتی تھی۔

محبوب نے کہا۔''مراد کے لیے تمہاری محبت تمہارے جذبے سلامت رہیں کیکن وہاں جانے کی بات نہ کرو۔ جب مردخطرات سے کھیلائے توعورت کواس سے دور رہنا چاہیے۔اس سے دوررہ کراسے اطمینان دلانا چاہیے کہ وہ محفوظ پناوگاہ میں اس کی واپسی کا انتظار کررہی ہے۔'' ماردی نے کہا۔''واپسی ۔۔۔''

وہ فون کے پاس سے اٹھ ممی ۔ایک طرف جاتے ہوئے پلٹ کر بول۔ ''کوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں کودجائے توکیادہ زندہ دالی آئے گا؟''

اس کی صاف کوئی پرسب ہی نے چونک کر اے دیکھا۔وہ بولی۔'' آپ سب کے د ماغوں میں سے بات چھی موئی ہے د کھا۔وہ بولی ہے کہ دہمن انتہائی خطرناک ہیں۔نا قابل کلست ہیں۔مراد کو تو ڈکررکھ دیں مے۔لیکن سے بات کوئی منہ سے نہیں بول رہا ہے۔''

سمیرانے کہا۔''بے شک اللہ سلامتی دینے والا ہے۔'' ماروی نے کہا۔'' تو پھرمیرے ساتھ آؤاور مراد کے میدانِ جنگ میں چلو۔''

میرانے کہا۔''میں نے یہ تونہیں کہا کہ جان ہو جھ کر الی جگہ جانا چاہیے جہاں ہر طرف موت ہی موت ہو۔'' ماروی نے کہا۔''مراد جان ہو جھ کرالی جگہ گیاہے۔'' مجروہ محبوب کو و مکھتے ہوئے بولی۔''محبوب صاحب کوزندہ سلامت رکھنے کے لیے ۔۔۔'' محبوب کو جیسے پھر آکر لگا۔ یہ کتنے شرم کی بات تھی کہ

سسپنسدُانجسٹ ح 186 کے ستمبر 2014ء

مأروي

کہا۔''سب اپنی اپنی بولیاں بول کر چلے گئے۔مراد کے لیے کوئی بولئے مان کھات لیے کوئی بولنے والانہیں ہے کہ وہ ابھی ان کھات میں کیسا تنہا اور بے یارو مددگار ہوگا اور کمیے موت کے خلاف زندگی کے لیے لڑر ہا ہوگا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

0

M

" جائی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔" جہیں پچھلی زندگی یا دہیں آ رہی ہے پھر بھی تم اپنے بچپن کے پیار کے لیے اتن محبت سے سوج رہی ہو۔اس کے لیے پریشان ہورہی ہو۔اللہ نے چاہا تو وہ جلدی والیس آئے گا۔"

''چاچی !وہ تنہا کہاں موت سے کھیلنے کیا ہے؟ وہ کتنی محبت کرنے والا ہے۔ دوسروں کے لیے اپنی زندگی داؤ پرلگا دیتا ہے۔ میرادل اس کی طرف کھنچا جار ہاہے۔''

وہ چائی کے شانے پر سر دکھ کر بونی۔ 'وہ آج کل میں نہ آیا تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ جب تک اس کے پاس نہیں جاؤں کی سکون ہے نہیں رہ سکوں گی۔''

'' بین !ول کوسنجالو فی الحال یہاں سے جانے کی نہ سوچو۔مرادمجی یہی چاہتا ہے۔تم اس کی بات مانو۔اس کی واپسی تک یہاں عزت آبرو سے رہو۔''

وہ مراد کو دعائمیں دیتے ہوئے بولی۔ ' یہاں تم محفوظ رہوگی تو وہ تمہاری فکر سے آزاد رہ کر پورے حوصلے سے دشمنوں کا مقابلہ کرتارہے گا۔''

اس نے دونوں ہاتھ اُٹھا کرعاجزی سے کہا۔''یا میرے معبود۔۔۔! تو ہمارے حال سے داقف ہے۔ہم اور پچھٹیں چاہتے۔مراد کی سلامتی اوراس کی واپسی چاہتے ہیں۔یامیرے پاک پروردگار ۔۔۔۔!ہماری دعا نمیں قبول فرما۔۔۔۔آیٹن!'

جب اپنوں کو کہیں ہے سلامتی نہلتی ہوتو دعا نمیں مانگنے ہے ہی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ حالات ایسے ستھے کہ مبر کرنے اورانتظار کرئے کے سوااور پچھنہیں کیا جاسکتا تھا۔ ماروی نے چاتی کی دعاؤں کے ساتھ ہم آواز ہوکر آمین کہا پھر سرکو جھکالیا۔

2

مرینہ آفت کی پرکالہ نے بستر چھوڑ دیا تھا۔ اسپتالی سے چھٹی اس کی ہے۔ وہ بڑی خوداعتادی کے ساتھ موت سے لڑتی رہی تھی۔ اب چلنے پھرنے اور دوڑ نے کے قابل ہوئی تھی۔ اس نے اسپتال میں رہ کر دو پرائیویٹ سراغ رسانوں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ان سے کہا تھا کہ وہ مراد علی متلی پر نظر رکھیں اور اس کی مصروفیات کے بارے میں رپورٹ ویتے رہیں اور وہ جاسوں بیخدمات انجام دے رہے ہے۔

وہ محبوب سے بولی۔ "سائیں! اب توبیکی ہوئی کتاب

ہے۔ بیانجانے میں بی سی اپنے بچپن کے پیاری طرف اوٹ

مین ہے۔ کیا اب بھی آپ اس سے لولگائے رہیں ہے؟ "

مین ہمیرا صاحبہ ... معروف صاحب ! ہم غریب

ہیں۔ ہماری نکی کو الزام نہ دیں۔ سائیں کو سجھائیں کہ
ماروی کو اب دل سے اور د ماغ سے نکال دیں۔
"اب رائے الگ ہوجائیں تو اچھا ہے۔ اب ہم
سائیں کا احسان نہیں لیس تے۔ یہاں سے چلے جائیں
سائیں کا احسان نہیں لیس تے۔ یہاں سے چلے جائیں
سائیں کا احسان نہیں لیس تے۔ یہاں سے جلے جائیں
سائیں کا احسان نہیں گیس تے۔ یہاں سے جائے کے بعد بھی

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

محبوب نے کہا۔'' خدا کے لیے یہاں سے جانے کی باتیں نہ کریں۔اگر چہم ایک خاندان کے افراد نہیں ہیں' ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔لیکن ہم طویل عرصہ تک ایک دوسرے کے دکھ در دمیں شریک رہے ہیں۔ '' میری ایک بات مالو میرے احسانات نہ

مانو۔ مرف مجھ سے اپنوں کی طرح محبت کرد۔ اٹسی محبت جو آز مائش کی گھڑیوں میں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کرو۔ ماروی! آج مراد کے لیے تنہارے دل سے آوازنگل ہے۔

رواپن ناکامی پرکس کا دل نہیں دکھتا۔ بجھے بھی دکھ ہوا ہے لیکن بیسب و مکھتے آئے ہیں کہ ہیں تمہاری خوثی ہیں خوش رہتا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ میں دکھی ہوں توخوش بھی ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے دونوں ہاتھ میری بہتری چاہئے کے لیے اُٹھی ہو۔ چاہئے کے لیے اُٹھی ہو۔ مور جو ہورہا ہونے دولیکن خدا کے لیے مجھ سے دور نہ جاؤ۔ کم از کم مراد کے آنے تک میری سر پری میں رہو۔ پھر اس کے ساتھ جہاں چاہؤ چلی جاؤ مرخدا کے لیے ابھی نہ جاؤ۔ اس سے زیادہ پچھ نہیں بولوں گا۔ ابھی جا رہا ہوں۔ کہیں تہارہ کروفت گزاروں گا۔''

وہ بولتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔معروف نے ماروی کود کھے کرکہا۔'' آج اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ایک ون تو یہ ہونا ہی تھا۔چلو آج قیامت گزرگئی۔ہم وعا کریں کے کرمجوب کوجلد ہی صبر آجائے۔چلومیرا۔۔۔۔!'' سمیرا اندر سے بہت خوش تھی۔اس نے قریب

سیرا امدر سے بہت موں میں۔ان سے سریب آکر ماروی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کرکہا۔'' میں دعا کروں گی مراد جلد ہی واپس آئے۔خدائم ہیں خوشیاں دے۔'' وہ اس کے رخسار کو چوم کر معروف کے ساتھ چلی سنی۔وہاں صرف چاچی اور ماروی رہ کئیں۔ماروی نے

سينس دَانجست ﴿ 187 ﴾ ستمبر 2014ء

وہ بولی۔ '' میں نے چندونوں میں مراد کے جو بدلتے
ہوئے تیوراوراس کی مہارت دیکھی ہے اس کے چیش نظر کہتی
ہوں تمہارے شوٹروں کی شامت آگئی ہے۔ اے کولی
مار نے کے لیے تہہیں مجھے ہی ڈیل کرنی ہوگی۔''
مار نے کے لیے تہہیں مجھے ہی ڈیل کرنی ہوگی۔''
میکی نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی فون بند کر دیا۔وہ
میکی نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی فون بند کر دیا۔وہ
ایخ سراخ رسانوں سے بولی۔''تم نے کہا تھا کہ اس شہر میں
جینے کرائے کے قائل ہیں ان میں سے بیشتر کوجانتے ہو۔''
وہ بولی۔''آن میں سے کئی ایسے ہیں ۔''
وہ بولی۔''ان میں سے کئی ایسے ہیں جو غیر ملکی
ایک نے کہا۔''تی ہاں ہم جانے ہیں۔''
دم بولی۔''ان میں سے کئی ایسے ہیں جو غیر ملکی
ایک نے کہا مرتے ہیں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

'' جی ہاں ۔ان ایجنسیوں کے تمائندے کراچی اور اسلام آباد میں رہتے ہیں ۔'' ''' معلوم کر و بھٹ کی میں مڈالی و کا تمائن و سال

''' میمعلوم کرو مسٹر یکیٹ ریڈ الرٹ کا نمائندہ یہاں کون ہے؟ یہاں جواس کے شوٹر ہیں'وہ مراد کوفل کرنے والے ہیں۔''

''یہاں ریڈالرٹ کا نمائندہ کون ہے'یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے۔ویسے ہم شوٹروں کو پیچانتے ہیں۔کسی کو مراد کے قریب آنے نہیں دیں تھے۔''

وہ پریشان تھی۔اس دفت اسپتال ہیں تھی۔وہاں سے باہر آنے تک مراد کو تیج سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔کی مجی طرح میکی البرٹ کے مقاصد کونا کام بنانے کی ہرممکن کوشش کررہی تھی۔

اس نے سوچادوبروی کرمنل تنظیموں کوآپ میں لڑایا جائے تب می بات ہے گی۔ایسے وقت'' سنڈ کیمیٹ وی ماسٹرز'' کاسر براہ فرانسس کو بو بویاد آیا۔ میکی البرٹ سے اس کی پرانی دھمنی تھی۔وہ بہت ہی اہم اور بڑے ہی شکین معاملات میں ایک دوسرے کونقصان پہنچانے سے بازنہیں، آتے تھے۔

مرینہ نے فورا ہی اس کے نمبر پنج کیے۔ پھر رابطہ ہونے پر بولی۔''ہیلومسٹر کو ہو ہو! میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مریندلندن کی میٹ آفیسر بول رہی ہوں۔''

وہ بولا۔'' ہائے مس مرینداستا ہے تہمیں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔اب اسکاٹ لینڈ بارڈ سے اور لندن ایلائٹ اینٹی ترراسکواڈ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔''

ایلائٹ ایسی طرراستواڈ سے مہارا توں مس بیل ہے۔ ''تم نے درست سنا ہے۔ کیا تنہیں بیس کر خوشی نہیں ہوئی کہ مراد تا می ایک محض نے برنا رڈ کوجہنم میں پہنچادیا ہے اور میکی البرث استے بڑے نقصان پر تلملار ہاہے۔'' مراد نے اسے مار ڈالنے میں کوئی سرنہیں چھوڑی تھی پھر بھی اتن ہمدردی کی تھی کہ اسے اسپتال جانے اور اپنا علاج کرانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

وہ علاج کے دوران قسمیں کھاتی رہی تھی کہ اس ظالم کوزندہ نہیں چھوڑے گی۔ول سے بھی مجبورتھی یا شیطانی ہوں کا غلبر ہتا تھا۔وہ جنونی ہوکرسوچتی تھی کہ اس کے ساتھ تنہائی میں دو چار راتیں ضرور گزارے گی۔وہ ڈبل ماسنڈ ڈ ہوکرسوچتی رہتی تھی کہ اے مارڈ النے سے پہلے غلام بنا کر حسرتیں پوری کرے گی پھرانتام توضروری ہے۔اے تڑیا تڑیا کر مارڈ الے گی۔

یہ دیکھ چی تھی کہ وہ ایک خطرناک فائٹر بن چکا ہے۔اسے دشمنوں سے نمٹنا آگیا تھا پھروہ برنارڈ کو ہلاک کر کے دنیا کی بڑی بڑی جرائم پیشہ تظیموں کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ وہ جتنا خطرناک بن رہا تھا' مرینہ آئی ہی ضدی ہور ہی تھی اسے اپنے سامنے بے دست و پا بنانے کی قسمیں کھا چکی تھی۔

اس نے برنارڈ سے تعلق رکھنے والی منظیم'' سنڈ کیپٹ ریڈ الرٹ'' سے رابطہ کیا۔اس منظیم کے ہمر براہ سے کہا۔''مسٹر میکی! میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مرینہ دلا ور بول رہی ہوں اور کسی تعارف کی مختاج نہیں ہوں۔''

میکی البرث نے کہا۔" ہائے مرینداتم تو ہماری بلیک اسٹ میں تعییں ۔ تنہاری غفلت کی دجہ سے برنارڈ مارا گیا ہے۔" وو بولی۔" میری غفلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیسب جانتے ہیں۔ برنارڈ کے جیل تو ڑنے سے پہلے میں ہاتھ یا وَں سے معذور ہوکر اسپتال میں پڑی تھی۔"

میں ہاتھ یاؤں سے معذور ہوکر اسپتال میں پڑی تھی۔'' وہ بولا۔''ہاں میں مانتا ہوں۔ جھے بیدر پورٹ ملی ہے کہ تم بہت پہلے ہی برنارڈ کے معالمے سے الگ ہوگئ تھیں۔ مراد نے تہہیں بھی اسپتال پہنچادیا تھا۔'' ''میں اِسے زندونہیں جھوڑوں گی، جلنے پھرنے کے

قابل ہوجاؤں کی تواہے دوڑا دوڑا کر ماروں گی۔'' ''اس ہے پہلے ہارے شوٹر اُسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔''

وہ نہیں چاہتی تھی کہ مراداس کا غلام بننے سے پہلے کی اور کے ہاتھوں مارا جائے ۔اس نے کہا۔''مسٹر میکی!انجی اے ٹارگٹ نہ بناؤ۔اے میرے لیے چھوڑ دو۔'' ''تم اپنی خیر مناؤ۔چونکہ تم برنارڈ کے معالمے سے الگ ہوگئ تعیں اس لیے تمہارانا م بلیک لسٹ سے نکال دیا حمیا ہے۔تم جلد ہی مرادی موت کی خبر سنوگی۔''

سينس دُانجسٺ ﴿ 188 ﴾ ستمبر 2014ء

ماروي

'' اپنا بینک اکا دُنٹ نمبراور پتا ٹھکانا لکھ جیجو۔ آج ہی بيب جيمهين ال جائے كا-" اس کے زخم بھر کئے تھے۔اسپتال سے اس کی چھٹی

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

r

C

0

m

ہونے والی میں۔اس سے پہلے ہی وہ دور تک اپنے رائے ہموار کررہی تھی۔

دوسرى طرف مراداكيلاتها اورمقاب پرعالمي سطح ي بھانت بھانت کے مجرم تھے۔ایے زیادہ سے زیادہ اسکح،رم گاڑیوں اور فائٹرز کی ضرورت تھی اور مرینہ بڑی مگاری ے بیسب چیزیں اس کے نام سے سیٹ رہی تھی۔ جس دن وہ اِسپتال ہے صحت یاب ہوکر آئی 'ای

دن ریڈ الریٹ کے میکی البرث نے اسے کال کی۔اس نے پوچھا۔" میک اب کیے یادکیاہے؟"

وہ بولا۔ "متم نے درست کہا تھا کہ میرے شوٹروں کی شامت آ جائے گی۔وہ واقعی بہت ہی تیز طرارے۔'' مرینہ نے یو جھا۔'' ہوا کیا' یہ تو بولو۔''

وہ بولا۔''ہمارا ایک شوٹر اے قتل کرنے عمیا تھا۔وہ اسپتال بہنے عمیا۔اس کی زبان بندکرنے کے لیے مارے ہی ایک شوٹرنے اے کولی ماردی۔وہ اے کولی مار کر فرار ہور ہاتھا مِراد نے اس پر اجا تک حملہ کیا۔اس کی حمن چھین لی پھر اے کن بوائنٹ برگرا جی سے تین سومیل دور لے کیا ہے۔' مریندنے کہا۔"ابتمہاری مجھ میں آیا کدوہ کیسا محرقبلا ....اورخطرناك جنگ باز ٢٠٠٠

''ہاں بولو۔ کیاتم اے کولی مارو کی؟جو معاوضہ موگا اس كافنني رسنت البي اداكرديا جائے گا۔" '' پہلے تو میں بیمعلوم کرنا جاہوں کی کہوہ کرا جی سے

تین سومیل دور کس علاقے میں ہے؟''

'' مجھے بتایا گیا ہے کہ انجی وہ عمر کوٹ میں ہوگا۔میرے شوٹرز وہاں چینجنے والے ہیں۔'' ''اس کافون نمبریتاؤ۔''

" میں نہیں جانتا۔ ہاراایک بقتا می شوٹر جواس کے شلنج میں تھا۔ اب نہیں ہے لیکن وہیں عمر کوٹ میں کہیں ج<u>میا</u> ہواہاں کائمبرٹوٹ کرو۔

مرینہ نے بلے کا نون نمبر محفوظ کسیا پھر کہا۔"اب سنومیکی! یونان بینس! بلژی قول! مراداب عمرکوث میں اکیلا حبیں رہےگا۔فار بورانفارمیشن میں اس کےساتھ رہوں کی اور تمہارے ایک ایک کارندے کوجہنم میں پہنچاؤں گی۔'' وه غفقے بولا۔ ' بیکیا بکواس کررہی ہو؟' "مم نے جارون مبلے مجھ سے بکواس کی تھی۔میری

وہ قبقہہ لگاتے ہوئے بولا۔''جس دن میں نے سنا تھا'اس ون خوب جش منایا تھا۔ارے بیہ مراد کون ہے؟ میں اسے دس لا کھڑ الرز انعام دوں گا۔ اگروہ میرے لیے کام کرنا جاہے گا تو وہاں اس کے لیے بڑی بڑی موقتیں فراجم كرول كا.

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

مرینہ نے بڑے فخریدا نداز میں کہا۔' بحبہیں معلوم ہونا جاہیے کہ وہ مرادمیراعاشق میرادلدار ہے۔ہم دونوں ایک دوسرے کودل وجان سے جاہتے ہیں۔

'' پھر تو میری تلاشِ ختم ہوگئ ۔ میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ کیااس سے بات کرائلتی ہو؟"

'' ابھی نہیں' میں اسپتال میں ہوں اور وہ کہیں بہاڑی علاقے میں کیا ہواہے''

"اس مے فون پر بات کراسکتی ہو؟" "اكرتم ال سے كام لينا جائے ہوتو ميں اس سے الگشیں ہوں۔ہم دونو ں بی تمہارا کام کریں گے۔''

" تمہاری جیسی نامور تجربہ کارمیرے سنڈ کیٹ میں آئے گی اس سے بڑی بات اور کیا ہوسکتی ہے۔"

"تو محر مارے درمیان ملے ویل موکی " ''انجى ۋى<u>ل</u> كروپ'

وہ بولی۔''سب سے پہلی بات یہ کہ میں اسپتال ہے نکلنے کے بعد یا کتان میں نہیں انڈیا میں رہوں گی۔' ''منظور ہے۔انڈیا میں جارا ایک پروجیکٹ شروع

ہونے والا ہے۔ تم اور مرادو ہاں بہت کام آؤ گے۔ '' بیتو میں جانتی ہوں کہتم ہمارے باس اسلحہ اور رقم کی تمینیں ہونے دو مے کیکن وہاں ہمارے جو ماتحت رکھے

جائمیں کے ان کا انتخاب ہم کریں گے۔''

"وتبین فغی پرسنت تمهارے اور فغنی پرسنت ہارے منتخب کیے ہوئے لوگ حمہارے ماتحت رہیں گھے۔' " تم مجھی میرے اور مراد کے ذاتی معاملات میں مدا خلت تہیں کرو گے۔ہم دونوں آپس میں لڑتے جھڑتے رہتے ہیں ہم بھی اس کی حمایت میں نہیں بولو ہے؟''

" میں تم دونوں کے ذاتی معاملات سے بھی کوئی ولچی نبیں اوں گا۔بس یہ خیال رہے کہ تمہارے آپس کے جھکڑوں سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔'

" دنیں پنچ گاتم ہم سے فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔" ''بس تو پھراور کوئی بحث نبیں کروں گا۔'' "ایک بات اور .... جمیں فوری طور پررقم کی شوثرز ک اسلحہ اور گاڑیوں کی ضرورت ہے۔''

سنس دُانجست ﴿ 189 ﴾ ستمبر 2014ء

لو كون كود بال پنجايا جائے۔

ا نے دشمنوں کے مقابلے میں کمزور اور کمتر نہ ہونے دیا جائے۔لیکن جہاں جان کا خطرہ ہے دہاں مراد کی طرح نہ جائے۔ پھر تو خود کو چھوٹا بنانے والی بات اپنی جگہ قائم رہے گی۔ماروی یہی ویکھے گی کہ مراد مردمیدان ہے اور محبوب اپنی سلامتی کے لیے تھرمیں آرام سے بیشاہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

0

M

اصل بات ماروی کی نظروں میں اہم ہونا تھا۔ و و دکھانا چاہتا تھا کہ مراد کا احسان نہیں لے رہاہے۔ کمر میں نہیں ہیٹیا ہے۔ بلکہاس کے ثنانہ بشانہ دفتمنوں سے نور ہاہے۔

تب ماروی سوپے گی کہ وہ محبوب کے نہیں مراد کے دھمن ہیں اور بیمجوب کا بڑا پن ہے کہ وہ مراد کی جنگ لڑنے عماے۔

معقل یمی سمجھار ہی تھی کہ ماروی کی نظروں میں بازی کی معربدل جائے گی۔وہ آج تک ان سب پر بڑے بڑے احسان کرتا آیا تھا۔اب پھر مراد کی جنگ لڑتے ہوئے موت کا سامنا کرتے ہوئے ایک اور بڑاا حسان کرسکتا تھا۔

وہ تیزی ہے سوچ رہا تھا ماروی کو سامنے ویکھٹا ہوا بہت ہی جذباتی انداز میں فیصلہ کر رہا تھا'اب پچے بھی ہو'وہ مراد کا احسان ختم کرنے کے لیے الٹااس پراحسان کرنے ک خاطراب کے دشمنوں سے نگرانے جائے گا۔

کیکن کہاں جائے گا؟اس نے کہاتھا کہ وہ کرا چی ہے تقریباً تین سومیل دور کیا ہے۔کیکن اس نے بیٹیس بتایا تھا کہ کس سمت اور کس علاقے میں کمیا ہے؟

ال نے کچھ موچا پھر فون ٹکال کر مراد کے نمبر پنج کے۔رابطہ ہونے پراس کی آواز سنائی دی۔'' جی سائیں۔ تھم کریں۔''

اس نے بوچھا۔''ابھی تم کس علاتے میں ہو؟'' ''آپ کیوں بوچھارہے ہیں؟'' ''تم جواب دو۔''

" و کیمیے میں نہیں چاہتا' آپ یہاں آئی یا کسی کو میری مدد کے لیے بھیجیں۔''

''میں ہتھیار ٔ رقم اور گاڑیاں پہنچاؤں گا۔'' ''میرے لیے بیرضروری نہیں ہیں۔ان کی ضرورت ہوگی تو آپ سے ضرور کہوں گا۔''

بوں وہ پ سے رور ہوں ۔ "داہ ۔۔۔! دشمنوں سے لانے کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ کیاتم انہیں پھول ہیں کرر ہے ہو؟ کج بولو کیوں چاہتے ہو کہ میں وہاں نہ آؤں؟ کیاماروی کومتا اڑ کررہے ہو۔ یہ جنا رہے ہو کہ میری سلامتی کی خاطر اس سے دور اہمیت کونظر انداز کیا تھا۔اب میری اہمیت یہ ہے کہ میں تمہارے جانی دھمن کو بوبو ہے ڈیل کرچکی ہوں۔' وہ قبقبدلگا کر بولی۔''اب اپنا مرپیٹو۔تمہارے دھمن سے ڈیلنگ کے مطابق مراد کوسکیورٹی دوں گی پھر یہاں سے انڈیا تک تمہارے تمام شن کونا کام بنانے کی کوشمیں کرتی رہوں گی۔'' تمہارے تمام شن کونا کام بنانے کی کوشمیں کرتی اور کیا پدی کا دو تھارت سے بولا۔''او نہد! کیا پدی اور کیا پدی کا شور با۔ بلیک لسٹ میں پھر تمہارا نام آگیا ہے۔اپنی خیر مناؤ۔مراوکوسکیورٹی وسے کی حسرت ہی رہ جائے گی۔'' مناؤ۔مراوکوسکیورٹی وسے کی حسرت ہی رہ جائے گی۔'' ہیں ہوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بانہیں یوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بانہیں یوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بانہیں یوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بانہیں یوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بانہیں یوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بانہیں یوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بانہیں یوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بانہیں یوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بانہیں یوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بانہیں یوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بیاتوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے کے بیاتوں بھیل گئیں جسے عمر کوٹ کی سمت پرواز کرنے ہی ہو۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

ये ये ये

دل ٹوٹ جائے تو پیار کرنے والے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کررہ جاتے ہیں۔ ماروی نے بے اختیار مراد کے لیے اپنی محبت اور اپنایت کا اظہار کر کے محبوب کو محبت کی بلندیوں سے نامرادی کی پستیوں میں گرادیا تھا۔اریوں روپے کے کاروبار کو چیچے چھوڑ کر سب کچھ جھلا کر اس کے پیچھے بحرز دہ سار ہتا تھا۔

، پیار میں ایما نداری الی تھی کہ مراد کو رقیب نہیں مجھتا تھا۔

وہ چاہتا تو مراد کو پھائس کے تنختے تک پہنچا سکتا تھا۔ ماروی کو حاصل کرنے کے لیے اسے بڑی آسانی سے دودھ کی معمی کی طرح نکال کر پھینک سکتا تھا۔

کیکن بیاس کی عظمت تھی۔ بڑا بن تھا کہاس نے مراد گی غربت اور مجبور ہوں ہے بھی فائد و نہیں اٹھا یا۔ ماروی کے لیے اس کی محبت اور شرافت ہے مثال تھی۔ کوئی الیمی مثال پیش نہیں کرسکتا تھا۔ عشق کے امتحان میں اسے سومیں سے سو نمبر ملنے تھے کیکن ماروی کے قیملے نے اسے صفر کردیا تھا۔ فی داراں میں جب میں تران میں جو فیمی میں م

نی الحال اسے جو دکھ تھا' وہ یہ تھا کہ صفر ہو کر رہ حمیا تھا۔ یہ بات پھر کی طرح لگ رہی تھی کہ مراد اُسے زندہ سلامت رکھنے کے لیےخودا پئی زندگی ہارنے کمیا تھا۔ وہ اپنی کوشی میں آکر ہے جینی سے ٹہل رہا تھا۔ کچھ

کرنے کے لیے ماروی کی نظروں میں برتر ہونے کے لیے محل رہاتھا۔اور باربارسوچنے کے بعدیمی فیصلہ کررہاتھا کہ موجودہ حالات میں مراو کا احسان نہیں لےگا۔

بہت سوچنے کے بعد ایک صورت بیڈنک رہی تھی کہ مراد کو وہاں تنہا ندرہنے دے۔ ہتھیار اور جنگ لڑنے والے

سپنس ڈائجسٹ (190 ) ستمبر 2014ء

# باک سوسائی فلٹ کام کی میکئیل پیمال اور الحالی فلٹ کام کے میٹیلیا ہے۔ پیمال اور الحالی فلٹ کام کے میٹیلیا ہے۔ =:UNUSUBIE

يرای نک کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای بک کاپرنٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ہر پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

r

C

مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج 🚕 ہر کتاب کا الگ سیکشن ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي، تار مل كوالثي، كمپريند كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



سينس ذانجست (191 ) ستعبر 2014ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



Ш W P a k S O

Ш

8

H Ų

'' حضور! آپ کانوکر ہوں۔ تھم کریں۔'' ''تم اپنے ساتھ کتنے شوٹرز لاسکتے ہو؟'' "میرے جارساتھی بہترین نشانہ باز ہیں۔" ''ہو سکے تو دواور لے چلو'' ''مِن كُوشش كرتا ہوں۔'' " میں ایک محفظ کے اندریہاں سے لکانا ہے۔" "میں آدھے کھنے میں مزید دوشوٹرزے معاملات طے کریے آر ماہوں۔" لنكز ب جانى في مجوب بدابط فتم كر كي ايك كرائ ك قاتل عدابط كيا- "بيلوجشيد! ايك آفر ب محمري رقم الح کی۔انجی آ وہے تھنے میں میلوں دورجانا ہے۔' اس نے کہا۔" سوری جائی ایس عالی جناب سے رقم لے چکا ہوں۔ تم جائے ہو۔ سودا ہونے کے بعد ہم رقم والمحل تبيل كرتي " كوكى بات بيس من بلے سے بات كرتا مول \_" " بلاتو پہلے بی عالی جناب کے کام سے لگا ہوا ہے۔معلوم ہواہے کہ ہم جس محص کوشوٹ کرنے جارہے ہیں ا بلاأس كے چنگل ميں پيش كيا ہے۔" چرجشید نے چونک کر کہا۔ ارے ہاں جانی ! ہم جس محض کوشوٹ کرنے عمر کوٹ جا رہے ہیں م وہ تمہارے باس محبوب على جانڈ يوكا ہم شكل ہے۔ جانی نے حیرت سے یو چھا۔" کیا کہدرہ ہو؟" '' مج کہدر ہا ہوں ہے بالکل تمہارے باس کے جیبا ہمیں اس کی تصویر دکھائی کی ہے۔ «جمهیں اس کا نام بھی بتایا ہوگا؟" "بال-اسكانام مراديل على ي-" جانی نے ول میں کہا۔" اوگا ڈا بیر کیا مور ہاہے؟" ال نے جشیرے یو چھا۔" تمسارا ٹارگٹ کہاں ہے؟" "عركوت مل كبيل جهيا مواب- بم وابل جارب إلى-" جائی نے قورا ہی لائن کاٹ وی۔ بوی محرقی سے محبوب کوفون پری طب کرتے ہوئے کہا۔ اسرا ایک اہم اطلاع دے رہا ہوں۔مراد صاحب کی جان خطریے میں ب-اس وقت وہ جان بھانے کے لیے عمر کوٹ میں کہیں چھے ہوئے ہیں۔" محبوب نے جمرانی ہے یو جما۔"تم کیے جانے ہو؟" " مجھے اپنے ایک ساتھی ٹار کٹ کلر سے اسمی معلوم ہوا

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

' پر ہات جیں ہے۔ آپ غلط نہ جھیں سائیں۔'' ''تم سجي سمجاؤ جھے غلط سوچنے پر مجبور نہ كروفوراً بتاؤكس علاقے ميں ہو۔ ميں انجني آؤل گا۔'' "" نہیں سائیں!آپ ادھر آنے کی جدنہ كريں \_ يهال موت بي موت ہے۔" "من بحد مول مجھے موت سے ڈرا رہے ہو یا عورت مول که چوڑ یال مکن کر هريش بيشا موامول اورتم میری خاطر جنگ لڑنے گئے ہو۔ مو میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں ۔باتیں نہ بناؤ\_ بولوائمي كس علاقے ميں ہو؟ " '' سائل المجھے تحوز اسو چنے دیں۔'' "اگرتم نے ایک مٹ میں نہ بتایا تو میں تم ہے بھی بات تبیں کروں گا اور یہاں ایس جالیں چلوں گا کہ دحمن مجمع مراد بھی کرمیرے بھیے جلے آئی گے۔'' " فیک ہے سامی ایس کا میں ایا کرتا ہوں كه .... وه ذرا چپ بوا \_ پهر بولا \_ ميل آپ كوسات سو کلومیٹر دور تبیس آنے دول گا۔ میں ہی آپ کے یاس آجاؤل گا۔" ''میں نبیں جاہوں گا کہ یہاں آؤ۔یہاں جمن حمہارے بیجھے ماروی کواور چاچی جاجا کوجھی نقصان پہنچا تھی مے ہمیں ان سے دوررہ کروشمنوں سے مثنا ہوگا۔" "اى كي مين دور موكيا مول-آب كوخدا كا واسطه ان مے سر پرست بن کرد ہیں۔' " آئے کوئی بات کے بغیر مجھے بتاؤ' کس علاقی میں ہو۔'' وہ ذراچپ رہا مجر بولا۔'' مھیک ہے۔آپ مجبور کر رے بی توحیدرآبادآ جائیں۔" "حیدرآباد یہاں سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر ہے جبکہ قم کہیں سات سومیل دور ہو۔'' "میں نے ایک اندازے سے سات سومیل کہا تھا۔ میں اس وقت حیدرآ باد کے آس باس مول۔وشمنوں ے مقابلے کے دوران جگہ بدل رہتا ہوں۔ آپ آئی کے تواس دفت جهال ربول گا'وه جگهآب کوبتادول گا۔'' " چلو شیک ہے۔ میں آرہا ہوں۔ کسی وقت مجسی حدرآباد الله كرمهين كالكرون كا-" اس نے رابط حتم کر کے فون پرکٹلزے جاتی کوئاطب کیا۔اس سے بوچھا۔''میرے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ابھی کرا جی سے بہت دورجانا ہے۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

ينس ذانجسث ﴿ 192 ﴾ ستمبر 2014ء

ہے۔وہٹار گٹ کلر مرادصاحب کوشوٹ کرنے جارہاہے۔

محبوب نے کہا۔ ' جانی ! ہم ابھی مراد کو بی سیکورٹی

ماروي

"کیا مرادتمهاری نظروں میں ہے؟" دینے جارہے ہیں۔لیکن مجھے بیاچھی طرح معلوم نہیں ہے " ہے۔ میں آ کر بتاؤں گا۔" کہ وہ ابھی س علاقے میں ہے۔' ''سر!وہ عمر کوٹ میں ہیں ۔ ہمیں وہیں جاتا چاہیے۔'' ورتم فورا حِلْمَ أوْ بهم الجحى لكليس مح \_" بس اڈے کی سرائے میں ہیں۔ بولوکیا کرنا ہے؟'' اس نے رابط حم کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ مراداً ہے ٹال رہا تھا۔ پینے جگہنیں بتارہا تھا۔ یقیناً اسے نیبی مددكهنا جابير-اب وهسيدهاعمركوث بينجنے والاتعاب فون پرایس ایم ایس کے ذریعے دابطد تھیں مے۔''

حبيب كميا تفا۔

سورج ۋ وب ر ما تھا۔عمر کوٹ میں رات روش ہور ہی تھی۔وہاں اسپتال بس اڈے اور کئ علاقے ایسے تھے جہاں تمام رات روشن رہتی تھی اور کئی علاقے ایسے تھے جہاں دشمنوں سے زندگی اور موت کی آنکھ مجو لی تھیلی جانے والى تارىكى بعى تعى ت Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

بلے نے عالی جناب کو یہ بتایا تھا کدوہ مراد کی گرفت سے لکل کیا ہے اور مراداس کا پیچھا کرتا ہوا عرکوٹ بھی کیا ہے۔ عالی جناب نے اسے حکم دیا تھا کہ مراد کوایئے پیچھے لگائے رکھے۔اس کے کئی ٹارگٹ کلرز جلد بی وہاں سینے

مراد اور بلے میں دوئ اور اعتاد کا تعلق قائم ہو کیا تھا۔ وہ دونو ل عمر کوٹ چانچ کروشنوں کا انتظار کرر ہے تھے۔ انہوں نے دو چھوٹے سے ہوٹلوں میں الگ الگ كرے كرائے ير ليے تھے۔آنے والے د فتوں كوبيہ دکھانا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگ اور یانی کی طرح

عالی جناب کے وو ٹارگٹ کلرز حیدرآباد میں تھے۔انہوں نے دواورشوٹرز کوکرائے پر حاصل کیا تھا۔ پھر وہ اند جرا ہوتے ہی عمر کوٹ بیٹی محکئے تھے۔ان میں سے ایک نے بلے کوفون پر مخاطب کیا۔" ہیلو۔میں عالی جناب کا خادم بول رہا ہوں تم بلنے ہونا؟"

" ہاں۔ میں بھی عالی جناب کا خادم ہوں۔ یہ بولو يهال كب تك ينج رب مو؟" " بم الله كته بيل م كبال مو؟"

"میں ہول حیات محمد کے ایک کرے میں مول \_ يهال آ جاؤ ليكن يه چمونا سا مول ہے - مم متصيار والےسب کی نظروں میں آ جا تھی گے ہم کتنے لوگ ہو؟" '' ہم جار ہیں۔ جہاں سے لا**تک ز**وٹ کی بسیں جاتی ہیں وہاں کی ایک سرائے میں ہیں تم یہاں آ جاؤ۔'' ''میں انجی آر ہاہوں''

اس نے فون بند کر کے مراد کود کیمنے ہوئے کہا۔''وہ '' وہی جوہم نے بلان کیا ہے۔ تم ان کے یاس جاؤ۔ میں دوررہ کرانہیں دیکھتار ہوں گااورنشانہ بنا تار ہوں گا۔'' "اگر بلانگ ہے ہٹ کر سچویشن تبدیل ہو کی تو ہم وہ دونوں ہوئل سے باہر آئے چرایک دوسرے ے الگ ہو کر جانے گئے۔مراد این موٹر سائیل پر تھا۔ اس سے دوررہ کر پہلے ہی سرائے کے یاس پہنچ کرایک جگہ

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

بلّے نے سرائے میں پہنچ کران جاروں سے ملاقات كى - وه اس كے ليے ايك كن اور بكش لے كرآئے تھے كيونكه وهنهتأ تقابه

وہ سرائے میں ہتھیار نہیں نکال سکتے تھے۔ یا ہر جا کر ضرورت کے وقت المیں نکالنے والے تھے۔ بلے نے کہا۔" میں نے مراد کو ایک اسکول کے کمرے میں آتے حاتے دیکھا ہے۔ چھٹیوں کے باعث اسکول خالی اور ویران ہے۔ میراخیال ہے آج رات وہ شایدو جی رہے گا۔" ایک نے کہا۔ " ہمیں أدهرجانا جائے"

بلے نے کہا۔ ' میں نے ایک محتا پہلے اے سیما ہال میں دیکھاہے۔وہ دیاں بھی ہوسکتا ہے۔

ورتم میں سے کی ایک کو سیس بس او ے میں رہنا چاہے۔ابیانہ ہو کہ وہ کی بس سے کی دوسرے علاقے کی طرف نكل جائے۔'

چراس نے کہا۔ 'جم ب کے یاس ایک دوسرے کا نو ن تمبر ہونا جاہے۔ ہم بھی بچھڑ جا تمن کے تو را بطے میں روعیں مے۔'

انہوں نے ای وقت ایک دوسرے کے تمبر محفوظ كرلي - پرانهول نے اپ ايك ساتھى كوسنيماكى طرف جیج دیا۔ دوسرے کو دہیں بس اڈے میں چھوڑا۔ ماتی دوشورز بلے کے ساتھ اسکول کی طرف آ گئے۔

مرادان کے پیچیے تھا۔اسکول کے اندراور باہرتار کی تھی۔رات کے وقت کوئی ادھرآتا نہیں تھا۔وہ بلے کے ساتھ دیے قدموں احاطے میں آگئے۔اسکول کے اندرونی ھے میں مرحم ی روشن دکھائی دے رہی تھی۔اسکول کے چوكىدارنے لائنين جلائي ہوگى۔

ردانجست (193 كستمبر 2014ء

''وہ جیسے ہی نظرآئے گا۔ میں حمہیں فون پر بتاؤں گا۔ویسےاس کافون نمبر بھی محفوظ کر کو ؟

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

m

اس نے دونوں شوٹرز کے تمبر مراد کے فون میں پہنجا دیدے۔ پھراس سے دور جا کر بھیٹر میں کم ہوگیا۔صورت حال میکی کدوہ شوٹر مراد کی تصویر دیکھ کرآیا تھا۔اے دور ہی ہے پیوان لیتا مراداے بیوائے کے لیے بلاکا محاج تھا۔ فی الحال وواس كى شدرگ كے قريب بھى بھى جا تا تو مرادا ہے ند بیجان موت أف بیجان كرلے جاتى۔

دوسری بات بیرکه بلّ بینبین جانتا تھا کہ وہ شوٹراس کی دوغلی حال ہے آگاہ ہو چکا ہے۔وہ اس کے فریب میں مبیں آئے گا ، وہ خود و ہاں فریب میں مبتلا ہو *کر آ*یا تھا۔

وہ شوٹر ہوشیار ہو چکا تھا۔ تماشا ئیوں کی بھیٹر سے دور نیم تاریکی میں آگیا تھا۔اس نے حیب کر بلے کو و کھھ لیا۔مراواس کے ساتھ نہیں تھا۔

اس نے سوچا۔ بلنے کو اپنی طرف بلایا جائے۔مراد کہیں چھیا ہوگا تو اس کے پیچھے چلا آئے گا۔اس نے فون پر اس كيمبر في كي بحر رابط مون ير بولا- "بلي تم كمال ہو؟ رمزی اور عبدل میرا نون اٹینڈ تہیں کر رہے ہیں۔وہ دونول كهال يل ؟"

یلے نے کہا۔" کیا بناؤں شانی ابہت صدے کی بات ہے۔ وہ مبخت مراد بتا تبیں کہاں چیپا ہوا تھا۔اس ڈلیل وحمن نے دونوں کو کو کی مار دی ہے۔ "تم کیے ناکے؟"

میں ان سے دور تھا۔فائر تک ہوتے ہی اندهرے میں جا کرچیب کیا تھا۔''

'' ہم اس نامراد کوزندہ میں چھوٹریں کے تم کہاں ہو؟'' شانی نے دل میں کہا۔" مجھ سے مکاری کررہا ہے مں ابھی اسے جہم میں پہنچا دوں گا۔''

اس نے فون پر کہا۔ ' میں سنیما بال سے تھوڑی دور اس دوسرے کیٹ کے یاس ہوں جے بند رکھا ممیا ہے۔ یہاں آجاؤ۔''

بلّے نے کہا۔" اہمی آرہاہوں۔" اس نے رابط حتم کر کے مراد کوفون پر کہا۔ ' وہ اس كيث كے باہر ب جے بند ركھا كيا ہے۔ ين جا رہا موں۔سامناموتے ہیاہے شوٹ کردوں گا۔ مرادنے کہا۔''جاؤ۔ میں بھی آریا ہوں۔''

بلّے نے فون کو جیب میں رکھا۔ پھرستیما کے احاطے ے باہرآ کر دوسرے گیٹ کی طرف جانے لگا۔ادھر ہم

وہ تینوں اسکول کے برآمہے میں آھئے۔جہاں لاکثین کی روشن تھی وہاں جانے کا خطرہ مول لیٹانہیں جاہتے تھے۔دونول شوٹرز نے اپنی اپنی کن کا رخ ادھر کرتے موے للكارا۔" اندركون ب....؟ با برآؤ."

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

وہ سامنے دیکھ کر للکاررہے تھے۔انہیں تاریکی میں ا ہے میجھے مراد کی آواز سنائی دی۔ ''میں یہاں ہوں۔' وہ دونوں سہم کراچھل پڑے۔ پیچیے بلٹ کر فائز کرنا چاہا۔اس سے پہلے ہی پہلی کوئی ایک کوآ کر تکی۔ووسرے کو بلّے نے کولی مارتے ہوئے کہا۔ استہاری دی ہو گی من

ہے۔سوری مبیں کبول گا۔ تمہارا جوتا تمہارے سر...

انہوں نےمو ہائل فون کی ٹارچ روش کر کے دیکھاوہ دونوں فرش پر مردہ پڑے تھے۔انہوں نے ان کی تنیں لے کراہے بیگ میں دکھ لیس بلے نے کہا۔'' یہاں سے سنیمانز دیک ہے۔ایک شوٹر دہاں ہوگا۔ پہلے وہاں چلو۔ وہ ٹارچ بچھا کر تیزی سے چلتے ہوئے تاریکی میں کم

ہو گئے۔ان دو فردول میں سے ایک ابھی زندہ تھا۔ آخری سائسیں لے رہا تھا۔اس نے جیب سے فون نکال کرنمبر بھ کے پھر رابطہ ہوتے ہی اکمٹرٹی ہوئی سانوں میں بولا۔ ' بلے سے دورر مو۔ وہمراد كا آدى ہے۔

وہ جوسنیما میں آیا ہوا تھا۔اس نے جواب کا انتظار كيا- پير يو چها-"بيلو-رمزى ....!بيلو-بيلو-"اي کوئی جواب ہیں ملا۔

اس نے فور آی اس ساتھی کو کال کی جویس اڈے شن تما- '' ہیلوجیدی ....! ہم دھوکا کھارہے ہیں۔ بلا مراد كا آدى ہے۔اس نے رمزى اور عبدل كے ساتھ كھ براكيا ہے۔ ٹاید مراد کے ساتھ ٹل کر انہیں فتم کردیا ہے۔ تم بلے کو د کیمتے ہی کو لی مار دو۔''

جیدی نے عصے سے کہا۔ ' اگر مارے دو ساتھی مارے محتے ہیں تو بدعالی جناب کی علطی سے ہور ہا ہے۔ہم مجى انجائے ميں مارے جاتے - اس نے بلے ير اعدها بعروساكر كيمس يهال مرنے يك ليے بيجاہے۔

"اب ہم آبی سے ہیں۔ رقم بھی لے چے ہیں تو مراد کے ساتھ بلے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔تم ہوشیار رہو۔اب وہ ہاری طرف آ رہے ہوں گے۔''

سنیما کے باہر تماشائیوں کی بھیڑھی۔ ملے نے وہاں مانی کرکہا۔' دہمیں ایک دوسرے سے دورر ہنا چاہیے۔' مراد نے کہا۔" ہال دور تو رہنا جانے لیکن میں تمہارے بغیراس شوٹر کو کیے پیچانوں گا؟''

پنس ڈائجسٹ ﴿194 ﴾ ستمبر 2014ء

مأروي

تاریکی تنمی اسے دور سے دعیمانیں مباسکی تھا۔ قریب جانا بناؤ۔اسے وہاں سے زندہ نہ جانے دو۔'' منروری تھا۔ منروری تھا۔

وہ چلتے چلتے اچا تک ہی بو کھلا کراؤ کھڑاتے ہوئے گر شانی کوفون کیا تھا۔وہ انٹینڈ میس کررہا ہے۔معلوم ہوتا ہے پڑا۔ ٹھا ئیس کی آواز کے ساتھ ایک کو لی اس کے قدموں مجمعی مشکل میں ہے یا پھر مارا کیا ہے۔ کے پاس سے مٹی اڑاتی ہوئی کزر کئی۔وہ زمین پرلڑھکتا ہوا میں '' آپ نے کہا تھا مرادا کیلائے ہم اسے آسانی سے م

ا حاضے کی دیوارگی تاریجی میں چلا گیا۔ شوٹرشانی نے سیج نشانہ لگا یا تھا۔ کیکن میں وقت پراس W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

شور شانی نے سے نشانہ لگایا تھا۔ کیلن عین وقت پراس
کے پیچھے گزرنے والوں میں سے ایک فض اس سے کرا گیا
تھا۔ یوں اس کا نشانہ خطا ہوگیا تھا۔ اس نے ہوائی فائز کیا تو
بھکدڑ کچ گئی۔لوگ ادھر ادھر بھا گئے گئے وہ اس بھیڑ میں
بنے کو ڈھونڈ نے لگا۔اسے لوگوں کی نظروں میں آنے کے
بعد وہاں نہیں رہنا چاہے تھا۔لیکن بنے کو ہلاک کرنا بھی
ضروری مجھر ہاتھا۔اس کے ہاتھ میں گن تھی کوئی قریب نہیں
آسکتا تھا۔اس کے ہاتھ میں گن تھی کوئی قریب نہیں
آسکتا تھا۔ایے وقت مراونے اسے دورتی سے دیکھ لیا۔

اس نے پہلے فائر کی آ واز من کر سمجھا کہ بلے نے شوڑ کو سولی ماری ہے چھر اس نے ایک شخص کو ہوائی فائر کرتے ہوئے اور ادھر اُدھر جاتے ویکھا تو سمجھ لیا کہ وہی دھمن ہے۔وہ دوڑتا ہوااس کی طرف جانے لگا۔

اے کولی مارنے کے لیے قریب جانا ضروری تھا ورنہ بھا گنے والوں میں سے کوئی مارا جاتا۔ ایسے ہی وقت شوٹر نے بلنے کو دیوار کے بیاس پڑا ہوا پایا۔ وہ کرنے اورزمین پر لڑھکنے کے باعث زخمی ہو گیا تھا۔اس وقت اپنی مہارت اور پھرتی ہے کن استعمال کرنے کے قابل میں رہا تھا۔

شوٹر نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمن کوتھام کراس کا نشانہ لیا۔ ٹھا ئمیں کی آ واز کے ساتھ کو لی چلی لیکن اس کی ممن سے نہیں چلی ۔اس سے پہلے ہی مراد نے ایسے اُڑادیا۔

بلا تکلیف سے کراہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ مراد
کا سہارا لے کر دوڑتا ہوا موٹر سائیل کے پاس آگیا۔ لوگ
دور بھا گئے کے بعد رک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ خوف زدہ
خی کن والوں کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ موٹر سائیک
کی رفتار بڑھاتے ہوئے وہاں سے دور ہوتے چلے گئے۔
اب دہ آخری جیدی نامی شوٹررہ گیا تھا۔ اس نے عالی
جناب کو وہاں کے حالات بتائے تھے۔ '' جناب! آپ کا
وفادار کہلانے والا بلائمک حرام ہے۔ وہ مراد کا ساتھ دے
رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دوشوٹر رمزی اور عبدل

مارے گئے ہیں۔'' وہ بولا۔'' میں جیران ہوں۔ یقین نہیں آرہاہے کہ بلآ .... مجھ سے غداری کررہا ہے۔تم اس کینے کوبھی نشانہ

بناؤ۔اسے وہاں سے زندہ نہ جانے دو۔''
وہ پریشان ہوکر بولا۔''عالی جناب!البحی میں نے شائی کوفون کیا تھا۔وہ انمینڈ نہیں کررہاہے۔معلوم ہوتا ہے وہ مجمی مشکل میں ہے یا پھر مارا گیا ہے۔ ''' آپ نے کہا تھا مرادا کیلا ہے ہم اسے آسانی سے گمیر کر ہلاک کر سمیں محلیکن وہ ہم پر بھاری پڑرہاہے۔'' عالی جناب نے کہا۔'' میں نے پہلے ہی کہددیا تھا کہ وہ اکیلا ہے مگر بہت ہی خطرناک ہے۔ برنارڈ جیسے نا قابل وہ اکیلا ہے مگر بہت ہی خطرناک ہے۔ برنارڈ جیسے نا قابل کلا سے کمر بہت ہی خطرناک ہے۔ برنارڈ جیسے نا قابل کی سے کہا۔ ''میں کے پہلے ہی کہددیا تھا کہ کا کیا ہوائیس ہوگا۔ بیٹم

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

لوگوں کوا چھی طرح سمجھ لینا چاہے تھا۔'' جیدی نے کہا۔''اب تو پیٹمجھ میں آگیا ہے کہ اگر شانی مجمی مارا گیا ہوگا تو میں یہاں ایک منٹ نہیں رہوں گا۔اکیلا اپنی جان کوداؤ پرنہیں لگا دُل گا۔''

''انجی تم اس پرحملہ نہ کرو۔ جیپ کررہو۔ میرے اور تین شوٹرز آ دھے تھنے میں وہاں وینچنے والے ہیں۔ پھرتم سب انہیں گھیر کرجہنم میں پہنچاسکو ہے۔''

جیدی نے میپ کر رہنے میں ہی اپنی بہتری مجی۔ مراداور بلاوہاں پہنچ تو وہ نظر نہیں آیا۔ بلنے نے اے فون پر خاطب کیا۔ پھر ہو چھا۔''تم کہاں ہو؟''

جیری نے جوابا پوچھا۔ 'مثانی کہاں ہے؟ وہ میرا فون کیوں اٹینڈنیس کررہاہے؟''

" میں کیا جانوں وہ کہاں ہے؟ پتائیں کیوں وہ میرا مجی فون اٹمینڈ ٹبیں کرر ہا ہے۔''

'' تو پھر یہ بھی نہ جانو کہ میں کہاں ہوں؟ اور آئندہ تمہارافون اثبیتل۔۔۔۔ نہیں کروںگا۔''

''کیوں ڈھمنوں کی طرح بول رہے ہو؟'' '' ڈھمنی تو تم کر چکے ہو۔ میں تمہارے جھانے میں آنے والنہیں ہوں ۔ تہہیں تعوزی ویر بعد معلوم ہوگا کہ میں یہاں تنہانہیں ہوں ۔ عالی جناب کی فوج یہاں آرہی ہے۔'' اس نے رابطہ فتم کر دیا۔وہ بس افخے میں نہیں تھا۔ کہیں جیسیا ہوا تھا۔

مراد نے کہا۔ ' ہمیں کہیں کھی جگہیں رہنا چاہے۔ تم زخی ہو۔ مرہم پٹی کراؤ۔ کسی دوسرے ہوئل میں کمرا لے کر آرام کرو۔ میں معلوم کرتا رہوں گا کہ دفمن کب یہاں پہنے رہے ہیں اوروہ جھے کس طرح ڈھونڈتے پھردہے ہیں۔' مرادد شمنوں سے پریشان نہیں تھا۔ دوست سے

پریشان ہو حمیا تھا۔اہمی محبوب نے فون پر کہا تھا کہ دہ اس کے ساتھ د شمنوں سے جنگ لڑنے آرہا ہے۔

سينس دانجست ح 195

الى جال مرادمصيبتول كرريون. اتم نے درست سنا ہے۔' " ننیل فداکے لیے آپ دہاں نہ جا تیں۔" " میں تو یہاں حیدرآ باد پہنچ کیا ہوں۔ ابھی عمر کوٹ کی طرف جانے والا ہوں۔' " آپ میری بات مانیں واپس آ جا تھیں۔" "كيول آ جاؤل؟" '' وہ آپ کو شمنوں سے دورر کھنے کے لیے میلوں دور کیا ہے۔ آپ وہاں جا کیں مے آپ کونقصان مینچے گا تو اس کی محبت اور محنت را نگال جائے گی۔ '' اور کیاوہ جان ہے جائے گا تو ہم ایک محبت کرنے والے نے قربانیاں دینے والے سے محروم تیں ہوں مے؟" ''بِ شِک مرا دُومِی نہیں جانا جا ہے تھا۔'' " تو پھراے واپس بلاؤ۔ میں اس کے ساتھ چلا '' وہنیں آئی ہے۔ان کی بات چیوڑیں۔خدا کے کے آپ نہ جائیں۔واپس آ جائیں۔'' فناس کی بات کیوں چھوڑیں؟ کیاتم چاہتی ہو کہ وہ

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

ا بنی سلامتی کے لیے لڑتے وقت تنہا رہے ہمیرے ہتھیار میرے فائٹرز اور میری دولت اس کے کام نہ آئے؟" "بيتو ہر حال ميں جائتي موں كداسے مددملتي رہے۔لیکن آپ وہاں نہ جا تھیں۔''

"كيا من باتھ ياؤں سے كرور مول يا بردل موں بامیں نے چوڑیاں پہن کی ہیں کہ میری جنگ و وارتا رے گا اور میں تعریش جھولاجھول ار موں گا۔

" میں نے سنا ہے کہ جب آپ مراد کے بڑے وقت میں کام آتے تھے تو ووا نکارٹیس کرتے تھے۔ آپ کی طرح بحث نہیں کیا کرتے تھے۔آپ بھی نہ کریں۔''

''اے حالات نے نجبور کر دیا تھا۔وہ جیل میں تھا۔ بہت مجبور ہو کرمیرے احسانات اٹھاتا تھا۔ اگر وہ آزاد ہوتا تو اس کی غیرت بھی گوارا نہ کرتی کہ تمہارے معاملات میں میرے احسانات اٹھائے۔ میں اس کی طرح مجور تبیل مول-اس کا احسان کیوں افعاد ن وہ ایک سلامتی کی خاطر تنها موت سے ازر باہے۔ کیا میں تماش سمجھ کر دورے دیکھتار ہوں؟"

" میں آپ سے بحث نہیں کرسکوں کی میری عقل مہتی ہے کہ دونوں کو بیک وقت ایک زند میاں داؤ پرنہیں لكانى جائيس بیسراسرفکراور پریشانی میں جتلا کرنے والی ہاستھی۔ وہ مجبوب کی سلامتی کی خاطر ہی اتنی دور دشمنوں کو اینے چیجیے دوڑا تا آیا تھا۔اب اس کی محنت را نگاں جار ہی تھی اگر وہ وہاں آتا اور کہیں سے آنے والی اندھی کولی اے لگ جاتی تووه مبربان و محسن بےموت مارا جاتا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

m

وہ اپنے محن کو ہر حال میں وہاں آنے سے رو کنا چاہتا تھا۔اس نے معروف جملی کوفون پر کہا کہ وہ سائیں کو الی غلطی کرنے ہے رو کھے۔انہیں کراچی شہرے یا ہر نہ

معروف کے لیے مد بہت زیادہ پریشانی کی بات تھی اس نےفورافون پرمجوب سے رابطہ کیا محبوب نے اس کی تقیحت بن کر کہا۔ ' تیں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔آپ کی کال آئے گی تو میں فون بند کردیا کروں گا۔'' مراد نے ماروی کو کال کی۔اس سے کہا۔'' ماروی اِمحبوب صاحب بہت بڑی علظی کر رہے ہیں۔وہ میرے منع کرنے کے باوجود شمنوں کو اپنی طرف للكارنے كے ليے يہاں آد ہے ہيں۔"

اس نے پریشان موکر ہو چھا۔" بیکیا کہدرے مو؟ وہ اليي للطي كول كرد بي بيد؟"

"میں کیا کبول-وہ میری تہیں س رے ہیں۔معروف صاحب کی بات مجی تہیں مان رہے ہیں۔ میں نے سوچا' شایدتم ہی انہیں سمجھا سکو گی۔وہ تمہاری بات مان لیس مے بیتم فور انہیں کال کرو اور کسی طرح انہیں یہاں آنے سے روک دو۔''

ماروی توبیہ سنتے ہی تھبرا کئی۔ پریشانی سے بولی۔ ' ہتا حبیں وہ میری بات مانیں مے پانہیں؟ وہ وشمنوں کولاکارنے کیوں جارہے ہیں؟ یہ تو یا کل بن ہے۔"

"میں یہاں وشمنوں میں مصروف ہو گیا تھارتم سے پہلے ہی کہنا جا ہے تھا۔ مجھے یقین ہے تم انہیں روک سکو گی۔ میراخیال ہے سائی وہاں سے نکل چکے ہوں گے۔'' ''میں امجی معلوم کرتی ہوں۔''

اس نے مراد سے رابط حتم کر کے محبوب کے نمبر اللہ کیے۔اس نے ماروی کے تمبر براصتے ہی بٹن دیا کرفون کو کان سے لگاتے ہوئے یو چھا۔ ' ہیلو ماروی! سے میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ مجھےفون پریا و کررہی ہو۔' "آب الجي كهال بين؟"

"بس جهال بھی ہوں۔ خیریت سے ہوں۔" '' مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ وہاں جا رہے

سينس ذائجيث (196 )ستمبر 2014ء

ماروي

پولیس فورس تمہارے میچھے پڑجائے گی۔'' عالی جناب نے فون بند کر کے اپنے پرسٹل سیکریٹری سے انٹر کام پر پوچھا۔''عمر کوٹ میں آئی بی آف پولیس کون ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری سفارش پر اسے وہاں ترتی دی گئی تھی۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

''لیں سر!وہ آپ کے احسان مندوں میں سے ہے۔ اس کانام کبیر منگی ہے۔''

''اے فون نگاؤ۔ ہم ابھی بات کریں گے۔'' دس منٹ کے اندر کبیر منگی نے فون پر بڑی خاکساری ہے کہا۔'' آپ نے جھے یا دکیا ہے۔ میرے نصیب جاگ گئے ہیں۔ شاید مجھے خدمت کرنے کا موقع کے گا۔ تھم کریں' سرکار!غلام حاضر ہے۔''

عالی جناب نے کہا۔" عمر کوٹ میں جو تین لاشیں یا کی گئی جیں ' ان کا قائل مرادعلی شکی ہے۔ بلا نامی ایک اور قائل اس کے ساتھ ہے۔ وہ دونوں وہیں آس پاس کے علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں ان کی فوری گرفتاری چاہتا ہوں۔" د'' آس سماحکی سر آئیکھوں رسامیں انہیں صبح میں ز

" آپ کا حکم سرآ تھوں پر۔ میں انہیں میج ہونے سے پہلے گرفار کرلوں گا۔"

"بیظاہر ندہو کہ بیں اس معالمے میں دلچپی لیے رہاہوں۔" "مجھ میا جناب! آپ کا نام میری زبان پر نہیں ۔ ''

" یہ وہی مرادعلی متلی ہے جس نے غیر مکلی سیکریٹ ایجنٹ برنارڈ کوئل کیا تھا اور ایک محب وطن ہیر و کہلانے لگا ہے۔ اس کی تصویر اخباروں میں چھتی رہتی ہیں اور وہ کم بخت ووکوڑی کا گدھا گاڑی والائی وی چینلز میں نظر آتا رہاہے۔" " جی جناب ایس نے اس کی تصویریں ویکھی ہیں۔اسے فور آپھان لول گا۔"

''مسٹر کبیر! وہ تو می ہیرو کہلاتا ہے۔اس کے خلاف قانو نی کارروائی ذرامشکل ہوگی۔اور یا درکھو میں نہیں چاہتا کہ دوووہاں سے زندہ والیس آئے۔''

'' آپ کا بیرخادم اشارے مجھ لیتا ہے۔حضور کی عمر دراز ہو۔آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔''

وه عانی جناب سے رابطہ تم کر کے تمام ماتحت افسران کو تھم دینے لگا کہ مراد اور بلا قاتل ہیں۔ یہیں کی علاقے میں چھیے ہوئے ہیں۔ انہیں جلد سے جلد کرفنار کیا جائے۔ بیٹھم بھی دیا کہ جب وہ گرفناری پیش نہ کریں۔مقابلہ کریں اور فرار ہونا جا ہیں توانیس کولی ماردی جائے۔

اس شہر کے تمام سابی فرائض کی ادائیگی کے لیے

" ماروی! سیدهی ی بات ہے وہ مجھ پراحسان کرنے حمیا ہے۔ میں اسے زندہ سلامت واپس لا کر احسان کا جواب احسان سے دول گا۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

اس نے رابط ختم کر دیا۔وہ فون بند کر کے سوچنے لگی۔'' چاچی کہتی ہیں جب میری یاد داشت اچھی تھی تو دونوں کے درمیان انجھی رہتی تھی۔ فیصلہ نیس کر پاتی تھی کہ کس ہے زیادہ محبت کرتی ہوں؟''

کیکن اب وہ پلڑے ۔۔ برابر نہیں رہے ہتھ۔مراد کی طرف جھکا دُ ہو گیا تھا۔

公公公

عمر كوث كے پوليس افسران پريشان ہو گئے تھے۔انہيں اسكول میں دو لاشيں ادرسنيما بال كے قريب ايك لاش في تھی۔لوگوں نے بتايا تھا كہ جو تفس ہلاك ہوا ہے اس نے پہلے كولی چلائی تھی اور ہوائی فائز كر كے لوگوں كو دہشت زوہ كر رہا تھا۔ بعد میں دوہر نے تخص (مراو) نے آكرا ہے ہلاك كيا تھا پھرا ہے ساتھی كود بال سے ايك موثر سائنگل بركہيں لے مميا تھا۔

اسکول کے برآمدے میں پائی جانے والیا لاشوں کے متعلق بھی بیاندازہ کیا جارہاتھا کہ وہی موٹرسائیکل والے انہیں ہلاک کر کے کہیں رویوش ہو گئے ہیں۔

پورے شہر میں انہیں تلاش کیا جارہا تھا۔ مراداور بلّا دہاں سے پچاس کلومیٹر دورا یک چھوٹی ہے۔ سی میں آگئے تھے۔ دہاں وہاں سے بلنے نے عالی جناب کو مخاطب کیا۔ "حضور" عالی جناب!اب ہم فارغ ہوکر کھیتوں سے نکل آئے ہیں۔"

وہ بلنے کی آواز سنتے ہی غفتے سے بھو نکنے کے انداز میں بولا۔ "کتے "حرام خور! میں تیری غداری کی ایس سزا دول گا کی مراد نے والے تیراانجام دیکھ کرتوبہ کریں گے۔ "مونکنا بند مراد نے بلنے سے فون لے کر کہا۔ "بجونکنا بند کرو۔ میں تمہارے تعملوں کومسلنے والا مراد بول رہا ہوں۔ "وہ ذرا چپ رہا پھر بولا۔" یوڈرٹی ڈاگ! کیا تم بجھتے موعمرکوٹ سے زندہ والیس آسکو گے؟"

وہ شدند ہے کہتے میں بولا۔" تمہارے اس سوال کا جواب وہ تین لاشیں ہیں جو یہاں لا دارتوں کی طرح پڑی ہیں۔آج کی رات زر خرید کرائے کے قالموں پر بھاری ہوگی۔ مبیح تک لاشوں کی گفتی بڑھتی جائے گی۔"

" وہاں سے صرف دو لاشیں اٹھائی جا تھیں گی۔ وہ تمہاری اور بلے کی ہوں گی۔ ابھی دیکھو کے وہاں کی پوری

سيهنهن دانجست ح 197 كستمبر 2014ء

حماد نے کہا۔" بیمرادئیں ہے۔ بیہ بہت بڑے صنعت
کارمجوب علی جانڈ ہو ہیں۔ دونوں ہو بہوایک جیسے ہیں۔"
وہ بے بینی سے محبوب کو تک رہا تھا محبوب نے اپنی
آئی ڈی اور پاسپورٹ پیش کیا۔ وہ انہیں دیکھ کر مطمئن ہوکر
بولا۔" تعجب ہے۔ صورت ایک جیسی ہے لیکن ایک معزز
صنعت کارہے۔ دوسرا قاتل بدمعاش ہے۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

حماد نے کہا۔ 'پلیز کی جوت نے بغیر اسے قاتل بدمعاش نہ کہیں۔ ہم اس کی سیکورٹی کے لیے آئے ہیں۔' وہ نا کواری سے بولا۔'' کیا بیٹوت کم ہے کہ اس نے چند کھنٹوں میں یہاں چار بندوں کو ہلاک کردیا ہے۔'' حماد نے کہا۔'' میں بیٹا بت کر دوں گا کہ وہ ہلاک ہونے والے چاروں سزایا فتہ مجرم ہیں اور کرائے کے

یہ بات انتمای جس کا ایک بڑا افسر کہدرہا تھا۔کبیر
اے جبٹلانیں سکنا تھا۔مجبوب نے کہا۔'' آپ بقیناً جانے
ہوں مے کہ مراد نے ایک غیرمکلی سیکر ٹ ایجنٹ برنارڈ کو
یہاں سے فرار ہونے نہیں دیا۔اے کولی مار دی۔آج بھی
اس نے پیشہور جارکرائے کے قالموں کو کولی ماری ہے۔
اس نے پیشہور جارکرائے کے قالموں کو کولی ماری ہے۔
"'نہم آسانی سے مراد کی ہے گناہی ثابت کر دیں

ٹار کٹ کلرز ہیں۔

روہم آسانی سے مراد کی ہے گناہی ثابت کر دیں کے۔نی الحال آپ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔''

کبیرمنگی نے ہو جہا۔ 'بیس کس طرح تعاون کرسکتا ہوں؟'' محبوب نے کہا۔ 'نیہاں اور بھی اس کی جان کے دخمن آئے ہوئے ایں۔وہ تنہا ان سے نمٹ رہا ہے۔آپ سیا میوں کو عظم دیں کہ یہاں شہر میں جولوگ ہتھیار لے کر آرہے ہیں'انہیں طاش کریں اورفورا گرفآر کریں۔''

آئی جی نے کہا۔ 'میری ڈیوٹی ہے۔ میں ضرور کروں گا۔ آپ مراد سے بولیس کہ اپنے ساتھی بلنے کے ساتھ یہاں آکر ہتھیارڈ الے۔اس کے ساتھ انعمان ہوگا۔''

'' جناب ... اوہ مجرم مہیں ہے کہ ہتھیار ڈالے گا۔جب تک اس کا ایک بھی دخمن یہاں زندہ رہے گا تب تک وہ اپنے ہاتھ سے بندوق نہیں چھوڑے گا۔'' تک کری نے اور جو اس میتھ است کھیاں ا

آئی جی نے پوچھا۔''جس ہتھیارے وہ تھیل رہا ہے کیااس کالاسنس اس کے پاس ہے؟'' محبوب جانتا تھا کہ مراد نے بھی کسی ہتھیار کالائسنس عامل نہیں کیا ہے۔اس نے حماد کو دیکھا۔وہ انتیلی جنس کا

افسرائبیں قانو ٹی طور پر تحفظ دینے آیا تھا۔ آئی جی کبیر نے کہا۔" آپ خاموش ہیں۔وہ قانون مستعدادر متحرک ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو چیک کرنے گئے جن کے پاس موٹر سائنگل تھی۔ لوگوں کے سامان کی اور لباس کی تلاقی کی جارہی تھی۔لیکن کسی کی تحویل سے ہتھیار برآ مذہبیں ہور ہاتھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

رات عمیارہ بج مولیاں چلنے کی آوازیں سائی دیں۔عالی جناب کے اور چار شوٹرز وہاں کانچ کئے تعے۔جومعرکہ تھم کیا تھا'وہ پھرشروع ہوگیا تھا۔

مسلح سامیوں کی دوگاڑیاں ایک مضا فاتی علاقے میں سنیں۔ادھر فائرنگ بند ہوچکی تھی۔ کولیاں چلانے والےائے پیچھے ایک لاش چھوڑ کئے تھے۔

اس شہر میں پہلی بارایہا ہوا تھا کھار کھنٹوں کے اندروہ چوتھی لاش تھی۔ان چاروں حرفے والوں کے پاس بندوقیں اور کولیاں خاصی تعداد میں پائی کئی تھیں۔اس سے معاف ظاہر تھا کہ وہ ہلاک ہونے والے واردات کرنے وہاں آئے تھے۔

اور یہ بھی سمجھ میں آرہا تھا کہ انہیں ہلاک کرنے والے مراداور بلا ہیں۔آئی تی کبیر متل نے دوگا ڑیوں میں لاؤڈ انہیکر کے ذریعے ہرگلی کوچے میں اعلان کرایا کہ مراد علی متلی اور بلال احمد عرف بلے کہیں جیپ کرنہیں روسیس کے۔ان کی بہتری ای میں ہے کہ تھانے میں آکر گرفتاری پیش کردیں۔

ا کیے وفت کبیر منگی کے آفس کے سامنے ایک بہت مہنگی کلروشیشوں والی کارآ کررگ ۔اس کے پیچھے ایک گاڑی میں کنگز اجانی تین سلم گارڈ ز کے ساتھ تھا۔

آفس کے باہر سلح سپاہی تھے۔انہوں نے آنے والوں پر بندوقیں تان کیں۔ کیونکہ وہ ہتھیار کے ساتھ آئے تھے اور کلرڈشیشوں کے پیچھے نظرنہیں آرہا تھا کہ کار میں کون بیٹھا ہے۔

کار میں نحبوب علی چانڈ ہو کے ساتھ حماد صدیق بیشا ہوا تھا۔ پہلے دہ کار سے باہر آیا۔اس نے دہاں کھڑے ہوئے جونیئر افسر کو اپنی آئی ڈی پیش کی اور کہا۔"میر سے ساتھ مسٹر محبوب علی چانڈ ہو ہیں ہم انہی آئی جی آف ہوئیس سے ملنا چاہتے ہیں۔"

وہ افسر آئی ڈی کارڈ لے کراندر چلا گیا۔ تھوڑی ویر بعد انہیں آفس میں آنے کی اجازت ل گئی۔ بیرمنگی ایک بڑی می میز کے چھے ریوالونگ چیئز پر ہیٹھا تھا۔ حماد کے ساتھ محبوب کود کھوکرا یکدم سے تن کر ہیٹھ کیا پھر فاتحانہ انداز میں بولا۔''اچھا توتم گرفآری چیش کرنے آئے ہو۔''

سينس دُانجست ح 198 كستعبر 2014ء

¥P.

مأروي

ے-سید حی می بات سے کہ غیر قانونی اسلی جمع نہیں کرے ك خلاف اسلح استعال كر رہا ہے۔آب اس سے بوليس یہاں آ کرہتھیار جمع کرئے اس کےخلاف کوئی کارروائی نہیں كا اوراك يهال استعال كرتا رب كاتو بجرم كهلائ كا-اسے کرفتار کر نالازی ہوگا۔ہم اسے نیس چھوڑیں گے۔" ہوگی۔ وہ یہاں آپ لوگوں کے ساتھ سلامتی سے رہے مراد نے کہا۔ میں براسلی میں رکھوں گا۔ وعدہ کرتا گا۔ ہارے سیابی ان کرائے کے قاتلوں کو گرفتار کریں گے۔ محبوب نے اینے نون پر مراد کو مخاطب کیا اور مول ای بہال آنے والے قاتموں کو تک فرفقار کریں۔ میں ای وقت آپ کے سامنے حاضر ہوکرآپ کے قدموں میں وائد استیکر کوآن کردیا۔ دوسری طرف سے مرادی آوازسائی دی۔"جی سائی افر مائمیں۔آپ کہاں ہیں؟" اسلىركددون كا\_بدايك مردكى زبان كهدرى ب-" آئی تی نے کہا۔" قانو نامیری بات درست محبوب نے کہا۔" تم نے مجھے مبیں بتایا کہ عمر کوٹ

میں ہو پھر بھی میں بہاں پہنے کیا ہوں۔میرے ساتھ حماد ہے۔ پہلے بہاں اسلی جع کرو۔'' صدیقی ہیں اور ہم انسکٹر جزل آف ہولیس کے سامنے بیٹے مراد نے کہا۔''اپنی سلامتی کے حوالے سے میری اسلامتی ہے۔'' ہیں۔ہاری ہا تیں بیس سے تارہی گے۔'' ہات درست ہے۔ پہلے قاتموں کو گرفار کریں۔'' اسائی ! آپ اپنے دیان سے اپنی مرضی سے کام وہ ضفے سے بولا۔'مسٹر حادایہ سر پھرا قاتل

کررے ہیں۔ میں بہت کی کہ سکتا ہوں کیکن نیس کہوں گا۔ ہے۔ اے اسٹنے کھیلنے کا شوق ہے۔ آپ لوگ اے تو می "فرمایئے۔ آپ ان سب کے سامنے کیا کہنا چاہتے ہیں؟" ہیرو کہ کریہاں سکیج رئی دیئے آئے ہیں۔" "ہم تمہیں یہاں قانونی تحفظ دیئے آئے ہیں۔ تم ان قاکموں سے مقابلہ نہ کرو۔ اپنے ساتھ کے ساتھ یہاں ہیں۔ وہ جان لیوا حملوں سے بچتا ہوا آرہا ہے۔ ہم بھی

آجاؤ۔ قاتلوں کو گرفتار کرنا سپاہیوں کا کام ہے۔ وہ انہیں اے سیکے رئی دینے میں ناکام رہے ہیں۔ آپ بھی ناکام ضرور کرفتار کریں گے۔'' منرور کرفتار کریں گے۔''

مراد نے بع جھا۔" اور پر کھرنیا چاہتے ہیں؟" آئی جی نے میز پر کھونیا مارتے ہوئے کہا۔" میں حماد نے فون کی طرف جمک کرکہا۔" تنہارے پاس غیر مجرموں کی کردنیں توڑ دیتا ہوں۔ میں بھی ناکام نہیں ہوتا کیہ اسلحہ ہے۔ اسے آئی جی صاحب کے حوالے کر میرار پکارڈ ہے۔" اسے آئی جی صاحب کے حوالے کر میرار پکارڈ ہے۔" اسے آئی جی صاحب کے حوالے کر میرار پکارڈ ہے۔" اسے آئی جی صاحب کے حوالے کر میرار پکارڈ ہے۔"

دگا۔"

اور کے کرآنے والے چار قائل بہاں مارے کے بین اور نہ اور نہ کرآنے والے چار قائل بہاں مارے کے بین اور نہ کرنے بہت اللہ البین کرنے بہت کے بین اور نہ کرنے بہت کرنے بہت کے بین آپ اس سے پہلے انہیں کے نیچ کرنے کرنے کرنے جانے کہاں آپ اس سے پہلے انہیں کے نے بین جو تباری جان بھا تا پھرد ہاہے۔"
کے۔"

عاجے بین جو تباری جان بھا تا پھرد ہاہے۔"

"مرخماد! آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ آگر آپ انسلی جنس کے اعلی السرینہ ہوتے تو .... "

ایک افسرحماد صدیقی نے رکاوٹ پیدا کردی ہے۔'' وہ فون پر ہتائے لگا کہ حماد وہاں اپنے اسلحہ برداروں مراد لے ہو جا۔ اور پھ جہا چاہے ہیں؟

ہماد نے فون کی طرف جبک کرکہا۔ "تمہارے پائی غیر

قانونی اسلحہ ہے۔ اسے آئی بی صاحب کے حوالے کر

دو۔ہمارے ساتھ دہو۔ کوئی دھمن تمہاری طرف نیس آئے گا۔ "

میا ہوں کے ساتھ تھا۔ کیا وہاں آپ دھنوں کو جملہ کرنے

ہوملنگا مارا کیا۔ بلافرار ہو گیا آپ اسے گرفتار نہ کر سکے۔ "

ہوملنگا مارا کیا۔ بلافرار ہو گیا آپ اسے گرفتار نہ کر سکے۔ "

ہوملنگا مارا کیا۔ بلافرار ہو گیا آپ اسے گرفتار نہ کر سکے۔ "

ہوملنگا مارا کیا۔ بلافرار ہو گیا آپ اسے گرفتار نہ کر سکے۔ "

ہوملنگا مارا کیا۔ بلافرار ہو گیا آپ اسے کہ پولیس والے۔ "

ہور ساکر کے اسلح سے محروم ہوجاؤں گا تو میرا انجام کیا ہو جائی ہو گا تو میرا انجام کیا ہو گا ہو ہو گا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ کیا یہاں آپ لوگوں سے بھول چوک نیس ہوگی؟

ہوگا۔ کیا یہاں آپ لوگوں سے بھول چوک نیس ہوگی؟

ہوگا۔ کیا یہاں آپ لوگوں سے بھول چوک نیس ہوگی؟

ہوگا۔ کیا یہاں آپ لوگوں سے بھول چوک نیس ہوگی؟

ہوگا۔ کیا یہاں آپ لوگوں کے مارا جاؤں گا تو سب افسوں کریں گے۔ یہ کہا جائے گا کہ آپ سب نے جھے سکے ورثی

دیے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی تھی۔ ادر بدیج ہے۔لیکن کیا کیا جائے۔نصیب میں موت کعی تھی۔ موجب میرے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا اور مجھے موت آئے گاتب یہ بات مانی جائے گی کہ نصیب میں موت کعی تھی۔'' آئی جی کبیرنے غصے ہے کہا۔'' یہ مخص بکواس کر رہا

سدسينس دُانجست (199 >ستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

M

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

''بغاوت نہ کرو۔ایہا کرو میں عالی جناب سے کہتا ہوں تم واپس آر ہے ہو۔وہاں تم چیپ کرمراد کے کام آتے رہو گے۔وہ ڈی آئی جی بہی سمجھے گا کہ تم وہاں سے جا چکے ہو۔ یہاں میں کہہ دول گا کہ تم واپس آگئے ہو۔اب دوسرے مجرموں کے پیچھے کراچی سے با پرکہیں گئے ہو۔'' کھریمی کہا گیا اعلی افسر نے عالی دنا۔۔۔سکہ دوا

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

0

M

پھریبی کیا گیا۔اغلیٰ افسرنے عالی جناب سے کہددیا کہ حماد عمر کوٹ سے واپس آرہا ہے۔وہاں سے چل پڑا ہے۔ادھرآئی جی اور پولیس والوں کو حماد نظر نہیں آیا محبوب نے مراد سے فون پر پوچھا۔''تم کہاں ہو؟میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں تہہیں بہترین کن شوٹرزلیس مے۔''

''آپ فوج لے کر آگئے ہیں۔ میں اتی بھیز نہیں چاہتا تھا۔ویسے آپ آگئے ہیں تو ان کی سکیورٹی میں رہیں۔میں ابھی عمر کوٹ سے بہت دور ہوں۔جب مجبورا وہاں آؤں گا تو آپ کے یاس پہنچ جاؤں گا۔''

اس نے پھر جھوٹ کہہ کر محبوب کوٹال دیا۔اس نے سائیں کی کلرڈشیشوں والی کار کو دور سے پہچان لیا تھا۔ یہ طے کرلیا تھا کہ فاصلہ رکھ کرسائیں کی حفاظت بھی کرےگا اور دشمنوں کو بھی وہاں سے زندہ نہیں جانے دیے گا۔

اب وہاں اس کے صرف چار دحمن مہیں رہے تھے۔سپائل بھی آستین کا سانپ تھے۔آئی جی کبیر نے تکم ویا تھا کدا ہے دیکھتے ہی کولی ماردی جائے۔

ایسے وقت وہال کی اٹاج منڈی میں فائزنگ کی آواز سنائی دی۔ کئی سلح بیابی ادھردوڑتے ہوئے گئے وہال پہنچنے تک فائزنگ رک گئی۔رات کے وقت منڈی ویران شمی۔ایک شوٹر مقابلہ کرنے کے بعد وہال مردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ بات محبوب کو معلوم ہوئی تو اس نے فون پر کہا۔'' مرادتم نے کہا تھا'شیر میں ہو''

بوں۔ وہاں آؤں گاتو پہلے آپ مضافاتی علاقے میں موں۔ وہاں آؤں گاتو پہلے آپ سے ملوں گا۔''

''تم مجھوٹ بول رہے ہو۔ ابھی تمہارے ایک وشمن کی لاش اناج منڈی میں پائی گئی ہے۔ اسے تمہارے سوا کون مار سکتا ہے؟ پولیس والوں نے اسے ہلاک نہیں کیا ہے۔''

" نیس نے بھی اسے ہلاک تبیں کیا ہے۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟"

" تم مجھ سے کتر ار ہے ہوتم نبیں چاہتے تھے کہ میں ع عمر کوٹ تک آؤں لیکن میں آگیا۔ تہمیں فور آمیرے پاس آنا چاہیے تھا مگر میں جانتا ہول تم مجھ سے کس لیے دور ہوتم نہیں چاہتے کہ تمہارے حقے کی کولی مجھے لگ جائے۔ کے ساتھ مراد کوسکیورٹی دینے آگیا ہے۔اس کی موجودگی میں مراد بھی ہشے نہیں جڑھےگا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

میں مراد بھی ہتھے نہیں چڑھےگا۔ عالی جناب نے ای وقت انٹیلی جنس ڈیپار خمنٹ کے ڈائر یکٹر کوفون پر کہا۔" بیتمہارے ڈیپار خمنٹ میں حماد صدیقی نامی افسر عمر کوٹ کیوں کمیا ہے؟ اے انجی ای لیے میں واپس بلایا جائے۔"

ڈائر کیٹر نے کہا۔ ''سراجنہیں ہر حال میں سیکیورٹی فراہم کرنالازی ہوتا ہے'ان اہم شخصیات کی فہرست میں مرادعلی منگی کا تا م جی ہے کہی غیر کلی خطرناک تنظیم کی بلیک لسٹ میں اس کا نام آئمیا ہے۔اس پر جان لیوا حملے ہورہے ہیں۔ہاراافسراے سیکیورٹی فراہم کرنے کیا ہے۔''

''وہ مرادا تنائی اہم ہے توا سے کراچی یا اسلام آباد بلا کرسیکیورٹی دی جائے۔ فی الحال حماد کو داپس بلاؤ۔ ابھی ای ونت…۔ بیمیراظم ہے۔ اس میں تاخیر نہ کی جائے۔''

وہ اعلیٰ افسر بیٹھم من کر پریشان ہو گیا۔اس نے تماد سے فون پر ہو چھا۔'' بی عالی جناب تم سے ناراض کیوں ایں۔انہوں نے ابھی تنہیں وہاں سے واپس بلانے کا تھم دیا ہے اور کہا ہے تھم کی تعمیل میں ایک لیمے کی بھی تا خیر نہ کی جائے۔''

حماد نے کہا۔''یہ تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے فورا واپس آنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔میرے یہاں سے جانے سے کے فائدہ پہنچنے والاہے؟''

رامرد امراد کے وشموں کو فائدہ پنچے گا۔ کیونکہ میری طرف سے مرادکوکوئی مدوکوئی سکیورٹی نہیں ملے گا۔ وہ مسلح گارڈ زبھی چلے جا تیں مے جو میرے ساتھ آئے ہیں۔ تب وہ بے چارہ تباان کے رقم وکرم پررہ جائے گا۔'' اعلی افسرنے کہا۔'' یہی سمجھ میں آرہا ہے۔ مرادکو تبا کرنے کی سازش ہی عالی جناب کرنے کی سازش ہی عالی جناب شریک ہے۔ وہ وشمنوں کے رائے سے تمہاری جیسی رکاوٹ دورکررہا ہے۔

رو بینی اور چونکاویے والی بات معلوم ہوئی ہے کہ عالی جناب دھنوں کے لیے سولتیں پیدا کررہا ہے۔ اب بیر معلوم کرنا ہوگا کہ اے مراد سے کیاد شمنی ہے؟''

'' ہبر حال یہ بعد میں معلوم ہوسکتا ہے۔ ابھی توخہیں فورآوالیں آنا ہوگا۔ ایک برس بعد الیشن ہیں۔ان کی حکومت ختم ہوجائے گی تو یہ بھی وزارت سے جائیں گے۔'' حماد نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔'' میں یہ حکم نہیں مانوں گائیہاں سے والی نہیں جاؤں گا۔''

سسپنس ڈائجسٹ (200) ستمبر 2011ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## باک سوسائل فلٹ کام کی پیکٹل all the state of t = UNUSUP GA

پرای ئک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کاپرنٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے ہے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج 🚓 ہر کتاب کا الگ سیکشن ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی تھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فا کلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی ، کمپرینڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیا جاتا

Ш

Ш

P

a

k

S

O

C

8

Ų

واحدویب سائث جہال ہر كتاب ٹورنے سے بھى ڈاؤ تلوڈ كى جاسكتى ب

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ب سائٹ کالنگ دیر شمتعارف کرائیں اینے دوست احباب کوویہ

Online Library For Pakistan



Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

t

Facebook fb.com/poksociety



كها\_ "مهم مقابلة نبيس كرعيس مع . بوليس والول يركوليال طلانے کامطلب ہوگا ہم قالون سے میل رہے ہیں۔ ادهروه مجبور ہو محتے تنے۔ادھر مراد کو بھی محمرلیا کیا تها شير ناويده جال بين مجنس ميا تها-اب تك بدرين حالات سے اور جائی وسمنوں سے مردانہ وار مقابلہ كرتا آيا تهار سی کی گرفت میں تبین آتا تھا۔ ہوا کی طرح معمول ہے لکل جاتا تھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

0

m

ان لحات من چوكرياں محول كيا تھا۔ايماب يارو مدوگار ہومیا تھا کہ ایک تنہا بلااے بحالمیں سکتا تھا محبوب اور حماد بولیس کے خلاف فائرتک کرے مجرم کہلا نا تہیں بعايج تے۔ پر يم مي ميں جانے تے كدمرادكس طرح کہیں بے دست و یا ہو کہاہے۔

السكير كى آواز سائى دى - "بين دس منك كى مهلت دینا ہوں۔ اگرتم ہتھیار سینک کر سامنے نہ آئے تو ہم فائرتك كرتے ہوئے ميرانگ كرديں مے۔"

وه آجهس محار محار کرنم تاری میں دورتک دیکھ رہا تھا کہیں مہیں ملح سابی سائے کی طرح و کھ دے ہے۔ان کھات میں نون کی کا لنگ ٹون چھنے لگی۔وہ موت کی دہلیز پر کھٹرا تھا۔فون اٹینڈنہیں کرسکتا تھا۔لیکن تھٹی سی اسكرين نے كہا۔" ميں موں تمهاري ماروى ... اس نے بٹن وبا کرفون کوکان سے لگا یا کھر بڑے

جذیے ہے بولائے ' ماروی! میری جان اپنی آ واز سیارو۔'' "مراداتم خریت سے ہونا؟میرا دل تعبرا رہا

ب- ميري المي الكه يوكر دى ب " بعی بائی آگ پرئی ہے۔ بھی کالی کی راستہ كاث وفي ب-جب تك زنده رجوتب تك الى بدهكو نيول کے ذریعے موت کی دھمکیاں گئی راتی ہیں۔

" میری جان! جینا مرنا تو لگا تی رہتا ہے۔وعدہ كروا بجهي وكه بوكيا توتم مبركروكي.

'' پیکسی با تمن کررہے ہو؟ تم کسی مشکل میں تونیس ہو؟'' معتم وعده کرو\_زیاده صدمتهیں افعاد کی بے اختیار آسوآئی سے تورولوگی مجرحوصلے سے زندگی گزاروگی۔ ای وقت السکٹر کی گوجی ہوئی آ واز سٹائی وی۔'' وس من ہوگئے رمامنے آجادُ میں وس کک سمن رہا

مول.... ایک. ماروی نے تھبرا کر ہو چھا۔ ''بیکون بول رہا ہے؟ کون مہیں سامنے بلار ہاہے۔وہ دس تک کیوں کن رہاہے؟'' "میں اس کے حمن لینے کے بعد تم سے فون پر بولوں

م<sup>و</sup> تمهاری به محبته اور جان شاری ایتی جکه قابل حسین ہے۔ کیلن مس ایک ساتھ رہ کر قاتلوں کو مار بھگا نا جا ہے۔ "الله نے جاہا تو وہ مح تک بھاک جائمیں سے یافتم موجا میں مے۔ میں آپ کی طرف سے مطمئن مون آپ حماد صاحب اور سلح گارؤز کے ساتھ ہیں۔وعدہ کرتا ہول مج تك آب ك ياس آؤل كا-"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

اس کی بات مم موتے ای محبوب نے فون کے ذریعے مولیاں مطلنے کی آواز سنے ۔ وہ چیچ کر بولا۔ "مرادتم کہاں مو؟ كياتم يركوليال جلائي جاري إلى؟"

اے جواب میں ملامرادفون بند کر کے زمین برگر پڑا تھا پھر ویاں سے از حکتا ہوا ایک د بوار کی آڑ میں آئمیا تھا۔ نیم تاری میں جاروں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔اس وقت بلا کسی دوسری جگہ تھا۔وہ تنہا و منول کی زدمين أحميا تعابه

دور تاریکی سے آواز سنائی دی۔ مراد ... - ایس بولیس انسکٹر یول رہا ہوں۔ہم نے جاروں طرف سے محیرالیا ے۔ ہتھار سینک کرروشی میں آ جاؤ۔

مرادنے کہا۔" تہارے آئی تی سے باتیں ہو چک ہیں۔جب وہ تمام ٹارکٹ کلرز کرفنار ہوجا تھیں سے تو میں خود ان کے یاس جا کرا پنااسلحدان کے حوالے کردول گا۔

انهم سے زیادہ نہ بولو بتھیار سینک دو کرفاری پیش کرو۔ورنہ کولیاں چلیں کی۔تم کب تک جوالی فائز کرو مے؟ ہم تمہاری لاش یہاں سے لے جا کی ہے۔''

وہ درست کہدرہے تھے۔اس کے یاس چندہنش رہ کے تھے۔وہ فائر کرتے ہوئے راستہ بنا کرفرارسیں ہوسکتا تھا۔ پلٹس کم پڑ جاتے۔وہاں جوانی فائر تک کرنے والے درجنوں بتے۔وہ جاروں طرف سے محیرلیا حمیا تھا۔ سمی مت سے لکل جانے کاراستہیں تھا۔

ادهر مجوب اور حماد پریشان ہو گئے ہتے۔ اجا تک ان کی طرف مجی مولیاں چلنے کی تھیں۔ پھر انہیں دور ایک جیب میں بولیس افسر نظر آیا۔اس نے کھا۔"مسٹر مجوب! آب اليخ سم كاروز كساته يهال خاموش روي - بهال دورتک بے شار سلم سابی ہیں۔آب بولیس مقالبے کی علقی کریں مے تو نتیج میں حرام موت مارے جا تھی تھے۔ اورمسٹرجاد! آپ دالس میں گئے ہیں۔اپنے او پر

والوں کورموکا وے رہے ہیں۔آپ کے بڑے آپ سے نمپ لیں ہے۔''

محبوب کے پاس مرف جار شوٹرز سفے مماد نے

ىينس دُانجست ﴿ 202 ﴾ ستمبر 2014ء

FOR PAKISTAN

مأروي

گا\_میرازیاده انتظار نه کرنا\_''

یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پھر اپنے بھرے ہوئے ریوالورکود کی کرکلمہ پڑھنے لگا۔

آ دی تمام عمر پولٹا ہی رہتا ہے۔ آخر میں صرف ایک کلمہ تو حید ہی زبان پر رہ جاتا ہے۔ ضائمیں کی گوجی ہوئی آ داز کے ساتھ پہلی کولی چلی۔ وہ اس کے قریب ایک دیوار

ے لگ کر کزرگی۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

وہ دو مکانوں کی دیواروں کے درمیان تھا۔ داکمی ہائمیں طرف سے چلنے والی گولیاں وہاں تک نہیں آسکتی تھیں۔آگے اور چھنے سے گولیاں وہاں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ زمین پرلیٹ کیا تھا۔ بہت دورجوسائے کی طرح دِ کور رہاتھا' اس پر کولی چلارہا تھا۔ جوالی فائرنگ کے باعث اتنا ہوا کہ وہ ذرا چھنے ہے گئے لیکن ایسا کب تک ہوتا؟ اس کار بوالور خالی ہو کیا۔

اب زندگی بھی سانسوں سے خالی ہوتے والی تھی۔ وہ مجبور ہو کیا۔اس نے فیصلہ کرلیا کہ خود کو کرفتاری کے لیے چین نہیں کرے گا۔وہاں سے بھاتتے ہوئے کولیاں کھاتے ہوئے مرجائے گا۔ ہوسکتا ہے تقدیر دوست بن جائے 'موت نہ آئے' کسی سابس کی گن ہاتھ آ جائے۔ بن جائے' موت نہ آئے' کسی سابس کی گن ہاتھ آ جائے۔

سینادانی ہوئی۔وہ کرفنار ہوکر جیل جا کر کم از کم زندہ تو رہتا۔لیکن حقیقت سیمی کہ وہ نادانی نہ کرتا خود کو کرفناری کے لیے چین کرنے کے لیے کملی جگہ جاتا' تب ہمی اسے کولیوں سے چھنٹی کردیا جاتا۔ان کے اعلیٰ افسرنے یہی حکم دیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی کولی ماردو اسے ایک کے بعد دوسری سانس لینے نہ دو۔

اس اعلیٰ افسرنے اس کی موت اٹل کر دی تھی۔ قانون کی حفاظت کرنے والے افسران اور سپاہی اسے قانون کے خلاف سزائے موت وینے والے تھے۔وہ خالی ریوالور کو سپینک کر اٹھ کر کھٹرا ہو گیا۔اب آگے پیچھے سے آنے والی گولیوں سے نج نہیں سکتا تھا۔

ایک کولی سنناتی ہوئی آئے ہے آئی اور اس کے قریب سے گزرگئی۔۔ کمال ہے نکا کیا۔ دوسری کولی چھے سے آئی۔ بالکل قریب آکر دیوار

دوسری موی ہیں ہے ای۔ بالق فریب اگر دیوار سے مکرا کراس کے قدموں میں آپڑی تھی۔اگر وہ کولیاں اے لکتیں تو اس کے حلق سے چینیں نکل جاتیں لیکن اچا تک ہی مجمزہ ہو کیا۔ کولیاں چلانے والوں کے حلق سے وجنیں تکلے لکیں۔

مراد نے جیرانی سے سامسلسل فائرتک ہورہی تھی

اور مرنے والوں کی آخری چینیں کہدر ہی تھیں کہ مارنے والوں کودومرے مارنے والے آگئے ہیں۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

و و فورا بی پھر زمین پرلیٹ کیا۔ فون اسے پکار رہا تھا'اس نے جیب سے ... نکال کر بٹن دبا کر کان سے
لگایا۔ مجبوب ہو چھ رہا تھا۔ ''تم خیریت سے ہو؟ ہم یہاں مجبور ہوگئے ہیں۔ ہم قانون کا سہارا لے کرتمہارے دھمنوں سے خشنے آئے تھے لیکن پولیس والے ہی دھمن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں جاروں طرف سے میر لیا ہے۔ ہمیں یہاں سے واپس جانے کو کہدرہے ہیں۔''

مراد نے جرانی سے پوچھا۔" کیا آپ کے سطح گارڈ زیماں آکرفائرنگ نہیں کردہے ہیں؟"

''نہیں۔ان سے ہتھیار کے لیے گئے ہیں۔ میں تہارےفون سے فائر نگ کی آوازیں من رہا ہوں۔تم کس پوزیشن میں ہو۔''

ایک گولی مجراس کے قریب دیوارے آگر آگی۔اس نے فون بند کر دیا۔ جرائی سے سوچنے لگا۔'' یہ کون لوگ ہیں جو سپاہیوں کی موت بن گئے ہیں اور جھے بچانے آئے ہیں ہ' سپاہیوں کی موت بن گئے ہیں اور جھے بچانے آئے ہیں ہ' سکتا بلا کہیں تنہا ہوگا۔وہ پولیس فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔وہاں تو اس وفت کئی سمتوں سے فائر تگ ہو رہی سمتا ہے۔ جانے والا ایک نہیں تھا بلکہ کئی شھے۔

پُر کولیوں کی ہوچھاڑ میں اسے ایک تیز سنسناتی ہوئی آواز سنائی دی۔''ارے اومیرے ظالم یار....!بےرحم ولدار....! تیری مرینہ آئی ہے۔''

مراد کا مند جرت سے کھل گیا۔ اس نے ابھی سوچاتھا
کہ شاید تقدیر دوست بن جائے گی۔ارے واہ۔۔۔! کیا
تقدیر کی ستم ظریفی تھی کہ اسے معیبت سے نکالنے کے لیے
معیبت سے بھی بڑی معیبت آئی تھی۔ حد نظر تک کہیں نیم
علیبت سے بھی بڑی معیبت آئی تھی۔ حد نظر تک کہیں نیم
تار کی کہیں نیم روشی تھی۔وہ دکھائی نہیں دے رہی
تھی۔کہیں چھی ہوئی اپنے کرائے کے شوٹرز کے ساتھ
گولیاں چلاری تھی اور چیج فیج کر کہدری تھی۔

"ارے اوستگدل! تو نے مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی تھی اور میں نے تسم کھائی تھی کہ تجھے کی کے ہاتھوں مرنے نہیں ووں گی۔و کھے میں آئی ہوں۔ تو میرے ہاتھوں سے مرے گا یا میرے قدموں میں جیے گا۔ کونہیں جانتا' میں تیرے ساتھ کیا کرنے والی ہوں۔''

آسان سے مرائجور میں انکا۔وہ اس بلاکی مرفت میں نہیں جانا چاہتا تھالیکن اس کے چاہئے نہ چاہئے سے کیا ہوتا؟ دہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔

علانينس دانجست ح 203 مستمبر 2014ء

ماروی سرے یاؤں تک لرز ربی تھی۔فون کے دوسری طرف کوئی دس تک کن رہا تھا۔اس نے مراد سے یو چھا تھا۔'' وہ کون ہے؟ میں اپنے فون پر اس کی آواز س ربى مول \_و مهميل كول سامنے بلار باہے؟ كول وس تك من رہاہے؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

0

m

مراد نے جواب و یا تھا۔اس کے دس تک من لینے کے بعدوہ اپنی ماروی سےفون پر بولےگا۔ یہ کہدکراس نے فون بند کردیا تھا۔ سیالی بات میں جومراد کی طرف ہے تشویش میں اور اندیشوں میں جتلا کر دی تھی۔ صاف بتا جل رہا تھا کہ مراد نے اے ٹال دیا ب\_وه معلوم كرنا جامتي تھى كه وس تك كننے كے بعد كيا

اس نے پھراس کے نمبر پنج کیے لیکن رابط نہیں ہوا۔ پتا چلا کہ نبیث ورک میں خرائی پیدا ہوئی تھی۔ تھی می اسکرین پر أيك بعى سكنل كانشان تبين تعاب

ہونے والا ہے؟

وہ بے چین ہوئی صوفے سے اٹھ کرادھر سے اُدھر ہوں جانے لگی جیسے مراد کے پاس دوڑی جارہی ہو۔ اس نے پھرتمبر ﴿ کے پھر رابطہ تبیں ہوا۔وہ جسنجلا ائی ۔ بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کیے مراد

وہ تیزی ہے دوڑتی ہوئی اینے کمرے سے تکل کر جاتی کے یاس آئی۔"بائے جاتی ایس کیا کروں؟" متی نے کھبرا کر او چھا۔ ''کیا ہوا؟''

المراد كے ساتھ كھ ہورہا ہے۔ جانے اب تك كيا و چا ہوگا۔اس سے کال میں ال رق ہے۔

منی نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ' باے اللہ! کیا کہہ ربی ہو؟ اس كے ساتھ كيا ہور بائے؟ تمہيں كيے معلوم ہواك اس كے ساتھ كھ مور ہاہ؟

" میں اس سے فون پر بات کررہی تھی۔ایے وقت كوئى اى سے كهدر إلقا كدوس تك كنے تك سائے آ جاؤ کوئی ایسا کیوں کہد ہاتھا؟ ایسا تو سنا ہے کولی مارنے والے تین تک یادس تک شکتے ہیں۔''

منتی نے سر ہلا کر کہا۔'' ہاں میں نے بھی سنا ہے۔'' میڈم روزی ادھر سے گزر رہی تھی۔ماروی نے كها\_" ميدم إكوني وس تك كيول كنتا بي؟ الجي جهال مراد ب وہاں کوئی اس سے کبدر ہاتھا کدوس تک گنے سے میلے سامنة آجاؤ-

روزی نے پریشان ہو کر یو چھا۔'' کیا اتنا ہی کہا

جودهمن وہاں سے فرار ہونے کاراستہبیں وے رہے تے وہ اب کولیاں کھا کر مرد ہے تھے۔ان کی جگددوسرے دحمن لےرہے تھے۔وہ مجی اے فرار ہونے نددیتے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

وہ وو دیواروں کے درمیان تھا۔اس نے ديكها - " مجمد فاصلي پر تعلى جكه ايك سيا ي مرا پرا تها- اس کے قریب ایک راهل دکھائی دے رہی تھی۔وہ زمین پر رینگتا ہوا دیواروں کے کنارے آسیا۔وہاں سے تھلی جگہ میں چھرکز کے فاصلے تک جانا تھا۔ادھرروشی تھی۔دیواروں کے سائے سے نکلتے ہی وہ دیکھ لیاجا تا۔

اسے بڑی پھرتی ہے وہاں پہنچ کررائفل کو اُنھا نا تھا۔ ادهر فائرنگ رک می تھی ۔ کئی سیا ہی مارے گئے تھے اور باقی بھاگ کئے تھے۔شاید جنگ ختم ہوگئ تھی۔ ہار جیت کا فیصلہ

وه زمین پر لینا ہوا تھا۔اٹھ کر دوزانو ہو کیا۔ پھر ذرا الحدكر يكبارك اس نے چينے كى طرح چلانك لكائى چىم زون میں ایک کے بعد دوسری حملانگ میں لاش کے یا س آ کروہاں سے رافق اٹھائی چرز مین سے اٹھ کر دیواروں کے درمیان جانے کے لیے حملانگ لگانا جا ہتا تھا۔ ای وتت ایک کولی چلی چھلانگ ادھوری روگئی۔ وہ زنین برگر پڑا۔ کولی ایک ہاتھ میں لی تھی۔رائنل ہاتھ سے نکل کر

دور چلی منی ۔ وہ فکلست ماننے والانہیں تھا۔زخی ہونے کے باوجودار مكتا موارانفل كے ياس آيا۔اى وقت جار شورزمى وہاں چھے گئے۔ایک نے را نفل کے بٹ سے اس کے سریر ضرب لگائی تووہ تکلیف کی شدیت سے تڑ ہے لگا۔

اس کاسر کھوم رہا تھا۔ آسمھوں کے سامنے تیقے جل بجھ رے تھے۔اس نے وهندلائی ہوئی بسارت سے و یکھا۔ مرینہ ہاتھوں میں من لیے جیسے اس پرسوار ہونے آ کئی تھی۔اس کے سینے کے دائیں یا تی ٹائلیں پھیلا کر فاتحانها نداز میں کھڑی ہوگئی۔

پھراس نے کہا۔" میں موت بن کرآئی ہوں تم یالتو کتے بن کررہو کے تو زندگی دوں کی ۔ پیرجانتی ہوں کہ کتنے خطرناک ہو۔ بائی گاؤتم سے ہرجیل ہوشیار رہوں گی۔''

یہ کہ کر ای نے اپن کن کے دیتے سے ایک اورضرب لگائی تو آجھوں کے سامنے اندھیرا جھا کہا۔اس اند حیرے میں اس کا د ماغ ڈو بتا جلا حمیا۔ وہ ایک طویل جنگ لڑتا آیا تھا۔اب توت برداشت جواب وے چک تھی۔وہ بے ہوش ہو کیا۔

نس دانجسٹ ( 204 ) ستمبر 14 (204 ع

ماروي

تھا؟ اس نے آھے بھی پکھے کہا ہوگا؟'' ''مراد نے فون بند کردیا تھا۔ میں آھے نہ بن کی۔'' منتی نے کہا۔''تم بولوروزی! کوئی مراد کو دھمکی دے رہاہے تا کہ وہ دس گننے تک سامنے نہ آیا تو وہ مراد کو پچھ بھی کرسکتا ہے۔''

W

Ш

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

روزی نے پریشان ہوکر ہاں کے انداز میں سر ہلایا پھرکہا۔'' وہ تو دشمنوں سے فائٹ کررہا ہے۔ دشمن تو گولیوں کی زبان سے بول رہے ہوں گے۔ یہ بات سجھ میں آرہی ہے کہ مرادان کے سامنے نہیں آرہا ہے اور وہ وارنگ دینے کے لیے دس تک کن رہے ہیں۔''

ماروی جاجی کے پاس آکراس سے لیٹ کررونے کی ۔ وہ اسے فقیکتے ہوئے تسلیاں دینے گئی۔ 'نہ رو میری جان!اللہ بچانے والا ہے مرادکو چھینیں ہوگا۔''

وہ روتے ہوئے بولی۔ "کی طرح معلوم تو ہونا چاہے۔ اس کے ساتھ کیا ہور ہا ہے؟"

'' روزی نے کہا۔'' صبر کرو۔ ابھی نیٹ ورک کام کرنے کے گا۔ تم مراد سے یا تیں کرسکو گی۔'' سلے گا۔ تم مراد سے یا تیں کرسکو گی۔''

ادھر محبوب اور جماد اپنے سکے شوٹرز کے ساتھ نہنے ہو گئے تھے۔آئی جی نے نون پر کہا۔ ''مسٹر جماد! آپ کو پہال سے جانے کا حکم ویا گیا تھا۔ لیکن آپ یہاں چھے ہوئے تھے۔ میں ابھی آپ کے خلاف رپورٹ کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے افسران اور سپاہیوں کے سامنے اس شہر سے ملے جائیں۔''

آئی جی جیرمنگی کورپورٹ مل رہی تھی کہ پندرہ سپا ہیوں نے مراد کو چاروں طرف سے تھیر لیا تھا۔اس پر کولیاں بھی چلاتے رہے تھے لیکن وہ ان پر بھاری پڑ کمیا تھا۔

کئی کن مین اچانگ اس کی مدو کے لیے آگئے شے۔اچھی خاصی کاؤنٹر فائزنگ کے بعد کیارہ سپائی مارے گئے شے۔ایک انسپکٹر اور تین سپائی وقعی ہوکر میدان چھوڈ کر بھاگ آئے شتے۔

آئی جی کبیراتن بڑی فکست اور ناکا می پرجمنجلایا ہوا تھا۔ عالی جناب کو معلوم ہوا تو وہ غصتے ہے تلملا کر رہ کیا۔ کمیارہ سپاہیوں کے علاوہ اس کے اپنے چیشوٹرز مارے گئے تھے۔اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ مراد بہت ہی خطرناک فائٹر ہے۔

وہاں کی ٹولیس فورس اب بھی مراد کو ڈھونڈ رہی تھی۔وہ نامعلوم حملہ آوروں کے ساتھ کہیں کم ہوگیا تھا۔ محبوب اس کی کمشدگی سے پریشان تھا۔اس کا فون

بند پڑا تھا۔ رابط نہیں ہور ہا تھا۔ مجوب اور تھادنے آئی بی سے درخواست کی تھی کہ انہیں فورا شہر سے جانے کو نہ کہا جائے۔ مرادکووہاں تلاش کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ آئی بی نے کہا۔ "ہمارے سپاہی اے تلاش کرلیں سے۔ پتانہیں اس کے کون مددگار آئے شے اور اس کے ساتھ کہاں چھے ہوئے ہیں؟ تاکہ آنے والے کن فائٹرز کی لیڈرایک عورت تھی۔" تھا کہ آنے والے کن فائٹرز کی لیڈرایک عورت تھی۔" نہیں سکے۔وہ چیج چیج کر مراد کو ظالم اور بے رحم کہہ رہی نہیں سکے۔وہ چیج چیج کر مراد کو ظالم اور بے رحم کہہ رہی تیری مرینہ آئی ہے۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

0

M

محبوب اور حماد آئی جی کے آفس سے جا رہے تھے۔السکیٹر کی زبان سے مریند کا نام من کررک گئے محبوب نے جیرانی سے یو چھا۔''اوگاڈ! یہاں مریندآئی تھی؟'' السکیٹرنے کہا۔''ہاں اس عورت نے اپنا یمی نام بتایا تھا۔''

ا میشر نے بہا۔ ہاں ان ورت نے اپہا۔ ہی ہم بیا گا۔ آئی جی نے محبوب سے پوچھا۔'' بیمرینہ کون ہے؟'' ''لندن کی MET آفیسر ہے۔''

آئی جی نے پوچھا۔ 'سیمیٹ آفیسر کیا ہوتی ہے؟''

'' میٹر و پولیس ایلائٹ اینٹی ٹیرراسکواڈ کے شعبہ کل

ایک انسر ہے۔ مراد نے اسے نیم مردہ بنا کراسپتال پہنچادیا
تھا۔ اب وہ والیس آئی ہے تو مراد کوزندہ نیس چھوڑ ہے گی۔''
انسکیٹر نے کہا۔''ہال وہ مرادسے کہدر بی تھی ارے او
ستندل اتو نے جھے ہار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ ی

محبوب نے کہا۔ 'یا خدا۔۔۔! بید کیا ہوگیا ہے؟ وہ موت کی دلدل میں کیا ہے۔آ ہتہ آ ہتہ دھنتا رہے گا وہ اسے آہتہ آ ہتہ مارتی رہے گ۔انقام ضرور لے گی۔'' آئی جی نے پوچھا۔'' آپ کا کیا خیال ہے ؟اسے سیس مارڈالے کی یا کہیں لے گئی ہوگی؟''

محبوب نے دونوں ہاتھوں سے سرکوتھام کر کہا۔'' خدا جانتا ہے'وہ کیا کرے گی؟اسے کہاں لے جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آر ہاہے'اسے کہاں ڈھونڈوں؟'' وہ مضیاں جینچ کر بولا۔'' مرینہ۔۔۔! کی شیطان کی

عينس ڏائجيٺ < 205 حسيد 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

یرتا ہے۔ تم اس کی آدازسنو کی ۔ محردل کوسنبالو۔ و مہیں مم او کیا ہے۔ ہم اسے ال اس کررے ہیں۔" 'وہ کیے کم ہو گئے؟ دونوں ایک بی جگہ تھے پھر بتائیں وہ آپ ہے کیے چھڑ گئے؟'' "وہ میرے ساتھ مبیں تھا۔شہر کے کی دوسرے علاقے میں بتائمیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کہیں جلا میا ماروی نے بوجہا۔'' یا ۔۔۔؟''

'' یا میں کیا کہوں؟ نون سے بھی رابطہ میں ہوریا ہے۔'' "من نے دو معنفے پہلے اس سے بات ک محی۔اس كفون يركونى اس كهدر باتما كددس تك كنف سے يہلے ساھے آجاؤ۔

" آپ بنائمی کوئی اسے وارنگ کیوں دے رہا تھا۔ کیاد حمنوں نے اسے محمر لیا تھا اور اسے سامنے آنے کو کہد رے تے؟"

وہ بولا۔" ایس کوئی بات جیس ہے۔خدا نہ کرے اسے کولی ماری جاتی توجمیں اس کی لاش ضرور ملتی ۔خدااے سلامت ریکے۔وہ جہال مجی ہےجلد یا بدیرہم سے رابطہ كرے كا حمهيں مبرے انظار كرنا جاہے۔

وہ بڑے کرب سے روئے کے انداز میں بولی۔" ہمارا ایمان ہے۔الله سلامتی دے گا۔ مجھے مبر کرنا جاہیے۔ کیلن کیے مبر کروں؟ مجھے بی تو بتا کمی وہ دی تک کیوں کن رہے تے؟ مردی کینے کے بعد وہاں کیا مواتھا؟"

"اہے کی فیس ہوا تھا۔ میں مہیں بتاؤں وہاں مریندائے فائٹرز کے ساتھ آئی تھی۔اس نے مراد کو مجور اوربے بس کردیا ہے۔اے میں کے کئ ہے۔"

وہ پریشان موکر ہولی۔" آپ کیا کہدرے ہیں؟ وہ تو اور بڑی مصیبت میں میس کیا ہے۔'

" إن وه شيطاني مصيبت بي ليكن جميل اس حد تك اطمینان ہو کیا ہے کہوہ زندہ ہے۔''

"وہ چڑیل اے زندہ جیس رہے دے گی۔ جاتی نے اس کے بارے میں بہت ی باتمی بتاتی ہیں۔وہ ظالم عورت ہے۔اے زندہ میں رہے دیے گ۔

'' زندگی دینے والا خدا ہے۔ وہ سی بہانے سے زندہ رہے کے راہتے ہموار کرتا ہے۔ مراد کی موت ہوتی تو دحمن سابی اے مار ہی ڈالنے والے تھے کیکن ان دھمنوں کو مارنے اور مراد کود ہاں سے لے جانے والی آسمی ۔ مر الله برا كارساز بأا عروت بنے والى مريند كے

اولاد ہے۔ بیس کیا کروں۔اس کا فون تمبر معلوم ہوتا تو اس ے باتیں کرتا۔میرے یاس تو ایک دولت کا ہی ہتھیار ہے۔ میں مراد کی سلامتی کے لیے بڑی سے بڑی قیت پراس سے جھوتا کرلیتا۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

ندوه محى - نداس ب رابطه بوسكتا تمار اكر بوجى جاتا تو وہ بھی سمجھوتا ینہ کرتی۔اسے حاصل کرنے کے بعد محصور نے والی سیس میں۔

يہلے ماروى ايك اناركى إس كے دو بار تھے۔اب مرادایک انارتھااوراس کی دو بیار تعیں ۔

ایک بهارا سے جمیث کر لے کئی تھی۔ دوسری اس کے لیے بے قرار می ۔ یہ می میں جانی می کدوہ کہاں ہے؟ کسی ے بیمعلوم میں ہوسکتا تھا کہ زندہ مجی ہے یا جیس؟

اس نے نیٹ ورک بحال ہوتے بی مراد سے رابطہ كرنا جاباتو دوسري طرف سے بار باريكى سناني ديا كدوہ جو بیچتے تھے دوائے دل دو د کان اپنی بڑھاگئے۔

اس کے فون کی رمک ٹون مجی سائی جیس دے رہی تھی۔ماروی نے محبوب کو کال کی وہ حماد اور کنگڑے جائی کے شوٹرز کے ساتھ ناکام والی آر ہا تھا۔ایے فون پر ماردی کا نام اور تمبر پڑھ کرشرمندہ ہونے لگا کہ ماروی کو کیا

وہ بڑے جوش اور جذبے سے مراد کو میج سلامت واپس لانے اور اس کے دھمنوں سے لڑنے کمیا تھا۔

وهمرإد كااحسان تبيس ليرة جابتا تعابياس يراحسان كرنا چاہتا تھا۔افسوں اب کرنے کے لیے مجھ جیس رہا تھا۔ ہونے کے لیے شرمند کی رہ کئ تھی۔

وہ کال کررہی تھی۔اس نے جھمکتے ہوئے فون کا بثن دبا کر اے کان سے لگایا۔دہ بڑی بے تابی سے یولی۔ 'مراد کہاں ہے؟اس کا فون بند ہے۔آب وہاں ہیں۔وہ آپ کی نظروں میں ہوگا۔آپ اسے تنہا جھوڑ نا میں جائے تھے اس کے دھمنوں سے لانے کے تے مجبوب صاحب....!ميراول كمبرا رہا ہے۔ جمع بتائين وبال كيامور باع؟"

جاجی نے اسے معنجوڑتے ہوئے کہا۔" ماروی جب ہوجا دُئے تم بولتی ہی جارہی ہو۔وہ جواب کیسے دیں گے؟'' '' آل۔۔'' وہ جیسے ہوش میں آئی اس نے جاتی کو دیکھیا پھر فون پر کہا۔ 'محبوب صاحب! میں پاکل ہوجا دُ ں گی۔خدا کے لیے مجھےاس کی آ واز سنا تھیں۔' و و تغیر تغیر کر بولا ۔ ' ماروی اجعن حالات میں صبر کرنا

سىپنس دائجىت (206 >ستمبر 2014ء

مأروي

سائے میں بھی زندہ رکھے گا۔ای لیے ہم سے کہا جاتا ہے مبر کرو۔انشمبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"

ماروی نے سر جمکا لیا۔ایس ایمان پرور ہدایت کے باوجود بندهمبرنه كرية وكما كريع؟ Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

وه ایک لیند کروزر کی درمیانی سیث بربیرش برا تفا-اس کے دونوں ہاتھویں میں آئی جھکڑ یاں تھیں اور پیروں میں بیریاں پری تھیں۔اے سیٹ پررسیوں سے بانده دیا کما تھا تا کہ وہ نا موار راستوں سے گزرتے وقت سیٹ سے شیجے نہ کر پڑے۔

مریند آگل سیٹ پر بیٹی تھی۔اس کے برابر بیٹا ہوا ایک بالع دا ر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔اس نے باق <sup>-</sup> مالع داروں کومعا د ضیادا کر کے ان کی چھٹی کردی تھی۔

عمر کوٹ سے آگے یا کستان کا آخری ریلوے اسٹیشن مونا ماؤ ہے۔اس کے بعد مندوستان کی زمین شروع ہوتی ہے۔ وہ بہت محتاط تھی ۔خطرات مول لے کرتار کی میں محیب کرسفر کررہی تھی۔ آھے چھے واعمی یا تھی کچے نظر مہیں آر ہاتھا۔وہ ایک لینڈ کروزریس بارڈرلائن سے چند کلومیٹر دورایک ویران سرحدی علاقے ہے گزرر بی تھی 🔔

وہ تابع دار تاریکی میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہیڈ لائٹس بجمی ہوئی تھیں۔وہ وہاں کے راستوں کو ایک اندھے ک طرح مجمتاتها-

مرینہ نہیں جانتی تھی کتنی دور کہاں آخمی ہے؟ آگے ایک شمی س مرخ روتن جلتی جمعتی د کمانی دی قریب سینجنے پر ایک جیمہ دکھائی دیا۔وہاں چند سلح افراد کھڑے ہوئے تے۔گاڑی ان کے سامنے پہنچ کردک کی۔

ایک مخص نے درواز ہ کھولا۔ مرینہ نے باہرآ کراس سے مصافحہ کیا ۔وہ بولا۔''میرا نام جگ وبع ہے۔ یہاں سے میں آپ کو لے جاؤں گا۔ آئیں پہلے مسٹر کو یو ہوسے بات کریں۔'' وہاں دوسرے کن مین گاڑی کے یا ہر کھڑ کیوں سے حبحا تک کر مراد کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں دیکھ رہے تے۔ وہ خیمے کے اندرا کرایک کری پر بیٹے تی۔ سامنے ایک بڑا سا ٹیلیفون سیٹ رکھا ہوا تھا۔اسے جگ ویو آ پریٹ

تموزی دیر بعد فرانسیس کوبوبو کی آواز سنائی دى-" بىلو جك دىد! كمامرينة آكئيں؟"

اس نے کہا۔''یس ہاس۔آپان سے ہاتیں کریں۔'' مرینہ نے جگ دیو ہے ایئر فون لے کرا پنے کا نوں

ے لگایا پھر کہا۔''ہیلومسٹر کوبوبوائیں اے وعدے کے مطابق مرادعلى منكى كےساتھ انڈيا كنچ كئي موں۔"

" تم یا کتان سے لے کریہاں تک مرف اس کا ذکر كرتى آرى ہوليكن اس سے ميرى بات سيس كرا ربى ہو۔ آخرتم وونوں کے درمیان کیا ہور ہاہے؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

r

C

0

M

وہ بولی۔''میں نے کہا نا'اس سے میراجھڑا چل رہا ب- میں نے بڑی مشکول سے اسے قابو میں کیا ہے۔اسے بے ہوش کر کے زنجیریں بہنا کر یہاں لائی ہوں۔

"لینی وہ تمہارے لیے اتنا تطرناک ہے کہ اے ز بچریں پہنا کرر کھوگی ۔ کیاوہ تیدی بن کرمیرے کام آسکے گا؟'' 'شیر کے خونوار ہے کاٹ ڈالو اس کے منہ ہے وانت نکال ڈ الوتو وہ گدھا بن جاتا ہے۔ میں آپ کود کھا تی ر ہوں گی اور میہ ٹابت کرتی رہوں گی کہ شیر کو گدھا اور ہاتھی کو چيونځي بنانا جانتي موں۔''

وه بولا-" بم جانتے ہیں تم زبردست ہو اور وہ برنار ہی زبردست کو ہلاک کرنے والامجی ممنیس ہے۔تم اے دن رات زنجیریں بہنا کرنہیں رکھ سکو گی۔''

"میں اسے دوی کرنے اور اینے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی کرلوں گی۔"

افری کے بناؤ کیے راضی کروگی اور اے راضی کرنے مين كتناونت كليمًا؟''

· مجھے کسی محفوظ پناہ گا ہ میں اس کے ساتھ دو جارون رہے دیا جائے پر دوئ تو مکھ نہیں ہے وہ مجھ سے شادی كرنے كے ليے راضي موجائے گا۔"

وو بنتے ہوئے بولا۔ "اگر ایسا ہو جائے تو ہم بری وحوم دھام سے تہاری شادی کرائی کے ۔ پلیز پہلے کام وکھاؤ۔اس سے جلداز جلدوی کرو اوراب جک دیو سے بات كرادُ-

اس نے ایئر فون اتار کر جگ دیو کو دیا۔وہ اسے كانول سے لگا كربولا۔ "يس باس . ۔ اس نے پوچھا۔''تم نے اس کی یا تیں سنیں؟'' ''یس باس ...!''

"اہے پہال ہے دور کرو کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچا ود مراد على منكى مارے باتمول سے نه لكے حمهيں راز داری سے جو کرنا ہے وہ کرتے رہو۔''

"لیس پاس .... ایس تعوژی دیر بعد آپ کو کال

اس نے رابط ختم کر کے مریندے کہا۔"ایک محفوظ

بينس دانجست (207 كستمبر 2014ء

FOR PAKISTAN

ONLINE LIBRARY

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

ایک بارتم پر بھروسا کر کے جیل سے رہائی ولائی تھی۔اورتم میری تو تع کے خلاف مجھے دھو کا وے کر چلے گئے تھے۔ " بدیج ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ میں اندھی ہوگئی ہوں۔ پھرایک بارتم پر بھروسا کروں گی۔ مجھے پیار کرو مے پھر دھوکائبیں دو مے تو بیتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دوں گا۔'' جك ديون آكر كها- مريند .... ادير نه كرو-حهمیں راتوں رات یہاں سے لکٹنا ہے۔ آجاؤ۔'' وه پھراس پر جھک کر بولی۔ 'میں جا رہی ہوں۔ دو مصفے بعد مہیں میرے یاس پہنیا دیا جائے گا۔تب تک سوچو۔دانشمندی یہی ہوگی کہ میرے بن کرر ہواور جوعمر لکھوا

كرلائے ہو' اس عمر تك مير ب ساتھ عيش كرتے رہو۔' وہ دل ہی ول میں بولا۔'' بچھے غلام بنا کر رکھے کی ۔ بہت خوش مہی ہے۔ ذراہ تھکڑی تو کھل جائے۔" وہ گاڑی سے باہر آتے ہوئے ول میں کہر رہی

تھی۔'' میں اور اس ظالم سٹندل پر بھروسا کروں کی؟ بھی نہیں ۔ میں نادان بچی نہیں ہوں ۔ بس ایک حسرت ہے۔ دو جارراتیں اس کے ساتھ گزارلوں بھر دل بھرتے ہی اے کنے کی موت مارڈ الوں کی ۔''

وہاں قریب ہی ایک جیپ کار کھڑی ہو کی تھی۔ جگ و ہونے ایک تحص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' پیر تھو ہے۔ مہیں پٹروانگ ہولیس کی نظروں سے بھا کر لے جائے گا۔ میں مج سے پہلے مراد کو لے کروہاں پہنچوں گا۔"

وہ جیب میں بینھ کروہاں سے چکی گئی۔ جگ دیولینڈ كروزركا دروازه كھول كرمراد كے ياس آكر بيش كيا۔اس كى ر تبیاں کھولتے ہوئے بولا۔''وہ جا چکی ہے۔ کمیاتم جانتے ہو ای وفت کہاں ہو؟''

مراد اے سوالیہ نظرول سے دیکھ رہا تھا۔وہ بولا۔" انڈیا میں ہو مہیں معلوم ہونا جاہیے کہ بارڈر کے نوجی اور پٹرولنگ بولیس کے سیابی سمی یا کستانی کود سیستے ہی کولی ماردیتے ہیں۔

مراد بربر اکر اُٹھ بیٹا۔ بیان کر پریشان ہو کیا کہ ا بن ماروی سے اپنی یاک زمین سے دور پروی ملک میں مائج كيا ب-اس كاول وماغ توييحيره كيا تعا-وه آكيس

لیکن آ مے ہر سُواند هیرا تھا۔راستے نامعلوم تھے اور برنصیبی ہے وہاں زنجیروں میں حکر اموا آیا تھا۔ عِک دیونے کہا۔'' تم زنجیروں سے نجات یا کر بھی سرحدیارنبیں کرسکو مے۔مرینہ جہیں ایس جگہ لے آئی ہے

یناہ گاہ یہاں ہے میں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کی ر عیستانی زمین پر ایک بی ارکول کی می سوک ہے۔ اس سوک یر پٹروانگ بولیس کہیں مہیں روک عتی ہے۔'

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

خیے کے باہر لینڈ کروزرنظر آرہی تھی۔ جگ دیونے ادهرد مکھتے ہوئے کہا۔ " بولیس کو کیا جواب دوگی کہتم کون ہواور سن کو مشکریاں اور بیڑیاں بہنا کر کہاں لے جارہی ہو؟'' و پولی۔'' یہاں کی پولیس سے توتم ہی ممثو ہے۔''

''کسی کو زنجیریں یہنا کر لے جانے کا معاملہ سکین ے۔جب ایے معاملات ورپیش ہوں تو بڑی بلانگ کرنی کوششیں کرتے ہیں۔انہیں کھے کھلا لئے بلاتے بھی ہیں۔ ' بیں مراد کو کیے لے حاسکوں گی؟''

''تم اے اپنے ساتھ لے جا ہی جیس سکوگی۔ یہاں وو کھنے بعد اناج ہے بھرا ہواٹرک آئے گا۔ہم مراد کو اناج کی بور بوں کے پیچے کھیا کر لے جا تی مے تم ہارے ایک گائٹر کے ساتھ محفوظ بناہ گاہ میں جاؤ۔ دو تھنے بعد میرے آ دی مراد کووہاں پہنچادیں گے۔"

وہ پریشان ہو کرسو چنے لگی۔اس نے بڑی مشکلوں سے مرادکو قابومیں کیا تھا۔اس ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی دور تبیس ہونا چاہتی تھی۔اندیشہ تھا کہوہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔

ایے وقت ایک کن مین نے نیے میں آگر كها\_" قيدى كوموش آسميا ب-

یہ سنتے ہی وہ الچھل کر کھٹری ہوگئی۔ تیزی سے چلتی ہوئی خیمے کے باہرگاڑی کے پاس آئی پھر درواز و کھول کر اسے دیکھا۔ وہ ورمیانی سیٹ پریز اکسمسار ہاتھا۔زورنگار ہا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر دیکھنا جا ہتا تھا کہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ وہ گاڑی کے اندر آکر بولی۔"آرام سے بڑے

رہو۔ میں نے محبت سے اپنا بنانا جایا ممرتم نفرت کرتے رہے۔اب ساری زندگی ای طرح غلام بن کررہو ہے۔" اس نے مھور کر اے دیکھا جوابا کچھ نہ کہا۔ دوسری طرف منه پھیرلیا۔وہ بولی۔''اب بھی وہی تیور ہیں۔رتی جل معنی کل نہیں مجتے۔ میں حمہارے سارے کس مل وصلے کر

وه ذراقریب بوکراس پر جنگ کر بولی-''میں حمہیں موت کے منہ سے نکال کر لائی ہوں۔ جا ہتی تو وہیں کولی مار دیں۔ میری مبت کو مجھو۔ مجھ ے محبت کرو۔وعدہ کرتی ہوں جہیں ان زنجیروں سے رہائی مل جائے گی۔'' '' میں نے ول سے مجبور ہو کر بڑی ناوانی کی تھی

ينس دانجيث < 208 >ستمبر 2014ء

مأروي

ہاورتم سے کام لےسکتی ہے۔" مراد نے کہا۔" وہ سراسر بکواس کرتی ہے۔ مجھ پر کسی طرح کا دورہ نہیں پڑتا ہے۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

M

" بيين و كيور بابول-اس في باس س كما تفاكده حمهیں یا کتان میں نہیں رہنے دے کی۔ اگر ہم اے اور حمهیں سرحدیار کرادیں محتووہ یہاں تمہارے ساتھ رہ کر ماراکام کرے گی۔"

مراونے یو چھا۔'' کیا اس طرح زنجیریں بہنا کرسی کی خد مات حاصل کی جاسکتی ہیں؟''

عک دیونے کہا۔'' کبھی نہیں۔ہارا باس نا دان نہیں ہے۔وہ مجھ رہا ہے کہ مرینہ باتیں بتار ہی ہے۔مہیں اپنے میلنے میں رکھ کرا پناالوسیدھا کررہی ہے۔

'' لندن کے MET ادارے سے اسے نکال ویا حمیا ہے۔وہ جرائم پیشتظیوں میں کہیں اپنی جگه بنانا جائی تھی۔اس نے ریڈالرٹ کے میکی البرٹ سے معاملات طے کرنا جاہے۔وہاں سے ناکام ہوکر ہمارے ہاس فرانسس کو ہو ہو کے باس آگئ ہے۔

" ماسر کو بو بو ساؤتھ افریقا میں رہتے ہیں۔وہ " سنڈ کیپٹ دی ماسرز" کے سر براہ ہیں۔انڈیا میں ہم سب ان کے تابع دار ہیں۔ان کے لیے خطرات سے کھیلتے ہیں إدر لا کھوں روپے کماتے رہے ہیں۔جب تک زندگی ے میں کرتے رہے ہیں۔

وہ بولا۔' مجھے جرائم پیشر تظیموں سے کوئی ولچی نہیں ب- كيايهال سے دالي جانے كى كوئى صورت موسكتى ہے؟ ووا نكار ش سر ملا كر بولا-" تم پاكستان ميں رہويا ہندوستان میں ہم نے کن پکڑلی ہے۔وہاں کی مرڈر کیے

ہیں اور موت سے صلح ہوئے یہاں آئے ہو۔ " تم موج رے ہو کے کہ ہم عادی مجرم بیں۔جبکہ ہم سے

زياده كوليان تم جلا ي موادرلوكون كو بلاك كر يك بور " بين مجر مول كو بلاك كرتا آيا بول

'' پیر بات انچھی طرح یا در کھو کہ مجرموں کو قانو ن سز ا دیتاہے۔تم سزادو کے تو بجرم کہلاؤ کے۔

" میمهیں کہددول کہتم ہمارے پاس کے دماغ میں بیٹھ مستے ہو۔ وہمہیں بہال کی پولیس اور فوجیوں کے ہاتھوں مرنے میں دے گا اور مہیں مرینہ کا بھی غلام بنے میں دے گا۔ میں " تم سوچوآ مح تمهاری زندگی کیا ہوگی؟ کیا ایک عورت

کے ملتبے میں رہو کے یا یا کتانی جا سوس کہلا کر کولیوں کا نشانہ بنو مے یا ہمارے یاش کی چھتر چھایا میں ہماری طرح

کہ یہاں تم آزاد رہ کر بھی اُن دیکھی مجر مانہ زنجیروں ہے بندھےرہوکے

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

''اور میں مجر ماند ماحول سے نکل جانا چاہتا ہوں۔'' «مسرمراد....! يهان جمهاري ميخوانش پوري سين ہوگی۔ہوسکتا ہے آ مے چل کر حمہیں امن وامان سے زعد کی ترایے کا راستہ مل جائے۔فی الحال سے ممکن نہیں ب- مهيل يهال ربنابي موكا-"

وہ بال کے انداز میں سر بلا کر بولا۔" اے وطن واپس جانے کی امید پریہاں رہوں گا۔''

"پيهوني نابات-اب به بتاؤ كياجاري طرح مندي بول مکتے ہو؟ یہاں کے رسم ورواج جانتے ہو؟''

ای نے انکار میں سر بلایا۔ جگ وہو نے یو چھا۔'' کچھ تو جانتے ہی ہو گے؟'

وه بولا \_" انڈین قلموں میں ہندوؤں کودیکھا ہے اوران کی مندی بھاشائ ہے۔تم بیسب کیوں یو چھر ہے ہو؟" اس کیے کہ یہال مہیں رہنا ہے، اور یہاں کی بولیس

اور جاسوس تمہاری اردو زبان سنتے ہی کہیں گے کہتم یا گنتانی جاسوس ہو۔سرحد یا دکر کے جاسوی کرنے آئے ہو۔

وہ اینے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا- "نية تفكر يال اوربير يال . . . ؟"

''اس کی جابیاں مرینہ کے پاس ہیں۔'' '' تم لوگ کون ہو؟ اتنا توسمجھ کیا ہوں کہ مرینہ کے

دوست ہو۔اس کے لیے کام کررہے ہو۔ " ہم صرف کام آنے والول کے دوست ہوتے

ہیں۔وہ کام آلی ہاس کے دوئی نیاہ رہے ہیں۔ تم کام آؤ مے تو تمہیں بھی سر پر بٹھا تیں ہے۔'' "مِن مس طرح كام آسكا مون؟"

" تمہارے بارے میں سا ہے کہ خطرناک کن شوثر مجمی ہواور تیزطرار فائٹر بھی ہوتم نے برنارڈ کو ہلاک کر کے ہمارے باس کوخوش کر دیا ہے۔ وہ تمہاری خدمات حاصل كرنا عايت بين أ

مرادنے کہا۔'' میں کوئی پیشہورٹار گٹ کلزنبیں ہوں۔'' "اب بارے میں بتاؤ۔ باس تم سے براہ راست باتیں کرنا جاہتا تھا۔ مرینہ نے تم سے بات سیس کرنے دی۔وہ دعویٰ کرتی ہے کہاس کے سواکوئی مہیں قابو میں رکھ كرتم سے كام بيس لے سكے كاروہ كہتى ہے تم اس كے وبوانے ہو۔اکثر تمہیں زنجیروں سے جکڑ کرر کھتی ہے۔تم پر ایک طرح کا دورہ پڑتا ہے۔صرف وی حمہیں سنجال تکتی

ينس دُانجست ﴿ 209 ﴾ ستمبر 14 (20

یا ندهنالازی ہوجاتا ہے؟'' مرادنے کہا۔"وہ بواس کرتی ہے۔" W " تم اس سے الگ خود مخاررہ کرمیرا کام کرو مے؟" "بال كرول كاي" W " بیتہارا دانشمندانہ فیملہ ہے۔میری سریری میں يهال كا قانون تهبيل جغر بحي نبيل سكن كا-" W '' کیا میں یا کتان میں اپنے لوگوں سے رابطہ کر وجمهیں ہرطرح کی آزادی ہوگی لیکن ابھی ضروری ٹرینگ مامل کرنے تک تمہارے یاس فون مبیں ہوگا۔ کس ρ كومعلوم نبيل ہوگا كەتم كہال ہو؟" « کتنی مدت تک فرینگ ماصل کرنی ہوگی؟ " a "تم يبال كى مندى زبان اور طور طريق إس طرح سيسوكهب بيحمهين بيدائثي مندوستاني مسلمان سيحضلين k " میں جلد سے جلدایک آ دھ ہفتے میں سیکھ لوں گا پھر تو ا پنوں سے رابطہ کرسکوں گا؟" "ب فک پر مهیں برطرح کی آزادی موگی ۔ یہ یاد S رکھوکہ مرینہ بہت ہی تجربہ کار اور تیز طرارعورت ہے۔ بھی ہمی اس کے ساتھ مجی کام کریا ہوگا۔" 0 " مجمع انکار میں ہے لیکن ماری آپس کی وقعن کے باعث آب کا کام جُزسکتا ہے۔" C اجب ایرا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اس کھرسوج سمجھ كربى آگ ادرياني كوكمي مثن پرساته بعيجول كا-" "میں جاہوں کا کہ جارے ذاتی جھڑے کے ووران آپ اور آپ کے آدی کی کی جمایت نہ کریں۔ B مارے معاملات ہم پر چوڑ دیا کریں۔" " يني موكا \_ بن انظار كرون كا يتم دولون كي دهمني كا t انجام بڑی ولچیں سے دیکھوں گا۔ویل مسرمراد! مجھے امید ہے کہ میری سر برتی میں رو کر بہت بی عیش وعشرت کی Ų زندگی گزارو کے۔ یہ الگ بات ہے کہ خطرات سے کھیلتے رہو کے۔ بیتو مردوں کی شان ہے۔ ور جب ترینک حاصل کرلونے اور شہیں فون مل جائے کا تو مجھے سے رابط کر سکو مے۔اس روز مہیں مبار کبادو بے C کے لیے یا تیں کروں گا۔اس وقت تک کے لیے گذیائی۔ی يوليزآن ....

آزادشير كي طرح د إرثية مجرومي؟" سوچنے کے لیے بہت ساری باتیں میں۔ جگ دیو نے بید درست کہا تھا کہ ایک بار بندوق پکڑنے کے بعد وہ مجورا ہی سی مجرموں کی طرح کولیاں چلاتا آرہا ہے۔آگ مجی بمی نظرآ رہا تھا۔ نہوا کس جاسکتا تھا۔ نہا نڈیا میں بے یار ويدد كارره كرشريفا نه زندكي كزارسكتا تعابه وبال يقيئا بإكستاني جاسوس ہونے کا الزام افعا کر مارا جاتا۔ فی الحال ایس کے سامنے یہ بات اہم می کہ ہرحال میں زندہ رہناہے اور بھی نہ معی موقع یا کر ماروی کے یاس واپس جانا ہے۔ دوسری اہم بات بیکمی کدزنجیریں تزوانی تعیں۔ایک بار پھرمرینہ سے نعات حاصل كر كاس كے بارہ بجائے تھے۔ حالات اسے بار بار بندوق مکڑنے پرمجبور کررے تقے تو چریمی سی۔وہ اور کیا کرسکتا تھا؟ اس نے جگ دیو سے کہا۔'' کھیک ہے۔ میں تمہارے باس سے بات کرنا جا بتا ہوں۔" وہ خوش ہو کر بولا۔" لیعن کہ حارے ساتھ کام کرو کے۔" اس نے ایے آدمیوں کو آواز دی۔وہ دوڑے ہوئے آئے۔وہ گاڑی سے باہر آکر بولا۔ "مراو کو تھے میں "\_572\_ پیروں میں بیڑیاں ایس تھیں کہ وہ کھڑا ہوکر چھوٹے جیوٹے قدموں سے چل سکتا تھا۔ دو مین مینوں نے اسے دائي بائي آكرمهارا ديا-وه جلها مواهيم ش آكرايك کری پر بیٹھ کیا۔ جگ دیواہے ہاس سے رابطہ کر چکا تھا۔وہ مراد کے کانوں میں ائیرفون پہناتے موے بولا۔ "باس ے باتیں کرو۔" وہ کری پر سیدھا ہو کر ہیٹھتے ہوئے بولا۔''ہیلو مسر ... - اجيل مرادعلي منكي يول ريامون - " دوسری طرف سے باس کی آواز سنائی دی۔ ''ہیلومسٹر مراد على منكى .... إين مسرمين ماسر كهلاتا بول يم سند یکیٹ دی ماسٹرز کے ایک ماسٹر فرانسس کو بو ہوسے بات كررى ہو۔ جھے ب سے پہلے بدكہنا جاہے كرتم نے ... برنارة كوجنم من پنجا كرميرادل خوش كرديا ہے۔ مرم میں بہت دلوی سے مہیں طاش کررہا تھا۔تم سے بالتيس كرنا جابتا تعاليكن مرينه تمهاري آواز تبين سنأربي تھی۔ انجی میرے سوالات کے مختصر سے جوابات دو۔ کیا مرینے محبت کرتے ہواوراس کے دیوائے ہو؟" اس نے مختصر ساجواب دیا۔''نہیں۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

نس دُانجست < 210 >ستمبر 2014ء

"\_372\_

O

M

کوبوبوے رابط حتم ہوگیا۔ جگ دیونے ایک ایک

آ دمی کو بلا کر کہا۔" محمکر یاں اور بیڑیاں کافنے کا سامان

" كياتم ير دوره يرتاب اورحمين زنجيرون س

مأروي

اگرچہ مجرموں کے ساتھ درہ کر زندگی گزارنے کا فیصلہ غلط تھا۔لیکن زندہ رہنا بھی ضروری تھا۔زندہ رہ کریدامید رہتی کہ کسی نہ کسی دن اپنی پیار بھری زندگی کی طرف لوٹ آئےگا۔

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

رات کے تین نے چکے تھے۔ مریندایک بناہ گاہ میں کائی کر مراد کا انظار کر رہی تھی۔ وہاں دوسکیورٹی۔ گارڈز تھے۔ ایک یا برڈیوٹی پر تھا۔ دوسراا ندراس سے ہا تیں کررہا تھا۔ اسے بتا رہا تھا کہ اس ونت وہ کس علاقے میں ہے۔ وہاں کے لوگ کیسی یولی یو لئے ہیں اور کیسی زندگی گزارتے ہیں۔

مریند کا دھیان مراد کی طرف تھا۔ وہ گارڈ کی ہاتیں بھی اس کیے من رہی تھی کہ وہاں کے لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔

تقریبا چاہ کے قائر تک کی آواز سنائی دی۔
گارڈ فورا بی ایک کن سنجالیا ہوا ہاہر جاتے ہوئے ہوا۔
"کمام لائٹس بجمادی ۔ میں ہاہر کی لائٹس بجمار ہاہوں۔"
ووجی اپنی کن لے کر لائٹس بجمانی ہوئی ایک کوٹر کی
کے پاس آئی۔ ہاہر پورے چاند کی روشی تھی۔ اس نے تقریبا
کیاس کر کے فاصلے پر اپنی لینڈ کروزر کو دیکھا تو ونگ دہ
گئی۔اس سے ذرادور دوگاڑیاں تھیں ان گاڑیوں کے پیچھے
سے کو اوک کولیاں جلا رہے تھے۔ ایسے وقت دو تحق لینڈ
کروزر سے لکل کر بھائے ہوئے فائز کرتے جارے تھے۔
دو مخالف کروہوں کے درمیان فائز تگ ہو رہی
دو مخالف کروہوں کے درمیان فائز تگ ہو رہی

و میران ی۔
ایک گارڈ دوڑتا ہوا مریند کے پاس آیا۔ پھراپنا فون
اے دیتے ہوئے بولا۔ '' جگ دیوآپ کوکال کردہے ہیں۔''
اس نے فون کو کان سے لگا کر کہا۔'' ہیلو جگ
دیو! میں اپنی لینڈ کروزر کو یہاں دیکھ رہی ہوں۔ یہ کون
لوگ جملہ کردہے ہیں؟''

گاڑی میں مراد ہمکر ہوں اور بیز ہوں میں جکڑا ہوا گاڑی

کے اندر پڑا تھا۔وہ تو یہی سمجھ رہی تھی ادرچیتم تفتور میں

اسے لینڈ کروزر کی درمیانی سیٹ پربے یار و مددگار بڑا ہوا

رف میر روس بین . وہ بولا۔ ' ہمارے دخمن ہیں۔ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گاڑی ہے لکل آیا ہوں ۔ کیکن مراد کے پیروں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں ۔ الی حالت میں ہم اسے اُٹھا کروہاں ہے نہیں لاسکتے تھے۔'' وہ فیچ کر ہولی۔''وہ اسے کولی ماردیں ہے۔''

" میں نہیں جانیا کیا ہوگا۔ہم دو ہیں اور وہ چھ ہیں۔ ہم
بہت مجبورہ کر تمہاری لینڈ کروزرے دورائے ہیں۔ "
ایسے وقت مرینہ نے دیکھا۔ کی نے لینڈ کروزر کو
اسٹارٹ کیا تھا اور اے وہاں سے لے جارہا تھا۔ اس کے
ساتھ حملہ کرنے والوں کی دونوں گاڑیاں بھی جاری تھیں۔
مرینہ نے بذیائی انداز میں تھی کر کہا۔ "وہ مراد کو
لے جارہے ہیں۔ انہیں روکو۔ "
لے جارہے ہیں۔ انہیں روکو۔ "

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

M

فائزنگ کےشور میں جگ دیو کی آ واز سنا کی دی۔''ہم دوڑتے ہوئے ان پر فائز کرر ہے ہیں۔'' ریم ملس میں میت میں میں اس میت ہے۔''

وہ بری طرح ہانیتے ہوئے بول رہا تھا۔" ہے مجلوان! یہ کیا ہو کیا ....؟ وہ مراد کولے سکتے ہیں۔"

وہ کاڑیاں دور جا کر نظروں سے اوجمل ہوگئ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جگ دیوا پنے ساتھی کے ساتھ مرینہ کے پاس آیا۔اس کا سر جھکا ہوا تھا۔وہ جھنجلا کر کہدرہا تھا۔''وہ ویکٹ راؤ کے آدی تھے۔ مجھ رہے تھے ہم بارڈر سے لایا ہوا سوتا لے جا رہے ہیں اور وہ سوتا لینڈ کروزر میں ہے۔''

مریندا پی کن ایک طرف چینگتے ہوئے بولی۔"میری محنت مٹی میں مل رہی ہے۔ یہ کوئی نہیں جانیا 'میں کتنی محنت سے کتنی مشکلوں سے اسے یہاں تک لائی تھی۔

" بل دیو! یہاں آ کر کیوں بیٹھ مکتے ہو؟ پچھ کرو۔ان کے پیچے جاد اے کی طرح والی لاؤ۔"

وہ بولا۔'' کہتے جاؤں۔ہم جس گاڑی میں آئے شے' اے وہ لے گئے ہیں۔براہلم یہ ہے کہتم جس گاڑی میں یہاں آئی ہو۔اس کا پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔''

وہ جنجلا کر بولی۔''کیا اس طرح کام کیا جاتا ہے؟ تہارے آ دمی گاڑیوں میں پیٹرول کا حساب نہیں رکھتے ہیں۔''

وہ بولا۔ ''بھول سب سے ہوتی ہے۔تم نے ہمی بھول کی ہے۔ اگر چھکڑیوں اور بیڑیوں کی چابیاں ہمیں دے کرآتیں تو ہم مراد کی بندشیں کھول کراھے گاڑی ہے تکال لاتے۔''

پھر وہ جاتے ہوئے بولا۔ 'میں جا رہا ہوں۔ مجمع ہونے تک ویکٹ راؤ کے اقب پر تملد کروں گا۔ مراد کو کسی طرح وہاں سے نکال لاؤں گا۔''

وہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ مرینداس پناہ گاہ بٹس دوگارڈ ز کے ساتھ خالی ہاتھ رہ گئی۔ مراواس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کررہ گئی۔

سپنسدُ انجست ﴿ 211 ﴾ ستمبر 2014ء

W W W ρ a k S 0 C B t

C

O

دل دھک ہےرہ گیا۔وہ آنگھیں بھاڑ بھاڑ کردیکھنے گئی۔ بالکونی میں کوئی نہیں تھا۔وہ دھمنِ جاں بھی نہیں تھا۔لیکن فرش پر کئی ہوئی جھکڑ یاں اور بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔

مرینہ کے دماغ میں دھاکے ہونے گئے۔وہ چند ساعتوں تک مصم می رہی پھر کولیاں چلاتی ہوئی ہوئی بالکونی میں آئی۔''وہ آیا ہے۔ یہاں کہیں چھپا ہوا ہے۔'' وہ بالکونی کے دائمیں بائمیں نیجے دیکھ رہی تھی اور فائر کررہی تھی۔گارڈنے کہا۔''یہاں کوئی تیس ہے۔'' شیحے سے دوسرےگارڈنے اینے ساتھی گارڈ کو خاطب

کیا۔'' بھوٹن! کیابات ہے؟ کیوں فائر کررہے ہو؟'' کیا۔'' بھوٹن نے کہا۔''میڈم فائر کر رہی ہیں۔کہتی ہیں کہاں مراد آیا ہے۔ یہاں بالکونی میں کئی ہوگی جسٹھٹر بیاں اور بیڑیاں پڑی ہیں۔معلوم ہوتا ہے وہ

ادھرآ کے جاچکا ہے۔'' گارڈنے کہا۔''یہاں نیچ کوئی نہیں ہے۔'' مرینہ نے کہا۔''وہ آیا تھا۔اگر نہیں آیا تھا تواس کی چیزیں بالکونی میں کہاں ہے آگئی ہیں؟''

اس گارڈ نے بھی اوپر آکر دیکھا۔جیرانی سے بوچھا۔''واقعی بیکہاں ہےآگئیں؟''

وہ غضے پاؤں گئے کر ہولی۔''آسان سے ٹیکی ہیں۔کیا ایس ہی ڈیوٹی دی جاتی ہے۔شرم کرورتم سو رہے تصاور دہ میرے قریب آکرانیس یہاں بھینک کر جلاگیا ہے۔''

وہ گارڈ شرمندہ ساہو کر باتیں س رہاتھا۔ مریند نے جھکڑیوں اور بیڑیوں کوفرش سے اٹھا کردیکھا۔ وہ کئی ہوئی زنجیریں کہدرہی تھیں کہ وہ جب جاہے

وہ می ہوں ربیریں کہدر میں ایک کہ وہ جب جانے آسانی ہے اس کی شدرگ بک کئی سکتا ہے۔

ابھی وہ بیں آیا ہے۔ ابھی اس نے تیراسامان پہنچایا ہے۔ بیسامان موت کی بہلی دستک ہے۔ دوسری بار دستک نہیں ہوگی ۔ موت بندورواز ہے سے بھی گزر کر آجائے گی۔ وہ جیران پریشان تھی۔ بھٹی بھٹی آ تھوں سے جھکڑیوں اور بیڑیوں کود کھے رہی تھی۔

بھٹر بوں اور بیز بوں اور بیور ہی گی۔ وہ ظالم شکدل ایسانی تھا۔ آنے سے پہلے دہلار ہاتھا۔

حیرت انگیزواقعات، سعر انگیز لمحات اور سنسنی خیز گردش ایام کی دلچسپ داستان کامزید احوال اگلے ماہ ملاحظہ فرمائیں جگ دیونے بڑی کامیابی ہے مراد کے اغوا ہونے کا ڈراما کیے کیا تھا۔ ماسٹر کو بو بونے اسے حکم دیا تھا کہ مرینہ کو ہمارے فریب کاعلم نہیں ہونا چاہیے۔الیں چال چلو کہ اسے ہم پرشبہ نہ ہو۔ وہ بھی کام کی عورت ہے اسے بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

جگ دیونے ایسانا تک کھیلاتھا کہ مریندان پرشبہبس کرسکتی تھی۔ آئندہ کچھاور نا تک کھیلا جانے والاتھا۔

وہ رات گزرگئی۔ دو دوسرے دن دیر تک سوتی ربی۔شام کو جگ دیونے آگر بتایا کہ دینکٹ راؤ کے ایک اق بے پر حملہ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے دشمنوں کو ہلاک تو کیالیکن لینڈ کروزر وہاں نظر نہیں آئی۔ مراد کے متعلق کہا نہیں جاسکتا کہ دشمنوں نے اسے زندہ رکھا ہے یانہیں؟

وہ ایوس ہوگئ۔اس نے ماروی ہے اسے دور کرنے کے لیے بڑی پلانگ کی تھی۔ اسے انڈیالے آئی تھی۔ یہاں کے لیے بڑی پلانگ کی تھی۔ یہاں آگراس کے ساتھ تنہائی کا ایک لیے بھی گز ارٹیس کی تھی۔ ایک یون گز رکیا دوسرا دن بھی گز رنے لگا۔اس کی ایک یون گز رکیا کو دسرا دن بھی گز رنے لگا۔اس کی

ایک دن طرر کیا دو سرا دن می کرد کے لا۔ اس کی کوئی خبر میں کوئی خبر میں کوئی نام ونشان نبیس رہا تھا۔ تیسری رات وہ مسلم کی خبر میں کی آگو کھل مسلم کی نید میں کی آگو کھل مسلم کئی۔ بیڈ لیپ کو روش کر کے دیکھا۔ درواز سے اور کھڑ کیاں اندر سے بند تھیں۔

اس نے جمائی کیتے ہوئے سوچا۔ پانہیں کیسی آواز مخی؟ مبح گارڈ سے پوچھا جائے گا۔وہ لیپ بجما کرسونا چاہتی تھی۔ پھر ولیک بن آواز نے چوٹکا دیا۔ایک بند وروازے کے باہر بالکونی تھی۔وہاں سے آواز آئی تھی۔ اس نے فورا ہی انٹر کام کے ذریعے گارڈ سے

کہا۔''کیا تم آواز من رہے ہوہ یہاں میرے کرے کی بالکونی میں کوئی ہے۔'' وو گارڈ دوڑتا ہوا آیا۔ پھر دستک ویتے ہوئے

بولا۔ 'میڈم دروازہ کھوئیں میں آیا ہوں۔''
اس نے دروازہ کھولا چر بالکونی کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔گارڈ نے قریب جاکر اپنی کن کا رخ دروازے کی دروازے کی انداز میں دروازے کی ست کیا چر للکارنے کے انداز میں

وروارے کی سمت کیا بولا۔''کون ہے؟''

مرینہ بھی اپنی گن لے کرآئمی ۔ ہاہر سے جواب بیں ملا۔ ہار بار للکارنے کے باوجود خاموشی رہی۔ آخر گارڈ نے ہمت کر کے دروازے کو کھولا۔ دونوں کی گن کا رخ باہر کی طرف تھا۔لیکن وہال کوئی نہیں تھا۔

انہوں نے دروازے کو بوری طرح کھول دیا تب مرینہ کا

سىپنسددائجىت ح 212 كستمبر 2014ء

W

W

W

P

a

S

0

C

0

کچہ لوگ مقابلے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں اور کچہ زندگی کو جیتنے کے لیے تمام عمر بهاگتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی دل کا اطمینان نہیں پاتے . . . کہیں کوٹی کسک، کوٹی کمی ان کے تعاقب میں رہتی ہے. . . اس کے دل پر بھی بوجہ تھا جسے اتارنے کے بہانے تلاش کرتے کرتے وہ مایوسی کے انتہائی مقام تک پہنج گیا تھا۔



یہلے ہی کی طرح و بلا پتلا تھا۔اس کے عضلات ویسے ہی سخت

" آیج کل کیا کررہے ہو؟" بارٹ نے بوچھا۔ '' اسکنر نے تلخ کہتے میں کہا اور ہارٹ کے لیے اور کھنچ ہوئے تھے۔ بلایا تھا ؟'' اسکنر نے تلخ کہتے میں کہااور ہارٹ کے قیمتی ''اورتمہاری ٹانگیں؟ کیاتم پہلے کی طرح تیز دوڑ سکتے لباس کی طرف دیکھا جو خاصا پھیل ممیا تھا کیکن وہ آج بھی ہو؟''

سسينس دانجست ح 213 >ستمبر 2014ء

W

W

k

S

C

t

''ٹونی کہاں ہے آج کل؟''اشیظے نے پوچھا۔ '' پتائیس کی بڑے ادارے میں اعلیٰ عہدے دار لگ کیا ہوگا، وہ ای قسم کا آ دمی تھا۔'' ''اورتم کیا کررہے ہو؟'' ''میں؟نیسی چلار ہا ہوں۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

M

اشینے آنجیس بندگر کے مسکرایا۔'' ٹوٹی اعلیٰ عہدے دار اورتم میسی ڈرائیور، یہاں بھی تم اس سے فکست کھا گئے۔'' اسکر کی مضیاں بھنچ کئیں۔'' سنو!تم لوگوں کوآخر مجھ سے کیا کام ہے؟ یہ دھندے کا وقت ہے۔ میں باتوں میں وقت ضائع کرنانہیں چاہتا۔''

''پچاس ہزارڈ الزز ! کیاتم بیرقم لینا پہند کرو مے اسکر ؟'' اس کا چہرہ زرو پڑ گیا۔ چند کمچے وہ خاموش رہا۔'' تم لوگ کہیں ڈ ا کا ڈ النا چاہتے ہو؟''

''جہیں ہم دونوں کے متعلق تو معلوم ہی ہوگا ،اس لیے تعجب کا ظہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تہہیں پچاس ہزار ڈ الرز کمانے سے کوئی دلچیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ بیرار افراد پانچ ہزار ڈ الرز کے عوض اپنی ماں کوئل کرنے پرآمادہ ہوجاتے ہیں۔''

''لیکن میں ہی کیوں؟''

'' جمیں ایک جیز دوڑنے والے آدمی کی ضرورت ہے۔کام بہت آسان ہے جس میں ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اورآ مدنی سستم سن ہی چکے ہو۔ تیسرا حصہ پچاس ہزارڈ الرز بنا ہے۔کیاخیال ہے؟'' '' تفصیلات سے بغیر میں کیا کہ سکتا ہوں۔''

اشینے فیر ہلا یا اور میز پرآ کے کی طرف جمک کیا۔

"ریاست آبوا میں ایک بہت بڑی ٹول فیکٹری ہے۔ بارٹ

پیچھلے دوماہ سے وہیں ملازمت کررہا ہے۔ "اس نے اپنے
ساخی کی طرف دیکھتے ہوئے گیا۔ "ہر جمعے کودہاں ملازمین کو
"خواہ دی جاتی ہے۔ نقد کا ایک گلا اٹکال کرمیز پر بچھا دیا۔ اسکر
نے جیب سے کا غذ کا ایک گلا اٹکال کرمیز پر بچھا دیا۔ اسکر
نے اس پر مینی ہوئی فیر می ترجی کیمویہ ہے فیکٹری کی چہار
کے کچو بھی پلے بیس پڑا۔" یہ دیکھویہ ہے فیکٹری کی چہار
دوازہ ہے۔ بڑے دروازہ ،اس کے قریب ہی چھوٹا دروازہ ہے۔ اس کے مزدور آتے
جوٹا دروازہ کھلا رہتا ہے جہاں سے انظامیہ کے افراد آتے
جوٹا دروازہ کھلا رہتا ہے جہاں سے انظامیہ کے افراد آتے
جو سینٹ کا بنا ہوا ہے۔ میدان عبور کرنے کے بعد

" ٹامگیں بھی ٹھیک ہیں لیکن ان کاتم سے یاکس سے مجمی کیاتعلق ہوسکتا ہے؟"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

"دبس اشیط آنے والا ہوگا، وہی بتائے گا۔" بارٹ نے لیتی کلائی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ریستوران کے کیبن میں بیٹے ہوئے سے اور برسوں کے بعد ملا قات ہور ہی میں ہے ہوئے سے ۔ سیات بعد ملا قات ہور ہی تھے۔ سیات سال قبل تقسیم اسناد کے موقع پر ان کی آخری ملا قات ہو کی تھی لیکن اسٹینے اس تقریب میں غیر حاضر تھا، اس زیانے میں وہ پچوں کی جبل میں سزا کا شرب ایمانے۔ اگر بارث کا ساتھی اسٹینے تھا تو وہ ان قبیتی کپڑوں اور طلائی تھڑی والے ذریعہ محاش کے بارے میں خاصا درست انداز ولگا سکتا تھا۔

اسکتر نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔اشیظ پہلے کی طرف دیکھا۔اشیظ پہلے کی طرح وَبلا پتلا تھالیکن اس کا سرایک طرف جمکا ہوا تھا جسے وہ کان لگا کرکوئی آ واز من رہا ہو۔اس کے بارے بیس مشہور تھا کہ وہ پہاس کر کے فاصلے سے پولیس والوں کے تدموں کی آ ہٹ من لیتا ہے۔

''ہیلواسکر ۔''اشینے مصافحہ کرے بیند گیا۔''اور سناؤ کیے ہو؟ ہاں یادآیا، کیالوگ اب بھی جہیں سبک رفقار کے نام سے بکارتے ہیں؟''

ای کاچېره سرخ موکمیا - "منیس -"

ود حمهیں سبک رفتار کہا جاتا تھا تو غلط نیس تھا، میں نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی اتنا تیز دوڑتا ہوائیس دیکھا۔تم نے ایک میل دوڑنے کا کیار یکارڈ قائم کیا تھا اسکٹر؟''

"بعار منث اور دس سيئند ، ليكن وه اسكول كے زيائے كى بات تقى " اسكر نے انكسارى سے جواب ديا " بيس نے دوسوميس كر دوڑ نے كا جور يكار ڈو قائم كيا تعاوه واقعى بہت عمدہ تقا۔ "

"كياريكارة تها؟" الشيظے نے كہا اور قريب سے كزرتے ہوئے ويئركوالكيوں سے اشاره كيا۔" تين كانى۔"
"دوسوبيس كركافاصله ميں نے چوبيس سكند ميں طے كيا تھا۔ ميں اسٹيٹ جمہيئين بن كيا تھاليكن كم بخت ٹونی نے بائيس سكند ميں سيند ميں سياند ميں سياند ميں دوسرے نبر سوچ سكتا ہے ، صرف دوسكند كے فرق سے ميں دوسرے نبر برا كيا۔"

" بارث آستدے ہما۔" مجھے بھین تھا کہتم اس منوں ٹونی کو کلست دینے میں کامیاب ہوجاؤ کے۔ بڑاہی مغرور اور بدد ماغ لڑکا تھا۔"

سينس دُانجست ح 214 كستمبر 2014ء

زيتون W ﴿ زينون كالميل كني بن كا مرض فتم كرما ہ، بالوں کولمبااورمضبوط بنا تاہے۔ W 🏠 آگھوں میں ڈالنے سے مینائی بڑھتی ہے ہرخی دور کرتا ہے۔ W 🖈 یتے کی سوزش اور پھری کے مریضوں کوروغن زیتون بلانا جاہیے۔ گردے کے امراض کے لیے مفیدے۔ ﴿ آئتوں کے زخم میں نہار منہ زینون کا ρ تیل دینے سے زخم مندمل ہوجاتے ہیں۔ ﴿ گردے کی ہتھری خارج کرنے کا a آ زموده لنخه ایک چچه شهد، ایک چچه کیمول کارس، ایک چچیزیتون کا تیل ،آ دیھے گلاس یائی میں ڈال k کر مجمع نبار منہ بی لینے سے 8، 10ونوں میں ہتھری ریزہ ریزہ ہو کر بہہ جاتی ہے۔ S مرسله: محرخواجه، كورنكي كراچي O

C

t

C

0

''میں تیز دوڑسکتا ہوں لیکن گولی کی رفنار سے مقابلہ بن کرسکتا۔''

''کولی چلنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بوڑھے محاسب کو کولی چلا نانبیں آئی ، وہ کمرے کا درواز ہ مقفل کرنے کا عادی ہے۔''

" توکوئی مقفل دروازے میں کی طرح داخل ہوسکتا ہے؟"

" اس کی فکر مت کرو۔" بارٹ نے کہا۔" میں وہاں مرمت کے شعبے میں ملازم ہوں۔ میں ایک روز قبل چیکنگ کے دروازے کے فقل کو شیک کرووں گا، تم فرراز ورے درواز ہ کھل جائے گا۔ اس سلسلے فرراز ورج درواز ہ کھل جائے گا۔ اس سلسلے میں تہمیں ذرا ہمی پریشانی نہ ہوگی۔"

"سوری ۔ میں یہ کام نہیں کرسکتا۔" اسکر نے لشت سے اٹھتے ہوئے کہا۔

''میں نے کیا کہا تھا۔'' اشینے نے بارٹ کی طرف د کمجھتے ہوئے کہا۔'' اسکر اب دوڑنے کے قابل نہیں رہا۔'' '' یہ بات نہیں ہے۔''

و بہتن معلوم ہے، تم ووڑ تو سکتے ہولیکن تہارے اندر حوصلے کی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم ٹونی سے فکست انظامی شعبے کی عمارت ہے۔ دروازے اور عمارت کے درمیان تقریباً پانچ سوفٹ کا فاصلہ ہے۔ پہلے یہ میدان کا ٹریاں پارک کرنے کے کام آتا تعالیان اب فیکٹری کے مالکان نے سامنے والی زمین بھی خریدلی ہے جہاں تمام کا ٹریاں کھڑی کی جاتی ہیں۔میدان میں مجمع شام ٹرکوں میں مال لاداجا تا ہے، باقی وقت بالکل خالی پڑار ہتا ہے۔ابتم ملحجے ہمیں تمہاری مددکی کیوں ضرورت ہے؟''

Ш

Ш

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

اسکر نے احتوال کی طرح باری باری ووٹول کی مورتیں دیکھیں۔

'' کمال ہے! بھی دروازے سے عمارت کا فاصلہ
پانچ سوفٹ ہے، گاڑی اندر نہیں جاسکتی اور رقم عمارت کے
اندر ہوتی ہے۔ تہہیں عمارت کے اندر سے رقم کا تھیلا اٹھا کر
دوڑ لگائی ہے، بہت تیز - باہر ہم گاڑی میں تمہارے منتظر
ہوں گے، تمہارے بیٹھتے تی گاڑی دس سینٹر میں اس مقام
سے ایک میل کا فاصلہ طے کرلے گی - سارا مسئلہ اس پانچ
سوفٹ میدان کے عبور کرنے کا ہے۔''

اشینظے نے اثبات ہیں سمر ہلایا۔ ''تم جیسا تیز دوڑ نے والا ہی یہ کام کرسکتا ہے۔ میج فسیک سوادی ہجے محاسب تجوری ہیں سے ساری رقم نکالتا ہے۔ اس کی مدو کے لیے تنین مورتیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنا کمرابند کر کے رقم سکتے ہیں اور جمعن کی تخواہ لفا فوں میں بند کرتے جاتے ہیں۔ رقم حاصل کرنا کوئی مسئلہ ہیں ہے۔ محاسب ایک بوڑ ھا آ دی ہے۔ ریوالور دیکھ کروہ فررا بھی مزاحمت نہیں کرے گا اور عورتیں ممکن ہے ہوش ہی ہوجا تیں۔ بس رقم کا تھیلا اٹھا کرووڑ میں ایک بیارہ کی کا اور عورتیں ممکن ہے ہوش ہی ہوجا تیں۔ بس رقم کا تھیلا اٹھا کرووڑ میں ہوجا تیں۔ بس رقم کا تھیلا اٹھا کرووڑ میں ایک بیارہ کی ہے۔ اور ایک ہوجا تیں۔ بس رقم کا تھیلا اٹھا کرووڑ میں ہوجا تیں۔ بس رقم کا تھیلا اٹھا کرووڑ میں ایک بیارہ کی ہیں۔ ایک بیارہ کیا ہیں۔ ب

''نہیں نہیں۔''اسکر نے جلدی سے کہا۔'' ہیں اس مسم کا خطرہ مول نہیں نے سکتا چاہے رقم دس لا کھ ڈالرز ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ بیہ سوال بھی ہے کہ مجھے دروازے سے اندر جانے کون وے گا؟ فیکٹری کے کارکنوں کو شاختی کارڈ جاری کیے جاتے ہیں جنہیں دکھا کر اندرداغل ہواجا تاہے۔''

" شاختی کارڈ برتصویر تونبیں ہوتی ہم بارٹ کا کارڈ وکھا کراندر جاسکتے ہو۔ تنہیں کوئی نبیں رو کے گا۔ فیکٹری میں روزانہ ہی نے مزدور ملازم رکھے جاتے ہیں۔ کوئی بھی اسے بہت سے چہرے یا دنہیں رکھ سکتا۔ میں تنہیں بتارہا ہوں اسکر ... یہ بڑا ہی آسان کام ہے اور تم جیسے تیز دوڑنے والے فق کے لیے تو یہ کوئی کام ہی نبیں ہے۔"

سينسدُ أنجست ح 215 ستمبر 2014

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET

## WWW.PAKSOCIETY.COM

ایک ریوالور برهایا - اسکنر جمجک کر پیچھے ہٹ گیا۔ "اس میں کارتوس نہیں ہیں، خانی ہے۔"اشیطے نے کہا۔'' ڈرنے کی ضرورت میں ، ہم خود اسلحداستعال کرنے كے سخت مخالف ہيں۔ بوڑ ھے محاسب كوڈرانے كے ليے حمهیں اس کی ضرورت یوے گی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

تم نے وروازے کا نفل درست کردیا ہے

" الكل \_ آج شام بيكام كركي آيا مول \_ زور ب وهكآد يناليكن أيك بات كاخيال ركهنا جهبين اس كمر عين خمیک سوادس بج داخل ہونا ہے۔" \*\*\*

جمعة كي مبح جب إلارم كي تيز آواز من كراسكتر كي آگھ تھلی تو اس کی طبیعت مصمحل تھی ۔اس کیفیت کا اس کوسابقہ تجربہ تھا۔ ہر بار دوڑ شروع ہونے سے پہلے اس پر ایس ہی کیفیت طاری ہوجا یا کرتی تھی۔جلدی جلدی تیاری کرکے وہ نیکٹری کی جانب بڑھ کیا وہ ملاز مین کی قطار میں شامل ہو کراندر داخل ہو گیا۔ کسی نے بھی اس پرتو جہبیں دی کیکن وہ دوسرے ملاز مین کے ساتھ فیکٹری کے اندرنہیں کمیا۔ عمارت میں قطار در قطار بیت الخلا ہے ہوئے تھے ، اس نے ایک بيت الخلا مين خود كومقعل كرليا - فعيك دس نج كريا في منك يروه بابرنكلا جہانا موا فيكثرى كدروازے يردك كيا-ایک باراس نے جوتے کے تمے کھولے اور انہیں دوبارہ باندها ، پر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کی موجودگی کا اطمینان کیا۔اس کے بعدوہ میدان میں نکل آیا۔ ابھی سوادس بچنے میں بانچ منٹ باتی تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے شملتا موا انتظامیہ کی عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دور تخواہ یا ننے والے کرے میں اسے دومعم عورتیں اور بوڑھا محاسب نظرآ رہا تھا۔ اس روزقسمت ساتھ دے ربی تھی ۔اسے بوڑھا محاسب وقت سے پہلے بی تجوری پر جما ہوانظرآیا۔وہ تجوری کا ورواز و کھولنے کے لیے تمبروں والے نقل کے ساتھ مشغول تھا۔ اسکٹر نے بیدو کھھ کر ایک رفآر بر ھادی۔ ٹھیک اس وقت جب اسکر نے کمرے کے متقل دروازے پر باتھ رکھا، بوڑ ھا محاسب تجوری کے اندر ے نوٹوں سے بھر اہواتھیلایا ہرنکال رہاتھا۔

اسكر نے خود كارففل كے لئوكو تھما يا اور دروازے كو دھكاد ياليكن كچونجي نبيل موارايك لمح كے ليے تواس كے ہوش اڑ گئے، دوسری باراس نے زیادہ قوت استعال کی تو درواز و کل حمیا۔ بوڑ مصحاب نے سرا تھا کراس کی جانب کما کئے تھے۔'' اشیطے زور سے ہما۔'' پیاس برار ڈالرز اتی بڑی رقم ہے کہتم خود کی ٹیکسیوں کے مالک بن سکتے ہو لین تم یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرنا عاہتے۔ چلو بارث انھو ہمی اور کو تلاش کریں جو تیز دوڑنے کے ساتھ ساتھ ایے شا ندار مستنبل سے ذرای محبت بھی كرسكتا بو-"

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

وەنشىت سے كھزا ہوگيا۔''اسكىر!اگرتم اپناخيال تبديل كردوتوبارث كۇن كردينا، وەپىلى بوڭ مىل تىم ابوا ہے-" ''میں اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کروں گا۔'' لیکن اس رات اسکنر نے اپنا فیصلہ تبدیل کردیا۔

سنیجر کی مجمع اسکر چھ ہے بیدار ہوگیا۔اس نے ملے كيرُول كاايك جورُ ايبنا- دورُ لكانے والے جوتے يہني اور بس میں سوار ہوکر شہر سے باہر کرین بارک پہنچا جواس وقت سنسان پڑا تھا۔ایک محضے تک وہ دوڑ نگانے کی منتق کرتارہا۔ بدد کھے کراہے بڑاطمینان ہواکہ وہ اب بھی اتناہی تیز دوڑسکتا ہے۔ فرق یہ بڑا تھا کہ مثق تھوشنے کی وجہ سے اب اس کا سانس جلدی بھولنے نگا تھالیکن سے کوئی تشویش کی بات نہیں تھی، اے بس ایک مار ہی دوڑ لگا تاتھی ۔ آتو ارکی مسیح بھی اس نے مثن کی اور بیدد کھے کرجیران رہ کیا کہ اس کی رفتار پہلے ہے بڑھ کئی ہے۔اسے بورایقین تھا کہ ٹونی اگراس ونت مقالم یر ہوتا تووہ اے فلست دینے میں کا میاب ہوجاتا۔

منصوبے کے مطابق اسکتر بدھ کے دوزمزدوروں والا لباس بهن كرميح چه بج گاڑى لے كررياست آيواكى طرف رواندہو کیا۔کل و حالی معنے کاسفر تھا۔اس نے نیکسی دور کھڑی کی اور فیکٹری کے دروازے پر پہنچا۔ بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مز دور فیکٹری میں واخل ہور ہے تھے۔وہ بھی ان کی قطار میں لك كيا فبرآن يراس في جوكيداركوبارث كاشاخي كارد وکھایا جس نے سرسری نظر ڈال کراہے آگے بڑھنے کا اشارہ كيا\_ وروازے سے وافل موكراس في اندر كا جائزه ليا۔ اشینے نے وہاں کا جونقشہ کھینجا تھا وہ درست تھا۔ اس نے انتظامی شعبے کی عمارت اور حجو فے دروازے کا فاصلہ نظروں ے نایا ، تقریباً یا می سوفت کا فاصلہ تھا یعنی ایک سو پھاس گز، وہ یہ فاصلہ بندرہ سولہ بیکنڈ میں طے کرسکتا تھا۔ اب اے اطمینان ہو کمیا تھا کہ یہ کام واقعی زیادہ مشکل نہیں ہے۔

جعرات کی شب وہ تینوں بارٹ کے کمرے میں مے۔انہوں نے کئ بارمنصوبے کی جزئیات برغور کیا ،انہیں و ہرایا ، اچھی طرح و ہن نشین کیا پھراشینے نے اس کی طرف

سىپنس دانجست ﴿ 216 ﴾ ستمبر 2014ء

## یاک ہوسائل ڈائٹ کام کی پھیک = CHUST OF G

پیرای ٹک گاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کایرنٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ ایملے سے موجو دمواد کی جیکنگ اور اچھے یرنٹ کے

> مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج 💠 ہر کتاب کا الگ سیشن 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ 💝 سائٹ پر کوئی تھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فا ئلز ہرای ٹیک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، تار مل کوالٹی، کمپررینڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم أور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

Ш

Ш

Ш

P

a

k

S

O

C

8

Ų

واحدویب سائث جہال ہر كتاب ٹورنث سے بھی ڈاؤ تلود كى جاسكتى ب

🔷 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھر ہ ضر در کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا،

اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

r

C

Facebook fb.com/poksociety



ہو، تاکہ اس کے قدم دوڑ کی ونیا میں ہیشہ کے لیے امر موجاتے۔وہ موا کے دوش پراٹر ہاتھا اورائٹ تیز رفآری يرخودى تازكرر باتقا\_

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

اجا تک عقب سے کی نے اسے پڑنے کی کوشش کی۔ اس نے سمنٹ کے پخت فرش کو برق رفاری سے او پر المحت ہوئے ویکھا، خطرے کا احساس ہوتے ہی کھے بھر میں اُس کا بدن ٹیڑھا ہو گیا۔اس کا کا ندھا پوری قوت کے ساتھ زمین سے فکرا یا اس طرح اس کے چرے کے نقوش محفوظ رہ گئے ، اگر وہ سیدھا گرتا تو پھرشا پدکوئی بھی عرصہ درازتک اے اسکر کے نام سے شاخت نہیں کریا تا۔

زمین سے مراتے ہی مجھیسروں میں بھری مولی موا لکل می - ایک مراسانس لے کراس نے جلدی سے اشخے کی کوشش کی لیکن کسی نے اس کی ٹائلیں بڑی مغبوطی ہے پکڑی مولی تھیں۔اس کے ملق سے ایک نا قابل بھین چی لکل می ۔ بيكس طرح ممكن موسكنا تها؟ وه اين زندگي ميس بهي اتنا تيزنبيس دور اتھا۔ آخرکوئی اے کس طرح پکڑنے بیں کا میاب ہوا؟

اس نے سرموڑ کر چھے دیکھا، ایک نوجوان اس کے مُخنے بکڑے ہوئے تھا، اس نے سراٹھا کر اسکنر کی طرف دیکھااورمسکرایا۔''معاف کرنا دوست۔''اس کی سائس بری طرح پیولی ہوگی تھی۔"اس تھلے میں میری تخواہ ہے اس لیے بیر تہمیں یہ تعملاج انے کی اجازت نہیں دے سکتا۔''

ملے تو اسکر کواپنی آنکھوں پر یقین ہی تبیں آیا۔ پھرآ ہتہ آ ہتہ اس نے نوجوان کو پیچان لیا۔ وہ ذرامجی تبديل نبيل موا تفارات يكرنے والانو جوان توني تفار وی جس نے سات سال قبل کالج میں اسے دوڑ کے مقابلي شرايا تفايه

"الونى "المحرك المحلق سے ایک كرا ولكى " تم ؟ تم يهال كياكرر ہے ہو؟"

"میں بیاں ملازم ہوں۔" ثونی نے خشک کیج میں جواب دیا۔''ایک شعبے کا منجر ہول۔''

پھر دوسرے لوگ بھی آگئے ، انہوں نے پہلے رقم کا تعیلا أشایا اوراس کے بعد اسکر کواس کے قدموں پر معزا كيا-وه آليس مي زورزور باتين كررب تق بارث اور اشینے کوجمی پکڑ امیا گیا تھا ... -- اسکٹر کوان دونو ل کی ذرای مجمی پروالمبیں تھی۔اے رقم ہاتھ ہے نکل جانے کا مجمی کوئی افسول نہیں ہوا۔اے بس ایک ہی عم تھا کہ اس مرتبہ مجی دوڑ میں ٹونی کے مقالبے پروہ دوسرے تمبر پررہا تھا۔ دیکھا، بھراس کی تیوریوں پربل پڑ گئے۔اس مو تع پر ایک غیرمتعلق فرد کی مداخلت اُسے بہت نا گوار گزری تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسکنر کی طرف دیکھا جواس ونت تک جیب سے ریوالومنیکال چکا تھا۔ ریوالور پرنظر پڑتے ہی معرعورتوں کی چنیں لکل کئیں۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

" خاموش \_" اسكر نے سخت کہے میں كہا \_" شور محانے کی ضرورت نہیں ، چپ چاپ رقم کا تھیلا میرے

· بہیں ۔ ' بوڑ مے محاسب کا سائس پھول حمیا تھا۔ "اس میں ہاری تخوا ہیں ہیں۔'

° ' جلدی کرو! ''اس نے اور زیادہ سخت کیجے میں کہا۔ بوز صحاسب ن جيكيات موئ نونوں سے بعرا مواتھيلا اسكنركي جانب برها دياء اسكر في جيث كرتميلا حجين ليا لیکن اس کا وزن محسوس کر کے جیران رہ ممیا۔ تھیلے کا وزن تقریاً بارہ بونڈ تھا۔ اسے یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ نوٹوں میں وزن بھی ہوتا ہے۔ ہارہ بونڈ کا تھیلا لے کر دوڑ لگائے میں اسے دنت ضرور ہوگی لیکن وہ پھر بھی ڈیز ہوسوکز کا فاصلہ تقریباً ای رفارے بندرہ سولہ سکنڈیس طے کرسکتا تھا۔

" شور محانے کی ضرورت نہیں۔" اس نے ألئے قدموں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔'' اگر کسی نے میرا تعا تب کرنے کی کوشش کی تو میں گو لی چلا دوں گا۔'' كمرے سے باہر نكل كراس نے درواز ہ بندكيا اور پھردوڑ ناشروع کردیا۔

سات سال پہلے کا زمانہ لوٹ آیا جب وہ دوڑ کے شاتقین کے سامنے اپنی اس صلاحیت کا بھر پورمظا ہرہ کرتا تھا۔ شائفتن کی پر جوش آوازیں اے سمندر کی بھری ہوئی موجوں کی طرح سنائی و چی تھیں ۔طبیعت کا اضمحلال کا فور ہو گیا تھا۔اس کے میر بڑی خوبصور تی سے زمین پر پڑ رہے تے۔ کالوں میں تیز ہواؤں کی سٹیاں کو نج رہی تھیں۔ اے اینے سیمے دوڑتے ہوئے قدموں کا بھی احساس تھا لیکن تعاقب کرنے والے قدم سیسے کے مانندوزنی تھے اور اس کے پیروں میں اڑنے والے برعدوں کے ملکے میلکے ير لك بوئ تع -اس كى نظرول كيسامن جهونا دروازه تھا جو بہت تیزی سے قریب آتا جارہا تھا۔ وہی اس کی منزل معی ، اس دروازے سے باہر بارث اور اشینے گاڑی میں اس كے منتظر تھے۔ إيا كك أسے احساس مواكدوہ زعمكى میں اس سے زیادہ تیز بھی ٹہیں دوڑ ااور تب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس دفت کوئی محمری میں و کھ رہا

سينس ڈائجسٹ ﴿ 218 ﴾ ستمبر 2014ء

## **WWW.PAKSOCIETY.COM**



کبھی ہے ، رد پیچھا نہیں چھوڑتے اور کہیں ہمدرد اپنے حصار سے نکلنے نہیں دیتے۔ وہ بھی ایک ایسے ہی دائرے میں قید ہوگیا تھا جو مجسم مہربان تھا اور کسی کی مہربانی اس کی سب سے بڑی نادانی بن گئی تهى ـ لهذا خميازه توبهگتنابى تها ـ

## چروں پر مسی کیا نیوں اور حالات کی مہریا نیوں کا قد

بہت بڑی بسی تھی۔اس بستی میں کم از کم دو تین لا کھ افرادرہے تھے۔سیدھے سادے لوگ تھے کیکن اس بستی کے اور ن میں امھی خاصی خوش مالی تھی۔ اکثر کے پاس زمنیں تھیں جن سے شاندار فعلیں ہوا کرتیں۔ بہت سول نے مویش یال رکھ سے جن سے دودھ ، دبی ماصل کیا

اس بستی کا زمیندار نیک محمد بذات خود مجی ایک نیک انسان تھا۔اے ہر دم پی فکر رہتی تھی کہ بستی کو ایک مثالی ممونہ

سىينس دُانجست (219 >ستمبر 2014ء

t

k

S

## WWW.PAKSOCIETY.COM

ضرورت ہے تعلیم کے بغیرتر تی کا تصور بی محال ہے۔'' "جی باں۔ یہی سوج کر میں نے بدفیملد کیا تھا۔" نك محرفي بتايا-"لكن مجم مجبوريان سائة من بين-"كيسي مجبوريان؟ آپ مجھے بتائيں۔" "وبى بىيول كى-"نيك محمن بتايا-" تيس لا كاك اخراجات ہیں۔ بیٹیس لا کھ کہاں ہے آئیں ہے؟'' "اس وقت آپ کے پاس کتن رقم ہے؟" "صرف دولا کھ۔اس سے کیا ہوسکتا ہے۔" " بہت کچھ ہوسکتا ہے۔ دولا کھ رویے میں دے رہا مول \_ آپ چارلا كه سے كام كا آغاز كر كتے ہيں \_'' " بُعَالَى جان آپ كاس جذب نے تو مجھے جران كر ديا ہے۔آپ كون بين ، كياكرتے بين ؟" "خدا کاایک بنده مول، چھوٹا موٹا کاروبار ہے میرااور میں ای مشم کی نیٹی کی تلاش میں رہتا ہوں۔" زاہد علی نے بتایا۔ ''آ پکااسکول بن جائے گا آ پیس کا م شروع کرادیں۔'' نیک محمہ نے بستی کے معززلوگوں کو بلا کران کے سامنے زاہرعلی کو پیش کر دیا۔ یوری بستی زاہرعلی کی تعریف کیے جاری تھی اور خود زاہدعلی شرمندہ شرمندہ سامحردن جھکائے ایک

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

لوگوں کے جانے کے بعدائ نے نیک محمہ سے کہا۔
'' بدآ پ نے اچھا نہیں کیا۔ میں تو بہت خاموثی ہے

یکا م کرنا چاہتا تعالیکن آپ نے جھے بدنا م کر کے رکھ دیا۔''
'' بھا کی جان ایسی با توں کی شہرت بہت ضروری ہوتی
ہے۔'' نیک محمہ نے کہا۔'' تا کہ دوسروں میں بھی نیکی کا جذبہ
مدار ہو۔''

طرف بيفاتما به

''آپ کی مرضی ورنہ میں تو ایسی ہاتوں کے خلاف وں۔''

زاہد علی نے دولا کھ روپے نیک محمہ کے حوالے کر دیے اور یوں بے نیاز ہو کمیا جیسے اس کا کوئی واسطہ بی نہیں رہا ہو۔ نیک محمہ نے دوسرے دن ہی تھیکیدار کو ہلوا کر کام شروع کروا ویا تھا۔

پوری بستی ہے و کھے کرخوش ہور ہی تھی کہ ان کے علاقے میں ایک بہت بڑا اسکول بننے جار ہاہے۔خود نیک محمدا ورز اہد علی بھی دن میں دو تمن چکراگا لیتے تھے۔

زاہد علی صرف دو دن اس بستی جس رہا تھا۔اس کی رہائش نیک محمد ہی کے مکان جس تھی۔ دودن بعد وہ اجازت کے کراس وعدے کے ساتھ رخصت ہو عمیا کہ وہ ہفتہ دس دن بعد پھرآئے گا۔ کیے بنایا جائے؟ ایسا کون ساطریقہ ہو کہ لوگ اس بستی میں رہنے والوں کوقدر کی نگاہ ہے دیکھیں ؟

ایک مہمان نے ایک بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی۔ '' یار نیک مخرتمہاری بستی میں سب کچھ ہے بس ایک چیز کی کی ہے،اگروہ ہوجائے تو یہ بچھ لوکہ چار چاندلگ جائیں گے۔'' ''اوروہ کی کیا ہے؟''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

''ایک اچھے آسکول کی کی ہے۔'' مہمان نے بتایا۔ '' دو تین چھوٹے اسکول تو ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے ہیں ایک بڑا اور زبردست اسکول اگر کھل جائے تو آس پاس اس کی شہرت ہو جائے گی اور دور دور سے طالب علم علم عاصل کرنے یہاں آیا کریں مے۔''

نیک محمد کے دل کو میہ بات بہت پہند آئی۔ اس نے ایک بڑے اسکول کی پلاننگ شروع کر دی۔ اس نے شہر کے ایک محکیدار کو بھی بلوالیا جوایک ماہر انجینئر کو اپنے ساتھ لیتا آیا تھا۔اس انجینئر نے اسکول کا نقشہ تیار کیا۔ محکیدار نے صاب کتاب لگا کر بتایا کہ اسکول کی تھیر پرتیس لا کھ خرج ہوں گے۔

زمیندار کی خواہش بھی تھی اور بستی والوں کی بھی یہی خواہش تھی اس کے باوجو دتیس لا کھ کی رقم بہت زیادہ تھی اور ستیس لا کھ کہاں سے آتے ؟

سب سے پہلا مرحلہ تو مناسب زمین کے حصول کا تھا۔ بیتیں لا کوز مین کی قیمت کے علاوہ تھے۔اس سلسلے میں نیک محمہ بی نے نیکی کا ثبوت و یا۔اس نے اپنی تمین ایکڑز مین اسکول کے لیے وقف کروی ۔ یہ بہت بڑی کا میا بی تھی ۔ زمین مل ممئی تھی لیکن اور چیزیں کہاں سے آتیں؟ ہزار طرح کے اخراجات تھے۔

پھرایک دن ایک فرشتہ اس بستی میں نمودار ہوا۔ اس فرشتے کا نام زاہد علی تھا۔اد عیز عمر آدی ، فربہ جسم ، حیتی پوشاک ، بلکی ڈاڑھی ۔اس کود کیھنے سے بیاحساس ہوجا تا تھا کہ وہ نہ صرف نیک دل اور ہمدر دقتم کا انسان ہے بلکہ اس کے پاس چیے بھی ہیں۔

وہ براہ راست نیک محمہ ہے جا کر ملاتھا۔" جناب میں شہرے آیا ہوں۔"اس نے بتایا۔" بجھے پتا چلاتھا کہ اس بستی کے لوگوں نے ایک بہت نیک کام کا بیڑ ااٹھا یا ہے۔" کے لوگوں نے ایک بہت نیک کام کا بیڑ ااٹھا یا ہے۔" " جی ہاں ہم نے ایک بہت بڑا اسکول بتانے کا فیصلہ

کیا ہے۔'' ''جزاک اللہ۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔''زاہرعلی نے کہا۔''اس دقت ہماری تو م کوتعلیم کی بہت

سىپنسددانجسك (220) ستمبر 2014ء

'' ہاں بھائی اُب ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟'' '' دولت بھی ہے اور خدا کا خوف بھی ۔ کیا آ دمی ہے؟'' ''میاں! نیک کاموں میں خرج کرتا ہے۔ ای لیے خدانے اس کواتناد ہے دکھاہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

M

تیسری بارجب وه آیاتوای ساتھ گھردولا کھ لے آیا تھا۔نیک محمہ نے بڑی عقیدت ہے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔" جمائی میگا وُں والے آپ کا احسان زیرگی بھر نہیں بھولیں ہے۔" میگا وُں والے آپ کا احسان زیرگی بھر نہیں بھولیں ہے۔"

"کہا۔" خدانے پیے ویے کس لیے ہیں ادر اکر رہا ہوں۔"اس نے کہا۔" خدانے پیے ویے کس لیے ہیں ادر اس سے بہتر ادر کیا استعمال ہوسکتا ہے کہ دولت علم کے داستے بیں فرج کی جائے؟" نیک محمد نے اس کے حالات جانے کی کوشش کی۔ نیک محمد کے اس کے حالات جانے کی کوشش کی۔ نیک محمد کہ کہ کہی تبییں معلوم محمد کے دریا فت کرنے پراس نے بتانا شروع کیا۔ تھا۔ نیک محمد کے دریا فت کرنے پراس نے بتانا شروع کیا۔

" بھائی صاحب میں نے بہت پریشان حال زندگی مزاری ہے۔ میرے مال باپ بہت فریب ستھے۔ میری خواہش میں کہ میں خوب تعلیم حاصل کروں لیکن یہ میرے والدین کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے صرف مینزک تک پڑھا۔ اس کے بعدایک کارخانے میں نو کری کر لی۔ ہال مجھ میں ایک بات شروع سے رہی اور وہ یہ کہ آ مے بڑھنے کی خواہش کہ میں خوب ترتی کروں۔ کارخانے کی نوکری کے خواہش کہ میں خوب ترتی کروں۔ کارخانے کی نوکری کے وران میں مجھے دبئی جانے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس جوائی ما دوری کی بیائی صاحب میں کیا بیائی میں دوری کی بیائی صاحب میں کیا زندگی اس طرح کر رجائے گی؟ عام سے ہوئی میں ویئر کے طور پر کام کرتا رہا۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یا خوا کیا تیری ویئر کے طور پر کام کرتا رہا۔ میں یہ سوچا زندگی میں کہی کوئی تبد میں نہیں آ سے گی؟ لیکن ہوا یہ کہ خدا زندگی میں کہی کوئی تبد میں نہیں اور جھے ایک شیخ کی جان بچانے کا موقع فر کیا۔ "

'' وہ کیے ہوا تھا بھائی صاحب '' نیک محمہ نے ہو چھا۔ '' بھائی ایک جلتی دو پہر میں میں میرا گزر ہائی وے ک طرف سے ہوا۔ میں نے ویکھا ایک گاڑی الثی ہوئی ہے۔ میں دوڑ کر گاڑی کے پاس پہنچ گیا جس میں فیخ صاحب اندر سینے ہوئے تھے اور بہت زخی خالت میں خون بہدر ہا تھا اور یہ پتانہیں چل رہا تھا کہ زندہ بھی ہیں یانہیں۔ '' بہر حال میں نے بڑی محنت اور کوشش کے بعد انہیں

گاڑی ہے نکالا۔اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ زندہ ہتے، ان کی سانسیں چل رہی تھیں لیکن رفتار بہت سست تھی۔خون بہت ضائع ہو چکا تھا۔ بہر حال میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں اسکول کا کام چانارہا۔ لیکن اسے بڑے پروجیٹ کے لیے چار لا کھروپے کیا ہوتے ہیں دی دن بعد ختم ہو گئے۔اس دقت بستی کے پچھ آ دمیوں نے مل ملا کرایک لا کھروپا درجع کر لیے۔ صرف ایک لا کھ جو یقیناً نہ ہونے کے برابر تھے وہ پیے بھی تمین چار دنوں کا کام نکال سکے تھے۔ ان کے ختم ہونے کے بعد ایک بار پھروہی سوال سامنے آ گیا کہ اب کیا

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

اس وقت وی فرشتہ یعنی زاہد علی پھر نمودار ہو گیا۔اس نے آتے ہی پانچ لا کھروپ نیک محمد کے حوالے کر دیے۔ "پہلیں بھائی۔ بچھے انداز ہ ہو گیا تھا کہ پھیے ختم ہو گئے ہوں گے اس لیے میں اپ ساتھ پانچ لا کھروپ لیما آیا ہوں۔" "ارے یہ سسہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟" نیک محمہ جھے احسان کے بوجھ تلے دیا جارہا تھا۔

''بس ہولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں کررہا بلکہ تو م کے بچوں کے لیے کررہا ہوں '' نیک مجمراس کے بعد پھر کیا بول سکتا تھا۔

پوری بستی میں ایک بار پھر زاہدعلی کا چرچا ہونے لگا تھا۔ بستی والوں کے لیے وہ رحمت کا فرشتہ بن کرساھنے آیا تھا ور نہ کسی کوکیا پڑی ہے کہ کسی اور علاقے کے اسکول کی تعمیر میں اتن دلچیہی لے۔ پوری بستی اس کی احسان منبر ہوگئی تھی۔

ر و بین سے پیروں کی اس میں اسلوں اس کی وہی اوک اس سے ملنے کے لیے آتے لیکن اس کی وہی کیفیت تھی، ہے نیازی والی۔ لوگ جب اس کی تعریفیں کرنے لگتے تو وہ فوراً انہیں منع کر دیتا۔" دیکھیں ایسا نہ کریں۔اس طرح منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے۔خوانخواہ ول میں غرور پیدا ہونے گئتا ہے اور میں ایسی باتوں سے دور رہنا چاہتا ہوں۔"

اس باراس نے نیک محد کویہ بتایا کہ وہ دبئی ہیں شوگر کا کارخانہ بنار ہا ہے بعنی اس کے پاس اتن دولت تھی کہ وہ دبئی اس کے پاس اتن دولت تھی کہ وہ دبئی جیے مقام پر کوئی کارخانہ تھی کر سکے ۔اس کی دولت کا انداز ہ اس کی ایک ایک رخت ہے ہوا کرتا۔اس کا چلنا، اٹھنا بیشمنا، بات کرنے کا انداز بیسب اعلان کر رہے تھے کہ اس محف بات کرنے کا انداز بیسب اعلان کر رہے تھے کہ اس محف بات کے مائے میں گزاری ہے۔
نے اپنی زندگی دولت کے سائے میں گزاری ہے۔
اس کے باوجوداس کی انکساری و کیھنے وائی تی۔
بستی میں کچھ دنوں کے قیام کے بعد وہ واپس چلا گیا

بستی میں کچھ دنوں کے قیام کے بعدوہ واپس چلا گیا تھا۔اس کے جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی تھیں۔

'' مجمَى انسان ہوتو زاہدعلی جیسا۔''

سينس ڏائجسٽ ح 221

ليے کون تيار نبيں ہوگا؟ اگر کہيں تواعلان کروا دوں؟'' '' بيآ ڀ کا حسان ہوگا بما کی۔''

"میراکیبااحیان ہوگا؟احیان تو آپ کریں مے بستی والول پر جوآب كرتے يط آئے ہيں۔" نيك محد نے كها-" آب بِ فَر موجا مين شام تك ايك بزار بندے آپ ك یاں چکٹے جا تیں گے۔'

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

m

"ان سے کیے گا کہ البیل مرف یا ی برار دیے الله -" زاہد علی نے بتایا۔"ان کے باتی افراجات خود میں ا پن جيب سے اداكروں كا۔"

" سجان الله بمائي صاحب-اب مي آپ كے ليے

'' کے جنیں کہیں بس دعا تمیں کرتے رہیں۔'' " دعا تي \_ آ ب كي ساته تو يوري ميتي كي دعا تي وي \_" نیک محمد کے اعلان کرنے کی ویر محمی کہ حویلی کے باہر ہزاروں آ دمی جمع ہو گئے۔ایک توانییں دینی جانے کا موقع مل رہاتھااور دوسری بات میکسی کہ وہ سب زاہدعلی کے احسانات کا بدلدا تاريا جائے تھے۔

برخص این ساحمد یا کی باکی براررویے کرآ می اتعا۔ رات ملئے تک لوگوں کی رجسٹریشن ہوتی رہی تھی۔ الیک ہزار آ دمیوں کے یا یک ہزار کے حماب سے پچاس لا کدرویے ہو گئے تھے۔

زایدعی دوسری منع اس بستی سے روانہ ہوگیا تھا۔ ایک ہزار آ ومیوں کوخوبصورت زندگی کےخواب دکھا کر اوراس بستی کے لوگ انجمی تک زاہرعلی کی واپسی کا انتظار

بستی کا و ہ اسکول انجمی تک ادھورا پڑاہے۔ اوراس بستی ہے تی سوکلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی میں ایک معدد کی تغییر ہورہی ہے۔ بستی والوں کے اندازے ہے کہیں زیادہ رقم خرج ہوئے والی ہے۔ان کی سجھ میں نہیں آریا کمسجد کالعیرکوس طرح آ مے بر حایا جائے کہای دوران ایک گاڑی آ کررگی ہےاوراس ش موجودآ دی بت والول سے کہتا ہے۔ آب لوگ پریشان نہ ہوں۔ یہ خدا کا محرباب مل العير كرواؤل كاي

بسق والے اس مدرو کی شان میں تعیدے پڑھنے للتے ہیں اور وہ یو چمنے پرانکساری سے گردن جمکا کر کہتا ہے۔ '' بس کیا بتاؤں بی ، خدا کا بندا ہوں۔ ویسے لوگ جمعے زاہدعلی كبتة بين ١٠

کا زی میں ڈالا اور اسپتال لے آیا۔ عمر یہاں تو سب سے سلے یک خیال آیا کہ شاید یہ حادثہ میں نے بی کیا ہے۔ یہ ا تَفَالَ قَعَا كَهُ مِنْ صَاحِبِ كُوخُونِ مِنْ مِنْ نِے بِي وِيا تَعَالَمِيرِا مروب ان سے پیچ کر کمیا تھا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

مرجح صاحب كو دو دن بعد ہوش آيا تھا۔ آپ انداز ہ مہیں کر سکتے کہ ان دو دنوں میں میری کیا حالت ہوگی ہوگی؟ ان کی زندگی کی وعالمیں ما تک ماتک کرمیرے مونث سوکھ کئے تھے۔ خدانخواستہ اگروہ انتال کر جاتے تو میں لئک جاتا۔ وہاں تو ای صم کا انساف ہوتا ہے۔ بس جوشر طےنے کہددیا وہی قانون ہے۔

" خدائے آ فرکارمیری من لی جمائی اور فیخ کو ہوش آ سمیا۔اس نے ہوش میں آتے ہی اپنے حاوثے کے بارے میں بیان و یا اور میراهکریا واکیا۔ بس بھائی اس دن کے بعد سے میرے دن بدلنے لکے۔اس نے مجھے بڑے بڑے تھیکے دیے ، ہرطرح میری مدوکی اوراب میں اس قابل ہو گیا موں کہ ا<sub>م</sub>نی ٹیکٹری بنار ہا ہوں۔''

بیسب آپ کی نیکیوں کا اجرہے بھائی صاحب '

زا ہوعلی نے عاوت کےمطابق ایک گرون جمکالی کھانے کے دوران زاہد علی کے مو ہائل کی تھنیٰ نج آتھی۔ كى سے باتيں كرتے ہوئ اس كے چرے كارتك اتر كميا تما پروہ ناراض ہونے لگا۔" بیکیا برتمیزی ہے؟ مجھے ہرحال میں ایک ہزار بندے جا ہمیں۔ ہاں ہاں میں سی بنگلا ویش یا مندوستانی کواپنی فیکٹری میں جیس رکھوں گا۔ بید میں پہلے مجی بتا چکا ہوں کہ مجھے یا کتائی مزدور جا ہیں۔ دس ہزار، جمیں صرف یا یک ہزارہ بے جارے فریب لوگ وس ہزار کہاں ے دیں گے۔چلوتم مجھے دو چار کھنٹوں میں بتا دو۔

زابدعلى كاموذ ببهت خرأب معلوم موتا تعا\_ "كيا موكيا بمالى صاحب فيريت توع؟" نيك محمد

و کیا بناؤں میں اپنی فیکٹری کے لیے یا کستان سے عردور لے جار ہا ہوں۔ ایک ہزار آ ومیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک صاحب کوشمیکا دیا تھا اب وہ مین وقت پرانگار

بیابیا کون سامستلہ ہے؟ ایک ہزار آ دی تو میں اپنی بتى سے دے سكتا ہوں۔"نيك فحرنے كها۔ "كياركيايهال سائن لوك تيار موجا مي عي؟" "دل وجان سے تیار ہول کے اور وہ مجی آ ب کے

سىينس دائجسٹ ح 222 كستمبر 2014ء

**:** 

رب کائنات کی منشا اور حکمتِ عملی کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ قدرت کا قانون ہے کہ جب اندھیرا حدسے بڑھ جائے تو کہیں قریب ہی اجالا چھپا ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے دھیرے ظلمت کی یہ چادر سمٹتی چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب مخلوق اپنے خالق سے غافل ہو کر بت پر ستی میں مشغول تھی اور صنم خانے آباد تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھانا مقصود ہوا اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابر اہیہ ﷺ کو زمین پر اتارا جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ذات کے ہونے کی وجہ تلاش کرنے ... اپنے خالق کی جستجو اور تسلیم ورضا کے سانچے میں ڈھلنے میں گزرا... اپنے جالق کی جستجو اور تسلیم ورضا کے سانچے میں ڈھلنے میں گزرا... اپنے ہی ہاتھوں تراشے ہوئے خدائوں کو زمیں بوس کرکے آپ ﷺ نے کسی معبود کے ہونے کا یقین دلایا اور اس راہ میں بڑی قربانی دینے سے بھی دریخ نہ کیا... حتیٰ کہ انہی کو شمشوں میں حج بیت اللہ کے مناسک بھی رقم ہوگئے جن پر رہتی دنیا تک تمام مسلمانانِ عالم کو عمل کرنا ہے۔

مرود عظراف ادراند كا زماندك أراندول برج راائر فوالمطيل القدر يفيرك والع المحاس



ایک بچیری ویرے اپنے باپ کوکٹڑی کے چھوٹے اور بڑے مجت بناتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔ اپنے ہاتھ سے بتوں کے ہاتھ ہوئے میں کے ہاتھ بنا رہاتھا، آنکمیں تر اش رہاتھا۔ کی بت کے ہونؤں پرمسکر اہد تھی، کس کے چبرے پر ضعے کی آگر تھی، کوئی منہ بسورے کھڑاتھا۔ بنانے والا بڑی مہارت سے ایک ایک جذبے کو ابھار رہاتھا۔ جب وہ اس کام سے نمٹ کمیا اور دو پہر ہوگئ تو اس نے ان بتوں پر مختلف رنگ پھیرے اور سو کھنے کے لیے دھوپ میں

سىپنس دانجست ح 223 ستمبر 2014ء

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

O

W

Ш

k

S

0

8

C

ر کھویا۔ قریب بیٹے بچے کے لیے یہ تماشا نیانہیں تھالیکن اس وقت بینی بات ہو فی تھی کہ اس کے دل میں ان بتو ں کی طرف ے نفرت کا جذبه ابھر آیا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ سوچا تھا کہ ان بنوں کا فائدہ کیا ہے؟ اگر میکفن کھلونے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، ہم سب تو انہیں بجدہ کرتے ہیں ، انہیں خدا مانے ہیں۔ انہیں خوش رکھنے کے لیے ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں جبكه ميراباپ أمين اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ امين بازار ميں فروخت كركے بيبے وصول كرتا ہے۔ ان كے رنگ اشنے كيے ہیں کہ اگر اینی پارش ہو جائے تو ابھی سارے رنگ اتر جائیں۔ وہ ابھی اُتنا چھوٹا تھا کہ اپنے باپ سے کوئی سوال نہیں کرسکتا تھا۔بس وہ اتنا کرسکتا تھا کہ جب اس کا باپ ان بتول کو فروخت کرنے کے لیے بازارجانے لگا اور بچے کوساتھ چلنے کے لیے کہا تو بچے نے اٹکار کردیا۔اے بیر کوارانہیں تھا کہ وہ ان جهوثے خداؤں کو ہاتھوں میں اٹھا کر ہازار کی طرف جائے۔ باپ کے بازار چلے جانے کے بعدوہ دیر تک ان بتوں کے بارے میں سوچتار ہاتھا۔ یہ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور بت بنانے والے ان کے والد آ ذریتھے۔ ان کا اصل نام ( توریت کے مطابق ) ابرام تھااور پھرخدانے انہیں ابراہام کہد کرخطاب کیا تھا۔ '' دیکھ میراعبد تیرے ساتھ ہے ادرتو بہت تو موں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھرا برام نبیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہام ہوگا کیونکہ میں نے تخمے بہت تو موں کا باے تمبرادیا۔" يبى ابرابام عربي مين آكرا براجيم موكيا قرآن في آيكواى نام سے خاطب كيا ہے۔ " ب فنك الراجيم بزيحل والا اورزم ول رجوع كرنے والے تھے۔" (القرآن) توریت میں معرت ابراہیم کے والد کانام تارح بن فورورج ہے جبکہ قرآن نے بینام 'آؤر' بتایا ہے۔ ''اور(وہ دفت یا دکرو) جب ابراہیم نے اپنے باپ آفرے کہا، کیا تو بتوں کوخدا بنا تا ہے۔'' " آوار" كالاى زبان ميں برے بحارى كو كہتے ہيں اورعر في ميں يمي" آذر" كہلايا۔ تارح چونكدبت تراش اورسب ے بڑا پجاری تھا۔اس کیے "آ ذر" کے نام سے مشہور ہو کیا حالاتکہ ہے نام نہ تھا، لقب تھا اور جب لقب نے نام کی جگہ لے لی تو قرآن نے بھی اس کوای نام سے بکارا۔ توریت بیبتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے تھے "اور" کے باشندے اور الل فدان میں سے تھے۔ان کی توم بت پرست اور ستاره پرست تھی۔ کو یا شرک کی آخری حدول کو چھور ہی تھی۔ انجل میں بی تصریح موجود ہے کہ ان کے والد نجاری کا کام کرتے تھے اور اپنی قوم کے لیے لکڑی کے بت بناتے اورانبیں فروخت کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ انسلام کوشروع ہی ہے بعثیرت حق اور رشد وہدایت ہے نوا زا تھا اور انہیں یہ یقین تھا کہ یہ بت نہ من سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی یکار کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ نفع نقصان پہنچا کتے ہیں۔لکڑی کے دیگر تعلونوں اوران بتوں میں کوئی فرق نہیں۔ ''اور بلاشبہم نے ابراہیم کواول ہی ہے رشد وہدایت عطاکی سمی ۔''

''اور بلاشبہم نے ابراہیم کواول ہی ہے دشد و ہدایت عطاکی سمی۔'' ان بتوں کی کم وقعتی کا ان سے بڑا شاہد کون ہوسکتا تھا۔ وہ مبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مور تیوں کومیر اباپ اپنے ہاتھوں سے بنا تا ہے ،جس طرح اس کا جی چاہتا ہے ان کی آنکھ، کان ہاتھ اورجم تراشا ہے۔ وہ سو چا کرتے تھے یہ کیسا خدا ہے جو بچا اور خرید اجاسکتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام بیج نہیں تھے جوالی باتیں نہ سوچتے۔ انہیں باتل ، شام اور معرض آباد سامیہ قبائل کی اصلاح کے لیے بھیجا جانا تھا۔ اس کے آٹار بجین ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہتھے۔

ں کی قوم بت پرتی کے ساتھ ساتھ ''کواکب یعنی ستارہ پرتی'' میں بھی جنلائقی ۔ان کاعقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت وحیات ، ان کارز ق ،ان کا نفع وضرر ،خشک سالی ، فتح وفکست ،غرض کارخانہ عالم کانقم ونسق کواکب اوران کی حرکات کی تا ثیر پرچل رہاہے ۔اس لیےان کی خوشنو د کی اوران کی پرستش ضرور کی ہے۔

سىپنس دائجست ح 224 كستمبر 2014ء

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

### حصرت ابراهيم 🛱

حفزت ابراہیم علیہ السلام اس عقیدے کو بھی شک کی نظروں ہے دیکھتے تھے لیکن ابھی ان کے پاس واضح ولائل نہیں تھے۔اللّٰہ کی طرف ہے کوئی ہدایت ابھی نہیں پینجی تھی۔ بعثت کا مرحلہ ابھی کچھ فاصلے پر تھا۔ابھی تو زمین ہموار کی جارہی تھی۔ س شعور تک پہنچنے کا انتظار تھا۔

### 公公公

آ ذربسترِ علالت پرتھا۔ بہت ہے بت تیارر کھے تھے جنہیں بازار لے جاکر بیخا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت دن ہوئے تھے باپ کے ساتھ بازار جانا چھوڑ دیا تھالیکن آج جب آ ذرنے انہیں مجبور کیا اور مال نے بھی ضد کی توجیرت انگیز طور پرآپ ان بتوں کو بازار لے جاکر بیچنے پر تیار ہوگئے۔ شایدانہوں نے اپنے دل میں کچھا ورسو جا تھا۔

قصبہ''اور'' کے بڑے بازار میں آج بڑی رونق تھی۔ شاید کوئی تہوارتھا۔ بعض چلنے پھرنے والے لوگ بڑی شدت سے آ ذر بت تر اش کو یا دکرر ہے تھے۔ایسے موقعوں پروہ سب سے آگے نظر آتا تھا۔وہ ما ہر بت تر اش تھا۔لوگ بڑی دوردور سے اس کے بنائے ہوئے بت خرید نے آتے تھے۔آج بھی اس کی تلاش ہور ہی تھی۔

اتنی و یر میں ایک آواز گوئی۔'' ہے کوئی ایساخر یدارجوان بتوں کوخریدے جوندین سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔نافع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔''

جب بيآ وازبار بارسنائی دی تولوگ اس طرف متوجه ہوئے۔اس بازار پیں آج تک کسی نے اس طرح سودانہیں بیچا تھا بلکہ تچی بات تو پیٹھی کہ کوئی دیوانہ ہی اس طرح اپنی چیزیں فروخت کرتا ہوگا۔لوگ اس آ واز کے پیچھے دوڑے اور ذرای دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھیرلیا۔آپ نے لوگوں کو جمع ہوتے دیکھ کراورز ورزورے آ وازیں دینا شروع کردیں۔'' ہے کوئی ایسا خریدار۔۔۔۔''

''ارئے یہ تو آ ذر کا بیٹا ہے۔''ایک محض نے انہیں پہچانتے ہوئے دوسروں کو ہا خبر کیا۔ ''اس کا بیٹا ہو گالیکن یہ کس انداز میں سودا چھر ہاہے۔اس کا باپ تو ایسانہیں ہے۔''

'' ية و حار ب خدا وُل كي صاف صاف تو بين كرر ہائے۔''

"اس کاباپ تونہایت نیک ہے، کس عقیدت ہے ہت بنا تا ہے اور کس محبت ہے میں بچاہے۔"

''اس سے ذرابوجھوتو۔ا سے پیجراُت کیے ہوئی ،اس کا دماغ توٹیس چل کمیا ہے۔'' '' اس نہ اس فر اتنس مدتی کیکھیں تد نامثی ہفتا ایک اس نہیں کہ انہا کی ایم

'' ذراایک مرتبه چرکهناانجی تم کیا کهدرے تھے؟''

''میں کیاغلط کہدر ہاتھا۔ یہ بت جومیرا باپ اپنے ہاتھ سے بنا تا ہے جمہیں کو کی فائد ویا نقصان پہنچا کتے ہیں؟'' '' تو کیا جانے ان سے جمیس کیا کیا فائدے جہنچتے ہیں۔ ہماری خوش حالی انہی کے دم سے ہے۔ آج تک ہم سے کسی نے بیسوال نبیس کیا۔''

''اورتوہمیں سمجھانے چلاہے۔''ایک اور محض نے کہا۔

" آپلوگ کتنے نا دان ہیں۔ بھلا خدا کو بھی کو بِی بنا سکتا ہے؟"

'' تیراباپ بنا تا ہے، کیاا ہے بھی یہ بات معلوم ہیں؟'' دور پر تاریخ مند سے کیا ہے جس یہ بات معلوم ہیں؟''

''اس کا تو میں نہیں کہتالیکن مجھے معلّوم ہے کہتم ان کی پرستش کر کے قلطی کرتے ہو۔'' ''ہمیں بھی اتن بات معلوم ہے کہ ہمارے باپ دا داان کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم بھی وہی کررہے ہیں۔''

یں میں ان بات سوم ہے کہ اوارے باپ دادان میں ہو س کرتے ہے ار۔ '' آپ لوگ مجھ سے بید کیوں جائے ایس کہ میں بھی ای ملطی کود ہراؤں؟''

''اچھاُصاحب زادے،ابتم بتادوکہ ہمیں کس کی پرسٹش کرنی چاہے؟''

''ایک خدا کی جس نے مجھےادر تہیں بنایا ہے۔''

'' وہ رہتا کہاں ہے تا کہ ہم اس ہے جا کر لمیں''' '' یہ و مجھے بھی نہیں معلوم کیکن وہ ہے ضرورا در ہمیں بغیر دیکھے اسے ماننا چاہیے۔''

سينس دُانجست ح 225 ستمبر 2014ء

w w

W

ρ

a

k

S

O

C

B

r

C

O

w

W

Ш

. ρ

> a k

5 0

c

e

Ų

.

0

کی قبقے ایک ساتھ بلند ہوئے اور یہ فیملہ کیا گیا کہ اس لا کے کا د ماغ چل گیا ہے۔ پچھ لوگ یہ بھی کہتے سے گئے کہ آذر سے اس کی شکایت کی جائے اوراس سے کہا جائے کہ اس لا کے کو ہازار نہ بھیجا کرے۔ یہ ہمارے بتوں کی تو بین کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بحث چھیڑ کرخود بھی تذبذب میں پڑ گئے تھے۔ ان کے پاس اس سے زیادہ ولائل نہیں تھے جو دو درے بچھے تھے۔ ابھی لاکیون تھا۔ خدا کے خاص کرم سے یہ احساس تو ان میں بیدار ہوگیا تھا کہ ان کی قوم جن رسوم میں کھری ہوئی ہے وہ فلط ہیں لیکن تھے کیا ہے اس کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں تھا۔ ابھی نبوت نہیں لی تھی۔ بیان کی ممالے طبیعت تھی جو انہیں تو مے الجھنے پر مجود کررہی تھی۔ لوگوں نے بھی شایدنا دان مجھ کرچھوڑ دیا تھا۔

اس واقعے نے انہیں کچھ سوچنے بلکہ سوچنے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ توم کے نظریات باطل ہیں یا درست؟ غور کرنا ضروری تھا تا کہ کسی بتیجے پر پہنچ کر قوم کے سامنے اپنے دلائل رکھ سکیں اور انہیں تھا کن سے آگاہ کر سکیں۔اب وہ ہروتت غور وفکر میں ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے۔ آذران کی طرف سے فکر مندر ہنے لگے تھے۔ وہ بچھتے تھے کہ ان کے بیٹے کو کسی بار ک نے آن دبوجا ہے۔

'' جیٹے ، تو میرے بتوں کو برا کہتار ہتا ہے۔ وہ تجھ سے ناراض رہنے لگے ہیں۔میرے ساتھ عباوت خانے میں چل کر بڑے بت سے معانی ما تک لے۔ ٹھیک ہوجائے گا۔''

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت تیار نہ ہوئے۔ آؤر کہتے کہتے تھک سکتے تو انہیں ان کے حال پرچھوڑ دیا۔ خاندان اور قبیلے کے دوسرے لوگ بھی ان کی طرف سے باہیں ہو سکتے تھے۔

وقت گزرتار ہا۔اب آٹ او کین سے جوانی کی منزل کی طرف قدم برد حارب سے ۔

مرمیوں کی رات بھی۔ آپ کوشھے پر پانگ بچھائے لیٹے تتھے اور حسب دستورتوم کی حالتِ زار پرغور کررہے تتھے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک نا دید ہستی ہے دعا بھی کرتے جارہے تھے کہ وہ ان پر حقیقت ظاہر کردے۔ ایسے مشاہدوں سے فیض بیاب کردے کہ انہیں یقینِ کامل ہوجائے۔ بچے کیاہے، غلط کیاہے بیرراز ان پر کھل جائے۔

آسان پرنظر می تو آسان کا تفال ستاروں کے موتیوں نے تبحرا ہوانظر آیا۔ ایک ستارہ خوب روشن تفا۔ آپ نے اس کو و کیوکرفر مایا۔ ''کیایہ میرارب ہے؟''اس لیے کہ اگر ستارے رہو بیت کر کتے ہیں توبیان سب میں متاز اور روشن ہے۔ کچود برآپ اس پرنظریں جائے رہے لیکن جب وہ اپنے مقررہ وقت پرنظرے اوجمل ہو کیا اور اس کو بیرمجال نہ ہو گی

کہ اپنے پرستاروں کے لیے ایک محری اور رونمائی کراسکتا اور اپنے بوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا تو حضرت ابراہیم علیالسلام نے فرمایا۔

'' میں میپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔''

کچود پرآپ اس ستارے کے ڈوب جانے پرخودے بحث کرتے رہے۔جس شے پرمجھ سے بھی زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہواور جوجلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہووہ میرامعبود کیونکر ہوسکتا ہے۔

امجی آپ انہی خیالوں میں غلطاں تھے کہ کیا دیکھتے ہیں چاند آب وتاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس روثن ستارے سے کہیں زیادہ روثن \_اسے دیکھ کرفر مایا۔'' بیمیرارب ہے؟ اس لیے کہ بیخوب روثن ہے۔اس کی روثن نے تاریکی کودورکردیا ہے۔اگر کواکب کورب بنانا ہی ہے تواس کو کیول نہ بنایا جائے کیونکہ یہی اس کا زیادہ مستحق ہے۔''

یکیآ .....!رات دُهلَی اور سحر کاوفت ہونے لگا تو ساری بساط النے گئی۔ آسان کے تفال میں تاریے سے نہ چاند۔ سب نظروں ہے اوجل ہو گئے۔ و و بنے والے پروردگار کیے ہوسکتے ہیں؟ اب آفاب عالم تاب کارخِ روثن سامنے آیا۔ون نکل آیا اوروہ پوری آب و تاب کے ساتھ چیکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ ''شاید بیرمیر ارب ہو کیونکہ نظامِ فلکی میں اس سے بڑا ستارہ اورکوئی نہیں۔''

ون بھر آپ ای خیال پر قائم رہے لیکن ون بھر چیکنے اور روثن رہنے کے بعد وقت ومقررہ پراس نے بھی عرب کی سرز مین سے پہلو بچانا شروع کردیا۔ دیکھتے ہی و کیمتے سورج کی روشن پراند جیراغالب آنے لگا۔ ''کوئی چراغ جلا دُبڑااند جیراہے۔''

وی چران می و برا مدیر است. و بن نظنے کا پیکمیل کئی سوال سامنے لے آیا۔ اگر ان کواکب کور بوبیت اور معبودیت حاصل ہے تو اس کی کیا دجہ ہے

سىپنس دُانجىث ﴿ 226 ﴾ ستمبر 2014ء

¥ Pi

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

حضرت ابراهيم 🛱

کہ ہم ہے بھی زیادہ ان میں تغیرات نمایاں ہیں؟ اگر یہ معبود ہیں تو چمک کرڈ وب کیوں جاتے ہیں؟ چھوٹے ستاروں کی روشن کو ماہتاب نے کیوں ماند کر دیا اور ماہتاب کے نور کوآفتاب کے نور نے کیوں بے نور کر دیا؟ اگر یہ معبود ہیں تو ایک غالب دوسرامغلوب کیوں ہوجاتا ہے؟

ہر چزکوا ہے وقت پر موت آ جاتی ہے۔جس کوموت آ جائے وہ پروردگار کیے ہوسکتا ہے۔ آپ پکارا تھے۔'' پروردگاریہ چاند ستار نے نہیں بلکہ دہ ہستی ہے جس کے حکم سے بیڈو و ہے اور طلوع ہوتے ہیں۔ جولوگ خدا کے ساتھ شریک تخمبراتے ہیں میں ان سے بےزار ہوں۔ بلاشیہ میں نے اپنارخ صرف ای ایک خداکی جانب کرلیا ہے جوزمینوں اور آسانوں کا خالق ہے۔''

نچر یہ ہوا کہ آپ کا سینۂ مبارک ہدایت کے نور سے بھر گیا۔ خداوند تعالی نے روز اول ہی ہے آپ کورشد وہدایت کے تن سی بیت ہو سے تقدی تقدیر مواجعہ اور سے ایس کی بیت میں در میں اور میں کھیاں میں

فر ما یا کیا تیراا یمان نہیں۔ بولے کیوں نہیں لیکن میں اپنے ول کے اطمینان کے لیے جاہتا ہوں ۔فر ما یاا چھاتو چار پرندے کے لے پھر انہیں اپنی طرف بلالے پھر ان میں سے ہر پہاڑ پر ان کا ایک پارچید کھ پھر انہیں بلا۔وہ تیری طرف دوڑ کرآئی سے اور یقین رکھ کہ اللہ بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔''

یقین کے یقین کامل میں بدلتے ہی وہ دعوت جن کے لیے مضطرب ہو گئے۔ آپ کوئٹم ہوا کہ اٹھیں اور لوگوں کو تو حید کا پیغام پہنچا ئیں۔ آپ عرب کی سرز مین پرا کیلے مسلمان تنے۔نہ کوئی ساتھی تھا نہ سہارا۔ بجھ میں نہ آتا تھا کہ شرکول کی بھیٹر میں کس کس کو بکاریں اور کس طرح بکاریں۔ بہت غور کیا تو اس نتیج پر پہنچ کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز تو خودان کا اپنا گھرہے۔ بت یہیں بنتے ہیں ،شرک یہیں سے پھیلنا ہے۔

آ ذراس وقت بھی بت بنانے میں مشخول تھے کہ صفرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے پہنچ گئے۔معاملہ باپ کا تھا جن کا آپ بے صداد ب کرتے تھے۔ بات کا کہاں ہے آغاز کریں بچھ میں نہیں آر ہاتھا۔وو ہزارسال بل تی کے معاشرے میں جو بات وہ کہنے جارہے تھے وہ تھی بھی اتن اتو تھی اور نئ کہ انہیں اس کے روک کا اندازہ تھا لیکن تھی بھی اتی ضروری کہا ہے ٹالا بھی نہیں جاسکتا تھا۔ آپ سے پغیبر تھے اور پغیبر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دعوت حق دے۔ اس کے بعد کوئی نہ مانے تو بیاس کی ذے داری نہیں۔

آپ کو یوں مضطرب طبلتے ہوئے دیکھ کرآ ذرنے خود آپ سے پوچھا۔ ''اے ابراہیم! مخصے میرے دیوتا اپنی بناہ میں رکھیں ۔اتنا پریشان کیوں ہے

'' مجھے دیوتا وَں کی نہیں اَس کی ہذہ کی ضرورت ہے جورحن ورجم ہے۔ جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تجھے بھی۔ جس کے عظم پر ہیکا نئات چلتی ہے۔''

''' تجھے خک تھا کہ تیراد ماغی تواز ن ٹھیک نہیں۔اب جوتوالی انو کی باتیں کررہا ہے تو میرا فٹک یقین میں بدلیا جارہا ہے۔'' '' د ماغی تواز ن توان لوگوں کا بگڑ گیا ہے جوایک خدا کو چھوڑ کر ہاتھ کے بیٹے ہوئے بتوں کی بوجا کرتے ہیں اورانسوس تو یہ ہے کہ ان میں آپ بھی شامل ہیں۔''

''میرے دیوتا تجھے ضرور ناراض ہیں جوتوسید ھے رائے سے بھنگ گیا ہے۔'' درسکا روز ہور میں مطالب کا میں متنقر کتر میں جتر میں نہ

'' بینکے ہوئے تو آپ ہیں جو باطل پرتی کو صراط متنقیم کہتے ہیں۔حق صرف وہ ہے جس کی دعوت میں اب دے رہا ہوں \_تو حید ہی سرچشمذ نجات ہے نہ کہ تیرے ہاتھ کے بتائے ہوئے ان بتوں کی پرستش وعبادت۔'' ''میں نے تیری یا تیں بہت س لیں۔اب اگران بتوں کی شان میں ایک لفظ بھی کہا تواجھانہیں ہوگا۔''

باپ کے تیور بدلتے ہوئے دیکھ کرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیج میں زمی پیدا کی اور سمجھانے کے انداز میں لک

ہے۔۔ ''اے میرے باپ! تو کیوں ایک ایس چیز کی پوجا کرتا ہے جونہ نتی ہے نہ دیکھتی ہے۔ نہ تیرے کس کام آسکتی ہے۔ میں پچ کہتا ہوں ،علم کی ایک روشن مجھیل گئی ہے جو تجھے نہیں ملی۔ پس میرے پیچھے چل۔ میں تجھے سید میں راہ دکھاؤںگا۔اے میرے باپ! شیطان کی بندگی نہ کر۔شیطان تو خدائے رحمٰن سے نافر مان ہو چکا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہوخدائے

سينس ذائجسك ح

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

r

C

O

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب بچھے گھیرے اور توشیطان کا ساتھی ہوجائے۔'' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیہ باتیں اتی در دمندی سے کہی تھیں کہ ان کے موثر ہونے کا آپ کو یقین تھالیکن شرک پرتی کارنگ اتنا گہراچڑھ چکا تھا کہ آذر پراس نھیجت کامطلق اثر نہ ہوا۔

"ابراہیم! کیاتومیرے دین ہے پھر کیا ہے؟"

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

H

Ų

C

0

m

"اے ابا ایس پر کہتا ہوں وہ راستہ جھے آپ آبا واجداد کا قدیم راستہ بتاتے ہیں گر ای کا گڑھا ہے جس میں آپ ایک دن گر کرر ہیں گے۔"

''اے ابراہیم! میں بھی تجھ سے کہتا ہوں اگرتو ایس باتوں سے باز نہآیا تو میں تجھے سکسار کردوں گا۔ تیری جان کی سلامتی ای میں ہے کہتو مجھ سے الگ ہوجا۔''

ایک طرف باپ کا احترام تھا تو دوسری جانب ادائے فرض ،حمایتِ حق اوراطاعت امراکبی کا سوال تھا۔ آخر آپ نے وہیں کیا جواب تختی سے نہیں دیا بلکہ زی وہی کیا جوا سے برگزیدہ انسان اوراللہ کے جلیل القدر پینمبر کے شایانِ شان تھا۔ باپ کی بختی کا جواب بختی سے نہیں دیا بلکہ زی اورا خلاق کریمانہ کے ساتھ میہ جواب دیا۔

''اے باپ!اگر میری بات کا نبی جواب ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں تو آج میر ا آپ کوملام۔ ٹیں آپ لوگوں سے اور جن کی آپ عبادت کرتے ہیں سب سے کنارہ کئی اختیار کرتا ہوں۔ ٹیں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا۔وہ مجھ پر بڑاہی مہر بان ہے۔

" میں اپنے پروردگارکو پکارتا ہون، امید ہے اپنے پروردگارکو پکار کے محروم ٹابت نہیں ہوں گا۔" سور ہُ مریم میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا۔

''ال نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ! تو کیوں ایک ایس چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ نتی ہے نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کی کام آسکتی ہے۔ اے میرے باپ! میں سے کہتا ہوں علم کی ایک روشی مجھیل گئی ہے جو تجھے نہیں لی ۔ پس میرے بیسے چھے چل میں ہے جو تجھے نہیں لی ۔ پس میرے بیسے چھے چل میں تجھے چل میں اور دکھاؤں گا۔اے میرے باپ! شیطان کی بندگی نہ کر۔شیطان تو خدائے رحمٰن سے نافر مان ہو چوکا ہے۔اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہوخدائے رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب تجھے گھیرے اور تو شیطان کا ساتھی ہوجائے۔'' باپ نے کہا۔

''ابراہیم تومیرےمعبود سے پھر گیا ہے؟ یا در کھا گرتو ایسی ہاتوں سے بازندآ یا تو تجھے شکسار کر کے چھوڑ دوں گا۔اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت کے کرمجھت الگ ہوجا۔''ابراہیم نے کہا۔

''اچھامیر اسلام تبول ہو۔اب میں پروردگارے تیری بخشش کی دعا کروں گا۔وہ مجھے پر بڑا ہی مہر بان نے میں نے تم سب کوچھوڑ ااور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوایکارتے ہو۔ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔امید ہے اپنے پروردگار کو پکار کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا۔''

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ باپ کے احترام کا بھی پورا خیال رکھ بچکے تھے۔ باپ ک خوشنو دی کا خیال رکھتے ہوئے باپ سے علیحد گی بھی اختیار کرلی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کردیا۔ اب صرف آ ذر ہی مخاطب ندر ہا بلکہ پوری قوم سے خطاب کرنا تھا۔

بیمعاشرہ کفرومنلاکت ہے آباد تھا۔حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ہے کوئی نبی نبیں آیا تھا لہٰذا تو میں شتر بے مہاری طرح دوڑر ہی تھیں۔عراق و بابل کا تو برا حال تھا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کوایسی بےست قوم کورا وراست دکھائی تھی۔ آپ باز اروں میں تھوم پھر کر لوگوں کو تو حید کی دعوت دینے گئے۔

''خدا کی عبادت کرواوراس ہے ڈرو، اگرتم مجھ رکھتے ہوتو یہ تمہار ہے جن میں بہتر ہے۔تم خدا کو چھوڑ کربتوں کو پو جے ہواور جھوٹ کا طوفان ہا تدھتے ہو۔تو جن لوگوں کوخدا کے سواتم پو جتے ہو وہ تم کورز تی دینے کا اختیار نہیں رکھتے ۔پس خدا کے ہاں سے رزق طلب کرواورای کی عبادت کردے''

''تم خدا کوچھوڑ کر بتوں کو دنیاوی زندگی میں باہمی دوئت کے لیے لے بیٹھے ہو پھر قیامت کے دن ایک دوسرے سے انکار کرو سے اور ایک دوسرے پرلعن طعن کرو گے اور تمہارا ٹھکا نا دوزخ ہوگا اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔''

سينسدُ الجست ﴿ 228 ﴾ ستمبر 14(20ء

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

r

Ų

C

0

حضرت ابراهيم الله

جب اس تبلیغ کو بہت دن گزر گئے اور تو م کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔وہ آپ کا فداق اڑاتے رہے۔ان کے پاس ولیل تو کوئی تھی نہیں بس یہ کہر پیچھا چھڑا لیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یک کرتے چلے آئے ہیں لہٰذا ہم بھی وی کررہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔'' اگرتم ہیہ کہتے ہوتو میں یہ کہتا ہوں تمہارے باپ دادا بھی غلطی پر تھے ہتم بھی غلط کردہے ہو۔'' قوم کہنے گل۔'' ابراہیم!اگر بیغضب ناک ہو گئے تو تمہیں تباہ کردیں گے۔''

آپ نے اعلانیہ کہا۔' 'میں تمہارے ان سب بتوں کوا پناوحمن جانتا ہوں اور ان سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ اگریہ میرا کچھ بگاڑ کتے جیں تو اپنی حسرت نکال کیں۔''

" تو چرا پی بربادی کے لیے تیار ہوجاؤ۔"

'' میں صرف اس ہستی کوا پنا ما لک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پر ور دگارہے۔''

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور موقع پرفر مایا۔ '' کیاتم مجھ سے جھڑتے ہواوراپنے بتوں سے مجھ کوڈ راتے ہو حالا تکہ خدائے تعالی نے مجھ کوچھ راہ دکھا دی ہے اور تمہارے پاس کمرابی کے سوا پچھ نیس ۔ جھے تمہارے بتوں کی مطلق پروانہیں جو پچھ میرارب جاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت بچھ بھی نہیں کرسکتے ۔ کیاتمہیں ان باتوں سے کوئی نفیجت حاصل نہیں ہوتی ۔ تم کوتو خداکی نافر مالی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کوشر یک تفہرانے میں بھی کوئی خوف نہیں آتا جس کے لیے تمہارے پاس ایک بھی دلیل نہیں اور مجھ سے بہتو تع رکھتے ہوکہ خدائے واحد کا مانے والا اور امنِ عالم کا ذمے وار ہوکر میں تمہارے بتوں سے ڈرجاؤں گا۔ کاش تم بچھتے کہ کون منسد ہے اور کون مصلح وامن پہند۔''

ایک عرصہ کر رکمیا۔ آپ نے ہر وکیل استعمال کر کے دیکھ لی مگر تو م آپنے باپ دا داکے دین کوچھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔وہ اینے بے جان معبود وں کی طرح اندھے، کو تکے اور بہرے بن گئے۔

ا تنی کوششوں کے بعد صرف وو نفوس تھے جوآپ پر ایمان لائے۔ایک آپ کے بھتیج حضرت لوط علیہ السلام اور دوسری

آپ کی زوجه حضرت ساره۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

جب آپ نے اپنی قوم پر ہرطرح ہت پری کے مصائب ظاہر کرکے اسے باز رکھنے کی سعی کرلی اور ہر حتم کے پندونسان کے کے ذریعے ان کو یہ باور کرانے میں قوت صرف کردی کہ یہ بت ندفعی پنجا کتے ہیں اور ندفعیان اور یہ کہ تہارے کا ہنوں اور پیشواؤں نے ان کے متعلق تمہارے دلوں میں غلط خوف بنھاد یا ہے کہ اگر ان سے متحر ہوجاؤ گے تو یہ خضب تاک ہوکرتم کو تباہ کرؤ الیس کے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے رکیان آذراور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور و ایپ و بوتاؤں کی خدائی قوت کے مقیدے سے کسی طرح باز ندآئے بلکہ کا ہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پختہ کردیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھیجت پر کان دھرنے سے ختی کے ساتھ دوگ دیا اور آپ سے بنی کو کی کراز رنے گئے تب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب مجھے کورشدہ ہدایت کا ایسا پہلوا ختیار کرنا چاہیے جس سے قوم کو یہ مشاہدہ ہوجائے کہ و تعرب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب کی مورتیاں ہیں جو گوئی بھی ہیں، بہری اور اندھی بھی۔ انہیں یہ قیس ہوجائے کہ ان کا من غلط کہتے ہیں اور الیک کوئی صورت نکل آئے کہ تا تھے جس کے آسانی ہوجائے۔

آپ دل ہی دل میں ایک منصوبہ تیار کرنے گئے۔اسے آپ نے کسی پر ظاہر نہیں کیا حقؓ کہ اپنی زوجہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اس کی ہوانہیں گلنے وی (حضرت لوط علیہ السلام ابھی نبی قرار نہیں پائے تھے ۔عظمت صرف اتی تھی کہ آپ کے بھتیجے تھے اور ایمان لے آئے تھے )

آیک روز جب قوم کےلوگ آپ ہے جھڑ رہے تھے، آپ نے باتوں باتوں میں کہددیا۔''میں تمہارے بنوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔'' یہ جملہ آپ کو کہنا نہیں چاہیے تھالیکن کہدگز رے۔ وہ تو شکر ہوا پچھ نے سنا پچھ نے نہیں سنا۔ مجربہ کہ مغہوم بھی واضح نہیں تھااس لیے کسی نے تو جہنیں دی اور بات آئی گئی ہوگئی۔

اس قوام کا سال میں ایک مرتبہ ایک خاص خبوار ہوا گرتا تھا۔شہرے باہر میلا لگا کرتا تھا۔اس میں شرکت کے لیے تمام لوگ باہر چلے جایا کرتے ہتے۔ پوراشہر تقریباً خالی ہوجاتا تھا۔صرف بوڑھے یا چند بیار رہ جاتے ہتے جوا ہے گھروں میں پڑے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے منصوبے پڑمل کرنے کے لیے ای تہوار کے انتظار میں تھے۔ کئی مہینوں کے انتظار کے بعد بہتہوارا تھیا۔ پوری توم ڈھول تا شے بجاتی ہوئی شہرے باہر جار ہی تھی۔لوگوں نے آپ

سسپنس ڈائجسٹ (229) ستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

O

M

ے بھی چلنے کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اورا نگار کردیا۔ لوگوں نے بھی زیادہ اصرار مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ آپ کے عقائدے واقف تھے۔ لوگ آپ وچپوڈ کر میلے میں چلے گئے۔ شہر میں سنا ٹاتھا جیسے سب کوموت آگئی ہو۔ اِگاد کا تھروں ہے بولنے کی آوازیں آر بی تھیں۔ آپ نے تھر کا چراغ گل کران مار نگل آپ کے حلتے حلتے مزید دیاتا ہے ہمکل (مندر) میں ہنچے۔ سال کی تو دنیا بی انوجی تھی۔ سے مردہ تھے لیکن

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

شہر میں سناٹا تھا جیسے سب کوموت آگئی ہو۔ اِکا دکا گھروں ہے بولنے کی آوازیں آر بی تھیں۔ آپ نے گھر کا چراع کل کیا اور باہر نکل آئے۔ چلتے چلتے بڑے دیوتا کے بیکل (مندر) میں پہنچ ۔ یہاں کی تو دنیا بی انونھی تھی۔ سب مردہ تھے لیکن اہتمام زندوں والے تھے، تشم تشم کے حلووں، بچلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مور تیوں کے پاس پہنچ ۔۔

"بيسب كي موجود ب،ان كوكمات كيول نبين؟"

ایک بت کے کان میں گہا۔'' میں بات کرر ہا ہوں کیا بات ہےتم جواب جمیں دیتے ''' جب ان بتوں کا خوب نداق اڑا چکے تو ساتھ لائی ہوئی کلہاڑی ہے انہیں تو ڑپھوڑ ڈالا۔ کچھ بی دیر میں کی کے کان نہیں تھے،کسی کی تاک ٹوٹی ہوئی تھی کسی کا سرقلم کر دیا گیا تھا تو کسی کے ہاتھ غائب تھے۔صرف بڑا دیوتا تھا جوابھی تک سلامت تھا' وہ آپ کی کلہاڑی ہے تھوظ رہا تھا۔آپ نے کلہاڑی اس کے کندھے پررکھی اورمندرسے با ہرنگل آئے۔

و سرے دن لوگ میلے سے واپس آئے اور ترمیں اوا کرنے کے لیے مندر میں آئے تو بتوں کا حال دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ای وقت پی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بیا ندازے بھی لگائے جانے لگے کہ بیترکت کس نے کی ہوگی۔ایک مخض کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیہ جملہ یا وآگیا۔'' میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا۔'' میں مہینے کزر مجمعے سے اوگ اس جملے کو بھول بھی مجمعے تھے لیکن اس خض کی یا دواشت نے ساتھ دیا۔

''ان عزائم کا ظہارا براہیم (علیہ السلام) نے کیا تھا۔ یقینا ای نے ہمارے دیوتا وُں کا بیرحال کیا ہوگا۔'' ایک دوسرافتص بولا۔''اب سجھ میں آیا دہ ہمارے ساتھ میلے میں کیوں نہیں کمیا تھا۔ وہ اسکیے رہ کریہ کارروائی کرنا چاہتا ۔

ہوگا اور کر گزرا۔"

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

''اس سے بہ حرکت بعید نہیں کیونکہ وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔'' ''اے نورا آپکڑ کرلاؤ کہ بیں ایسانہ ہو کہ بھاگ جائے۔'' ''اے اس کی سز املنی چاہیے۔''

قرآنِ کہتاہے۔

''وہ کہنے گئے بیہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ بلاشہوہ وضرور ظالم ہے۔ ان میں سے بعض کہنے گئے۔ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کا (برائی کے ساتھ) ذکر ستا ہے۔اس کوابراہیم کہا جاتا ہے ( یعنی بیاس کا کا م ہے) کا ہنوں اور سرواروں نے جب بیات تو غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اس کو جمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تا کہ مب دیکھیں کہ مجرم کون مخص ہے۔''

حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں بھا گئے گئے تھے۔انہوں نے تو بہت سوج سمجھ کریدگام کیا تھا۔وہ تو جاہتے ہی ہہتھے کہان کے بنوں پرزوال آئے تو یا توخود انہیں تھیجت ہوجائے کہا گریہ بت خدا ہوتے تو انہیں کون تو ڈپھوڑسکتا تھا اورا کرا ایسا ہوئی گیا تھا تو دہ اپنی گیا تھا تھا ہوں گراہا ہے جو بتاتے تو ہی ۔گروہ نہ پھر بہ کھے خدا ہیں۔ ہوئی گیا تھا تو وہ اپنی زبان سے پچھے بتاتے تو ہی ۔گروہ نہ پچھے بتا سکتے ہیں نہا پنی حفظ تا سکر کتے ہیں ، پھر ہے خدا ہیں۔ اگر ان ظالموں کو تھیجت نہیں ہوئی تو انہیں شرمند و کرنے کا اچھا موقع مل جائے گا۔ دلیل سامنے ہوگی۔ بت کرے برخ ہوں گے اوروہ یہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے کہان کا پہشرکس نے کیا ہے۔

چیں ہوں کے سرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس بیٹے یہی ہا تیں کررہے تھے کہ چندنو جوان آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ۔موقع نازک تھالیکن ایمان اتنا پختہ تھا کہ بے خوف و خطر ہا ہرنگل آئے۔

''اے ابراہیم! ہمارے ساتھ جل۔ ہم تجھے تو م کے سائنے رسوا کریں مے ۔ تُونے ہمارے بتوں کورسوا کیا ہے۔'' ''وہ تو دیو تا ہیں انہیں رسوا کون کرسکتا ہے؟''

" بہارے ساتھ بنی نداق مت کر۔ تجھے توم کے سامنے جاکروضاحت کرنی ہوگ۔"

سىپنس دائجست ح 230 كستمبر 2014ء

حطرت ابراهيم التها

''میں نے کب انکار کیا۔ می*ں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہو*ل۔'' آت مندر کے قریب پہنچ تو ہزاروں کا مجمع سامنے تھا۔ بڑا کا بن سامنے آیا اور بڑے طمطراق سے یو چھا۔ "ابراہیم! تونے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا؟"

'' بہب اس بڑے بت کی کار ستانی ہے۔ و کی لوکلہاڑی اب تک اس کے کندھے پر رکھی ہے۔'' '' پیر کہنے ہوسکتا ہے؟''

" اكرنسي موسكا توخوداى سے يو چھاو بيسب كھدد كھرر باتھا۔اسمعلوم موگا بلكداس سے بيمى يوچھوكداس نے چھوٹے بتوں کو بچایا کیوں نہیں؟''

'' تو کیوں ہارے ساتھ مذاق کرتا ہے جبکہ تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتا وُں میں بولنے کی سکت نہیں ہے۔ بیرتو بے

'' یمی بات تو میں تم سے کہتا چلا آیا ہوں ہم اللہ کے سواان کی پرستش کیوں کرتے ہوجوتم کو پچھیجی نفع نہیں پہنچا گئے ادر نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تف ہےتم پراوران پرجن کیتم خدا کے سواعبادت کرتے ہو۔ کیاتم عقل نہیں رکھتے ؟'' اب ان کے باس کوئی دلیل نہیں تھی۔شرمندگی ہے سرجھکائے کھڑے تھے۔ کو یا اعتراف کر چکے تھے کہ ان کے عقیدے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فکست مان لی۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہیں قبول کرنا پڑا تھا كدان كے ديوتا جواب دينے اور بولنے كى طاقت نبيں ركھتے جيہ جائيك نفع نقصان كے ما لك ہول -

ان کی خاموثی کود کور آب نے ایک مرتبہ پھرا پی تو م کو خاطب کیا۔

''جن بتوں کو ہاتھوں سے گھڑتے ہوانمی کو پھر ہوجتے ہوتم نے دیکھ لیا کہانی بتوں سے میں نے اعلانِ جنگ کیاا در میہ مجھ ہے بدلہ لینے کے لائق نہیں۔ جوایے دحمن کا مجھنیں بگاڑ کتے وہ دوست کا خیال کیار تھیں گے۔اصل میہ ہے کہ تمہارامعبود برحق وہ اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔اللہ تعالیٰ بی نے تم کو پیدا کیا ہے۔اور بے فٹک میں اس پر کواہوں میں سے ہوں۔'' یہ تو م بھی اپنے بتوں کی طرح کوئی اور ببری تھی۔ ہونا توبہ چاہے تھا کہ تمام توم اپنے باطل عقیدوں سے توبہ کر لیتی لیکن دلوں کی بھی نے اس طرف آنے ہی نہیں ویا۔ایمان لانے کے بچائے حضرت ابراہیم علیہالسلام سے دھمنی کا نعرہ بلند کیا اور

ایک دوسرے سے کہنے گئے کہاس کواس کی مختاخی پرسزالمنی چاہیے۔ کا ہنوں نے اعلان کیا کہ ابراہیم کواس وقت چیوڑ دیا جائے لیکن ان پرنظرر کھی جائے۔اتنے میں ہم سوچتے ہیں کہ ابراہیم کس سزا کا مسحق ہے۔

روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کے دور حکومت بیل پیدا ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے میے'' حام'' کی اولا دہیں ہے تھا۔ حام کی اولا دہیں ہے جس محص نے سب سے پہلے حکومت کی بنیا د ڈالی اور دریائے دجلہ وفرات کے زیریں جھے پر بابل کا شہرہ آفاق شہرآ باد کیا تھا، اس کا نام کنعان تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی سلطنت کو متحكم بنانے كے ليے بامل شهر ميں ايك او كچى شهر بناه بنائي جس كے يكسال فاصلے پر ايك سوجھا نك ستھے۔ بيروني حمله آوروں ہے بچاؤ کے لیے ڈھائی سوخوب صورت عظیم الثان برج تغمیر کیے سکتے سے جن پرشیانہ روز سکے فوج پہرا دیں تھی۔ کنعان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عاصد تخت نشیں ہوا۔ وہ اپنے دور کا ایساز بردست بادشاہ تھا جس کے یاس اُن منت دولت وحشمت اور لا وُلشكرتها - تاريخ ميں بيظالم اورمتنكبر بادشا ہمرود كے نام سے مشہور ہوا۔ یہ با دشاہ الوہیٹ کا دعویدارتھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ خدا کی ذات اس کے جسم میں حلول کریے زمین پراتری ہے۔ وہ ہے پناہ دولت وحشمت کے باعث خود کو خدا کہلوائے لگا۔اس نے اپنی صورت کے بت بنا کر پرستش کا ہیں تعمیر کیں جن میں لوگ اے خدامانتے ہوئے سجدہ کرتے تھے۔

یمی وہ نمرود تھاجس کے در بارتک حضرت ابراہیم علیدالسلام کی شہرت پہنجی ۔ بت پرستوں نے اس تک شہرت پہنچائی کہ ایک محص ابراہیم نے ہارے اور اپنے باب دادا کے دین سے بغاوت کردی ہے۔ وہ سرعام دیوتا وَں کو برا بھلا کہتا پھرتا ہے۔ یہی نہیں اس مرتبہ تو اس نے حدیق کر دی۔ بت خانے بیں کھس عمیا اور وہاں رکھے

سىينس دُانجسٹ (231 ) ستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

r

C

0

M

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

ہوئے تمام بت ریزہ ریزہ کردیے۔ نمرودیہ س کرسوچ میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا اگر اس محض کی پیفیرانہ سر کرمیاں ای طرح جاری ر ہیں توبیمیری ربوبیت سے بھی سب کو بر گشتہ کروے گا اور باب دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری سلطنت کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا۔اس فتنے کا ابتدائی میں سر مجل دینا جاہے۔اس نے آ دمی دوڑادیے کدابراہیم کو مکر کر جارے دربار میں لاؤ۔ یہ تھم نامہ پہنچا توشہر میں خوشی کے شادیانے نج اٹھے۔سب کویقین تھا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یا تو اپنے عقائد ے تو بہ کرلیں سے یانمرود انہیں قتل کرا دے گا۔ بہت ہے کا بن ال کرآ ذر کے پاس سے کہ وہ ایک مرتبہ پھرا ہے جیے کو سمجمانے کی کوشش کرے۔ آ ذر آخر باپ تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسمجمانے کے لیے ان کے تھر پہنچا کیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ہاتوں پڑ مل کرنے کے بجائے اسے ایک مرتبہ کھروعوت جن دی۔ '' ابا جان ، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے روز آپ رسوانہ ہوں۔ اگر آپ کو و ہال سز الحی تو مجھے تکلیف ہوگی۔اس لیے میں آپ ہے کہتا ہوں باپ دادائے باطل دین ہے تو بہ کرلیں اوراس ضدائے واحد کی عبادت کریں جس کا پیغام برمیں بنا کر بھیجا ''کیامیرے باپ دا داسب فلطی پر تھے؟'' ''ان تک وہ روشی نہیں پینجی ہوگی جو مجھ تک پینجی ہے۔آپ اس روشنی کونہ مان کر گناہ گارنہ بنیں۔'' ''اور کتنے لوگوں نے تیری بات مان لی؟ ایک یا دو؟''

" مجھے اس کی بروانبیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں۔ میں جو بچ ہے اسے بیان کرتار ہوں گا۔" '' تو بھی میری فکر چھوڑ دے۔اپن فکر کر۔ مجھے ڈر ہے نمرور تحقیقتل کرادے گا۔تویہاں سے کہیں بھاگ جایا نمرود کے

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

" اگرآپ مجھے یہ مجھانے آئے تھے تو میراغم نہ کریں ۔میرااللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ میرا پھینیں بگا ڈسکٹا۔اگرکوئی مجھے بلانے آیا تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا بلکہ مجھے پہلے ہی وہاں جانا جا ہے تھا کیونکہ میری تبکیغ کاووزیادہ حقدار ہے۔ و ہ توخو د کوخدا کا پرستار نہیں ، خدا مہلوا تا ہے۔'' آ ذرانہیں سمجھانے کی کوشش کرتار پالیکن آپ نے تہید کرایا تھا کہ نمر وو کے دربار میں ضرور جا کمیں گے۔

تاریخ میں ایک باب رقم ہونے کوتھا۔

بوں میں بیب بہت ہو ہوں ہے۔ نمرود کے سابق حضرت ابراہیم کوڈ هونڈتے ہوئے آئے اور آپ کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ کو گرفتار کرکے لے جایا جار ہاتھا تو ایک خلقت جع تھی جس نے آپ کود کیے کر تالیاں بجائیں اور آپ کے خلاف نعرے بلند کیے۔ آپ ان کی تستوں پر افسوس كرتے ہوئے آ كے بڑھتے رہے۔

مرکش بادشاه آراسته تخت پر بیشا تھااور حصرت ابراہیم علیہ السلام قیدیوں کی طرح اس کے سامنے تھے۔نمرود نے سر ہے یا وُں تک آپ کود یکھا اور پھرور بار میں اس کی آ واز کو تھی ۔ در بار میں موجود کا ہنوں اور دوسرے دربار یول نے جان لیا كهاب ابراجيم كاونت آخرآن يهجابه

" توباب دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے اور مجھے رب ماننے سے کیوں انکاری ہے؟" "اس کیے کہ میں خدائے واحد کا پرستار ہوں کسی کواس کا شریک نہیں مانتا ۔تمام عالم اس کی مخلوق ہے۔وہی ان سب کا خالق و ما لک ہے۔ توجھی ای طرح کا انسان ہے جس طرح ہم انسان ہیں۔ پھرتو کیسے رب اور معبود ہوسکتا ہے۔ای طرح سے مو بکے بہرےلکڑی ادر پتفر کے بت کس طرح معبود ہو سکتے ہیں۔ میں بھے راہ پر ہویں اور تم سب غلط راہ پر ہواس لیے میں تبلیغ حن کوئس طرح جھوڑ سکتا ہوں۔ تمہارے باپ دا دائے خودسا خند دین کو کیسے اختیار کرسکتا ہوں؟''

''اس کا مطلب ہے تو ہیں جھتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے جس نے مجھے بہکا دیا ہے۔''

' ' بس وی رب ہے اور اس نے مجھے برکا یانہیں سیدھار استہ دکھا یا ہے۔''

''اے ابراہیم!اگر میرے علاوہ کوئی تیرارب ہے تواس کا ایساوصف بیان کر کہس کی مجھ میں قدرت نہ ہو۔'' ''میرارب وہ ہے۔'' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔''جس کے قبضہ قدرت میں موت وحیات ہے۔وہی موت دیتاہےاوروہی زندگی بخشاہے۔''

سىينس دُانجست ﴿ 232 ﴾ ستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

M

حضرت ابراهيم الله

نمرود نے قبقہہ بلند کیا۔''موت وحیات تومیر ہے تبعثہ قدرت میں بھی ہے۔ تو دیکھنا جا بتا ہے تو ابھی دیکھ لے۔'' نمرود نے ایک بے تصور فخص کو بلوا یا اور جلا د کو حکم دیا کہ اس کی گردن ماردو نمرود کا تھکم تھا۔ دیر کیسے گئی۔ جلاونے اس وقت اس مخص کوئل کردیا۔

'' تونے دیکھ لیا، میں کس طرح زندگی کوموت میں بدل سکتا ہوں۔اب دوسرامظاہر ہمجی دیکھے۔'' نمرود نے داروغہ جیل کوعکم دیا کہ کسی ایسے مجرم کو پیش کر وجے موت کی سزاستائی جا چکی ہو۔واروغہ نے ایک ایسے مخص کو جیل سے نکال کر بادشاہ کے سامنے ہیش کردیا۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ جاؤ ہم نے تمہاری جان بخشی۔تم موت کے منہ میں جارے تھے ہم نے تمہیں حیات دی۔

. 'پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوکر کہنے لگا۔'' ویکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشا اورموت ویتا ہوں۔ تیرے خدا کی خصوصیت کیاری ؟''

حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ کئے کہ نمرود یا توموت وحیات کی اصل حقیقت سے نا آشا ہے اور یا جمہور کومغالطہ دینا چاہتا ہے کہ وہ اس فرق کوئہ بمجھ سکیس کہ زندگی بخشا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نیست سے ہست کرنے کا نام زندگی بخشا ہے۔ کسی کو تنل یا بھانی سے بچالینا موت کا مالک ہونانہیں ہے۔موت کا مالک وہی ہے جوروتِ انسانی کواس کے جم سے نکال کراپنے قبضے میں کرلیتا ہے۔

اس موضوع پرآپ بہت دیر تک گفتگو کر سکتے تھے گین آپ نے سوچا کہ اگر میں نے اس مو تع پر موت وحیات کے دقتی فلنے پر بحث نثر دع کر دی تونمر ود کا مقصد پورا ہوجائے گا اور وہ اصل معاملے کو الجھا دے گا اور اس طرح میرانیک مقصد پورا نہ ہوسکے گا اور تیلئے حق کے سلسلے میں ہر محفل نمر ود کولا جواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اس لیے آپ نے اس دلیل کونظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا ہیرا پیرائیا اور الیمی دلیل چیش کی جس کا صبح وشام ہر محف آتھوں سے مشاہدہ کرتا اور بغیر کمی منطقی دلیل کے روز وشب کی زندگی میں اس سے دو چار ہوتا رہتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔'' بیل اس سی کوانند کہتا ہوں جوروز اندسورج کومشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے۔ پس اگر تو بھی ای طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے فلاف سورج کومغرب سے نکال اورمشرق بیل غروب کر۔'' نمرود اس ولیل کوئن کرمبہوت ہو گیا اور ہے بسی سے اوھراوھرد کھنے لگا۔ وہ یہ کسے کہدسکتا تھا کہ وہ ایسا کرنے پر قا در ہے کیونکہ اول تو وہ ایسا کرمیں سکتا تھا اور دوسرے یہ کہ اپنے ہم قو موں کی طرح وہ بھی سورج کودیوتا کہتا تھا۔ اسے یہ جو اب ضرور وینا پڑتا کہ یہ کیسا دیوتا ہے جو کسی کے کہنے سے اپنی سمت بدل سکتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل بیتھا کہ میں ایک الی ہستی کو اللہ کہتا اور مانتا ہوں جس نے اس کا نتات کو بنایا ہے اور اس کے لیے ایک نظام تخلیق کیا ہے۔ کوئی شے نہ وفت ِ مقررہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے اور نہ اوھر ہوسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بی ہے جس نے طلوع وغروب کا بھی ایک نظام مقرر کردیا ہے۔ پس اگر آفتاب لاکھ بار بھی چاہے تو وہ اس نظام سے باہر نکلنے پر قادر نہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے کیونکہ بیراس کی قدرت ہے کہ جو چاہے کرگز رہے۔

نمرود نے سامنے تین بی صورتیں جواب دینے کی ہوسکی تھیں۔ وہ یہ کہتا کہ یہ سارانظام میں نے بتایا ہے اس لیے اسے بدلنے پر قدرت رکھتا ہوں لیکن ودیہ کہ نبیں سکتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کا نتات اس نے نہیں بنائی اور نہوہ آفاب کی حرکت پر قادر ہے۔ دوسری صورت یہ بھی کہ وہ کہتا کہ میں اس عالم کوکسی کی تخلوق نہیں مانتا اور آفاب توخود مستقل دیوتا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی تو کہتے تھے کہ اگر آفاب بذات خود دیوتا ہے تو اس میں فنا اور تغیرات کے اثر ات کیوں موجود ہیں بہ یہ وقت مقررہ پر غروب ہونے پر کیوں مجبور ہے؟

تیسری صورت میتھی کہ سورج کومغرب نے نکال کر دکھا دیتا۔ بیدوہ کیے کرسکتا تھا۔ جانتا تھا کہ نہیں کرسکتا۔اس لیے لا جواب ہونے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ قرآن نے سورۂ بقرہ میں فہر مایا۔

''کیا تو نے نبیں دیکھا اس مخف کا واقعہ جس کواللہ نے بادشا ہت بخشی تھی۔اس نے کس طرح ابراہیم (علیہ السلام) سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا؟ جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگار تو زندگی بخشا ہے اورموت ویتا ہے کہا وشاہ

سىپنس دانجىث ح 233 مىتمبر 2014ء

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

0

m

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

نے کہا میں بھی زندگی بخشا ہوں اور موت و بتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بلاشباللہ تعالی سورج کوشرق سے نکا آئے۔ پس تو ا مغرب سے نکال کر دکھانا ہیں وہ کا فرم ہوت اور لا جواب ہو کررہ کیا اور اللہ ظلم کرنے والوں کوراہ یا بہیں کرتا۔' حضرت ابراہیم علیہ السلام کوامید تھی کہ نمر وہ میری با توں سے لا جواب ہو گیا ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں لہذا ایمان لائے بغیراس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے گا۔ نمر ودکی شرمندگی بہی بتاری تھی لیکن اس کی بے جا اتا اس کے راستے رکا وٹ تھی کہ میں بادشاہ ہوں اور بادشاہ بھی الی شان وشوکت والا کہ میری رعایا مجھے بحدے کرتی ہے۔ ایک معمولی سے آدمی کی باتوں پر لا جواب ہوجاتا مجھے زیب نہیں ویتا۔ اسے آزاد چھوڑ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ ابھی تو ہے۔ ہمارا ہے، اکیلا ہے، کر در ہے، نہتا ہے۔ باپ اس کا دخمن ہے، قوم اس کی مخالف ہے۔ کون اس کے تق میں بول سکے گا۔ نمر ود دلائل کا جواب ولائل سے نہ دے سکا تو توم کے دیگر افراد کی طرح لڑنے جھڑ نے لگا اور بالآ خر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا۔

علیہ السلام کا فیصلہ عوام پر چیوڑ دیا۔ ''اگرتم لوگ اپنے خداؤں کا بدلہ لیٹا جاہتے ہوتو اس مخص کوجلا ڈ الناہی بہتر ہے۔''

ا رم نوں اپنے حداوں ہبراہ بینا جائے ہووا ک کی وجا داشاں ہمرائے۔ کاہنوں نے بیمز اپہلے ہی تجو یز کر لی تقی اوراب بادشاہ بھی اس مزا کی حمایت کرر ہاتھا۔ ماہ شاہ میں لیک ماریکی میں زمینفہ فیصا کران کر بوتاؤں کی تو این کرج مرتبر رہورہ

با دشاہ سے لے کررعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کرلیا کہ دیوتا وُں کی تو این کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کود کمتی آگ میں جلادینا جا ہے۔ایسے بخت مجرم کی بھی سزا ہے بنمرود نے بیسوج کرآپ کو پابندِ سلاسل کردیا کہ کمبل مجاگ نہ جا کی (بعض کا خیال ہے آپ ایک سال تک نمرود کی قید میں رہے۔ بعض نے سات سال کھھاہے )

حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنے کی تیاریاں زورشور سے بیروع ہوگئیں۔ لوگ اس کام میں اس طرح مشغول ہوئے جیسے کمی زہبی جشن منانے کی تیاریاں کی جارتی ہوں۔ ایک ایسے خص کوسز اوسے کی تیاری ہور ہی تھی جوان کے دیوتاؤں کے لیے گستاخ تھا۔ تیاریاں اس طرح ہوئی جاہے تھیں۔ ہرخص پر لازم تھا کہ دوآگ روشن کرنے کے لیے کنڑیاں جمع کرے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیار پڑجاتی تو وہ منت مانتی کہ اگر اس کوشفا ہوگئ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا کٹھا دے گی۔

تھوڑے ہی عرصے میں لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

سے ہیں اس کام کے لیے ایک بڑی عمارت بنائی ممی تھی۔ ہزاروں من لکڑیاں اس عمارت میں جمع ہوگئیں۔ جب
تیاریاں کمل ہوگئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈولنے کا اراد و ہوگیا تو چاروں طرف ہے آگ کوخوب بھڑکا یا
سمارآگ کے شعلے ایسے بلند ہور ہے تھے کہ دور دور کی چیزیں جبلس رہی تھیں۔ جب آپ کوآگ میں بھینکنے کے لیے اس بلند
عمارت کی طرف لے جایا جارہا تھا تو آپ نے آسان کی طرف و یکھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بہ لب ہوئے۔

''اے اللہ! تو آسانوں میں اکیلا ہے اور میں زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہوں۔'' مطلب یہ کہ اگر آگ نے مجھے جلا و یا تو تیرا یہ اکیلا عبادت کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔

معلب بدلہ اس سے بھے جادی تو بیرائیہ بیا مبارت رہے دان کا میں دھے ہوت بعض بزر کوں نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوامیں تھے تو حضرت جبر کئل علیہ السلام ان سے ملے اور عرض کیا۔'' آپ کوکوئی ضرورت؟ فرمایا آپ کی طرف کوئی ضرورت نہیں۔''

حضرت ابنِ عباس سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والافرشتہ مضطرب ہوکر کہدر ہاتھا کہ کب مجھے تھم ملے اور میں بارش برساؤں لیکن اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خود تھم دینے والا تھا۔ قرآن میں ہے ''ہم نے کہا اے آگ ابراہیم بر ٹھنڈی ہوجا اور سلامتی والی ہوجا۔''

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں پھینکا ممیااس روز کو کی فض آگ سے نفع ندا شاسکا (لیمنی آگ سے پیش ختم کر دی منی ) اور فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی ری کے علاوہ اور پچھے نہ جلایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اروگر دجوآ گ جلائی گئی تقدرت خداوندی ہے گلز اربن گئی۔ آپ اس آگ ہے محفوظ • نکل آئے۔ آپ پراس آگ کا صرف اتنا اثر ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی پر کہینے کے چند قطرے ابھر آئے تھے۔ آپ اس آگ ے باہر آئے تو پسینا پونچھ دے تھے۔

سينس دَانجست ح 234 حسمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

e

t

Ų

C

O

حضرت ابراهيم الله

ا نے بڑے معجزے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ باوشاہ سمیت بوری بستی ایمان لے آتی لیکن باوشاہ نے یہ کہہ کر پیچھا چھٹر الیا۔

'' میں تیرے خدا کے حضور چار ہزارجانور ذبح کرنے کو تیار ہوں۔''

'' جب تکُ تواپنے دین کوچھوڑ کرمیرا دین اختیار نہ کرلے اللہ تعالیٰ تیری کسی چیز کوتبول نہیں کرے گا۔'' دور برین میں میں میں جب دیسی ''

''میں اپن با دشاہتِ نہیں چھوڑ سکتا۔''

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

آگ ہے سلامت نگل آنا ایسا کھلام حجز ہ تھا کہ قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تعیس لیکن بد بخت قوم نے اسے کھلا جادو قرار دیااورسب منہ موڈ کر چلے گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے دلائل وبراہین کی ہرصورت اختیار کرے دیکھ لی تھی۔ پہلے اپنے والد آذر کو سمجھایا پھر جمہور کے سامنے حق کی روشنی کو پیش کیا اور آخر میں نمرود سے مناظرہ کر کے اس کے سامنے بھی جو حق تھا اسے بہتر سے بہتر اسلوب کے ساتھ ادا کیا اور ہر لمحہ یہی سب کو تلقین کی کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی پرسنش جائز نہیں اور اصنام پرتی اور کواکب پرتی کا نتیجہ ذات کے سوادو مرانہیں۔اس لیے شرک سے باز آنا چاہے اور آپ کی ہدایت ہی کو صراطم شقیم سمجھنا چاہے لیکن بد بخت تو م نے کچھ نے سنا۔

۔ اتن تک د اوکا نتیجہ مرف اتنا لکلا کہ حضرت سار واور حضرت لوط علیہ السلام کے سواکو کی تیسر افخض ایمان نہ لایا۔ آپ نے ارا د ہ کیا کہ اس پھر ول قوم کو چھوڑ کر کسی ووسری جگہ جا نمیں اور پیغام الہٰی سنا نمیں اور دعوت حق پہنچائمیں۔ آپ نہایت بے بسی کے عالم میں لکلے۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کا اللہ اور اس کا وعدہ تھا۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ تھیں اور آپ کے بھتیج حضرت لوط ہتھے۔

''لیں اوط ، ابراہیم (علیہ السلام) پر ایمان لے آیا اور کہنے لگا میں اپنے پر وردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ غالب ہے ، حکمت والا ہے۔''

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آ ذراور توم سے جدا ہو کر فرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے۔ یہاں پچھ عرصہ قیام کیااور پھر حران یا حاران کی جانب چلے گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی۔

اس وقت یہ جگہ بھی گوا کب پرئی گی آما جگاہ بنی ہو گی تھی۔ یہ لوگ سمات سیار دُل کی پوجا پاٹ کیا کرتے ہے۔ یہ قطب شالی کی طرف رخ کرتے ہتے اور اقوال وا فعال میں کئی طرح سے سمات سیاروں کی عبادت کرتے ہتے۔ای وجہ سے دمشق کے پرانے سات دروازوں میں سے ہرایک پرایک سیار سے کی دیسکل بنا کرنسب کردگی تھی اور ان کے پاس عیداور تہوار کی رسوم مناتے ہتے۔

ہاں رہ کرآپ نے بھیتی باڑی شروع کر دی جس ہے آپ کے مال دمتاع میں اضافہ ہوا۔ آپ کے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے رپوڑجع ہوئے تھے۔ ان کے لیے محافظ اور چرواہے مقرر کیے گئے تھے۔

اس عرضے میں آپ برابراپ والد آذر کے لیے بارگاہِ اللی میں استغفار کرنے اوراس کی ہدایت کے لیے دعا ما تکتے رہے اور سے اس بچھاس کیے کیا کہ آپ نہایت نرم دل واقع ہوئے تھے۔انہوں نے آذر سے جدا ہوتے وقت ہی کہد دیا تھا کہ میں تجھ سے جدا ہوں باہوں گیا۔ پھر آپ کو وی اللی نے مطلع کیا کہ میں تجھ سے جدا ہوں ہا ہوں گیاں میں تیرے تی میں خدا سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ پھر آپ کو وی اللی نے مطلع کیا کہ آذرایمان لانے والانہیں اور بیانمی اشخاص میں سے ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ان کے دلوں اوران کے کا نوں پر اوران کی آئی موں پر پردہ ہے۔

جب آپ کو بیمعلوم ہو گیا تو آپ نے آ ذر ہے اپنی لاتعلقی کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جوامید موہوم میں نے لگا رکھی تھی وہ اب ختم ہوگئی اس لیے اب استغفار کا سلسلہ بے کل ہے۔

''اورنہ تھا ابراہیم کا استغفارا نے باپ کے لیے گراس وعدے کے مطابق جواس نے اپنیاپ سے کیا تھا پھر جب اس پر بیہ ظاہر ہو گیا کہ بیضدا کا دخمن ہے تو اس نے بے زاری کا ظہار کردیا۔ بے فٹک! ابراہیم ضرور رقبق القلب بردہارہے۔'' آپ حاران میں تھے کہ یہاں قبط پڑا اور آپ نے حاران چھوڑ دیا۔ آپ وہاں سے نکلے اور مختلف بستیوں میں تبلیغ کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ۔ آپ نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی۔ بیملاقہ کنعانیوں کے زیرِا قتد ار

ماسپنس دُانجست ح 235 مستمبر 2014ء

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

r

C

0

M

تھا۔ پھر قریب ہی سکیم (نابلس) میں چلے گئے۔

W

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

الل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام تشریف لائے تو اللہ عزوجل نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی۔

میں رہاں میں میں تیری نسل کودوں گا اوراس نے (ابراہیم علیہ السلام) وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑی طرف کمیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے اورا پناڈیراایے لگایا کہ بیت ایل (بیت المقدس) مغرب میں تھا۔''

ر بہت نے معربوں کی آسودگی کے بارے میں من رکھا تھا لبذا آپ نے ہجرت کر کےمعرجانے کاعزم کرلیا تا کےمعربوں کی فراخ دئتی سے فائدہ اٹھا نمیں اور وہاں کے علائے یہود سے اللہ کی ذات وصفات کے بارے میں تبادلۂ خیال کریں۔ توریت کےمطابق:

''اوراییا ہوا کہ جب وہ معرفیں داخل ہونے کوتھا تو اس نے اپنی بیوی سارا (سارہ) ہے کہاد بکیے بیس جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوب صورت ہے اور پول ہوگا کہ معری تجھے دیکھ کہیں گے کہ بیاس کی بیوی ہے۔ سودہ جھے تو مارڈ الیس کے گر تجھے زندہ رکھ لیس نے ۔ سوتو میہ کہد ویٹا کہ بیس اس کی بہن ہوں تا کہ تیرے سب سے میری خیر ہوا ورمیری جان تیری بدولت بخی رہے اور بوں ہوا کہ جب ابرام (ابراہیم) معرض آیا تو مصر بوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوب صورت ہے اور فرعون کے امرانے اسے دیکھی کرفرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی اوروہ (حضرت سارہ) فرعون کے تھر پہنچائی گئی اوراس نے اس کی خاطر ابرام پراحسان کیا اور بھیڑ بکریاں اور گائے ، بیل اور غلام ، لونڈیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔

پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی سارہ کے سب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کیں تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تونے مجھ سے یہ کیا کیا۔ تونے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے۔ تونے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ اس لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی ہے۔ سود کھ تیری بیوی حاضر ہے۔ اس کو لے اور چلا جا اور فرعون نے اس کے جق میں اپنے آ دمیوں کو ہدایت کی اور انہول نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے مال کے ساتھ روانہ کیا۔''

توریت کے بیان کردہ اس قصے کوعلانے طرح طرح سے ذکر فر ما یا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ ہے مردی ہے کہ آپ نے فر مایا۔

'' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جھوٹ نہیں بولاسوائے تین مواقع کے۔ ووتواللہ کے بارے بیل ( یعنی اللہ کی رضا اوراس کی خوشنو دی کے لیے ) ان بیل سے ایک بیتھا کہ جب قوم نے ان کوایے ساتھ عیدگاہ پر چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا میں بیار ہوں ، دوسرا جب کا فروں نے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کا بیشر نشر کس نے کیا تو آپ نے فر مایا ، ان کے بڑے کہا میں بیار اجبوٹ جوسرز و ہواوہ بوں ہوا کہ ان کا اور سارہ کا گزرایک ظالم جابر باوشاہ پر ہواتواس کو کس نے نخبری کی کہ یہاں ایک آ دی آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ الیمی عورت ہے جولوگوں میں سب سے حسین ہے تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم کے پاس پیغام بھیجا اور اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے تو آپ نے فر مایا میری بہن ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت سارہ کے پاس تشریف لائے اور فر مایا اے سارہ! روئے زمین پر تیرے اور میرے سواکوئی مومن نہیں ہے اور سے ہا وشاہ مجھ سے سوال کرتا تھا تو میں نے اس کو تیرے بارے میں کہد یا کہ تو میری بہن ہے ابذا اب تو جھے جھٹلا نہ دینا۔

بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلا بھیجا اور بیاس کے پاس تشریف لے کئیں تو بادشاہ نے آپ کو برے ارادے ہے جکڑٹا چاہا تو وہ اپنی جگہ جکڑا گیا پھر بادشاہ نے کہا آپ (حضرت سارہ) میرے لیے اللہ سے دعا کردیجے پھر میں آپ کوکوئی نقصان مہیں پہنچاؤس گا تو حضرت سارہ نے دعا کردی اوروہ اس قید اور جکڑے رہا ہو کیا لیکن وعدہ خلافی کی ۔ دوسری مرتبہ برگ نیت ہے آئے بڑھا اور قدرت خدا کی پھر جکڑا گیا اور پہلے ہے بھی سخت اور پھر کہا میرے لیے اللہ سے دعا کردی جھے۔ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو حضرت سارہ نے دعا کردی اوروہ چھوٹ گیا۔

اس نے اپنے کی خادم کو بلایا اور کہاتم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے بلکہ کوئی شیطان لے کرآئے ہو پھر بادشاہ نے حضرت سارہ کوایک خادمہ دے کرواپس کردیا اوروہ (خادمہ ہم سب امت محمد بیر کی مال بنی جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھیں) حضرت سارہ ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز میں

سىپنسددانجست ح 236

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

حصرت ابراهيم 📆

مشغول تقے توصرف ہاتھ سے اشار تا ہو چھا کیا ہوا؟ توحضرت سارہ نے جواب دیا۔ 'اللہ نے کافر کے مرکورد کردیا اور فاجر کی برائی کواس کے سینے میں دیاویا۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔''اے لوگو! یہی ہاجرہ تمہاری ماں ہیں۔''

دوسرے بزرگوں نے بھی اپنی روایتوں میں تھوڑے بہت تغیر و تبدل کے ساتھ اس قصے کو دہرایا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب سے حضرت سارہ ظالم با دشاہ کے باس کی تغیس تب سے مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول تنصے اور التجا کررہے ہے کہ اللہ میرے تھروالوں سے اس کو دفع کراور اس عذاب کوٹال دے جس کا اس نے برائی کے ساتھ خیال رکھا ہے۔

مصنف ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے بعض بزرگوں کے اتوال میں دیکھا ہے کہ حضرت سارہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نگی تھیں تب سے واپس آنے تک عزوجل نے دونوں کے درمیان رکاوٹیس بٹا دی تھیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سلسل حضرت سارہ کود کھے رہے تھے اور حضرت سارہ کے بادشاہ کے پاس ہونے کومشاہدہ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کیسے اللہ عزوجل نے ان کے اہل کی حفاظت کی اور اللہ پاک نے ان کے لیے یہ انتظام ای وجہ سے فرماویا تھا تا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دلی اطمینان وسکون اور پاکیزگی کے ساتھ برقر اررہے۔

حضرت سارہ اورفرعون مصر کے واقعے کی تفصیلات تو ریت نمیں بیان ہوئی ہیں جبکہ قر آن خاموش ہے اس لیے مختاط علما نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تو ریت میں غیرمختاط جملے یہ کثرت ملتے ہیں لہذا ممکن ہے راویان اسلام سے بھی اسرائیل روایات اور صحیحی وار یہ تعبیر میں خال دیا ہے۔

مجح روايت تعبير مين خلط ملط موكميا مو-

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

واقعصرف اتناب که حضرت ابراہیم معرتشریف لے گئے۔ بیدہ وزمانہ تعاجبہ معری حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں بھی جوسام بن نوح کی نسل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سائی نسل سے تھے ای لیے اس خاندان سے بہی تعلق تھا۔
یہاں پہنچ کر ابراہیم اور فرعون مصر کے درمیان کوئی ایساوا تعہ بیش آیا جس سے فرعون کویقین ہوگیا کہ ابراہیم علیہ السلام اوران کا خاندان خدا کا متبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ بید کھے کر اس نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کا بہت اعز از کیا اوران کو ہر صم کے مال ومنال سے نواز ااور صرف ای پر اکتفائیس کیا جگہ اپنے خاندانی رشتے کو مضوط کرنے کے لیے اپنی جی حضرت ہا جرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے ویا جو اس زمانے کے رواج کے مطابق پہلی بیوی کی خدمت گز ارقر ارپائیس۔
ہم کے مال ومنال سے نواز ااور مرف ای کی کہ معتبر تاریخ میں وگھ میں کی خدمت گز ارقر ارپائیس۔
ہم کے ایس کی زوجیت میں دے ویا جو اس زمانے کے رواج کے مطابق پہلی بیوی کی خدمت گز ارقر ارپائیس۔

''سغرایشیا میں (جو یہودیوں کی ایک معتبر تاریخ ہے) فدگور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا یا دشاہ حضرت کا ہم وطن تھا۔''

ای طرح یہود کی معتبر روایات سے بید مسئلہ بھی صاف ہوجا تا ہے کہ حضرت ہاجرہ ،شاہ مصر کی بیٹی تھیں ،لونڈی یا باندی نہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کا بیطعن کہ بنی اساعیل ہم ہے اس لیے کم تر ہیں کہ دہ لونڈی سے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ سے ، بیچے نہیں ہے اوراصل واقعہ اور تاریخ دونوں کے خلاف ہے اور جس طرح توریت کے دوسرے مضامین میں تحریف کی گئی ہے اس طرح اس واقعے میں بھی تحریف کی گئی ہے۔ واقعے کی تمام تفصیلات حذف کر کے صرف ''لونڈی'' کا لفظ باقی رہنے دیا۔

ہاجرہ اصل میں عبرانی لفظ ہاغارہے جس کے معنی برگانہ اور اجنی کے ہیں۔ان کا وطن چونکہ مصر تھا اس لیے بیام پڑگیا لیکن اس اصول کے پیش نظرزیادہ قرین قیاس ہے ہے کہ ہاغار کے معنی جدا ہونے والے کے ہیں اور عربی میں ہاجر کے معنی بھی یہی ہیں۔ بیچونکہ اپنے وطن مصر سے جدا ہوکریا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنیں اس لیے ہاجرہ کہلائمیں۔

मेमेमे

حضرت ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ پیغیبر تھے۔ پیغیبر کوئی کام اپنی مرضی نے نہیں کرتا۔ قدم اٹھانے سے پہلے خدا کی رضا اس کے لیے سمت کانعین کردیتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اب تک ہر ہجرت میں آپ کے ساتھ تھے کیکن اب وحی الٰہی نے آپ کو ہدایت کی کہ لوط علیہ السلام کواپنے سے الگ کر کے مشرق کی جانب روانہ کردے۔ آپ گورے دائی شاقہ کن رہ ہی تھی آئی تھے۔ نہیں تھی کھنے ۔ لوبا علی اسلام سے جنیوں منزل دورانہ سرمے اقوار

آپ کو بیجدائی شاق گزرر ہی تھی۔ آتی ہمت نہیں تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہ جنہیں بہ منزلہ اولا د کے سمجھا تھا، بیہ کہ سکیس کہ تواب مجھے چپوژ کر چلا جا۔ انہیں معلوم تھا کہ لوط علیہ السلام ان کی نا فر مانی نہیں کریں ہے، دراصل خودان کا دل نہیں

سسپنس دَانجست ح 237 ستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

جاہ رہا تھا کہ جیدائی کا زخم ول پر تکے۔اللہ نے اپنے نبی کی دلداری کے لیے ایسے اسباب فراہم کر دیے کہ دونوں کی راہیں خود بخو دا لگ ہوئنیں ۔

معری سرز مین پرسورج کی کرنیں شام کی سیاجی کے لیے جگہ خالی کرر ہی تھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے رپوڑوں کی محمرانی کرنے والے آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہوں کی شکایت لے کر آیے

'' جناب، یہ کیابات ہوئی، آپ کے چھا کے ملازم ہرانچھی چراگاہ میں اپنے جانور لے کرکھس آتے ہیں جیسے ہمارے

جانوروں *کوتو بھوک ہی نہیں لگتی*۔'

''ان کا بیتن ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ملازم ہیں۔ان کا بیتن ہے کہ ان کے جانورتم سے پہلے چرام وہیں واض ہوں۔'' '' ہم جس جراگاہ میں جاتے ہیں، وہ بھی اپنے جانوروں کو وہیں لے آتے ہیں۔انہوں نے تواجھی خاصی ضد باندھ لی سے کرمطانعیں ہے۔ ہم آپ کومطلع کرنے آئے ہیں۔ اگراب انہوں نے زبردی کی تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔"

'' خبر دار! تم ایسا سو چنا بھی مت ۔میرے جانور، اگر بھوک سے مربھی جانحی تو بھی میں بیٹیس چاہوں گا کہتم ان سے

' 'اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ ہم کل ہے اپنے جانوروں کو چرا گا ہ میں لے کر ہی نہ جا تھیں۔'' م ول برواشتہ ندہو۔ میں اپنے چیاہے بات کرلوں گا۔ وہ اپنے ملازموں کو مجھا ویں ہے۔کوئی نہ کوئی صورت نکل

ادھرابیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آدمی بھی آپ کے پاس شکایت لے کر پہنچے۔ انہوں نے بھی ای مسم کی باتیں کیں جو حضرت لوط علیہ السلام کے آ دی حضرت لوط علیہ السلام ہے کریکے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے آ دمیوں کوخاموش رینے کی تلقین کی تھی ،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے آ دمیوں کو سمجھا بچھا کرخاموش کرا دیالیکن ایک فکرضرور لاحق ہوگئ تھی۔اگر بیسلسلہ یوننی چلتار ہا تو ہمارے آ دی آپس میں از بڑیں ہے۔ بیٹھی ہوسکتا ہے کہ لوط (علیہ السلام) کے دل میں میری طرف سے برائی آ جائے۔اجا نک ووقعم بھی یا دآ حمیا جوخدا کی طرف سے دیا حمیا تھا۔اس تھم میں ہدایت کی مخی تھی کہ دو لوط (عليه السلام) كوخود سے الگ كرديں \_قدرت بھى جائتى ہے اى ليے جرا گا ہوں كا مسئلہ كھڑا كيا كيا ہے -آپ سے جو تا خیر ہو کی تھی اس کے لیے استعفار کیا اور لوط علیدالسلام کواہیے پاس بلالیا۔

''لوط، میں جو پھیتم ہے کہوں گاوہ مانو کے؟''

''میں نے بھی حکم عدولی کی ہے۔'

'' ہمارے آ دمیوں کے درمیان جھڑے ہونے لگے ہیں۔ میں دیکے درہا ہوں یہ جھڑے ہمارے درمیان دوری پیدا کریں گے۔'' '' یہ آپ نے کیسے سوچ لیا۔میرے دل میں آپ کی طرف سے بھی میل نہیں آسکتا۔''

" كريم جى كيايه بهتر بيس موكا كه بم اين رائة الكركيس؟"

"مجھے ہے کیا خطا ہوئی ہے؟" م' میں بھی خوش ہوں اور تجھ سے ضدامجی خوش ہے۔''

" آپ جو مجھے جدائی کامشور و دے رہے ہیں ، یہ آپ کامشور و ہے یا خدانے آپ کو تھم دیا ہے؟"

" بيظم بہت ملے آچا تھاليكن ميں تجھ سے كہتے ہوئے ڈرتا تھا۔"

"میں *کدھرجاؤں* ہے''

كيابيه سارا ملك تيرے سامنے مبيں۔ اگر تو بائي جائے تو ميں دائيں جاؤں گا اور اگر تو داہنے جائے تو ميں بائيں

یب لوط علیہ السلام نے آ کھے اٹھا کر بردن کی ساری ترائی پرنظر دوڑائی کیونکہ بیز مین مصر کے ملک کی طرح خوب سیراب می البذایرون کی ساری ترانی کوایے لیے چن لیا۔ (41,340)

قصص القرآن \_ قصص الانبيأ \_ توريت \_ حضرت ابر ابيم از علاسه عباس محمود

سسينس دَانجست < 238 > ستمبر 2014ء

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

r

C

O

Ш Ш ρ a k S 0 C 8

W

t Ų

C

m

0



کہتے ہیں محبت بنات خودایک زہر ہے لیکن شبیریں۔ اسبی لیے اس کے مہلک ہونے کا احساس ذرا دیر میں ہوتا ہے۔ اسے بهي بهت آخر ميل احساس بوا مگر . . . وقت كا پنچهي اس کے ہاتھ سے از چکا تھا جبکہ پیار کے اس میٹھے زہر نے بالآخر ابنا اثر دكهلا ديا اور جاتے جاتے بھي وفاكي رسىم نبهادى۔

بڑے ہوئے تورات کئے بارے باہرآنے والے نشخے میں مت لوگوں کولو شخ ملکے جنہیں اتنا ہوش بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اینے تھیرتک جاشیں۔ یہ خدمت بھی ہم تینوں ہی انجام ویتے میمی مجمی کی کا بیٹا کیون بھی مارے ساتھ شریک ہوجا تالیکن جب وہ اتنا بڑا ہوگیا کہ اپنے باپ کے ساتھ بار یر کام کر سکے تواس نے ہاراساتھ چھوڑ دیا۔

انمی دنوں ہم نے سویٹ فل کے لیے کام کرنا شروع كرديا جويورے علاقے كابے تاج باوشاہ تھا۔اس نے بھى جارحاندا ندازنہیں اپنایا بلکہ ہمیشہ بہت ہیءمہ ہ انداز میں محبت کومیخاز ہر ہمی کہا جاتا ہے۔آپ جاہے اے آئس كريم كي طرح جلدي جلدي كها جائي ياكني فرحت بخش مشروب کے مانند دحیرے دحیرے کمونٹ لیں۔ دونوں صورتوں میں اس کا ذا گفته اتناشیریں ہوگا کہ آ ہے اس کے مہلک ہونے کا تصور بھی نہیں کر کتے ۔

اس کبانی کا آغاز ہارے علاقے میں واقع عمر بار سے ہوا۔ جہاں ہم یعنی لیون ، ایڈی اور میں ، مختلف نوعیت کے کام کیا کرتے گتھے۔ ہم تینوں بھین سے ساتھ تھے جب جاراز ياده وقت سركول يرفث بال تحيلني مين تزرتا تها ـ ذرا

سىينس دُانجست ﴿ 239 ﴾ ستمبر 2014ء

W

W

W

a

k

S

0

C

C

O

W

W

W

ρ

a

k

S

C

8

C

اے روک لیا۔

میں داخل ہوئے۔ان کی عمریں کا کی کے طالب علمول جتن مول کی ۔ان تینوں نے جیکش مین رکھی معین جیکان میں سے W ایک آ گے آ گے چل رہا تھا جیسے ان کا سرغنہ ہو۔ جب اس عورت نے انہیں دیکھا تو وہ بار کے پیچیے چھینے کی کوشش كرنے كى كيكن جارلين نے اس كے كندھے ير ہاتھ ركھ كر W "وه ربى !" يبلي الا كے نے اس كى جانب اشاره W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

M

كرتے ہوئے اپنے دوستول سے كہا اور اس كى جانب برع فااورا بن مفيال جنيج بوع بولا-" يبل من اس كا د ماغ درست کرون گا۔" ''رک جاؤ!'' کیون بارکاؤنٹر کے پیچیے سے بولا۔ '' میں یہاں کی هم کا جھڑ انہیں چاہتا۔''

اس الا کے کے چیرے پر ایک مسکر اہٹ دوڑ گئی اور وہ طنزیہ کہے میں بولا۔ ''تم سب بھی اس تماشے سے اتنے ہی لطف اندوز ہو گے جتنے کہ ہم۔'' وہ عورت زورز درے رونے گلی۔ چارلین اپنی جگہ

ے اتھی اور اس عورت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ان لاكول سے بولى۔" يهال سے دفع موجاؤ۔"

"تم میرے رائے میں نہ آؤ۔"اس لا کے نے ترق

الله محمد كيني بى والاتحاك ليون اور ايذى آم بڑھے۔ لیون نے سامنے آ کران تینوں پر نگاہ ڈالی تو وہ تینوں خامصے زوس نظرآنے کھے لیکن ان کاسرغنہ بناوٹی ہنسی ے بولا۔''حجوثے۔میرے رائے سے ہٹ جا۔''

لیکن لیون اپنی جکہ مضبوطی سے کھیرا رہا۔ اس کے اعصاب تن کئے تھے اور جسم میں بخی آ می تھی کیکن اس نے ا بن آپ پر قابویاتے ہوئے نری سے کہا۔" بہتر ہوگا کہتم لوگ يهان سے حلے جاؤ۔'

ممکن تھا کہ لیون امیں نری سے وہاں سے ہٹا دیتا کیکن ان کے سرغنہ نے لیون کی نرمی کواس کی بز د کی سمجھا اور اسے ایک طرف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس پر ڈال دیا۔ اس کے بعدسب کھماتی تیزی سے ہوا کہ اس کے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ان کا دوست فرش پر پڑا کراہ رہا تھا اور اس کی ناک سے خون بہدر ہاتھا۔وہ مجھد پر تک ایک تصویر کی طرح ساکت کھڑے دہے پھرلیون نے سر ہلا یا تو ان کی جان میں جان آئی۔انہوں نے اپنے ساتھی كواشمايا اوراك تحيينة موئ دروازك كى جانب برصف لے۔ اچانک ہی اس او کے نے اپنے جم کوساتھیوں کی

بات کرتا تھا۔ رقم کی وصولی کے لیے وہ جمیں بھیجا کرتا اور اس کے لیے جمعیں کوئی سختی نہیں کرنا پرنی تھی۔جس محض کو نشانه بنايا جاتا وه چپ جاپ رقم جارے حوالے كرديتا۔ بم ا بنازیادہ تر کام دن میں ہی نمٹا کیتے تھے اس کیے رات کو فارع ہوتے.

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

وہ جمعے کی شام تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں ویسے بھی جلدي اندميرا موجاتا ہے۔ باہرمرد موا كے جھر چل رب تح لیکن بار کے اندر کا ماحول خاصا مرم تھا۔ کیون حسب معمول بار کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ڈرنگس سروگرر ہاتھا۔ کو کہ بار کی اندرونی حالت کافی نسته تھی کیکن ہمارے لیے یہ تھر ک طرح میسکون تھا۔اس وقت بھی میں محلے کے دولڑکوں کے ساتھ ملل رہا تھا جبکہ لیون اور ایڈی میرے عقب والی ميزول ميں سے ايك ير جمع شدہ رقم كا حماب كردى تھے۔لیون کو ہمیشہ سے ہی ایکھے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔وہ چھوٹے قد کا خوش شکل بندہ تھا۔ اس کی آئیموں میں غیر معمولی چک تھی۔وہ دیلے لیکن مضبوط جسم کا مالک تھا۔اسے اینے جذبات پر قابو یانے کا ہنرآ تا تھا۔

لیون کی کرل فرینڈ چارلین دوعورتوں کے ساتھ بار كاؤنثر پرتيشي كوئي مشروب يي ربي تحي ليكن ايس كى نظرين مسلسل کیون پڑھیں ۔ وہ لیون کے لیے دبوائی تھی جالا تکہ وہ اے بھی ساتھ لے کر تھو مے بیں جاتا تھا لیکن چارلین کے اطمینان کے لیے یمی کافی تھا کہ دواس کی نظروں کے سامنے رے۔تقریاً ساڑھے دس بجے کے قریب ایک لڑکی دوڑ کی مولی بار میں داخل مولی -اس فے ساہ رنگ کی لیدرجیك، جینز اور او کچی ایڑی کے جوتے پکن رکھے ہے۔ ساہ ممکر الے بالوں کی وجہ سے وہ اور زیادہ حسین نظر آ رہی تھی۔سبز آتھھوں اور گلانی ہونٹویں کے ساتھ وہ بالکل ایک جھوٹی می گڑیا کے مانندلگ رہی تھی۔اس کی آجمعیں جرت ہے چھیل کئیں جب اس نے ویکھیا کہ وہ کہاں آئمی ہے اور عرآ کے چھےاس طرح ملنے تی جیے سی چٹان پر کھڑی ہو۔ عارینن نے اے سل دیے ہوئے کہا۔ " کمبراؤ

ئېيں ـ نيهاں کو ئی مهميں نقصان نبيس پېنجاسکتا ـ'' اس عورت نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہی کھے اس کا چرہ آنسوؤل سے تر ہو گیا۔

"كيا ہوا... ہنى؟" چارلين نے پريشان ہوتے ہوئے یو چھا۔

اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دین مین الا کے بار

سىينس دانجسٹ ﴿240 ﴾ ستمبر 2014ء

لژکوں کوالز امنہیں دیا جاسکتا۔اگر کوئی ہمیں بھی لڑ کی بن کر ملنے کی کوشش کرتا تو ہم بھی ان لڑکوں کی طرح اسے مارنے ے لیے دوڑتے۔ شاید ہم نے اسکونیک کو اس لیے برداشت كرليا كه وولز كاس كاليجيا كرتے موت بارتك آ مکئے تنے اور جمیں بتانے کی کوشش کردے تیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کیکن زیاوہ اہم وجہ پیھی کہ لیون کو اس کے آنے پر کوئی اعتراض نہ تھا اور ہم اس دن کا انظار کررے تھے جب لیون اس سے بےزار ہوجاتا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

M

اسكوئيك عام طور يرجارلين كيساتهدوالاستول یر دوسری عورتوں کے ساتھ بیھتی ۔وہ کیڑوں ، فیشن اور میک آپ کے بارے میں با تیں کرتی رہتیں۔جب بھی میری نگاہ اس پر جاتی تو میں ایسے چوری چوری لیون کو د کھتے ہوئے یا تائمیری نظروں ہے تھبرا کروہ اپنی نگاہوں کا زاویہ تبدیل ممر لیتی لیکن اس نے اس کےعلاوہ لیون کی طرف بڑھنے کی کوئی کوشش نہیں گی۔ شاہد وہ اس کی سخت محمر فطرت سے واقف ہوچکی تھی۔ اس نے مجھی ہم لوگوں سے پچھ نہیں کہا۔ اس لیے ہم بھی اس کے بارے میں اس سے زیاوہ نہیں جانة تم جو جارلين في ميس بتايا تها-

اسكوئيك في ايك بهت بي مشكل زندگي كزاري تقي -وہ پائی اسکول میں تھی کہ والدین نے اس کو تھر سے نکال دیا اوراے اپنی ذے داری خود اٹھانا پڑی۔ اس نے کئ جگہ ملازمت کی ۔ بہت ی جگہوں سے نکالی بھی گئی مگراس نے بھی احتیاج نہیں کیا اورا پٹی بقائے لیے جدو جہد کرتی رہی۔جیسا كه جارلين في كما تقاكه برخض كاين سائل موت بين وہ جو مجھ بھی کماتی ،اس کے بارے میں کئی کومعلوم نہ تھا کہ وہ این بچت کبال راحتی ہے۔اے آپریشن کے لیے ایک برای رقم در کارتھی جس کے بعد وہ مرد سے کمل عورت بن جاتی۔ جارکین نے بتایا تھا کہ وہ اب بھی کام کے دوران مردول والا لیاس مہنتی ہے ورنہ اگر انہیں اس کی حقیقت معلوم ہوجائے تواہے ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ چارلین کا بہ بھی کہنا تھا کہ اس نے آپریشن کی تیاری کے سکسلے میں دوائيں بھی استعال کرنا شروع کردی میں۔ چارلین اور بھی بہت کھ بتانا جاہ رہی تھی لیکن مجھے اس معالمے سے کوئی ولچين نبيس کھي۔

ا گلے دو ماہ تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور سب میجے معمول کے مطابق چلتا رہا۔ اٹنی دنوں نیا یولیس کمشنر آ کیا اوراس نے اعلان کیا کہ وہ علاقے کوجرائم سے یاک كروك كا - ايس دعوے برنيا آنے والا افسركيا كرتا ہے محرفت سے آزاد کرایا اور ایک ہاتھ سے اپنی باک کود باتے ہوئے چلایا۔ 'بیاڑ کا ہے لیکن دیکھنے میں لڑکی لگتی ہے۔ بیہ مجھے سڑک پر ملی تھی اور جب میں نے .....''

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

اس نے فرش پر تھو کتے ہوئے کہا۔" شایرتم ایسے ہی

لوگوں کو پیند کرتے ہو۔ فسیک ہے۔اب میتہاری ہے۔ وہ پکھا در کہنے والا تھالیکن اس کے ساتھی اسے کینجتے ہوئے باہر لے محتے۔اس کے جانے کے بعد بالکل خاموثی چھا گئی۔ہم سب لیون کو دیکھ رہے تھے لیکن اس کی نظریں اب عورت پرجی مولی تعیں۔ لیون کی آ تکھیں سکر تمیں لیکن ووسلسل اے ویکھے جارہا تھا۔ جارلین اس کی کیفیت کو محسوس كرتے ہوئے بولى۔" اگرتم اے بول بى ويس

رہے تو پیخوف سے مرجائے گی۔اسے بتاد و کہاب سب پچھے

لھکے ہے۔'' ایڈی بولا۔''تم نے اس لا کے کی بات نہیں تی۔ یہ عورت مبیں ہے۔ مجھے توبید رمیان کی کوئی چرائتی ہے۔ چارلین اس کی طرف انظی اٹھاتے ہوئے ہو کا۔ ' ہم سب میں کوئی نہ کوئی کی ہے۔ کم از کم اس نے و هنگ کے كيثرے تو پهن رکھے ہیں تم آن ليون! اے بتادوكيہ سب

لیون اب بھی مسلسل اسے دیکھے جار ہاتھا جیسے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کررہا ہو جبکہ وہ عورت بھی لیون کی طرف ہی و کھے رہی تھی۔ جھی کیون نے بیئر کی ایک بول كاؤنثر ير ركمي - ات ديكھتے ہى وہ اچھل يوى اور اس چوہے کی طرح منهانے گئی جو بلی کی تید سے آزاد ہوا ہو۔ یہ منظرو کھے کرہم سب کوہنی آ حمی ۔ لیون بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سكااور بولا۔"ميرے ليے بيئر لے كرآ ؤاسكونيك!"

اسکوئیک نے چارلین کی طرف ویکھا تو اس نے اثیات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کاؤنٹر سے بول اٹھائی اور دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اس طرح لیون کی جانب بڑھی جیے کوئی تحفہ پیش کررہی ہو۔ جیسے بی اس نے بوال پکڑی اور وونوں کی نظریں ملیں عصورتیک نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ فرش کی جانب دیکھا اور چارلین کے یاس واپس آ می ۔ لیون نے بیئر کا ایک لمیا تھونٹ لیا اور ایڈی سے بولا۔'' چلو! ہم اپنا کام حتم کرلیں۔''

اس طرح اسکوئیک بار میں اکثر و بیشتر آنے تکی ۔ کسی نے بھی اس کا اصل نام جاننے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔ سباے ای نام سے بکارنے کے تھے۔ میں آج تک نہیں مجھ سکا کہ بیاب عجم کیے ہوگیا۔اس کے لیے ان

ينس دُانجست < 241 > ستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

رخصت ہور ہے تھے۔ کیون نے درواز سے کو تالا لگایا۔ کیش رجسٹرخالی کیااور حساب کتاب میں مصروف ہو گیا۔ لیون نے ایک نظر ہم دونوں پرڈالی اور بولا۔ ''اب وقت آسمیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں۔'' ''میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔'' ایڈی بولا۔ '' میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔'' ایڈی بولا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

M

"ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کب تک ایک آدمی کے رحم وکرم پررہیں گے۔ہم اسے ڈمیروں نوٹ کما کرویتے ہیں اور ہمارے جھے میں چند تکے ہی آتے ہیں۔ کیاتم اس سے عاجز نہیں آگئے؟ اب وقت آگیا ہے کہ ہم خود ہی مالک بن جائمیں۔"

''میں اب بھی تہارا مطلب نہیں سمجما۔ ذرا کھل کر بات کرو۔'' میں نے کہا۔

لیون نے إدھر اُدھر ویکھا اور جب اسے بھین ہوگیا کہ کیون وہاں نہیں ہے تو وہ بولا۔'' دومسینے پہلے کی بات ہے میں چارلین کواس کی سالگرہ پر'' گلاس سلپر ز'' میں لے کیا تھا۔ تم نے تو وہ ریسٹورنٹ دیکھا ہی ہوگا۔ ہم جیسے تو وہاں جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتے ۔ وہاں زیادہ تر عور تمیں لئج کے لیے آتی ہیں۔ ان کے پاس ڈیمیروں پمیے اور جیولری ہوتی ہے، اس کے علاوہ ریسٹورنٹ کے کیش رجسٹر میں بھی ٹھیک شاک رقم ہوتی ہے۔''

''کیا تم وہاں ڈاکا ڈالنے کی بات کررہے ہو؟'' ایڈی مکلاتے ہوئے بولا۔

''ہم ویں منٹ میں اتنی رقم حاصل کرلیں ہے جو سویٹ فل کے یہال کام کر کے برسوں میں بھی جمع نہیں کر سکتھ ''

میں انکار کرنے والا بی تھا کہ ایڈی نے بولنا شروع کردیا۔''میں تیار ہوں۔ بیکم از کم اس ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم یہاں بیٹے کر بھو کے مرتے رہیں اور انتظار کریں کہ کب فل ہمیں کام سے جواب دیتا ہے۔''

"أيك منف ركو-" من في كها-" تم ڈاكا ڈالنے ك بات كررہے ہو-اس مقصد كے ليے تهميں اسلح بھی استعال كرنا ہوگا ادراكر ہم پكڑے گئے تو لمبے عرصے كے ليے جيل كى ہوا كھانا پڑے كى - يہ بتاؤكر تمهارا پلان كياہے؟"

"هم بدكام جمع كون ايك بح ك قريب كري ك-"ليون كريسوچ موئ بولا-"بورك مفت مي اى وتت و ماليسب سے زياد ورش موتا ہے۔"

المجتبيس كس طرح معلوم موا؟ كماتم فيجت والے ن وہاں جاكر ويكھاہے ؟'

ون وہاں جا کرو یکھاہے ؟'' ''جہیں میری بات پریقین کرلینا چاہیے۔ہم ایک لیکن اس نے آتے ہی کچھ پولیس والوں کا ٹرانسفر کردیا جن سے سویٹ فل کے مجرے مراسم تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے جواریوں کو بھی کرفنار کرلیا محیا جس کی وجہ ہے ہمارے باس کا کاروبار بری طرح متاثر ہواجس کا واضح مطلب بیتھا" کہ پچھ عرصے بعد ہمارے پاس پچھزیادہ کا م نہیں ہوگا۔ اس کا اثر ہم تینوں قینی لیون، ایڈی اور مجھ پر براہ

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

رِ است ہوا۔ رفتہ رفتہ کام سکڑتا عمیا اور ہماری آبدنی میں بھی کی واقع ہونے تکی پھرایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے یاس کرنے کے لیے کچھ بیس تھااور ہم دن کا بیشتر حصہ فارغ بیٹے مخزار دیے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کراس کی شاہ میں کام کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے ورمیان ہمیشہ کی ظرح لڑائی ہونے لگی اور مجبوراً مجھے اس کا ساتھ جھوڑ تا یزا۔ اب میں رات کے علاوہ دن میں بھی جانے لگا۔ کام نہ ہونے اور چیول کی علی کی وجہ سے ہم سب لوگ جسنجلا ہے کا شکار رہنے گئے تھے۔ چارلین نے بہت زیادہ ۋرتك شروع كردى تفتى اور نشے ميں چور بوكر وہ اسكوئيك ہے الجھ جاتی۔ اس کی آواز اتنی بلند ہوجاتی کہ ہم سب آسانی سے من کتے تھے۔ایڈی کالسی ٹرک ڈرائیورے جھڑا ہو گیا اور اس نے ڈرائیور کی بری طرح پٹائی کردی۔ میں نے جوئے میں جیتنے کے بعد بھی کوئی خوشی محسوس نہیں ک اور لاس التجلس جانے کے بارے میں سوچنے لگا جہال میرے چا کا برگر ہوائٹ تھا۔ ہم سب ہی اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان تھے۔

لیون حسب عادت خاموش رہتا تھا۔ وہ دن میں جم
جاتا اور رات بار میں گزارتا۔ وہ چپ چاپ تہا ایک میز پر
جمشارہتا اور اسکوئیک اس کے لیے دونوں ہا تھوں میں بیئر کی
بوش تھا ہے اس طرح آئی جیسااس نے پہلی بار کیا تھا۔ وہ چند
سینڈ تک اس کے چہرے پر نظریں جمائے رہتی پھراس کی
آتھوں میں چک اور ہونوں پر سمراہ ن آجاتی پھراس کی
بعدوہ تیزی ہے بار کا دُنٹر کی جانب پلٹ جاتی۔ لون نے بھی
اس پر توجہ ہیں دی۔ وہ اپنی کری کی پشت سے قبل لگا کے
ایک لمبا کھونٹ لیتا اور اس کی نگا ہیں دروازے پر جم جاتیں۔
ایک لمبا کھونٹ لیتا اور اس کی نگا ہیں دروازے پر جم جاتیں۔
ایک لمبا کھونٹ لیتا اور اس کی نگا ہیں دروازے پر جم جاتیں۔
ایک لمبا کھونٹ لیتا اور اس کی نگا ہیں دروازے پر جم جاتیں۔
ایک لمبا کھونٹ لیتا اور اس نے کارڈ ز کھیلے اور نہ بی چارلین کو اپ
پاس بلایا۔ بس وہ پورے وقت دروازے پر بی نظریں
جمائے جیشا رہا۔ اسکوئیک ہمیشہ اس کے لیے بیئر لے کر آئی
سیم لیکن شایداس روز وہ وہاں نہیں تھی۔ جب آدھی رات گزر

نے مجھے اور ایڈی کو اپنے پاس بلایا۔ لوگ ایک ایک کرے

سىپنسددانجست (242 ) ستمبر 2014ء

کین میں کام کرنے والے لوگوں کو قابو کرے گا اور اس بات
کویفین بنائے گا کہ کئین میں آنے والا کوئی مخص والی نہ
جا سکے۔ پھر میں اور تم کئین کے دروازے سے ریسٹورنٹ
میں داخل ہوجا کیں گئے۔ ہم دونوں کے پاس لوٹ کے
سامان کور کھنے کے لیے تھلے ہوں گے۔ تم دروازے پر بی
رک جاؤ گے جبکہ میں ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے پر بی
جاکر کیش رجسٹر کے پاس کھٹرا ہوجاؤں گا اور وہاں موجود
جاکر کیش رجسٹر کے پاس کھٹرا ہوجاؤں گا اور وہاں موجود
جن م ویٹرزکو بارے پیچھے کھٹرا کردوں گا۔'

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

C

میں نے بے کیفین کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔''صرف دوافرادا نے سارے لوگوں پر نظرر کھنے کے لیے کانی ہوں سے ہے''

لیون نے کہا۔''وہ جگہ آئی بڑی نہیں ہے۔ پھر میں ان پر نظر رکھنے کے لیے موجود ہوں گا۔تم ہر میز پر سے جیواری اور نفقہ رقم تخطیے میں ڈالتے ہوئے میری طرف آؤگے اور جب وہ بھر جائے گا تو میں اپنا تخسیلا بھی تنہیں وے دوں گا۔اس کے بعد میں کیش رجسٹر سے بھی تمام رقم نکال لوں گا۔ ہم کچن کے رائے سے باہر آئیں گے اور ایڈی کوساتھ لے کرگی میں آنے کے بعدائے نقاب اتارکر

و کین لے کر جائیں ہے۔ اس میں سامان رکھنے کی کائی مختجائش ہے اور اسے اس سڑک پر پارک کریں گے جو ریسٹورنٹ کے عقب میں جانے والی کلی کی مخالف سمت میں ہے۔ وہاں کچن میں جانے کے لیے ایک وروازہ ہے جہاں سے سامان اندر پہنچا یا جاتا ہے۔''

Ш

Ш

Ш

ρ

k

S

، متہبیں یقین ہے کہ اس وقت کچن کا دروازہ کھلا ہوا وگا؟''

لیون سربلاتے ہوئے بولا۔ ''وہ سارادن ہی کھلار ہتا ہے۔ اس رائے ہوئے بولا۔ ''وہ سارادن ہی کھلار ہتا ہے۔ اس رائے نے سمامان ہی نہیں آتا بکد ہوئل کاعملہ کل میں رکھے ڈرم میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے بھی اس دروازے کواستعال کرتا ہے۔''

" تم میکس طرح کہد کتے ہوکہ میں مطلوبہ جگہ پر یارکنگ مل جائے گی؟ " میں نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ " تم جانتے ہو کہ رکنج تائم میں وہاں گاڑیوں کا کتنارش ہوتا ہے؟"

" 'بے فکر رہو۔ میں نے اس کا متبادل بھی سوچ رکھا ہے۔" کیون اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔" ہم کار سے اتر تے ہی اپنے چروں پر نقاب چڑھالیں گے۔ایڈی



کرنے کا موڈنبیں ہے۔ ویسے بھی تم اسکوئیک کے ساتھ زیادہ مصروف رہتی ہو۔''

چار کین نے اپنی گھڑی پرنظرڈ الی اور بولی۔''وہ بس آنے ہی والی ہوگی۔ بیاچھی بات ہے کہتم لوگ اسے بالکل علی نہیں کرتے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

M

'' یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مکمل عورت نہیں ہے۔تم اس کی موجود کی کوئس طرح برداشت کر لیتی ہو؟'' '' کیونکہ میں اسے مرد کی نظروں سے نہیں دیکھتی۔ویسے

'' تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟'' میں نے اُسے چھٹرتے ہوئے کہا۔

''کیامطلب؟'' وہ جیران ہوتے ہوئے یولی۔ ''تم نے بھی فورکیا کہ وہ لیون کوکس اندازے دیکھتی ہے؟'' ''بیٹم کیا کہ درہے ہو؟''

''یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم پچھ نہیں جانتیں۔اس کالیون کو ایک مخصوص انداز میں بیئر پیش کرنا اور چوری چوری اے دیکھتے رہنا کیا ظاہر کرتا ہے یہ جھے تو گلناہے کہ دواسے کی اور ہی نظرے دیکھر ہی ہے۔''

فیارلین نے بوں کندھے اچکائے جینے اسے ان پاتوں سے بوریت محسوس ہور ہی ہے، حالا نکہ میں جانتا تھا کہ میری باتیں اس کے دل کولگ رہی ہیں۔ میں نے اسے چیٹرتے ہوئے کہا۔''اب میہ مت کہنا کہتم اس سے حسد محسوس نہیں کرر ہی ہو۔''

'' مجھے معلوم ہے کہ تم مذاق کررہے ہو۔ میں نے مجھی ان عورتوں سے حسد نہیں کیا جو لیون کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ پھر میں الیمی لڑکی سے کیوں جلوں گی جو بے چاری خود ناممل ہے۔ لیون کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ میراہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔''

دوسرے دن بارہ بجے کے قریب میں اور ایڈی
پروگرام کے مطابق لیون سے ملنے اس کے گھر پہنچ سکتے۔ ہم
نے جیکٹ کے پیچھے بیک میں ربوالور اڑس رکھے تھے۔
لیون نے ایک بار پھر پورامنصو بدد ہرایا۔ ابھی اس کی بات
ختم ہی ہوئی تھی کہ اس کے سل فون کی تھنٹی نے اتھی۔ اس نے
فون کا ان سے لگا یا اور بولا۔ '' شمیک ہے ہم پہنچ رہے ہیں۔''
میں نے اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔
کیا ہم تینوں کے علاوہ بھی کوئی اس میں شامل ہے؟''
کیا ہم تینوں کے علاوہ بھی کوئی اس میں شامل ہے؟''

تھیلے میں ڈال لیس کے اور کار میں بیٹے کر وہاں سے روانہ ہوجا کیں گے ۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

"مرے خیال میں ہم تین آ دی اتنی بڑی واردات
کے لیے ناکائی ہیں۔" میں نے بے اطمینانی کا اظہار کرتے
ہوئے کہا۔" فاص طور پر اس لیے بھی کہ ریسٹورنٹ میں
صرف ہم دونوں ہی جا تیں مے اور مجھ اکیلے کوتمام لوٹ
کا مال سیٹنا ہوگا۔فرض کرواگراس دوران کسی عورت نے چیج

''و و اتن خوف ز دو ہوجا ئیں گی کدان کے طق سے
کوئی آواز نہیں نکل سکے گی۔ اگر کوئی تمہارے لیے مسئلہ
کر ہے تو بلا جھبک اسے تھیٹر ماردینا۔ اس سے دوسروں کو بھی
سبق مل جائے گا۔ ہمیں پیسارا کام دس منٹ شیں کرنا ہے۔
دن کے وقت وہاں پولیس کی گاڑی شعت نہیں کرتی اورا کروہ
آ بھی گئے تو انہیں باہر سے پچونظر نہیں آئے گا۔ ایک بارہم
کین کے عقبی دروازے سے نکل کرگئی میں آگئے تو وو منٹ میں اس علاقے سے نکل جا تھی گئے۔''

'' آگر پولیس وہاں آئی اور اس نے گل کی تا کا بندی کردی تو .....''

لیون نے ایک بار پھر کری کی ہشت سے فیک لگائی اور بیئر کالسا کھونٹ چنے ہوئے بولا۔ 'اظمینان رکھو۔اوّل تو پولیس آئے گی نہیں اور آبھی گئی تو وہ مرکزی دروازے سے اندر واخل ہوں کے ۔گلی کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جائے گا۔'

وہ منگل کی رات تھی۔ ابھی ہمارے پاس دو دن کا وقت تھا۔ یہ جان کر ہمیں کائی سکون محسوس ہور ہا تھا کہ عظریب ہمیں اس بے کاری سے نجات مل جائے گی۔ ہمارے لیے وقت گزار نامشکل ہور ہا تھا۔ ایڈی کو بولنے کا مرض تھا، اگروہ تر تگ میں آ کر چارلین یا کی اور کے سامنے بول پڑتا تو ہمارامنصو یہ خاک میں مل جا تا۔ اس لیے میری اور لیون کی یہی کوشش تھی کہا ہے ، الکل تنہا نہ چھوڑا جائے۔ اور لیون کی یہی کوشش تھی کہا ہے ، جعرات کی سہ پہر چارلین کی کام سے چکی گئی۔ لیون بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان کی واپسی چھ ہے کے قریب ہوئی۔ میں اپنی میز پر بیٹھا تاش کی بازی شروع ہونے ہوئی۔ کا انظار کررہا تھا کہ چارلین میرے پاس آئی اور بے کا انظار کررہا تھا کہ چارلین میرے پاس آئی اور بے کا انظار کررہا تھا کہ چارلین میرے پاس آئی اور بے کا فاندا نداز میں بولی۔

"کیا بات ہے۔ ان ونوں تم مجھ سے زیادہ بات نہیں کررہے؟"

میں نے کندھے اچکائے اور بولا۔" میرا باتیں

سسپنس ذانجسٹ (244) ستمبر 2014ء

محمرانی کے لیے دوسفید فام بندے بھی وہاں موجود تھے۔ يهكة وانبول في جارى موجودكى كانوتس تبيل لياليكن جب لیون نے پہتول کا دستہ ایک سفید فام کے منہ پر مارا تو وہ ا منی جگه پر مخمد موکررہ کیا۔ لیون نے اے کونے میں وهکیلا اوراس کے سر پر فرائی پین دے مارا۔سب لوگوں کی توجہ اس جانب ہوگئ۔ ایڈی اور میں نے باقی ماندہ افراد کو بھی کونے میں وھکیلا۔ ایڈی نے انہیں سختی سے خاموش رہنے اور دیواری طرف منه کر کے کھڑا رہنے کی ہدایت کی ۔ان کی

طرف سے ہمیں کوئی زیادہ خطرہ تبین تھا اور نہ ہی سی مزاحمت کاامکان تھا کیونکہ ہم ان کی دولت لوٹے نہیں آئے تھے۔ پھر میں اور لیون ریسٹورنٹ کے دروازے کی جانب

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

r

C

0

m

بره اور سرهال چرمة موع سكند فلور ير واتع ريىثورنث مين داخل ہو گئے۔

لیون تیزی سے کیشیر کی جانب بڑھا۔وہ ایک لیے قد کا خوش منظل محص تھا اور دروازے کے ساتھ بی بارے کونے ير كھڑا ہوا تھا۔ ميں نے اپني كن چين ميں اڑس لي اور كجن کے دروازے کے قریب والی میزے کارروائی کا آغاز کیا۔ جہال تمین عمررسیدہ خواتین بیٹی جائے اوربسکٹوں سے شوق فر مار ہی تھیں۔ پہلے تو انہوں نے میری جانب تو جنہیں وی مجران میں ہے ایک مجھے ویٹر مجھی کیونکہ جب میں نے اس کے ہاتھ سے مھڑی اتاری تو وہ اس کتا ٹی پر مستعل ہوگئی لیکن میرے ماسک پرنظر پڑتے ہی اس کا غصہ جھاگ کی طرح بینھ گیا۔ دوسری دوخواتین نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی اور جو کھ ان کے یاس تھاؤہ فاموثی سے میرے حوالے کردیا پھر میں نے رئیسٹورن کے فرنٹ ڈور کے قریب سے ا یک عورت کے چیخنے کی آ واز نئ ۔ یقیینّاو ہ لیون کی پستول اور ماسک دیکه کرخوفزده موکنی موگی باقی سب لوگ اس طرح خاموش ہو محتے جیسے کلاس روم میں نیچر آ ممیا ہو۔

لیون نے اپنی عاوت کے مطابق نرم لب ولہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا" تمام لوگ اپنی نفذی جیولمری اور کھڑیاں میز پررکھ دیں اور اپنی جگہ خاموثی سے بیٹے رہیں۔ زبان ہلانے کی کوئی احقانہ جرکت کرنے یا بھا گئے کی کوشش نہ ک جائے۔ ہمارے آ دمی کچن اور ریسٹورنٹ کے دروازے پر موجود ہیں۔" پھراس نے ان جاروں ویٹرز جن میں دو خواتین بھی شامل تھیں ، مخاطب مرتے ہوئے کہا۔ "مم جاروں بھی کاؤنٹر کے بیٹھیے جاکر کیشیر کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ'۔''انہوں نے حکم کی تعنیل میں ذرائیمی دیرنہیں لگائی۔ میں ہرمیزیر جا کرنفذی اور دیگر اشیا سمیٹ رہا تھا۔ جب

تک لے کرجائے کی کیونکہ میں نے اپنی کارضح ہی وہاں کھٹری کردی تھی تا کہ بعد میں یار کٹک کا سئلہ نہ ہو۔'' و دليكن جارلين .....؟ <sup>،</sup>

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

'' چارلین کو پچیمعلوم نہیں کہ ہم کیا کررہے ہیں۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ بیج کے وقعے میں جمیں ا بن گاڑی میں کسی جگہ چھوڑ دے۔''

بچھے گزشتہ رات کی بات یادآ گئی۔ چارلین نے جس انداز میں اے دیکھا تھا اور جو کچھ کہا تھا م اس کے بارے میں سوچ کر میں پریشان ہو گیا پھر بھی میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے كما-" تم نے وہال سے تكلنے كا راستاتو الچھی طرح دیکھ لیاہے تا؟

" تم يريشان مت مو- بيل نے اچھي طرح جائزه لے لیا ہے۔ اگر پولیس آجھی گئی تو دہ جمیں ڈھونڈتی ہی رہ جائے کی۔''

تھوڑی دیر بعدہم اس بلڈنگ سے نیچے آئے اور چارلین کی کار میں بیٹھ گئے۔ میں اور ایڈی پچھلی نشست پر تنے جبکہ لیوان اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جارلین اپنی عاوت کے برعکس خاموش تھی اور اس نے ہم لوگوں سے کوئی بات میں کی۔شاید لیون نے اسے منع کردیا ہوگایا محراہے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ہم کیا کرنے جارے ہیں اوروہ اس کا حصد بنتائبين جامتي هي -

ڈویژن اسٹریٹ پر ہمیشہ کی طرح رش تھا اور کیج کا وقفه ہونے کی وجہ ہے تمام ریسٹورنٹ بھرے ہوئے ہتھے۔ ہاری گاڑی کا رخ مغرب کی جانب تھا۔ وہاں پہنچ کر چارلین نے گاڑی واہنے ہاتھ مارش فیلٹر پرموڑ دی۔سڑک کے یار ہی گلاس سلیر ز تھا۔ جیسا کہ لیون نے کہا تھا ،اس کی كارريستورنث ك عقب مين كلي كى مخالف سمت كمزى موئى تھی۔ جارلین نے ہمیں مقررہ جگہ پر گاڑی سے اتار ویا۔ میرے اور لیون کے کندھوں پر ایک ایک تھیلا لئکا ہوا تھا۔ چارلین اس وقت مجمی خاموش ربی لیکن جب لیون آ مے بڑھنے لگا تواس نے اے اپنی جانب کھینجااوراس کے ماتھے کوچوم لیا۔ پھروہ گاڑی لے کروہاں سے چکی گئی۔

ہم سڑک یار کر کے گلی میں داخل ہوئے اور اینے چروں پر ماسک چڑھانے کے بعدایے پیتول زکال لیے۔ پھر ہم پکن کاعقبی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ وہاں د بوار کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ایلوسینیم کے سنگ لگے ہوئے تھے اور تین قطاروں میں میزیں کی ہوئی تعیں جن پر نصف درجن سيسيكن كام كررب تقي جبكدان كى راجنما كى اور

بينس دانجست ( 245 > ستمبر 2014ء

FOR PAKISTAN

ایک لڑ کے نے اپنی حمرل فرینڈ کے سامنے اسارٹ بننے کی کوشش میں کچھ کہا تو میں نے کوئی لجاظ کیے بغیراس کے جڑے برمکارسید کردیا۔اس کے بعد سی مخف نے میرے لےمسلہ بیدائیں کیا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

میں تقریباً آدھی میزوں سے فارغ موجکا تھا۔جب میراتھیلا بھر کمیا تو لیون نے اپناتھیلا مجھے پکڑا دیا۔ پھر میں نے اس کی آ عموں میں سختی ریکھی۔ وہ تیزی سے اس میزگ جانب بره هاجهان ایک بهاری بعر م محض و ارک سوٹ میں ملبوس سيل فون ير مفتكو كرريا تفار ليون كود يكفية عي وه ايك پلیٹ پر جمک میا۔ لیون نے اپنے پستول کے دیسے اس کی کھو پٹری پرضرب لگائی تواس کےسرسے خون بہنا شروع ہو گیا۔ بیمنظرد کی کرخواتمن نے چلانا شروع کردیا۔

''اس نے بولیس کوفون کیا تھا۔'' میں نے لیون سے کہا۔" جمیں بہت کھیل کیا ہے۔اب یہاں ہے نکل جلو۔" لیون نے میری بات سی ان سی کردی۔ وہ اس تحض کی جامہ تلاشی لے رہا تھا۔ گولٹہ واچ ، ہیرے کی انگوشی اور کوٹ کی اندرونی جیب سے اس کا برس نکالنے کے بعد اس نے بیرب چزیں تھلے میں ڈالیں اور بار کی طرف بڑھ کیا۔ اس کی نظریں اب بھی اس مخفی پرجمی ہوئی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی قیت پر بھی اس مخص کو یہ ملان تباہ کرنے میں

" آ جاؤ۔" میں نے لوث کے مال سے بھرے ہوئے بیگ کو پکڑتے ہوئے کہا۔' میں جارہا ہوں۔''اورب كمه كر كجن كى طرف جانے لكا ليون نے اپني پستول كارخ میری جانب کرلیا اور ہم ایک دوسرے کود کھنے گئے۔ وہاں اتی خاموثی تھی کہ میں اپنے سانسوں کی آواز بھی بن سکتا تھا۔ میں جا نتا تھا کہ لیون کسی دوسرے کامشورہ مانے کے بجائے مرنے کوتر جیج وے گالیکن مجھے رہیجی معلوم تھا کہ یہاں مزید ر کنا ہمارے لیے خطر ناک ثابت ہوسکتا ہے۔

پھروہی ہواجس کا مجھے ڈرتھا۔ پولیس سائزن کی آواز نے میری ساعت کوجھنجوڑ کررکھ دیا۔ میں نے کھٹری ہے و یکھا۔ آیک اسکواڈ کار ریٹورنٹ کے مرکزی دروانے ک حانب آری تھی جبکہ دوسری کارسوک کے عین درمیان میں کھڑی ہوگئ تھی۔ جیسے ہی میں نے کچن کی طرف بر منا شروع کیا تولیون نے ریسٹورنٹ کے یا نجوں ملازمین پرنگاہ ڈائی اور بولا۔'' مجھتم میں ہے ایک کی ضرورت ہوگی۔'

اس کی بات حمم ہونے سے پہلے ہی ویٹرز میں سے ایک سیاه بالوں والالژ کا دوسروں کو دھکیلتا ہوا یا ہرآیا اور لیون

کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔میرا خیال تھا کہ دہ ضرورت سے زیادہ خوفز دہ ہے یا پھر ہیرو بنتا جاور ہا ہے۔ بہر حال وجہ پچھ بھی ہو۔ میں ایک برغمالی س میا تھا۔ میں نے ان دونوں کواس وقت تک کور کیا جب تک وہ میرے پاس سے نہ گزر گئے۔ پھرہم تینوں کون کی جانب بڑھنے گئے۔اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے نکل یاتے ، بولیس ریستوران میں داخل ہوگئ۔ گا ہوں نے بولیس مقالبے کے خطرے کے پیش نظر میزوں کے نیچ جھکنا شروع کردیا۔اس وقت میں نے ایک فائر کی آواز سی ۔ بول لگا جیسے گولی میرے وائیں جانب سے گزر معنی ہو۔ میں دیوارے فکرایاا ورفرش پر کر سیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

m

لیون نے فورا ہی ویٹر کو اینے سامنے کرلیا ادر اپنا پستول اس سے سر برر کھ دیا۔

" مجتميار سينك دو-" أيك يوليس والا بطايا-" تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہیں ہے۔ ہم نے فلی کی مجی نا کا بندی کردی ہے۔

ای دوران کن ہے کی کے شور میانے کی آ واز آنے لگی۔ لیون نے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی نکاموں کا مطلب مجھ کیا۔ پھراس نے اپنا ہاتھ فضامیں بلند کیا اور حیت کا نشانہ لے کر فائز کردیا۔ پولیس والوں سمیت وہاں موجود تمام لوگ پھرتی ہے جبک گئے تواس نے دیٹر کو چھوڑ دیا اور سیر خیوں کی جانب مزحمیا۔اجا نک ہی ایک بولیس والا اٹھا اوراس نے لیون پر فائر کردیا۔اس دوران ویٹر تیزی سے لیون کی جانب لیکا اور پولیس والے کی کو لی کا نشانہ بن کمیا۔ لیون نے بیچیے مو کر دیکھے بغیر سیوھیوں کی جانب دوڑ لگادی۔اے بھا گناد کھ کرایک پولیس والا جایا یا۔ "وه بھاگ رہاہے۔"

اس کے بعد دوسرے لوگ بھی جلآنے کی کیک میں ان آوازوں پر دھیان ٹبیں وے رہا تھااور نہ ہی مجھے اپنے جم سے بنے والے خون کی کوئی فکر تھی ملکداس بات پر اطمينان مور باتفاكهم ازتم ليون بابر تكلنه ميس كامياب موكيا پھر میں نے اس لڑ کے پر نگاہ ڈائی وہ بھی مسکرار ہا تھا۔ پھر اس نے اپنی آسمیس بند کرلیں۔

"اسكوئيك!" ميں نے دهيرے سے سرگوشي كى۔ اس نے میری آواز نہیں تی۔ وہ مجھے سننے کے قابل ہی جبیں رہاتھا۔

ایڈی نے کوئی مزاحت کیے بغیر ہی اینے آپ کو بولیس کے حوالے کردیا۔ مجھے اسپتال لے جایا کیا اور پھر ہم يرسلح وُلِيق كا الزام عَا مُدكر كے جيل مِين وُ ال ديا حميا۔اس

سينس ذانجسث ( 246 > ستمبر 2014ء

جرم کی سزادس سے بیس سال ہوسکتی تھی۔ بعد بیس لیون کے بارے میں ہمارے وکیل اور کیون نے جو پچھ بتایا۔ اس کے مطابق وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا جیت کی طرف بھا گا اور وہاں سے بغلی عمارت کی جیت پر چھلانگ لگا دی اور وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچ اترتے ہوئے ملو یکیوایو نیو کی طرف نگل عمیا جبکہ پولیس والے اسے ریسٹورنٹ کی عقبی گلی میں تلاش کرتے رہے پھر وہ پیدل چلتا ہوا اسٹیشن تک پہنچا اورٹرین میں سوار ہو کرم ازی تہم کی جانب روانہ ہو گیا۔

W

Ш

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

وه تقریباً دو ہفتے تک رویوش رہا۔ مجھے اور ایڈی کو بالكل بمى اندازه مبين تها كهوه كهال جيسيا موا موگاليكن يوليس والے جانتے ہتے کہ ای کاسراغ کمی ذریعے ہے مل سکتا ے۔ دوران تفیش وہ میمعلوم کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے کہ جمیں چارلین نے اپنی گاڑی میں ریٹورنٹ کے سامنے اتارا تھا۔ جب اس سے یوچھ کچھ کی ٹی تو اس نے اعتراف کرنے میں زیادہ ویرٹبیں لگائی۔ پولیس کویقین تھا ك ليون جلديابدير جاركين سے ضرور دابط كرے كا اورايسا ہی ہوا۔ وقوعہ کے دو ہفتے بعد اس نے جارلین کوفون کیا۔ اسے پیپوں کی ضرورت تھی تا کہ مچھ عرصے کے لیے جنوب کی طرف چلا جائے اور معاملہ محتدا ہونے تک وہیں رہے۔ انہوں نے مجمع سویرے ایک کانی شاب میں ملے کا پروگرام بنایا جومکی کے بار ہے کچھزیادہ دورنہیں تھا۔ وہ ایک بوتھ میں بیٹھی اس کا انتظار کررہی تھی جبکہ پولیس والے گا کھوں اور ویٹرز کے روب میں وہاں موجود تھے۔ لیون فے دروازے میں داخل ہوتے ہی خطیرے کی بوسوتھ لی۔ وہ والی جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ بیسی ڈرائیور کے بھیس میں وو پولیس والول نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے اہے دفاع میں کولی چلانا جا ہی کیکن بولیس نے پہلے ہی اس ير فانرکھول ديا۔

پروں کی اور ایٹے کے بعد چارلین نے کی کے بار میں
آنا چھوڑ و یا پھراس نے اپنی ملازمت ترک کردی اور شہر
چھوڑ کر چلی گئی شایدا سے بیڈرتھا کہ جیل سے باہر آنے کے
بعد میں اور ایڈی نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں
حالا نکدا سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ
لیون کے مرجانے کے بعد ہم دونوں میں سے کی ایک کوئی
اس کی جگہ لین تھی اور بیہ بات صرف ہم بی بھے سکتے تھے۔
اس کی جگہ لین تھی اور بیہ بات صرف ہم بی بھے سکتے تھے۔
البتہ ایک بات ہماری مجھ میں نہیں آئی کہ اسکوئیک نے ایسا
کیوں کیا اور لیون کو بچانے کے لیے کیوں درمیان میں
آئی۔ میں اور ایڈی جیل کے میدان میں چہل قدی کرتے

ہوئے اکثر اس بارے میں گفتگو کرتے 'ہاراخیال تھا کہ اس نے ہی لیون کواس جگہ ڈاکا ڈالنے کا آئیڈ یادیا ہوگا جہاں وہ کام کرتی تھی۔ وہاں کا محل و توع 'واردات کے لیے مناسب ونت اور وہاں ہے بھا گئے کے بارے میں تمام تنصیلات ای نے مہیا کی ہوگی۔ شاید اس طرح وہ اپنے آپریشن کے لیے شارٹ کٹ کے ذریعے یک مشت رقم حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

M

ایڈی اکثر کہا کرتا۔''وہ لیون کو بچائے کے لیے اس کےسامنے کیوں آئی ہمیاوہ یہ بجھ رہی تھی کہ پولیس والا اس پر کو لی نہیں چلائے گا؟''

۔ شاید ہم دونوں ہی اس سوال کا جواب جانتے تھے لیکن کی میں ہمت نہیں تھی کہا ہے زبان پر لاتا۔

اخبارات نے اسے یرغمالی ہیروقرار دیا۔ اس کی جرات مندی اور بہادری کوخراج تحسین چیں کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے بیسوال بھی اٹھایا کہ اسے ایٹے آپ کو یرغمالی کے طور پر پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ اکثریت کا خیال تھا کہ اس نے ریسٹورنٹ میں موجودلوگوں اور عملے کی جان بچانے کے لیے ایسا کیا ورنہ لیون اپنے آپ کو بچانے جان بچانے کے لیے ایسا کیا ورنہ لیون اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کیا ورنہ لیون اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کیا ورنہ لیون اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کیا ورنہ لیون اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کیا قدم اٹھا سکتا تھا۔

اسکوئیک کے والدین اس پر کولی چلانے کے الزام میں پولیس کے خلاف مقدمہ وائر کر سکتے ہے گرانہوں نے ایسانہیں کیا۔اس طرح شاید یہ بھید کھل جانا کہ اسکوئیک درختیقت کون تھا یہ تھی اور یہ بات ان کے لیے شرمندگی کا سبب بن سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ عرصہ ہوا، اسے اپنی زندگ سبب بن سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ عرصہ ہوا، اسے اپنی زندگ سبب نکال چکے تھے اور اس کا وجود ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ لوگ اسے ایک ہیرو کے طور پر یا در کھیں اور اس کی تدفین ایک عمد ہے شے سوٹ میں ہو۔ یا در کھیں اور اس کی تدفین ایک عمد ہے شے سوٹ میں ہو۔

ایڈی کہا گرتا تھا۔''میں نے بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں سو چالیکن آخر میں اس نے اپنے مرد ہونے کا ثبوت دے ہی دیا۔''

میں نے مرتے وقت اس کی زم مسکراہت اور پھر
آنکھوں کا بند ہونا دیکھا تھا اور یہ منظر زندگی بھر کے لیے
میرے ذہن کے پردے پر محفوظ ہوگیا تھا۔ میں ایڈی
کوکیے بتا تا کہ محبت ایک میٹھاز ہر ہے جے پچھلوگ آنسکریم
کی طرح ایک دفعہ میں کھا جاتے ہیں اور پچھلوگ پہندیدہ
مشروب کے مانند گھونٹ گھونٹ صلق میں اتارتے ہیں۔
لیون اور اسکوئیگ کوئی اس زہر کی مٹھاس لے ڈولی۔

سسپنسددانجست (247) ستمبر 2014ء

دُبراجم نوربادی

منا ہر کہتا ہے کہ جو لوگ ہے باکی سے حالات کا سامنا کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ ہی درحقیقت مقدر کے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن... جو آنکھیں چرانے کے عادی ہوں وہ تمام عمرخود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتے۔ اگرچہ وہ بھی کسبی شہزادے سے کم نہ تھا مگر حالات روپ بدل بدل کراسے آزما رہے تھے۔ تنہا لمبی مسافت... طوفان بادوباراں کا خوف... بے شمار بھید بھری باتوں کی پردہ پوشی اور... پُراسرار راتوں کے قصے جانے کتنی داستانیں رقم کرجاتے ہیں۔ دردکی کتنی لهرين اندرسي بلاكرركه ديتي بين اوروه... يه سارے عذاب تنها جهيلنے پر مجبور تها۔ كچه کہتا تو نظروں سے گرتا اور چپ رہتا تو دل سے اترتا… عجب مشکل تھی۔ پانی… جو سمت کر آنکه میں ٹھہرے تو آنسو اور زمین پر پھیلے تو سمندر… اور وہ تھاکشنتی کا مسافر جسے سمندر کی گہرائی کا قطعی کوئی اندازہ نہ تھا۔ اپنی نارسائی پرجب اس کی آنکہ سے پانی کا وہ قطرہ آنسوبن كرئيكا توسمندركي لهرون مين گويا طوفان برپاكر گياليكن كهتے ہيں كه قدرت كبهي ناانصافی نہیں کرتی۔ جس کی جتنی خطا ہوتی ہے سزا بھی اتنی ہی دیتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بھی شیاید قدرت کے اس پیمانے کو بھرتا جارہا تھالیکن زندگی کے اس موڑ پراگراس کی شریک حیات اسے اپنی شراکت کا احساس نه دلاتی تو اس کے لڑکھڑاتے قدم کبھی منزل مقصودكي خوشي نه پاتے۔ شعور وآگهي كاايك لمحه اسے يه ادراك دے گيا که بم سفر اگر مزاج آشناکے ساتھ ساتھ درد آشنا بھی ہو تو زندگی کس قدر

> محبت کے شیش محل کوچٹم تر میں قید کرنے والے ایک ولبر کی ستم طراز بال

تھا۔ وہ سڑک بھی الی ہی تھی جہاں غروب آفاب کے دفت
ہی بڑی جد تک ساٹا ہوجا تا تھا۔ اِکاڈ کا ہی گاڑیاں آئی جاتی
نظر آئی تھیں۔ سڑک کی دونوں طرف بیٹلے ہے ہوئے
سقے۔ پیدعلاقہ ہی رہائش تھا۔ ٹریفک کی گہما کہی شاہرا ہوں
پر تو قریباً آدھی رات تک رہتی تھی لیکن ان شاہرا ہوں سے
ادھرادھر نکلنے والی ، بنگلوں کے سامنے کی تھی سڑکیں خاصی
صد تک و بران نظر آئی تھیں۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

r

C

O

صبور کی کارتیز رفتاری ہے ایک الی ہی سوک پر مڑی تھی۔ موڑ کے وقت صبور نے کار کی رفتار کم بھی کی تھی لیکن پھر فور آ ہی ایکسلریٹر پراس کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔اس کی جیب میں پڑے ہوئے موبائل فون کی تھنی بھی اسی وقت بچی تھی۔اس کی وجہ ہے صبور کا دھیان پچھ بٹااور وہ مڑک پار کرنے والے اس جوڑے کو بروقت نہیں و کچھ سکا۔

بنگلوں کی قطارین ختم ہوتے ہی ایک چھوٹا ساچورا ہا تھا جہاں سے صبور نے کار بائیں جانب موڑی۔ پھر ایک چورا ہا آیا تو وہ دائیں جانب مڑا۔اس طرح وہ بار بارموڑ لیتا ہوا جائے حادثہ سے خاصی دور نکل گیا۔ تیز رفآری کے باعث اتنی دورنکل آنے میں اسے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں کے تھے۔ ای مختمر دورانے میں رات نے اپنے سیاہ پر بریکول کی جہ جہان کی آواز دور تک پیملی۔
سرک پارکرتے ہوئے نوجوان جوڑے نے بوکھلا کرخود کو
اس کار کی زو سے بچانے کی کوشش کی۔کارچلانے والے
جوان العرصبور نے بھی اپنی وانست میں کوئی کرنہیں اٹھا
رکھی تھی لیکن حاوثہ ہوئی گیا۔ نوجوان تو کار کی زو پر براہ
راست آیا تھا۔ زو پر آنے سے ذرا پہلے اس نوجوان نے
رصبور کی اچنی تی نظر پڑی تھی اوراسے بل بھر کے لیے یوں
اپنی ساتھی لڑکی کو بڑی زور سے دھکا دے دیا تھا۔اس لڑک
مرسیور کی اچنی تو اس کے لیے کوئی اجنی لڑکی نہیں تھی۔
پرنہیں آسکی لیکن نوجوان نہ بی سکا۔کار کی رفتار اتن ہی تیز تھی
پرنہیں آسکی لیکن نوجوان نہ بی سکا۔کار کی رفتار اتن ہی تیز تھی
سرک کے کہا عث وہ سرئے کے باوجود اس کی نگر سے نوجوان اپھل کر
سرئرک کے کہا دے باوجود اس کی نگر سے نوجوان اپھل کر
سرئرک کے کہا دے گئے ہوئے درختوں میں سے ایک
درخت سے جاگرایا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

صبور گھبرا گیا۔ نوری طور پراس کے دماغ میں یہی آیا کہ بھاگ نگلے۔ اس کا پیرغیرشعوری طور پر ایکسلریٹر پر پہلے ہی جاچکا تھا۔ پہلے ہی جاچکا تھا۔

پہلی جب میں ہوں ہے۔ تیز رفتار ڈرائیونگ صبور کی عادت تھی۔ سزکیں سنسان ملنے کی صورت میں وہ مجھے زیادہ ہی بے قابو ہوجا تا

سىپنس دانجىت (248 ) ستمبر 2014ء

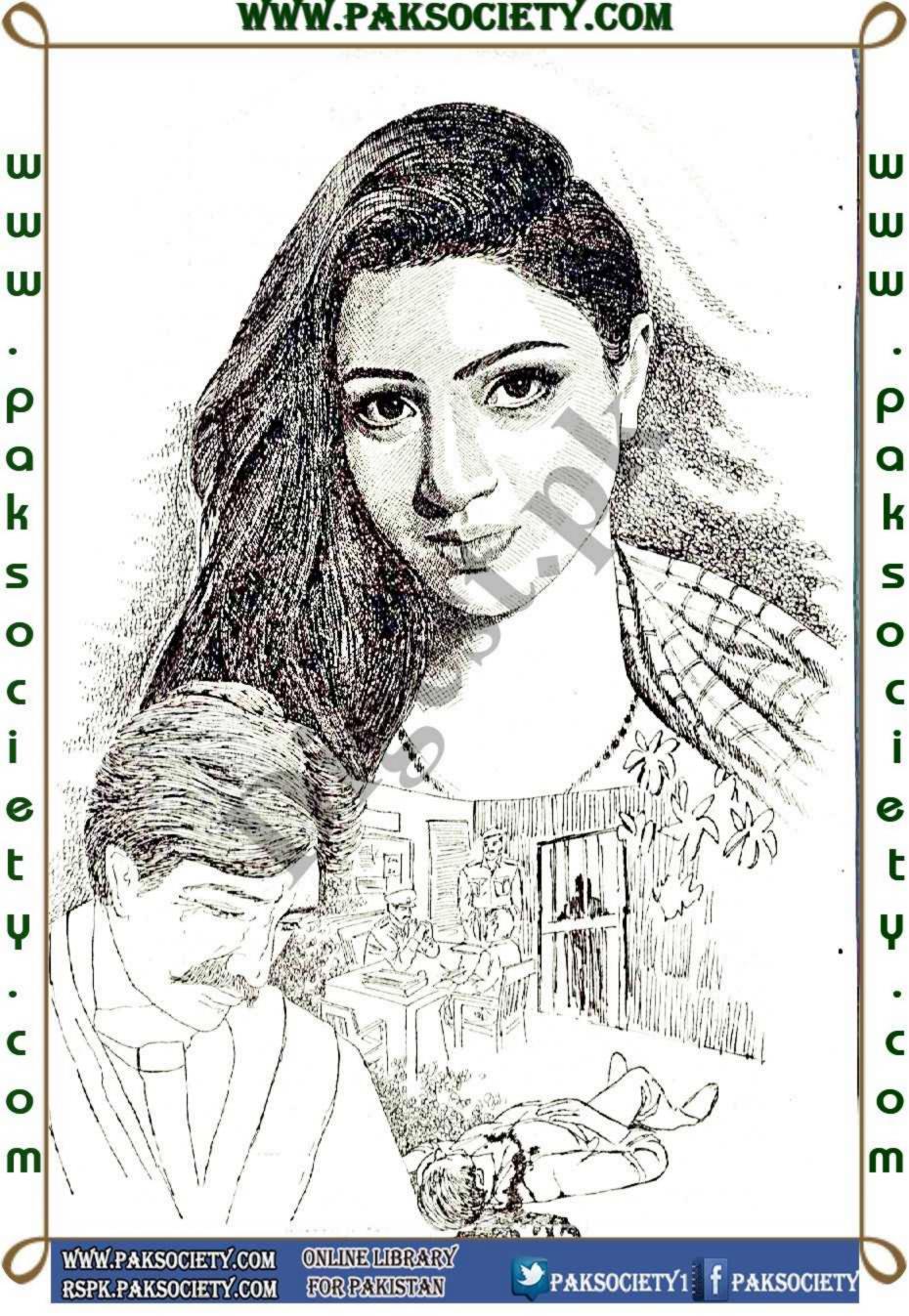

پوری طرح کھیلا دیے تھے۔ بنگلوں کی کھٹر کیاں اور مجا نک روشن نظرا نے لکے تھے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

مبور بھاگ تو لکلاتھالیکن اب اس کا تغییرا ہے بار بار مطعون کر رہا تھا۔ اس ہے ایک شکین جرم کے بعد ایک غیرانسانی اورغیراخلاتی حرکت بھی سرز دہوئی تھی۔اسے رک کر دیکھنا تو چاہے تھا کہ اس حادثے کے نتیج میں اس نو جوان جوڑے کی کیا حالت ہوئی تھی۔وہ ان زخمیوں کوا پنی ہی کار میں کسی قربی اسپتال تک پہنچاسکتا تھا۔

لیکن خمیر کی طامت کے ساتھ تی اس کے دماغ میں یہ بات بھی تھی کہ ہر یکوں کی تیز چرچ اہٹ س کر بنگلوں کے کمین باہر نکلتے یانہ نکلتے ، بنگلوں کے چوکیداروں کا اس طرف جھیٹ برٹا تو ایک لازی امر تھا۔ صبور الن کے نرشے میں بھیس جاتا۔ ممکن تھا کہ وہ سب اے مارنا بھی شروع کردیتے۔ ایسا ایک آ دھ واقعہ صبور کے مشاہدے میں آجکا تھا۔

محکش کا اس حالت میں مبورنے کا رایک جگہ روک دی۔ و و نسبتا زیادہ تاریک جگہ تھی۔ جو ہونا تھا، وہ تو اب ہو ہی چکا، صبور سوچتا ہوا کا رہے اترا۔ اب سرف اپنے بچاؤ کی ظر کرنا چاہے۔ اسے اندیشہ تھا کہ شاید کس شکلے کے چوکیدارنے کا رکا نمبرنوٹ کرلیا ہو۔

وہ کار صبور کی نہیں ،اس کے ایک دوست جاویدگی تھی جو اس شام کسی کام سے ایک دن کے لیے لا ہور کیا تھا۔ صبور کی کارای دن خراب ہوئی تھی اور مکینگ نے کہا تھا کہ کار ک درتی ایکے روز دو پہر سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ جاوید کواس کا علم تھا۔ اس لیے اس نے خود ہی صبور کوا پین کار کی پیشکش کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ایک دن کے لیے شہر سے جار ہا ہے اس لیے اس جار ہا ہے اس

صبوراہے ای کی کارمیں اڑپورٹ تک جھوڑنے چلا ممیا تھا۔ وہاں سے واپسی پراس نے خاصا وقت اپنے ایک اور دوست کے گھر پر اس سے کپ شپ میں گزارا تھا۔ وہاں سے وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ وہ نوجوان جوڑااس کی تیز رفتاری اور ذراسی عدم توجہی کے باعث کار کی زدمیں آعمیا۔

جائے حادثہ سے اتن دورنگل آنے کے بعد اب بھی صبور کا دماغ صحیح طور پر کا منہیں کرر ہاتھا۔ کسی بھی نیصلے پر عمل کرنے سے پہلے اس پر سوج بچار کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے کارو ہیں چھوڑی اور تیز رفتاری سے پیدل چلتا ہوا قریب کی ایک شاہراہ کی طرف بڑھا۔ اب تک اس کے دماغ میں یہ بات رہی تھی کہ وہ نو جوان جوڑا بہت بری طرح

زخی ہوا ہوگالیکن اب اچا تک اسے خیال آیا کہ وہ دونوں کہیں مرہی نہ گئے ہوں۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

صبوراس خیال سے اندرونی طور برکیکیا کیا۔ اگر چہ
وہ لڑک کار کی لپیٹ میں آنے سے زیج کئی تھی لیکن صبور
حادثے کے وقت اتی شدت سے بو کھلا گیا تھا کہ کچھ دیکھ ہی
نہیں سکا تھا۔ بس ایک بات اس کے ذہن میں رہ کئی تھی کہ
اس نے اس لڑک وشاید سلے بھی کہیں ویکھا تھا لیکن اس نے
میٹی سوچا کہ کس کودیکھ کر بعض اوقات خواتخواہ بھی سیاحساس
ہوتا ہے۔ یہ قطعاً ضروری نہیں تھا کہ اس نے اس لڑک کو پہلے
ہوتا ہے۔ یہ قطعاً ضروری نہیں تھا کہ اس نے اس لڑک کو پہلے
ہوتا ہے۔ یہ قطعاً ضروری نہیں تھا کہ اس نے اس لڑک کو پہلے

شاہراہ پر پہنچ کراس نے ایک ٹیکسی روگ ۔اس نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیالیکن اچا تک بدل بھی ویا۔ اسے خیال آیا تھا کہ اے جائے حادثہ پر جانے بہتو جاننا چاہے کہ وہ دولوں صرف زخی ہی ہوئے تھے یا مرکئے تھے۔ اسے بیاندیشہ تو تھا کہ کہ شاید کسی نے کار کا نمبر و کھے لیا ہولیکن اس کا امکان نہیں تھا کہ کسی نے اس کا چر و بھی و کھے لیا ہو۔ جائے حادثہ پر جمع ہونے والوں میں سے کوئی بھی اسے بہتان نہیں سکتا تھا۔

اس نے تیکسی ان بنگلوں کی عقبی گلی میں رکوائی جہاں حادثہ ہوا تھا۔ وہاں سے وہ پیدل چلنا ہوا گلی عبور کر کے مڑا اور پھراس سڑک کے فیاں اسے دور ہی سے دور پھراس سڑک کے ویے پر پہنچ کمیا جہاں اسے دور ہی سے بولیس کی دوگاڑیاں نظر آگئیں۔ لوگوں کی بھی بہت بڑی تو جہیں نہیں تبدل جمع ہو چکی تھی۔ مہریکن انجھی خاصی تعداد جمع ہو چکی تھی۔

دھو کتے دل کے ساتھ مبور جائے حادثہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ای ونت اس کے موبائل فون کی تھنٹی پھر بجنے تکی۔ جب وہ حادثے کے وقت بجی تھی توصبور کال ریسیونیس کرسکا تھا۔

اب صبورنے جیب ہے موہائل نکالا۔اسے جوتو قع تھی، وہ درست ٹابت ہوئی۔وہ اس کی بیوی سلطانہ کی کال تھی۔ ''کہاں رہ گئے صبور؟'' سلطانہ نے اس کی آواز سننے

وزمین توحمہیں بنا کے گھر سے چلاتھا سلطانہ کہ مجھے واپسی میں کچھ دیر ہوجائے گی۔'' صبور نے جواب دیا۔ از پورٹ پر جاوید کو چھوڑنے کے بعد میں اوضح ہوئے رائے میں ایک دوست کے پاس رک کیا تھا۔ وہاں سے اب میں گھر پہنچ چکا ہوتالیکن ایک جگہ لیسی کا ٹائر پہنچ ہوگیا۔ اب میں گھر پہنچ چکا ہوتالیکن ایک جگہ لیسی کا ٹائر پہنچ ہوگیا۔ اس بے وقو ف کیسی ڈرائیور کا اسپئیر دھیل پہلے ہی پیچر ہو چکا اس سے اب کیسی بھی مشکل سے ملے گی۔''

سپنس ڈائجسٹ ح 250 کستمبر 2014ء

جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سلطانه کواس کاعلم تو تھا کہ صبور کی کا رخراب ہوئی تھی کیکن اس وفت تیک صبور نے اسے بیٹبیں بتایا تھا کہ اسے جاویدکی کارٹل می تھی۔

> سلطانہ نے یو چھا۔'' کہاں ہیں آپ اس وقت؟'' صبور نے جگہ کا نام بتایا۔

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

سلطانه بولی-" بان، و ہاں سے تیسی اتفا قابی جلدی ال عتی ہے۔آپ وہایں ہے کسی قریبی شاہراہ کارخ کریں۔'' · میمی کرتالیکن بهال جمعے ایک جگه بولیس کاریں اور لوگوں کا جوم نظرآ رہاہے، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیاہے۔' "ا يكيدن تو موتے على رہتے ہيں۔آب مرآنے

تیں آتا ہوں۔ یہاں ہے تھر پہنچنے میں ویرنہیں تکے کی ،بس میسی ال جائے۔

سلطاندنے کچھ کہا تھا جومبور توجہ سے ندین سکا۔اس تے مو پائل بند کر و یا تھا۔ اس کی توجہ ان دوآ دمیوں کی طرف مبذول ہو تن تھی جوجائے حادثہ کی طرف سے آرہے تے۔ان میں سے ایک دوسرے سے کدر ہاتھا۔ "مناف وہ بے جاری بھی زندہ نیج کی یاشیں۔"

لفظ " مجى" سن كرصبور كا دل بهت زور سے اجھلا۔ اس ہےوہ یہی مطلب اخذ کرسکتا تھا کہ جولڑ کی کے ساتھ تھا، اس کی موت واقع ہوچکی تھی۔

" کیا کوئی ایکیڈنٹ ہوگیا ہے بھائی؟" صبور بے اختیاران سے یو چھ بیٹا۔

وہ دونوں رک کئے۔ ایک بولا۔ ' کوئی کار والا مار کے بھاگ کیا ہے۔

" کیا کوئی مرجمی گیا ہے؟" صبور نے مزید تصدیق جا ہی ۔ " إل بهائي صاحب! برى خوف تاك موت بولي ے۔ہم نے تو ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھائییں ،لوگوں کی باتیں ئ ہیں۔جس نے ویکھا ہے،ای نے بتایا ہوگا کہ وہ بے جارہ کارکی ممرے اچھل کر آیک ورخت سے جاممرایا تھا۔ درخت سے مراکراس کا سر بھٹ کیا۔ اس کے ساتھ ایک نو جوان لژکی بھی تھی ، وہ چھ تنگی ۔ ابھی ابھی ایک ایمبولینس

"كاركانمبرتبين ويكهاكس في" ''سناتو یمی ہے کہ کی نے نہیں دیکھا۔'' مجروہ دونوں آ دی آ کے بڑھ گئے۔ صبور کو جو کچھ معلوم ہو گیا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ جاننا مجى تبين جابتا تھا۔ آب اے جائے حادثہ كے قريب

کیا کروں؟ کیا کروں؟ صبور کے دیاغ میں بیسوال وهما کے سے کرنے لگا۔اے ایما تک بدخیال بھی آیا کہاس نے جاوید کی کار چھوڑ کر خلطی کی مقی ۔ وہ یوکیس کول جاتی تو اس کا گرفآر ہونا بھی یقینی ہوجاتا۔ پولیس کوکارے اسٹیئرنگ کے علاوہ مجمی کئی جگہ اس کی الکیوں کے نشا نات مل جاہتے۔ یہ تو پولیس کوآ سانی ہے معلوم ہوجا تا کہ وہ کا رجاوید کی تھی اور جاوید بولیس کو یمی بیان دیا کداس نے لا مورجاتے وقت ا پئ كارصبوركود مدى تھى۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

m

بری حمالت ہوئی ہے اس سے مبورسوچا ہوا ایک طرف بڑھنے لگا۔اب اے تیکسی کی تلاش تھی جواہے اس جگہ تک پہنیا سکے جہاں اس نے کارچھوڑی تھی۔ حادثے کے باعث صبور کا د ماغ مجیح طور پر چھیمیں سوچ سکا تھا ورنہ اس سے بیرحمانت سرز دلبیں ہوتی۔

وہ اس معالمے میں خوش قسمت رہا کہ نیکسی اسے جلد بی مل کنی اور وه مطلوبه جبکه پرجلد بی پہنچ سمیالیکن اس وقت اس كاول دهك سرو كماجب اسكاراس جكدوكها في نبيس وی جہاں اس نے چھوڑی تھی۔

وہ شروع ہی ہے د ماغی ٹا کارکردگی کا شکار ریا تھا اس لیے اسے خیال آیا کہ شاید اسے وہ جگہ بھی یا دنہیں رہی جہاں اس نے کار چیوڑی تھی۔ وہ یو کھلایا اور کھبرایا ہوا آس باس کی دوسری کلیوں میں چکرانے لگالیکن کاراے کہیں وکھائی

شایدوہ پولیس کے ہاتھ لگ چکی ہے، مبوراس کے علادہ کھے میں سوج سکتا تھا۔ مالوی اور خوف کے عالم میں اس نے ایک شاہراہ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔اباے پھر نیکسی کی تلاش تھی تا کہ اپنے تھر جا سکے۔ اسے پچھ اور سوچھ ہی ہیں سکا تھا۔

شاہراہ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہاتھا کہ اب وہ اپنا بچاؤ تمس طرح کرسکتا ہے۔ اگر پولیس اس تک کا می اجس کا امکان تو ی تھا، تو وہ کیا جواب دے کر خودكو بحاسكے گا؟

ا ایک صورت میہ ہوسکتی تھی کہ دوحادثے کے دنت اپنی موجود کی کہیں اور ثابت کر سکے۔

ں یمی سوچتے ہوئے اسے شیما کا خیال آ حمیا۔ وہ ایک ماڈل کرل ہونے کے ساتھ کچھاور بھی تھی۔اس نے صبورے شادی کرنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے تھے

ردانحسث (251 > ستمبر 14

W W W ρ a k S O C B t

C

O

M

" پیرکیوں جاننا جاہتے ہو؟" میں تم سے ملے تمہارے محرآ رہا ہوں۔" ين كرشيمانے ايك يُرمسرت حيرت كا اظهاركيا، كمر بولى-''تم كتني دير مين پېنچو مخي؟'' مراخیال ہے کہیں من کیس مے۔" "میں چھنی دیریملے تھرے نکی ہوں۔" یہ جواب س کرصبور مایوس ہوالیکن دوسرے ہی بل

اس کی مایوی فتم ہوئی جب شیما نے کہا۔''لیکن میں فورا والیں اوثی ہوں۔ بیتو ہو ہی تہیں سکتا کہتم آؤاور میں تھریر نہ ہول۔ میں اس وقت ایے گھر سے صرف دس منك كى ڈرائیو پر ہوں ہم پہنچو کے تو میں گھریر ہی ملوں گی۔'' شيماايك چھوٹے سے ليكن خوب صورت ايار خمنث ميں

رہتی تھی۔ دو کمرول اور ایک ٹی وی لاؤ کج کواس نے خاصی قیمتی اورخوب صورت چیزوں ہے آراستہ کیا تھا۔ ئی وی لاؤ کج ہی کو وہ ڈرائنگ روم کے طور پر بھی استعمال کرتی تھی۔

"اس وقت ميري مسرت كاكوتي محكانا نبيس ہے۔"

اس ونت نی وی لاؤنج میں صبوراس کے سامنے بیٹھا

ہوا تھا۔ ''لیکن ایمی مجھ سے ایک شلطی ہوگئی۔'' وہ جلدی سے پھر '''سال مرتقی'' بولى- " مجھے پہلے تو تمہیں شادی کی مبارک بادد بنا جا ہے تھی۔ ' "اجما ہوا کہ تم نے مبارک بادلیں دی۔" صبور نے معندی سانس کے کرکہا۔ اس طرح اس نے اپنا سو جاسمجھا ہواایک ڈراما شروع کیا تھا۔

" كيول؟" شيما سنجيده موكن \_صبور كي طرف ديمية ہوئے وہ کچھ سوینے بھی کی تھی۔

صبور نے کہا۔ ' کیاتم تقین کروگی کہ میں گزشتہ ایک۔ محضنے سے سڑک پرخوانخواہ کارادھرے ادھر دوڑا تار ہاہوں۔' و محر کیوں صبور؟"

'' ذہنی انتشار کی وجہ ہے۔'' صبور نے جواب ویا۔ "بس اجانک مجھے خیال آیا کہ اس طرح إدهراُدهر مارے مارے پھرنے سے بہتر ہے کہ اگرتم مل جاؤ تو میں پچھ وقت تمبارے ساتھ مزاروں۔ حمی شب میں ول کچھ بہل

'' آخر ہوا کیا ہے؟ تمہاراا پنی ہوی سے کوئی جھکڑ اتو ئېي<u>ں ہوا؟'</u>

"ابھی تونبیں ہوا۔" صبور نے چر شندی سانس لی۔

لیکن صبوراس کے حال میں نہیں بھنسا تھا۔ وہ ایک تی وی جیل کے ایک ڈبیٹ شومیں شرکیت کے لیے کیا تیا تو وہیں اس کی پہلی ملاقات شیما ہے ہوئی تھی۔شیما کوغال کسی ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ صیورایک جا گیردار کا بیٹا ہے۔ای لیےوہ مبور پرمبریان ہوئی تھی۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

تی وی چینل کے دفتر میں اس کا آمنا سامنا جھ ماوقبل موا تھا۔اس وقت تک صبور کی شادی نہیں ہو کی تھی۔ انجی اس کی شادی ہوئے مرف تین ماہ گزرے تھے۔شادی ہے بہلے تک صبور نے یا کچ ماہ کے عرصے میں شیما ہے گئ ملاقا تمر محى كى ميريكن عام مقايات ير-اس في شيماك ساتھ اس کے تھرجانے کی پیشکش بھی تبول نہیں کی تھی۔ کوئی نہ کوئی بہانیہ کرکے پہلو بچا کہا تھا۔ سلطانہ سے شادی کے بعد وہ شیما ہے بھی نہیں ملا تھا۔شیما نے دو تین مے تبداس کے موبائل فون پراس سے رابط کرنے کی وشش کی تھی کیکن صبور نے اس کی کال ریسیو کرنے سے بھی کریز کیا تھا۔ صبور کا مزاج اور فطرت ہی پینہیں تھی۔ اپنی طالب علمی کی زندگی میں اس نے کئی لڑ کیوں سے دوئتی کی تھی لیکن تھن فکرٹ کے معاملے میں بھی اس نے عملاً کوئی اخلاقی حدعبور نہیں کی تھی۔ وہ اب بھی تی اے فائنل ایئر کا طالب علم تھا۔ طالب علمی ہی کے زمانے میں سلطانہ سے اس کی شادی کے پس منظر میں وكجحه خاص حالات تتعييه

شاہراہ پرمبور کوئیکسی مل مئی۔شیمااسے بتا چکی تھی کہ وہ کہاں رہتی تھی۔اس نے بیامجی بتادیا تھا کہ وہ الیلی رہتی ہے۔اپنے والدین کے بارے میں اس کا بیان تھا کہ وہ کسی دوسرے اور چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے صبورنے اس کے بیان پر یقین ہیں کیا تھا لیکن اس بارے میں سوچنے کی مجمی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔

اجانک اے خیال آیا کہ وہ شیما کے تھر کی طرف چل تو پڑا ہے تکریہ بھی توممکن ہے کہ شیمااس ونت اپنے تھریر نہ ہو۔ میہ امکان خاصا قوی تھا کیونکہ ماڈل مرکز کی شامیں محمرول يرتبين كزرتين \_

صبورنے اپناموہائل نکال کرشیما کے موہائل فون پر

'' زے نصیب!'' دوسری طرف ہے شیما کی چبکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ''اس وقت تم کومیری یاد کیے آگئی صبور!" ان دونول ميں جو ملا قاتين ہوتي ربي تھيں، ان ميں وه صبورے خاصی بے تکلف ہوگئی تھی۔ صبور بولا۔''اس وقت تم کہاں ہو؟''

سىينس دُانجست (252) ستمبر 2014ء

دېراجرم

"لکن امکان ہے کہ ہوگا اور بہت زوردار ہوگا۔ بیشادی میری زندگی کی بہت بڑی جمافت تھی۔شادی کی کامیابی کے میری زندگی کی بہت بڑی جمافت تھی۔شادی کی کامیابی نے لیے ضروری ہے کہ فریقین میں ذہنی ہم آ جنگی ہولیکن میں نے اس بارے میں سوچاہی ہیں۔ یا بیا کہو کہ جھے سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ بابا نے حکم صادر کیا اور مجھے اس کی تعمیل کرنا پڑی۔ 'ووا ہے باپ جا گیردارصا برشاہ کو' بابا'' کہنا تھا۔ پڑی۔' ووا ہے باپ جا گیردارصا برشاہ کو' بابا'' کہنا تھا۔

مہارے پہرے سے بی طا منتشر ہو۔''شیمانے کیا۔ Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

M

صبور کو بالکل یقین نہیں تھا کہ اس کے چہرے پر اس حسم کے تاثر ات ہوں گے۔ وہ اس صد تک ادا کاری کی صلاحیت نہیں رکھتا تھالیکن اس نے شیما کے خیال کی تر دید نہیں کی۔

"میں تمہارے ذہنی انتشار کے لیے دوا لائی ہوں۔"شیمانے المحتے ہوئے کہا اور صبور کے کچھ بولنے سے پہلے تیزی سے اپنی خواب گاہ کی طرف بڑھ گئی۔

مبور بحد کیا کہ وہ شراب لائے گی۔ وہ شراب کا عادی نہیں تھا مگر دوستوں میں جیٹے کر بھی بھی پی لیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے بہی سوچا کہ شیما کے ساتھ بیٹے کرا یک آ دھ پیک چینے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ اے کی بھی طرح شیما کو اس بات کا گواہ بنانا تھا کہ وہ گزشتہ ڈیزھ دو کھنٹے ہے اس کے ساتھ تھا۔

قانون سے بیخے کی اسے بہی ایک صورت سوجھی تھی۔ پولیس کو دہ بہی بیان دیتا کہ جس دقت حادثہ ہوا ، اس سے بھی خاصی دیر پہلے وہ شیما کے اپار ممنٹ میں تھا۔

یہ بات سامنے آنے پراس کی بوی سلطانہ پریقینا منقی اثرات پڑتے جوختم کرنے کے لیے وہ سلطانہ کوسب کچھ کچھ کچ بتا دیتا۔ گزشتہ ایک ماہ میں یہ بات ثابت ہو پھی تھی کہ سلطانہ ایک بہت انچھی اور محبت کرنی والی بیوی تھی۔ شیماشراب کی بوتل کے ساتھ پانی کا مگ اور دوگلاس مجھی لے آئی۔ پھر دو پیک بنائے۔

" تمہارے ایک نے بہتر اور خوشکوار متنقبل کے نام۔"شیمانے کہااور گلاس کراکر پہلا گھونٹ لیا۔ "شیما!" صبور نے مجیر لہجے میں کہا۔" میں سلطانہ

ے اپنے تعلقات اس حد تک خراب کرلینا چاہتا ہوں کہ وہ خود ہی طلاق کا مطالبہ کرے۔'' '' میں میں میں سے شدید سے میں دوران شہر

" معاملات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں؟'' شیما نے تشویش کا اظہار کیالیکن اپنے ول میں وہ یقیناً بہت خوش ہوگی۔

''ہاں۔'' صبور نے فورا ہی دوسرا گھونٹ لیا۔'' اور اس معالمے میں تم ہی میری مدوکر سکتی ہو۔'' ''تہہیں ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے میں کچھ ''جمی کرسکتی ہوں صبور!''شیمانے والبہاندا نداز میں کہااورا ٹھھ

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

m

کراس کے پہلومیں آجیمی۔ صبور نے اس سے پہلے بھی شیما کواس حد تک بے تکلف ہونے کا موقع نہیں دیا تھا تگراس وقت اسے ضبط سے کام لینا

ہونے کا موسے ہیں دیا تھا مراس دفت اسے ضبط سے پڑا۔وہ شیما کواپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ''مس سامتا میں کے '' صب نہ قدر سے

"میں چاہتا ہوں کہ ....." صبور نے قدرے رکتے ہوئے کہا۔" سلطانہ کواس بات کاعلم ہوجائے کہ ش جب کھر سے چلاتھا، اس کے بعد فورا بی تمہارے پاس آگیا تھا۔ یہ جان کر وہ بہت تلملائے گی۔ آج کے بعد ہم دونوں پبلک چلیسز پر بھی ایک دوسرے سلیس گی۔ یہ بات بھی کی نہ کسی طرح سلطانہ کے علم میں آئی رہے گی۔ کونکہ تم ماڈل کرل ہو، اس لیے شاید کی اخباری فو نو کرافر کوموقع ل جائے کہ وہ ہماری تصویر اخبار میں بھی چپوا کہ وہ ہماری تصویر اخبار میں بھی چپوا دے دوہ ہماری تصویر اخبار میں بھی چپوا دے داوروہ تصویر اخبار میں بھی جپوا دے داوروہ تصویر اخبار میں بھی جپوا مضہور ماڈل کرل شیما کوآج کل محتفف مقامات پر ایک طالب علم صبور کے ساتھ و یکھا جارہا ہے۔ بات جب یہاں تک علم صبور کے ساتھ و یکھا جارہا ہے۔ بات جب یہاں تک مرطلے پر آپ ہے ہے باہر ہوجائے گی۔ وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرسکتی ہے۔ اس کا مطالبہ کور آبان لوں گا۔"

"میربہت اچھارہے گا۔" مگراس کے دل میں بہی تھا کہ شیما کواپنے حق میں استعال کرنے کے بعد ایسا کوئی موقع آنے ہی نہیں دے گا کہ ان کی تصویر چھپے اور اسکینڈل ہے۔ "ارے!" صبور اپنے سوپے ہوئے منصوبے کے مطابق اچا تک کھڑا ہوگیا۔

'' کیا ہوا؟''شیمانے جلدی سے بوچھا۔ '' مجھے ابھی ابھی خیال آیا ہے۔'' صبور بولا۔'' میں ذہنی طور پر اتنامنتشر تھا کہ میں نے کارمناسب جگہ پارک

سىپنسددانجست ح 253 كستمبر 2014ء

طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اس نے جومنصوبہ بندی کی تھی، ذہنی انتشار کے عالم میں کی تھی۔ اگر اس نے اپنے منصوب کا ہر زادیے سے جائزہ لیا ہوتا تو وہ جو پچھ کرتا، نیادہ بہتر طریقے سے کرتالیکن اسے اب بھی خیال نہیں آسکا تھا۔ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا تھا۔ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا تھا۔ شیما کی کار پھائک سے تکلی نظر آئی توصبور اس کی طرف بڑھا۔ شیمانے کاررو کتے ہوئے اپنے برابر کی سیٹ کا دروازہ کھو لا۔ صبور نے بہ مجلت کار میں بیٹھتے ہوئے دروازہ کھو لا۔ صبور نے بہ مجلت کار میں بیٹھتے ہوئے دروازہ کھو لا۔ صبور نے بہ مجلت کار میں بیٹھتے ہوئے دروازہ کھو لا۔ صبور نے بہ مجلت کار میں بیٹھتے ہوئے۔

حرف برها - يما مع الروح الوع البي برابرن مين المرود و المرود في المرود و ا

ہ میں سرت میں او پر جائے کے رہیے ہیں ہو۔ صبور نے جواب دیا۔''بس بیر خیال آیا تھا کہ ادھر ہی ہے او پر چلا جاؤں اور پھر میں ذہنی طور پر منتشر بھی تھا۔ میں حمہیں بتا چکا ہوں۔''

'' کیا بیکم صاحبہ ہے کچھزیا دہ جھڑا ہو کیا تھا؟''شیما نے ہنس کر یو چھا۔

'' جھٹر اُ تونہیں کہا جاسکا گر پچھٹلخ با تیں ہوگئ تھیں۔ اچھا اب بیتو طے کرلو کہ پولیس اسٹیشن پر کہنا کیا ہے۔ بیتو ظاہر کرنا ہوگا نا کہ میں آئی ویر سے تمہارے اپار فمنٹ میں کیوں تھا۔''

''تم کیا چاہتے ہو؟ کیا کہا جائے؟ میں ایک ماڈل محرل ہوں۔ پولیس خود بچھ لے کی کہتم نے اتنازیادہ وقت میرے ایار منٹ میں کیوں گزارا۔''

' وُنکیکن اس تشم کی بات خود تونبیس کی مباسکتی نا!'' ' و ترین با بات مین''

'' یہ گہنا مناسب رہے گا کہ بیس کسی ٹی وی چیش کے لیے کوئی ڈراما بنانا چاہتا ہوں۔ کہانی کا ایک ہلکا ساخا کہ میرے ذہن بیس ہے اور کیونکہ اس لائن بیس میری واقفیت میرفتم ہی ہے ہے، اس لیے بیس اس کہانی پر بات کرنے کے لیے تمہارا بی انتخاب کرسکتا تھا۔ زیادہ وقت اس لیے لگا کہ اس ڈراھے کو بنانے کے لیے اس کے بجٹ پر بھی تفصیلی کہ اس ڈراھے کو بنانے کے لیے اس کے بجٹ پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی تھی اور کہانی پر بھی!'

'' ہاں، یہ بیان مناسب تو ہے لیکن اس بارے میں کیا کہو گے کہ تم نے کار غلط جگہ پارک کیوں کی تھی؟'' کیا کہو گے کہ تم نے کار غلط جگہ پارک کیوں کی تھی؟'' '' کہہ دوں گا کہ بس بے دھیانی میں خلطی ہوگئ۔ کیونکہ اس وقت میرے دیاخ میں کہانی تھوم رہی تھی اس لیے خیال نہیں رہا تھا کہ کار کہاں کھڑی کررہا ہوں اور کیونکہ مبیں کی تھی۔ کہیں پولیس والے اٹھانہ لے جا تھی یا۔۔۔۔اچھا خیر! میں ابھی آتا ہوں۔ کارکس تیج جگہ پارک کرآؤں۔' ''کرآؤ۔''شیمانے کہا۔''اگر پولیس کاراٹھا لے کئ ہوگی تو بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس علاقے کا ایس ایچ او جھے جانتا ہے۔ میں تہمار سے ساتھ پولیس اشیش چلوں گی۔ کارہم لے آئیں ہے۔ پولیس کوئی کارروائی بھی نہیں کرے گی۔''

'' ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔'' ''میں بالکوئی میں کھڑی ہوکردیکھتی رہوں گی۔تم نے کارشایدائی طرف کھڑی کی ہوگی۔ادھر ہی کار کھڑی کرنے کی اجازت میں ہے۔''

ور ازے کی طرف بڑھتے موئے کہا۔''تم بالکونی میں کھڑی رہنا۔اگر کارنہ ہوئی تومیں منہ میں اشارہ کردوں گا۔تم نیچے آجانا تا کہ جھے اپنی گاڑی میں پولیس اشیشن لے جاسکو۔''

صبور کے باہر نگلنے کے بعد شیمائے دروازہ بند کرلیا۔ صبور نیچے پہنچا۔ اپار منٹس کی اس جانب کوئی کارمبیں تھی۔ پچھ آگے جا کر ایک موڑ تھا۔ صبور خوا کواہ اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ایک اچٹتی می نظر سے و کیولیا تھا کہ شیماا ہے اپار ممنٹ کی بالکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔

موڑ پر پہنچ کر صبور رکا۔ پھر تیزی سے واپس مڑا اور شیما کی بالکونی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ہاتھ سے اشارے کرنے لگا۔ وہ شیما کو جنانا چاہ رہا تھا کہ کارنہیں ہے۔شیمانے اس کے اشارے و کھے لیے۔ وہ فورا بالکونی سے فائب ہوئی۔

صبور ابار منتس کے احاطے کے بھا تک کے قریب
جا کھڑا ہوا اور شیما کا انظار کرنے لگا۔ وہ اپنی منصوبہ بندی
سے بہت مطمئن تھا۔ اب وہ پولیس اسٹیش جاتا تو کاروہاں
ظاہر ہے کہ نہیں ملتی۔ اس صورت میں صبور کارکی چوری کی
رپورٹ درج کراسکیا تھا۔ شیما کے ساتھ ہونے کی وجہ سے
رپورٹ میں یہ بات بھی آجاتی کہ وہ اس وقت شیما کے
ساتھ تھا جب کار سے ایک حادثہ ہوا۔ اس طرح پولیس یہ
باور کرسکتی تھی کہ جو کار چوری کرکے بھا گا تھا، ای سے وہ
عاد شہوا۔

صبورنے جہاں کارچھوڑی تھی، وہ اسے وہاں نہیں ملی متحی۔ اس ہے اس نے میہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ کار پہلے ہی پولیس کول چکی تھی۔ پولیس کول چکی تھی۔ کیکن اس منصوبہ بندی میں ایک جمول بھی تھاجس کی

ن وبديدن درين ايت اون ان ما

سسپنس دُانجست ح 254 كستمبر 2014ء

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

w

Р a k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

S

W

W

Ш

ρ

a

k

O C

i

e

Y

C

0

دېراجرم

لیے کوئی مسئلہ میں ہوگا۔ تم ایک بڑے جا گیردار کے اکلوتے اور لاڈ لے بیٹے ہو۔''

"" مبور بولا۔
"" مبری پوری بات نہیں سی۔" صبور بولا۔
"" کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کا رکسی واردات میں استعال کی جائے۔"
"" اس سے تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تم
کارچوری کی رپورٹ درج کرانچے ہو۔"

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

M

رن کار پورٹ درج کراھیے ہو۔ ''پوچھ کچھ تو بہر حال ہوگی۔''

'' آب جوہونا ہے، دوتو ہوگا۔ جھٹک دوان باتوں کو ذہن سے اور بیضروری مجی نہیں ہے کہ دہ کارکسی داردات میں استعال کی جائے۔''

" مان ميضروري تونيي<sub>س-"</sub>

''بس توجیوڑواب بید ذکر۔جوہوگا دیکھا جائے گا۔'' صبور مسکرادیالیکن مسکرانے کے لیے اسے خود پر جبر کرنا پڑا تھا۔اسے پر بیٹانی اب بھی لاحق تھی کہ بیاونٹ کس کروٹ جیھے سکے گا۔وہ شیما کے ساتھ اس کے اپار قمنٹ میں پہنچ گیا۔نی الحال ضروری تھا کہ وہ شیما کوخوش رکھے۔

'' مجھے ایک بات پرجیرت ہے۔'' شیمانے میٹھتے ہی شراب کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔'' تم بتا چکے ہو کہ بیگم صاحبہ سے تمہارا کوئی خاص جھڑ انہیں ہوا تھا، بس تھوڑی ہی ساحبہ نے کلای ہوئی تھی۔ اس کے بعد اتن دیر ہو چکی ہے' بیگم صاحبہ نے تمہیں ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ انہیں پوچھنا تو صاحبہ نے تمہیں ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ انہیں پوچھنا تو چاہے تھا کہ تم کہاں ہو۔موبائل تو ہے تمہارے پاس ....وہ رابط کر سکتی تھیں۔''

و میں نے اپنے موبائل کا سوئے آف کردیا ہے۔''
یو مبور نے شیما ہے موبائل پر رابطہ کرنے کے بعد کیا
تھا تا کہ تھر واپس پہنچنے کے سلسلے میں اسے کوئی اور بہانہ
براشانہ پڑے۔ یہ خیال تو اسے تھا کہ رابطہ نہ ہونے کے
باعث سلطانہ پریشان ہوگی لیکن اس نے سوج لیا تھا کہ وہ
بعد میں اس سب پچھ بتا دے گا۔ یہ بھی کہ جائے حادثہ سے
بعد میں اس سب پچھ بتا دے گا۔ یہ بھی کہ جائے حادثہ سے
کرلی کا مہارالیا تھا۔اسے یقین تھا کہ سلطانہ اسے جموٹانہیں
کرلی کا مہارالیا تھا۔اسے یقین تھا کہ سلطانہ اسے جموٹانہیں
سمجھے کی اور نہ اس کے کر دار پرشبہ کرے کی۔شادی کے بعد
سمجھے کی اور نہ اس کے کر دار پرشبہ کرے کی۔شادی کے بعد
سمجھے کی اور نہ اس کے کر دار پرشبہ کرے کی۔شادی کے بعد
سمجھے کی اور نہ اس کے کر دار پرشبہ کرے کی۔شادی کے بعد

اس کا جواب سننے کے بعد شیما ہولی۔'' کیوں؟ سونچ آف کیوں کرویا تھا؟''

"میں نبیں چاہتا کہ میری اور تنہاری رفاقت میں کوئی رفت اندازی ہو۔"صبورتے یہ جواب شیما کوخوش کرنے کے

تمہارے گھر میں پہلی مرتبہ آیا تھا اس لیے جانتا بھی تہیں تھا کہ دہاں کارپارک کرناممنوع ہے۔'' '' دہاں ایک جگہ نوپار کنگ کھا ہوا تھا۔'' '' میں کہ سکتا ہوں کہ اس پرمیری نظر نہیں پڑی۔'' ایکا یک شیمانے کچھ منہ بنایا۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

'' کیوں؟''صبور نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ''کیامبری کوئی بات فلط ہے؟''

"میہ بات نہیں۔" شیما بولی۔" بس اس کیے تھوڑی ہی بور ہوئی ہوں کہ آج پہلی بارتم مجھ سے ملنے آئے اور یہ کھٹر اگ ہوگیا۔اچھا سنو ..... پولیس اسٹیشن سے واپسی پر کیاارادہ ہے تمہارا؟"

صبور شمجھ کمیا کہ شیما کیا چاہتی تھی۔اس نے کہا۔'' ابھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا شیما! دو تین پیک تو پیوں گا، کار کیاس گڑیڑ کی وجہ ہے میں بھی کمدر تو ہوا ہوں۔'' اس جواب سے شیما خوش ہوگئی۔

\*\*

پولیس اسٹیشن پڑنچ کر جو ہات سامنے آنا چاہیے تھی، وہ آئی۔کارپولیس نے میں اٹھائی تھی۔

''اس کا مطلب ہے۔'' شیما ہی بول پڑی۔'' کار کی ہوئی سے''

چوری ہوئی ہے۔'' ''یہ تو بہت بُراہوا۔''صبور بولا۔''وہ کارمبرےایک دوسہ کی تھی '' شیراس ایس سالگا نہیں ھیکی روستہ

دوست کی تھی۔''شیما اس بات پر بالکل نہیں چونگی۔ رائے
میں صبور نے اسے اس بارے میں بتایا تھا کہ اس کی کار
خراب ہوئی تھی اس لیے اس کا ایک دوست جاوید، جو اس
شام دودن کے لیے لا ہور کمیا تھا تواپنی کارائے دے کمیا تھا۔
اس موقع پر صبور کو پہلی مرتبہ خیال آیا کہ اس معالمے
میں جاوید سے بھی پوچھ تچھ کی جائی ادر دہ پولیس کو بتا تا کہ
اپنی کا راس نے ائر پورٹ پر صبور کے حوالے کی تھی۔ اس
صورت میں اس کے ادر شیما کے بیان کا تعنیاد سامنے آتا۔
لیکن اب صبور کو آئی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ پچھ سوج

ر پورٹ ای طرح درج کرانا پڑی جس طرح پہلے ہی مے یا ممیا تھا۔

پولیس اسٹیشن سے واپسی پرشیما بولی۔''اس طرح چوری کی جانے والی کاریں عموماً تومتی نہیں ہیں۔'' ''الیی صورت میں مجھے جادید کو کار کی قیمت ادا کرتا

این سورت میں بھے جادید و کاری عیت ادا تریا پڑے گی۔خیر میر تومیرے لیے کوئی مسئلہ بیں ہوگالیکن .....'' شیمانے اس کی بات کائی ۔'' ظاہر ہے کہ میرتمہارے

سىپنسددانجىت ح 255 كستمبر 2014ء

اورد و بڑے گھونٹ لیے۔ پھر دوبار وصبور کا گلاس اٹھایا۔ ای مختفر دورا نے ہیں صبور کو ایک تدبیر سوجھ گئی۔ شیما سے نظر بچا کراس تدبیر پڑعمل ہیرا ہونے کا موقع بھی اسے ل عمیا۔ شیما جب ذرا سا آ کے جھک کر اس کا گلاس اٹھا دہی تھی ،صبور نے اپنی جیب میں پڑے ہوئے موبائل کا سونج

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

0

m

موبائل کھولنے سے جو ہلکی می میوزیکل آواز آئی، صبورکواس کا خیال نہیں رہا تھا۔شیمااس آواز سے اس وتت چوکی جب وہ شراب کا گلاس صبور کی طرف بڑھا رہی تھی۔ صبوروہ آوازین کر تھبراسا کیا۔لیکن جیرت انگیز طور پراس نے تھبراہٹ کا اظہارائے چیرے سے نہیں ہونے دیا۔ ''شاید ہاتھ کا دیاؤ پڑ کیا بٹن پر۔'' صبور نے جیب

میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہااور موہائل نکالا۔ اب وہ دوبارہ موہائل بند کرنے پر مجبور تھا گراس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی موہائل نے کوئی میسج آنے کا سکتا ۔ ، ،

''کوئی میسج آیا ہے۔''شیمافور آبولی۔ ''بل ۔''صبور ، میسج اسکرین پرلانے لگا۔ ''بیٹسج دیکے کر بند کردیناموبائل۔''شیمانے کہا۔ لیکن میسج پڑھتے ہی صبور کا ساراجہم سنسنا گیا۔وہ اس کی بیوی سلطانہ کا میسج تھا۔ اس نے اطلاع دی تھی کہ روحی اور ڈاقب کا ایکسیڈنٹ ہوگیا تھا جس میں ٹاقب کی ہلاکت میر بی تھی۔

مبور بے اختیار کھڑا ہو کیا۔ اس کے چہرے سے پریشائی میاف ظاہر ہونے لگی تھی۔اے اپناا بکیڈنٹ یاد آئی تھا۔

'''کیامینے ہے؟''شیمانے جلدی سے پوچھا۔ ''سلطانہ کی چھازاد بہن اور اس کے متلیتر کا ایمیڈنٹ ہوگیاہے۔اس کامتلیتر ہلاک ہوگیاہے۔'' اوہ!''

''اب میراجانا ضروری ہوگیاہے شیمالیکن .....'' ''لیکن کیا؟'' شیمایات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی۔

"میں دو پیک بی چکا ہوں۔ اُوتو آئے گی۔ خیر،اس ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجی جانتے ہیں کہ میں پیتا ہوں۔ آئی ایم سوری شیما! جھے اب جانا چاہے۔ میں تم سے کل لموں گا۔"

بات اليي تحي كدشيماات روك نبيس كل برچنداے

لیے بھی دیا تھاجس پروہ بعدیش پچھٹا یا کیونکہ شیمانے خوش ہوکر اس کے گلے میں ہانہیں ڈالتے ہوئے اس کے ہونٹ چوم لیے تھے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"" آج اچا تک اتن اچی لکنے لکی ہوں تہمیں۔" وہ بولی اور گلاس کی باقی شراب ایک ہی سانس میں لی گئی۔ وہ اب بھی اس کے ملے کار ہار بنی ہوئی تھی اوروہ کسمسار ہاتھا۔
میں اس کے ملے کار ہار بنی ہوئی تھی اوروہ کسمسار ہاتھا۔
میں اپنا گلاس ختم کرونا! تم خود کہہ چکے ہوکہ میرے ساتھ دو

تین پک پیو گے۔'

میں ہورکو یا دھا۔ وہ بھی بھی دو تین پیک ہی ایتا تھا گر شیبا کو جذباتی ہوتا دیکہ کر وہ پریشان ہوگیا۔ شیبا کی جذباتیت کے بس منظر شیبا اس کی ایک خواہش بھی تھی۔ صبور کی شادی ہے جال میں لانے کی مشادی ہے جال میں لانے کی موشیں کرچکی تھی۔ صبور کی شادی نے اسے ماہی کردیا ہوگا لیکن اب اچا تک اسے یہ تو ید کمی تھی کہ صبور اپنی بول کی کوشش کی کہ صبور اپنی بول کی کوشش کی کوشکا کی کامیاب موسی کی کوشکا کی کامیاب موسی کی کوشکا کی کوشکا کی کوشکا کی کوشکا کی کوشکا کی کامیاب موسی کی کوشکا کی کوشکا

شیما کے اصرار پرمبورکوا پنا پیک جلدی فتم کرنا پڑا۔ شیمااس کے لیے دوسرا پیک بنانے تکی۔اس دفت تک وہ اپنا دوسرا پیک آ دھافتم کر چگی تھی۔ اس کی اس" برق رفتاری" سے مبور کو بیدا ندیشہ لائق ہو گیا تھا کہ وہ جس بات سے بچنا چاہتا تھا، وہ زیادہ جلدی قریب آ جاتی۔ وہ سوچنے لگا کہ شیما سے بیچنے کے لیے وہ ایسا کون ساراستہ اختیار کرے کہ شیما اس سے فقانہ ہو۔

"بيہ پيك ميں تم كواپنے ہاتھ سے پلاؤں گی-"شیما نے كہتے ہوئے گلاس اس كے منہ سے لگاديا-" تم كوميرى تتم ہے- بيہ پيك ميرے ہاتھ سے ہيو-" اس كا انداز بڑا الہانہ ہوگيا-

صبور نے ایک چھوٹے سے گھونٹ پر اکتفا کرنا چاہا لیکن شیمانے اے چھوٹے چھوٹے تین گھونٹ لینے پرمجبور کردیا۔ ''ہوچہ میں نام ک

"" آج میری زندگی کی بیسب سے خوب صورت رات ہوگی۔" شیمانے صبور کا گلاس رکھ کراپنا گلاس اٹھایا

سىپنس دُانجىت ح 256 كستمبر 2014ء

# باک سوسائی فلٹ کام کی میکئیل پیشماک سائی فلٹ کام کے بھی کیا ہے

= WILLE OF GAR

پیرای کِک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کایرنٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

t

C

0

المشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج

و پیپ سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنکڈ پڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مُختلف س**ائزول میں ایلوڈنگ** سپریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمپرینڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور

ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



W ρ a k S O C 8

Ш

Ш

Ų

H

''کون سے اسپتال میں ہے؟'' شیما نے پوچھا۔ '' چلو میں تہیں اپنی کار میں تپھوڑ آتی ہوں۔'' ''میں کیکسی کرلوں گاشیما!'' ''میر ہے ساتھ جاتے ہوئے کوئی ڈرہے تہیں؟'' ''ارے نہیں! یہ بات نہیں۔اور ضروری بھی نہیں کہ کوئی جہیں میر ہے ساتھ دیکھ لے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

m

صبورکوشیما کے ساتھ اس کی کار میں روانہ ہونا پڑا۔ وہ جوں جوں سارے معالمے پرغور کرر ہاتھا، اس کی پریشانی بڑھتی جاری تھی۔ اس نے جومنصوبہ بندی کی تھی، اس میں اب کڑ بڑ ہونے کا توی امکان نظر آر ہاتھا۔ رائے میں شیما نے جو ہاتیں کیں، وہ ان کا مختصر جواب دیتے ہوئے اپنے خیالوں سے نیزد آز مارہا۔

۔ آخرشیما کہدر بی تھی۔''معلوم ہوتا ہے تہہیں اپنی بیوی کی چیازاد بہن اوراس کے مقیتر سے خاصالگاؤ تھا۔'' '''نہیں' یہ بات نہیں۔''

'' پھرتم اس وقت د ماغی طور پرغیرحا ضر کیوں ہو؟'' '' میں بعد میں بتاؤں گانتہیں۔'' پھرشیمانے کچھنیں کہا۔ وہ صبور کواسپتال کے بھا تک

چرسیمائے پچھ بین کہا۔ وہ صبور تواسیمال کے پھا ٹک کے قریب چپوڑ کرواپس چلی کئی ۔ سید میں سے ایس بیسیش میں میں میں ج

اسپتال کے رئیسیٹن ہے صبور کومعلوم ہوگیا کہ روحی انتہائی قلہداشت کے دارڈ میں نہیں تھی۔اس کا مطلب ہے تھا کہا ہے خطرناک چوٹیس نہیں آئی تھیں ۔صبوراس روم میں پہنچا جس کانمبرا ہے رئیسیٹن ہے معلوم ہوا تھا۔

وہاں اس وقت سلطانہ کے علاقہ روحی کے والدین اور سلطانہ کے محر والے بھی ہتے۔ روحی بستر پر جادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچیز خراشیں چرے پرتھیں ۔ اس کے چرے پرتم واندوہ کے تاثرات تھے۔ اس نے صبور پر ایک گہری نظر ڈ الی اور مجراس کی پلیس جھک کئیں۔

'' آئی ایم سوری! میں وقت پرٹبیں پہنچ سکا۔'' صبور نے بیہ بات کو یاان سبحی لوگوں سے کہی تھی جواس وقت وہاں موجو دیتھے۔

وہروں ۔ صبور کو دیکھ کرروی کی آنکھیں ڈیڈیا آئی تھیں۔ آنکھیں ہی جمیانے کے لیے اس نے پلکیں جمکائی تھیں۔ اس موقع پر سلطانہ نے صبور سے نہیں پوچھا کہ اس نے اپنامو بائل کیوں بند کررکھا تھا۔ان لوگوں سے گفتگو میں صبور کو ایکسیڈنٹ کی تفسیلات معلوم ہو تیں اور ذراہمی شک وشیح کی مخبائش باتی نہیں رہی کہ دہ حادثہ صبور ہی سے ہوا تھا۔ بڑی کونت ہوئی ہوگی کہ اس کا شکار کم از کم وقتی طور پر تو اس کے ہاتھ سے نکل ہی رہا تھا۔

'' جاؤے کیے؟ اور کہاں جاؤے۔'' ''نیکسی عی سے جاؤں گالیکن پہلے سلطانہ سے بات م '' W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

صبوراس وقت شیما ہے پہنا جاہتا تھا۔ میسی کی وجہ ہے اس کی خواہش پوری بھی ہوگئی تھی کیلن اس میسی نے اسے ...
بدحواس کردیا تھا۔ اسے اپنے ایکسیڈنٹ کے وقت اس لاکی کا چہرہ کچھ شنا سامحسوں ہوا تھا لیکن اب سلطانہ کا میسی پڑھ کر اسے یاد آگیا تھا کہ وہ روح تھی۔ ایکسیڈنٹ کے وقت روحی پراس کی اجنتی می نظر بدحوای کے عالم میں بڑی تھی اس لیے پراس کی اجنتی می نظر بدحوای کے عالم میں بڑی تھی اس لیے اسے اس وقت خیال ہیں آرکا تھا کہ وہ روح تھی۔

اس نے موبائل پر سلطانہ سے رابطہ کیا۔ شیما کی تظریب اس پرجی ہوئی تیس ۔

"" تم كہاں ہوصبور!" سلطاند كى آ داز بھرائى ہوئى ى تقى " تم نے كہا تھا كہ جلد ہى گھر پہنچو مے كيكن تبيں پہنچے۔ اس كے بعد مجھے تمہارا موبائل بند ملتار ہا۔ میں نے ایک تنج بھیج دیا تھا كہ جب بھى تم اپنا موبائل كھولو مے مسیح تمہیں ل جائے گا۔ كيادہ تمہيں ملا؟"

''مل ممیاہے۔''صبورنے جواب دیا۔''میا یکسیڈنٹ کہاں ہواہے؟''

''تم نے جھے بتایا تھا نا کہ ایک جگہ کوئی ایکیڈنٹ ہوگیا ہے۔اس وقت تہمیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ وہاں روحی اور ٹاقب سے کوئی کارنگرائٹی تھی۔ ٹاقب تو ۔۔۔۔۔'' سلطانہ کی آواز رندھ گئی۔ پچھددور کارشتہ اس کا ٹاقب سے تھااور روحی سے تو وہ بہت ہی محبت کرتی تھی۔

یہ جواب من کرصبور کا ساراجہم سنسنا گیا۔اب اس میں فٹک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ دو ایسیڈنٹ ای سے ہوا تھا۔وہ لا کی شنا سابھی اسے ای لیے لگی تھی کیونکہ وہ روحی تھی۔

''تم اس ونت کہاں ہو؟'' صبور نے بوچھا۔ وہ بدفت تمام بولا۔

سلطانہ نے رندھی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے ایک اسپتال کا نام بتایا۔

' میں پنچا ہوں۔'' صبور کے کہے سے پر شانی صاف ظاہر تھی جس کا سبب سلطاندنے کھی اور سمجھا ہوگالیکن صبور کی پریشانی اس خیال سے تھی کہ ٹا قب کی موت اور ردی کے زخمی ہونے کا ذے داروہ خودہی تھا۔

سىپنسددانجىت ح 258 كستمبر 2014ء

### **WWW.PAKSOCIETY.COM**

دېراجرم

ا قاعد کی سے ہر ماہ حاصل کریں ہائے وروازے بر اكرساك كے ليے 12 اه كازرسالاند (بشمول رجيز ؤ ڈاک خرچ) باکتان کے کی شمریا گاؤں کے لیے 700 روپے یقتہ مما لک کے لیے 7,000 روپے آپ ایک وقت میں کئی سال کے لیے ایک ہے زائد رسائل کے خریدار بن عنتے ہیں۔ قم ای صاب ارسال کریں ہم فورا آپ کے بیے ہوئے ہے ہر رجنر ذ ڈاک رسائل بھیجنا شروع کر دیں گے۔ یے کی طرفت این بالال کے لیے بہترین تحذیمی ہوسکتا ہے بیرون ملک ہے قار تین صرف ویسٹرن یونین یامنی گرام کے ذریعے رقم ارسال کریں کمی اور ذریعے ہے رقم سجیجنے پر بھاری بیک فیس عاید ہوتی ہے۔اس ہے گریز فرمائیں۔ رابطة ثمرعياس (فون نمبر: 0301-2454188) جاسوسى ذائجست يبلى كيشنز 63-C فيزاا ايحشيش وينس بادَسنگ اتعار أي ثين كورگلي روژ، كرا جي ن 35895313 يكس: 35802551

W

W

W

P

a

k

S

O

C

8

r

C

ٹا قب کی لاش اہمی پولیس ہی کی تحویل میں تھی۔ ''وہ کار پکڑی نہیں جا سکی ہے؟''صبور نے یو چھا۔ '' کارتو ابھی تبیں پکڑی گئی لیکن اس کے مالک کا بتا تو چل ہی جائے گا۔''سلطانہ کے دالدنے جواب دیا۔ صبور کا دل دهزک انها - و ه با نغتیار بو چه بیشا -"كارك مالك كابتاكيے جل جائے كا؟ ''روحی اس کار کانمبر شیک ہے۔ تونہیں دیکھ کی تھی گر کچھ مندے اس کے ذہن میں رہ محکے تھے۔اس نے پولیس کو تین چارنمبر بتائے ہیں۔خودروحی کا خیال ہے کہان میں ہے کوئی ایک نمبر ضرور درست ہوگا۔ پولیس ان جھی نمبروں کے بارے مِن تحقیقات کر کے اصل آدی تک پہنچ سکتی ہے۔ صبورکے لیے بیاسب پریشان کن باتیں تھیں۔ پولیس جاوید تک پہنچ جاتی تو جاوید آئیس یمی بیان دیتا کہاس نے لا ہور جاتے وقت اپنی کارصبور کو دے دی تھی۔ جاوید کے بعد بولیس صبور کے یاس پہنچی ۔صبور انہیں میں بیان د ہے سکتا تھا کہ اس کی کار اس ونت چوری کی گئی تھی جب وہ شیمائے تھریرتھا۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

پہلے صبور نے سوچا تھا کہ وہ ایکسیڈن کے بارے میں سلطانہ کو بتا دے گا اور یہ بھی نہیں چھپائے گا کہ وہ حاوث کے وقت اپنی موجودگی دوسری جگہ ٹابت کرنے کے لیے شیما کے پاس چلا گیا تھا۔ سلطانہ یہ بات سوچ کر اے کا اس کے شوہر کوانے بچاؤ کے لیے بجی اس جوا گیا تھا۔ سلطانہ یہ بات سوچ کی اس جوا گیا تھا۔ سلطانہ یہ بچاؤ کہ اس ماہ سوچھ کی لیکن اب صبور کے لیے یہ مشکلہ تھی کہ وہ اپنی بوی کے ایکسیڈنٹ سے کوئی اجنی نہیں بلکہ روتی کی چچاز اد بہن کا مشکلہ تھی کہ وہ اپنی بیوی مشکل تھی کہ وہ اپنی بیوی مشکلہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو ایکسیڈنٹ کے بارے میں نہیں بتاسکتا تھا اور ایس صورت میں شیما کی بات س کر سلطانہ کے دل پر جو پچھ مورت میں شیما کی بات س کر سلطانہ کے دل پر جو پچھ گور دتی ،اسے اس کا خوب اندازہ تھا۔

دوسری مصیبت قانونی بھی کھڑی ہوسکتی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ دہ شیما کے بیان پرشبہ کرتے ہوئے یہ جھتی کہ صبور نے جائے حادثہ سے اپنی عدم موجودگی ظاہر کرنے کے لیے شیما کوآلۂ کاربنایا تھا۔

اس کے ساتھ پولیس کے لیے بیہ معمامی ہوتا کہ کار غائب کہاں ہوگئ؟

صبور کے ذہن میں بیسب خیالات چکراتے رہے تھےاس لیے روحی کے کمرے میں جو یا تیں ہوتمیں،ان میں وہ ذہنی طور پرغیر حاضر سار ہا۔ سرچی درسالان کے ملاس کی سے جاری تھر تھے ک

روحی اورسلطانہ کے والدین کواب بیجلدی بھی تھی کہ

سىپنسددانجىت (259 كستمبر 2014ء

## **WWW.PAKSOCIETY.COM**

وہ ٹا قب کے گھر جا کراس کے دالدین کے ٹم میں بھی شریک ہوں۔ طے پایا کہ فوری طور پر صرف سلطانہ کو روقی کے پاس رہنے دیا جائے اور باتی لوگ ٹا قب کے گھر کا رخ کریں۔ یہ ایک اخلاتی اور معاشرتی تقاضا تھا۔ دورتے تھے جات رہے ہوں ان میں دین اور دین کا دورہ کا میں میں دورتے تھے میں دیں ہے۔

" مم مجى چلے جاؤ مبور!" سلطاند نے كہا-"ميرى نمائندگى بھى ہوجائے كى-" W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

صبوراس گرین نبیں جانا چاہتا تھا جس گھر کا جراغ اس کے ہاتھوں گل ہوا تھا لیکن وہ اس سے پہلو تھی نبیں کرسکا۔ اگر سامنے صرف سلطانہ ہوتی تو شاید وہ نہ جانے کے لیے کوئی جواز پیدا کرلیتا لیکن اس وقت بھی لوگ اور روحی بھی موجود تھی جس کا مظیتر اس کے ہاتھوں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ سلطانہ کوروجی کے پاس جھوڑ کر جب سب لوگ اسپتال سے روانہ ہوئے توصبوران کے ساتھ تھا۔ میں لوگ اسپتال سے روانہ ہوئے توصبوران کے ساتھ تھا۔

سلطانہ اور صبور کی شادی بہت ہنگا می طور پر ہوئی تھی ، ور نہ یہ شادی ایسے حالات میں ہر گر نہیں ہوتی جبکہ صبور انہی بی اے کے فائش ایئر کا طالب علم تھا۔ صرف تعلیم ہی کی غرض سے وہ کراچی میں مقیم تھا۔ اس کے باپ جا گیردار صابر شاہ نے اے کراچی میں ایک خوب صورت فلیٹ ولانے کے ساتھ ساتھ اپنی حویلی کا ایک پر انا ملازم بھی اس کی خدمت کے لیے کراچی جیجے دیا تھا۔

سلطانہ کے باب سرجن عباس کوسارے ملک کے طبی
طلقوں میں ایک محتر م تخصیت سمجھا جاتا تھا۔ وہ اور صابر شاہ
آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر بچکے ہتھے۔ ان کی دوتی وہیں
ہوئی تھی جو دفت گزرنے کے ساتھ ساتھ پائدار ہوتی چلی کی
تھی۔ اسی لیے جب سلطانہ کی عمر دس سال اور صبور پندرہ یا
چودہ سال کا تھا تو ان دونوں دوستوں میں طے پا گیا تھا کہ
مناسب دفت آنے پر وہ سلطانہ اور صبور کوشادی کے بندھن
میں جکڑ دیں ہے۔

''مناسب وقت'' ہے ان دوستوں کی مراد ہوتھی کہ جب صبور اور سلطانہ تعلیم کمل کرلیں سے لیکن سلطانہ کی مال کرلیں سے لیکن سلطانہ کی مال کی ایک بیاری کی وجہ ہے اس مناسب وقت کا انتظار نہیں کیا جارگا۔ بیاری الی تھی کہ سلطانہ کی مال کے بیچنے کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔اس کی خواہش تھی کہ وہ مرنے ہے پہلے امکان نہیں رہا تھا۔اس کی خواہش تھی کہ وہ مرنے سے پہلے ایک جی کا کوئی ہیں کہ دوہ مرنے سے پہلے ایک جی کا کوئی ہیں ہے جوئے و کھے لے۔

اندرونی علاقے میں صابر شاہ کی حویلی جانا پڑا تھالیکن صبور کو کیونکہ اپنی تعلیم مکمل کرنا تھی اس لیے صابر شاہ نے ان دونوں کے لیے ایک بڑا ا پار خمنٹ خرید لیا تھا۔ وہ دونوں حویلی ہے کراچی آ کراس ا پار فمنٹ میں مقیم ہو گئے تھے۔ پرانے خادم کے علاوہ حویلی ہے ایک پرانی خادمہ بھی وہیں آئی تھیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

m

لیکن ملازم بھی کسی کی تنہائی کا از الدنہیں کرتے۔ای لیے صبور جب پڑھنے جاتا تو سلطانہ اپنے والد کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کی مال بیار تھی۔شادی کے دس دن بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت کچھ عزیز وں کے علاوہ سلطانہ بھی کچھ دن تک اپنے باپ کے تھر میں رہی تھی۔شام کو صبور بھی وہاں کا ایک چکر باپ کے تھر میں رہی تھی۔شام کو صبور بھی وہاں کا ایک چکر

شادی کے موقع پر توروجی ہے مبور کی ملاقات سرسری
کی ہوئی تھی لیکن روز اند سرجن عباس کے گھر جانے کی وجہ
ہے روجی ہے اس کی دو تین ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ دو ماہ قبل
اس کی مثلنی ٹاقب ہے ہو چکی تھی۔ شادی چند ماہ بعد ہونا اس
لیے قرار پایا تھا کہ ٹاقب کے باپ کی بہت عزیز بہن نیرو فی میں رہتی تھی جو کسی وجہ ہے فوری طور پر کرا چی نہیں آسکتی تھی
اور ٹاقب کے باپ کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی
میں اس کی بہن ضرور ٹر یک ہو۔

جب حادثہ ہوا، اس وقت صبور کے لیے ٹاقب کی اس سے شاخت کرنا تو خیر ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ ٹاقب کی اس سے ایک سرسری ملاقات اس کی منگی کے موقع پر ہوئی تھی لیکن بو کھلا ہت اور گھبرا ہے بین صبورایک اچنتی کی نظر میں روتی کو بھی نہیں بیچان سکا تھا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ شام ہوجانے کی وجہ سے اس سڑک پر روشی بہت کم تھی۔ صبور کو بس یہ خیال روشیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے اجنی نہیں تھی، وہ اس یہ خیال روشی ہیں تھی۔ وہ اس یہ خیال روشی ہیں تھی۔

کیلن جب سے اس پر حقیقت منکشف ہوئی تھی ، دہ
اپنے وجود میں اندر بتی اندرلرزر ہاتھا۔ ٹا تب کے تعریراس کی
ہمت نہیں ہو گئ تھی کہ دہ ٹا تب کے باپ سے نظریں ملاسکتا۔
میں ہو گئ تھی کہ دہ ٹا تب کے باپ سے نظریں ملاسکتا۔
میں ہو گئے کے قریب اسے دوبارہ اسپتال جانے کا
مہ قع مل سکا۔

معلوم ہوا کہ دوسری میج روحی کو اسپتال سے رفصت کر دیا جاتا۔ اس وقت طے پایا کہ روحی کی کوئی رشتے دار لڑکی رات کوروحی کے ہاس رک جائے گی۔خود روحی کا کہنا بیرتھا کہ اس کی ضرورت نہیں لیکن سلطانہ نے اصرار کیا کہ

سىپىنىسدانجىت ح

سونچ آف ہوگیا ہوگا۔'' ''مین خیال جھے بھی آ

'' یہی خیال مجھے بھی آیا تھا۔'' اس جواب سے صبور نے رکھے سکون محسوس کیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

المان موا تھا۔' صبور نے کہا۔'' میں نے فوراً تم سے رابط کیا تھا۔''

صبور نے محسوس کیا کہ یہ باتیں کرتے ہوئے بھی سلطانہ کہیں کھوئی کھوئی کارہی تھی۔

"تم نے اپنے دل پراس حادثے کا بہت زیادہ الر لیا ہے۔"صبورنے کہا۔" اور پہقدرتی بات ہے۔روتی اور تم ایک دوسرے سے بہت قریب رہی ہو۔ روتی پر جو قیامت گزری ہے، اسے تم بھی شدت سے محسوس کر رہی ہو۔ اسپتال سے چلتے وقت تم نے روتی کو کسی خاص انداز میں نہ سوچنے کی تا کید بھی کی تھی۔ آخروہ کیا سوچ رہی ہے؟"

''میں انجی خودتم سے اس کا ذکر کرتی۔'' سلطانہ نے کہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔'' روتی سے ایک غلطی ہوگئی ہے۔''

> و فقلطیٰ؟'' دن ''

و بگیسی غلطی ؟'' سلطانه چپ رهی \_

''بتادُ سلطانه!''صبور پھر بولا۔

'' بتانا تو چاہتی ہوں میں حمہیں کیکن بات الی ہے کہ ..... میری سمجھ میں نہیں آر ہا .....کس طرح بتاؤں ..... دراصل .....'' وو پھر چپ ہوگئی۔

"مہاری باتوں سے میں بے چین ہور ہاہوں سلطانہ!" "صبور!" سلطانہ متذ بذب لیج میں بولی۔"روحی ماں بننے والی ہے۔"صبور بھونچکارو کمیا۔

بسلطانہ کی درک کر آہتہ آہتہ ہولئے گی۔''وہ اور ٹا قب ایک دوسرے سے ملتے تورہتے تتے ۔لوگ غلامیں کہتے کہ عورت اور مردکی تنہائی بڑی مخدوش ہوتی ہے۔ان دونوں کے ساتھ بھی اس تنہائی نے ایک غضب ڈھایا۔قدم بہک گئے ان کے۔اگر جہایا مرف ایک بار ہوالیکن وہی روحی اسپتال میں خباندر ہے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

سلطانه کومبور کے ساتھ اسپتال سے رفصت ہونا تھا۔ اس نے رفصت ہونے سے پہلے روحی کی پیشائی چوم کر آہتہ سے کہا۔'' خبر دار جوتم نے پھراس انداز میں سوچا۔'' روحی سے کے سے انداز میں مسکرادی۔

سلطانہ نے روحی ہے وہ بات اگر چددھی آ واز میں کہی تھی گر بہت قریب ہونے کی وجہ سے صبور نے س لیا۔ صبور نے سرجن عباس کو بتا دیا تھا کہ اس کی کار پچھٹراب ہوگئی ہے اور گیراج میں ہے چنانچے سرجن عباس نے اپنے شوفر کو ہدایت کی کہ وہ سلطانہ اور صبور کوان کے گھرچھوڑ آئے۔

''روحی پرغم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔'' رائے میں سلطانہ نے ٹھنڈی سانس نے کر کہا۔

"تم نے اے کس بارے میں سوچنے سے روکا ہے؟"صبورتے ہو چھا۔ مناصر دائے میں اس

'' محمر چل کر بتاؤں گی۔'' سلطانہ نے جواب دیتے ہوئے شوفر کی طرف ایک نظر ڈالی۔

صبور سجھ کیا۔ وہ ضرور کوئی خاص بات تھی اور سلطانہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بات شوفر کے علم میں آئے صبور کا خیال تھا کہ اس کا مو بائل فون بند ہونے کے بارے میں ہی سلطانہ اس کا مو بائل فون بند ہونے کے بارے میں ہی سلطانہ اس سے استفسار کرتی لیکن راستے میں اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب وہ دونوں تھر پہنچ تو بہت تھے ہوئے تھے، تاہم سلطانہ نے ملازم اور ملازمہ کو چند ہدایات دینے کے بعد ہی صبور کے ساتھ خواب گاہ کارخ کیا۔ اس وقت بھی اس بعد ہی صبور کے ساتھ خواب گاہ کارخ کیا۔ اس وقت بھی اس نے کوئی بات کرنے سے پہلے لہاس تبدیل کرنے کو ترجے دی سے کوئی بات کرنے سے پہلے لہاس تبدیل کرنے کو ترجے دی سے کھی ۔ جب دونوں بستر پرلیٹ گئے تو وہ یوئی۔

''کیاتم نے اپناموبائل اس لیے بند کرویا تھا کہ کہیں پینے میٹھ گئے تھے؟'' مصرف نام کا مان کی مین است کی تھے۔

صبور نے اس کی طرف دیکھا، پھرنظریں چرا کردھیمی آواز میں بولا۔"آئی ایم سوری سلطانہ! میں نے تم ہے کہا تھا کہ جلد کھر پہنچ رہا ہوں لیکن راستے میں ایک اور دوست لل میا۔ اس کا محر قریب ہی تھا۔ اس نے مجھے بداصرار روک لیا۔ اس کے ساتھ بیشا تو دوایک پیک چنے پڑے۔"
لیا۔ اس کے ساتھ بیشا تو دوایک پیک چنے پڑے۔"

''ہاں، یہ ایک غلطی ہوگئ۔ دراصل خیال یہ تھا کہ جلدی ہے ایک پیک فی کرنگل اوں گالیکن ایسا کرنیں سکا۔'' ''ادر پھرا پنامو ہائل بھی بند کر لیا۔''

"ایسامیں نے دانستہ بیس کیا تھا۔" صبور کو جھوٹ بولنا پرا۔" کسی وقت جیب میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو بے خیالی میں

سنسينس دانجست 261 ستمبر 2014ء

تھاتو وہ مجھے قسمیں دیے لگی تھی کہ میں تم ہے اس کا ذکر ہر گز نہ کروں لیکن میں نے اسے کی نہ کسی طرح سمجھا بجھا دیا۔' ''اس طرح توتم مجھے بہت کڑے امتحان میں ڈال

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

رہی ہوسلطانہ!" صبور کی آواز بھرائٹی۔حقیقتا وہ اس کے لیے بہت کڑ اامتحان ہوتا کہ اے روحی سے بات کرٹا پڑتی۔ "روی مجھے بہت عزیز ہے صبور!" سلطانہ نے جذباتی کہے میں کہا۔"وہ مجھے دوسال بڑی ہے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست ہیں، مہیں اس

ک زندگی بچانے کے لیے کھی نہ چھے ضرور کرنا ہوگا۔تم اگر اے نفسیاتی خور پرخودکشی کے اقدام سے نہیں روک سکتے تو کوئی ایسی راہ نکالو کہ اس کی شادی منی اور سے ہوجائے اور شاوی کرنے والا اس بات برآمادہ ہوکدہ وکی اور کے بیج کواینانام دے سکے۔

" کیاروحی کسی اور سے شادی کرنے پر تیار ہوجائے کی؟ میرا خیال ہے کہ ثاید اے ٹاقب سے بہت زیادہ محبت ہوگی۔وہ اس کی ملکسی اور کو تبول مبس کرے گی۔''

''تم اسے نفسیاتی طور پراس کے لیے آمادہ کروکہوہ یا تواسقاط کرادے یا کسی اور ہے شادی کر لے۔ جہاں تک میراا ندازہ ہے، وہ ٹا تب ہے جنوبی انداز کی محبت نہیں کرتی تھی ادرا گر کرتی بھی تو اس ہے ایک بات کہی جاسکتی ہے۔ یں نے تو نفسیات پڑھی نہیں لیکن میرے ذہن میں ایک خيال آياہ

'' کیا؟' 'صبور یو چھ بیٹھا۔ "اس کے وہاغ میں یہ بات بٹھائی جائے کہ اس کا ہونے والا بچہاس کے محبوب کی نشانی ہے لہذا اس نشائی کو اینے کیے سے لگائے رکھنے کے لیے کی اور سے شادی كرنے يرآماده موطاعے"

صبور نے سوچے ہوئے سر ہلایا، پھر بولا۔" بادی النظر میں تمہاری به بات دل کوئلتی ہے لیکن عملا میکس حد تک ممكن ب، اس بارے ميں اہمی کھ كہنا بل از وقت ہوگا۔" ''تم کچھیکوشش تو کروناصبور!'' سلطانہ کے انداز میں

''ا چھا!''صبور نے شنڈی سائس کی۔'' میں سوچوں الایارےيس-"

سلطانہ چپ رہی، وہ کچھ سوچنے کی تھی۔ اس کے چرے پرادای کا تاثر تھا۔ ادهر صبور کی بیرحالت تھی کہاس ساری گفتگو کے دوران

میں اس کی اپنی پریشانیاں بھی اس کے دماغ میں چکراتی رہی

رتک لا یا ہم دونوں کی شادی کواتنے دن گزر مسیح کیک انبھی تك اليي كوكي علامت سامنيس آئي بـ روحي كوقدرت فے شایداس بات کی سزادی کدوہ شادی سے پہلے ہی ا سے اتی قریب ہوگئ۔

"جهين اس نے كب بتايا تما؟"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

" آج بی بتایا ہے۔تم سب لوگ ٹا قب کے تعریم کئے ہوئے تھے۔روی مجھ سے لیٹ کررونے کی اور بیسب کھے بنایا۔ آج وہ ای بارے میں بات کرنے کے لیے ٹا تب ے می تھی۔ درامل و واسقاط نہیں کرانا جاہتی تھی۔اس نے ا تب ہے کہا تھا کہ وہ اس معالمے کی وجہ سے کوئی الیم تدبیر کرے کہ ان کی شادی جلد از جلد ہوجائے۔ ان کی بیہ ملاقات ٹاقب کے ایک دوست کے محریر ہوئی تھی۔ وہاں سے تکل کروہ سوک یار کررے تھے۔ ٹاقب نے اپنی کار ای طرف کہیں یارک کی تھی۔ روحی ملسی کرے می تھی۔ والی بر ثاقب اے ایک کار پر اس کے مرتک چھوڑ آتا لیکن ..... "سلطانه ایک شندی سانس کے کر چپ ہوگئی۔ " تواب و و کیاسوچ رہی ہے؟ تم نے اسے کس بات

ے روکا ہے۔ "وہ بدنای سے بیخے کے لیے خود کشی کرلینا جاہتی ہے۔ اس کے سوچنے کا اندازیہ ہے کہ اپنے ہوئے والے يج كول كرنے كے بجائے اپنے آپ كوئى حتم كرلے۔" " بیتو کوئی ہوش مندانہ فیصلہ نہیں ہے۔" صبور نے کہا۔" بہترتو بی صورت ہے کہ وہ اسقاط کرادے۔"

"میں نے بھی اس سے یہی کہا تھالیکن اس پر ب جنون طاری ہوگیا ہے کہ خود کو ختم کرلے۔ میں نے اسے۔ بہت سمجمایا ہے کہ وہ ایے کسی اقدام کے بارے میں نہ سوہے اور یہ کہ میں اس معاطے کا ذکر تم سے کروں کی اور تم ضروراس مسكے كاحل نكال لو كے -"

" میں کیاحل نکال سکتا ہوں؟" صبور تیزی سے بولا۔ "اس سے تو میں نے یمی کہا ہے کہ تم اپنے کی دوست کو اس سے شادی کرنے پر آبادہ کر سکتے ہولیکن درامل میرے ذہن میں کھاور تھا۔'

صبورسواليەنظرول سےاس كى طرف و كيتار ہا۔ سلطانه پير بولي - "تم ما هرنفسيات تونبين ليكن نفسيات تمہارا پندیدہ موضوع ہے۔ تم نے اس کا بہت مطالعہ کیا ہے۔ تم اس سے یا تی کرکے کھ ایے نفسیاتی حرب استنعال گرو کہ وہ خودکشی کا خیال ذہن سے نکال دے اور اسقاط پرآ مادہ ہوجائے۔میں نے جب اس سے تمہارا نام لیا

يللس دانجست < 262 >ستمبر 2014ع

FOR PAKISTAN

تھیں۔آنے والے وقت میں اس کے لیے کیا مسائل کھڑے
ہوسکتے ہیں؟اس بارے میں وہ کوئی اندازہ لگانے سے قاصر
تھا۔ اسے پچھ خوش گمانی ضرورتھی کہ شاید وہ کی مسلے میں نہ
سینے لیکن شیما کا معالمہ اس کے لیے ضرور پریشان کن ثابت
ہوتا۔ ابھی تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی تھی کہ وہ ایک
دوست کے ساتھ شراب چنے بیٹہ کیا تھا لیکن اگر پولیس اس
تک وینچنے میں کامیاب ہوجاتی توشیما کا معالمہ ضرور سامنے
آتاجس سے سلطانہ کود ماغی جوئا لگنا بھین بات تھی۔

Ш

Ш

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

ووسرا پریشان کن معامله روحی کابھی تھا۔

صبور نے سوچا کہ سلطانہ کو اس بارے میں بیرسب کچھ قبل از وقت بتا دے اور اس طرح بتائے کہ اس میں ایکسیڈنٹ کا ذکر نہ ہولیکن اسے ہمت نہیں ہوگی۔ یک میں میں

بیرسب مجمواتوار کے دن چی آیا تھا۔ اگلے دن مجمو صبورکوکالج جانا ہوتالیکن رات ہی کو بیات طے پاکئی تھی کہ صبوراس دن کالج نہیں جائے گا۔

پولیس نے ٹا قب کے والدین کویقین دہانی کرائی تھی کردی جائے گی چنانچہ تھر والوں نے طے کیا تھا کہ ظہر تک اس کی تدفین کردی جائے ۔ سلطانہ اور صبور کو ان آخری رسومات میں شرکت کرناتھی اس لیے صبور کالج جابی نہیں سکتا تھا۔ صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے روائی کی تیاری کرنے سے پہلے ناشا کیا۔اس دوران میں روحی اور ٹا قب کی ہا تیں ہوتی رہیں ۔ صبور کا د ماغ اپنی پریشانی میں مجی الجمار ہا۔

نا شتے کے بعد وہ دونوں روائلی کے لیے تیار ہوئے مگر انہیں فوری طور پراس کی مہلت نہیں ال سکی ۔ پولیس ان کے وروازے پر موجود تھی۔ کال نیل مجی تو ملازم نے دروازے کارخ کیا اور پھرآ کرانہیں پولیس کے بارے میں اطلاع دی۔

''پولیس!'' جیرت کے عالم میں سلطانہ کے منہ سے لکلا۔'' یہاں کیوں؟'' مصری سے مصری المدہ ہو ہو ہے۔

صبور کو سینے میں اپنا دل بیشتا محسوں ہوا۔ اس کے لیے یہ ناگہائی صرف اس اعتبار سے تھی کہ اسے پولیس کی اتی برق رفتاری کا ممان بالکل نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تو تھی کہ ایسا ہونے کا خیال بالکل نہیں تھا۔
بالکل نہیں تھا۔
بالکل نہیں تھا۔

صبور کے ساتھ ہی سلطانہ بھی دروازے پر پہنجی ۔ '' فرمائے !''صبور نے بولتے وقت کوشش کی تھی کہ

اس کے لیجے اور چرے سے جیرت کے اظہار کے علاوہ کی مشم کا تاثر ظاہر نہ ہو۔ اندرونی طور پر وہ بیجانی کیفیت کا شکار ہو چکا تھا۔

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

r

C

O

m

''دمسٹرصبور؟'' آ مے کھڑے ہوئے پولیس آفیسرنے سوالیہ نظروں ہے اس کی طرف دیکھا۔ ''جی۔''صبورنے کہا۔

" ہمیں آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھ چھرناہے۔"

''ضرور۔''صبورنے کہا اور ایک طرف بنتے ہوئے بولا۔'' تشریف لایئے!''

پولیس آفیسر نے فورا قدم آھے ٹہیں بڑھایا۔ وہ پچھ سوچنے لگا تھالیکن اس نے سوچ بچار میں زیادہ وفت نہیں لگایا۔اس نے سپاہیوں کو ہا ہر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور صرف اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ اندرآیا۔

صبور نے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بھایا۔ سلطانہ ساتھ رہی ۔ صبور سوالیہ نگاہوں ہے پولیس آفیسر کی طرف دیکھتارہا۔ یہی کیفیت سلطانہ کی بھی تھی ۔

''منزمبور!''پوئیس آفیسر بولا۔'' آپ کی کارکہاں ہے؟'' '' کچھ خراب ہوگئی ہے۔'' صبور نے جواب دیا۔ '' شک ہونے کے لیے دی ہے۔ آج وو پہر کوکسی وقت مل حائے گی الیکن .....''

بولیس آفیسرنے اس کی بات کاٹ دی۔" کارآپ نے شیک ہونے کے لیے کب دی تھی؟"

"کل دو پہر۔" صبور نے جواب دیا۔" کل چھٹی تھی مگر میرا رابطہ بمیشہ کیونکہ ایک ہی مکینک سے رہاہے اس لیے کار میں نے اس کے کھر لے جا کراس کے حوالے کی تھی۔"

صبور مزید کچھ گہنا چاہتا تھالیکن پولیس آفیسر پھر بول پڑا۔'' آپ کے پاس کوئی اور کارنیس ہے؟'' ''جینبیں نیکن .....''

پولیس آفیسرنے پھراس کی بات کائی۔" ' کو یا کل سے اب تک آپ کہیں آئے گئے ہوں مے توثیکسی میں سکتے ہوں مے؟"

"جى نبيس، ميں آپ كو بهى تو بتانا چاه رہا ہوں كه ميرے ايك دوست نے مجھے ايك دن كے ليے اپنى كار دے دى تقى۔ وه كل لا مور كيا تھا، آج كى وقت واپس آجائےگا۔"

صبور کا بیہ جواب س کر سلطانہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ صبور نے محسوس کیا کہ بیہ بات پولیس آفیسرنے

سَسِينس دُانجستِ ﴿ 263 ﴾ ستمبر 14 يا2ء

· میں نے محری تونہیں دیکھی تھی لیکن میرا نبیال ہے كه يونے يا في بج بوں مے۔" W الا یک پولیس آفیسر کے چرے کے تا رات می سختی ی آعمی ۔ وہ صبور کو کھورتے ہوئے بولا۔ "آپ سے مزید W پوچہ کھ اب پولیس میڈکوارٹر جل کر ہوگ۔ آپ میرے W "محر كيون؟" سلطانه بول يرسى- اس كالهجه خاصا تیز تھا۔'' کیا انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، جو آپ انہیں پولیس میڈکوارٹر لے جانا جاہے ہیں؟' " بليز مزصور!" بوليس آفيسر نے مجير ليج مي كهاρ " اگرآ ب اس معالم علی دخل انداز ند ہوں تو بہتر ہے۔' بولیس میڈ کوارٹر کی بات آتے ہی صبور کواسے بیروں a تلے سے زین تکلی محسوس ہوئی۔ اسے خیال آیا تھا کہ اپنا بیان دیتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی کہ بولیس k آفیسر کے دل میں کوئی خاص شک پیدا ہو کیا تھا۔ بیسب خیالات آنے کے باوجود صبورنے اپنے چبرے S سے پریشانی ظاہر بیں ہونے دی اور سلطانہ کی طرف و کھی کر بولا۔ "تم كيوں بلاوجه يريشان مورى مو-قانون كے محافظوں ے ہمیشہ تعاون کرنا جاہے۔ کوئی وجہ ہوگی جو یہ مجھے بولیس 0 میڈ کوارٹر لے جانا جائے ہوں گے۔" پھراس نے بولیس آفیسر كاطرف و يوكركها-" من كير يرتوتبديل كراون؟" C ہلیں آئیسرنے ذراسا کچھسوجا، پھرسر ہلاکے بولا۔ صبورا نھا۔وہ اس وقت سلیونک سوٹ پر گاؤن ہے ہوئے تھا۔اس کے ساتھ ہی سلطانہ جی انفی۔ B " آپ ذرارکیں منزصبور!" پولیس آفیسر بول پڑا۔ " دوایک سوال مجھے آپ ہے جی کرنا ہیں۔" سلطانہ کے چیرے پر بے بسی کا تاثر ابھرا۔ وہ دیکھ ر بی تھی کہ اس وقت ہولیس آفیسر کے چیرے پر سخت میری Ų كة الرات آكے تھے۔ یریشان صبور مجمی موالیکن اس نے سلطانہ کی طرف و مکھتے ہوئے کہا۔''ہاں ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھے شہری کو ہمیشہ قانون سے تعاون کرنا جاہے۔" صبور ہولیس C آفیسرکوبھی اپنے بارے میں اچھا تا ڑ وینا جاہتا تھا کیونکہ اس کی دانست میں اس کی بہتری ای میں تھی۔ O سلطانه کو چھوڑ کروہ تیزی سے خواب گاہ میں پہنچا۔

تجى محسوس كرائمتى -"آپ کے اس دوست کا نام جاوید ہے؟" پولیس مبور جونكا-بولیس آفیسر بولا۔" ہم نے ان کے محروالوں سے رابطه کیا تھا۔ انہی سے ہم کومسٹر جاوید کا موبائل فون تمبر ملا تھا۔ ہم نے این سے بات کی تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ لا ہور روائل کے وقت انہوں نے اپنی کار آپ کے حوالے کردی تھی۔ "جی ہاں۔" صبور نے جواب دیا اوراس خیال سے کہ بولیس آفیسر پھر کھے بول پڑے گا، ای نے جلدی سے کہا۔"میرے یاس معود کارچوری ہوگئ گی۔" '' ہمیں اس کاعلم بھی ہو چکا ہے۔'' پولیس آفیسر نے کہا۔" ماڈل کرل شیما کے ساتھ آپ نے ایک پولیس استیشن جا کراس کی رپورٹ درج کرائی تھی۔' " جي!" غيراختياري طور پرصبوري آواز مدهم ربي-اس نے کن اکھیوں سے سلطانہ کی طرف ویکھا۔سلطانہ مجی اس وقت ای کی طرف و کھے رہی تھی۔ اس کے چرے کے تا الرات من جوتبديلي آئي هي، اس كاسب شيما كا نام بي پولیس آفیسر بولا۔'' آپ کے دوست مسٹر جاوید کی فلائث چه بجهی؟' ". في بال-"وو ساز مع يا في بح ذيبارج لاو في من يط محتے ہوں گے۔" "-043." "اس كے بعد آپ از يورث كى عمارت سے باہر آ محے ہوں کے۔" " کو یااس وقت سے مسٹر جاوید کی کارآپ کے پاس تھی؟" " آپ مسٹر جاوید کے ساتھ ائز پورٹ جانے کے ليكس وتت روانه بوئے تھے؟" " جاويد سے فون پرميري بات ہوئي تھي ۔" صبورتے جواب دیا۔'' طے پایا تھا کہ میں اس کے محر و بہنے کے بجائے ائر بورث کے رائے میں اس سے ل لوں گا اور اس كے ساتھ ائر بورث جاؤں گا۔

" آپان ہے كس وقت كم يتھ؟"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

t

m

اس نے کپڑے تبدیل کرنا شروع کیے مگراس کے ساتھا ہے

اعدازہ ہوگیا تھا کہ ان حالات میں اے اپنے باپ سے مدد

ويتامول-"

موریس بابا! میں یہی چاہتا ہوں۔اب میں فون بند کر رہا ہوں۔'' کیکن صبورے پہلے دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کیا

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

جاچکاتھا۔

مبور نے اس گفتگو کے دوران میں بھی تیاری جاری رکھی تھی ۔ساتھ ہی ساتھ اس کا دھیان ڈرائنگ روم کی طرف بھی لگا رہا تھا۔ وہ پولیس افسر سلطانہ سے نہ جانے سم قشم کے سوالات کررہا ہوگا۔

اگرسلطانہ کو صبور کے ساتھ آنے کا موقع ملتا تو وہ شیما کے بارے میں ضرور پوچھتی۔ اس معالمے میں نی الحال صبور کی بجت ہوگئی تھی۔ وہ تیار ہوکرڈ رائنگ روم میں پہنچا۔ اس و کیمتے ہی پولیس افسر اور اس کا ماتحت دونوں کھڑے ہوگئے۔ کو یا پولیس افسر کوسلطانہ سے جوسوالات کرتا تھے، وہ کرچکا تھا۔

' صبور کورخصت کرتے وقت سلطانہ خاصی پریشان نظر آربی تھی۔ اس نے صبور کے قریب ہوکر بہت دھیمی آواز بیس کہا۔'' میں ابھی ڈیڈی کوفون پر بتادوں گی۔''

جواب میں صبور نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اپنے باپ کوفون کرنے کے بعد خاصامطمئن ہو چکا تھا۔ کسی شک کی بٹیاد پر پولیس اس کے ساتھ کوئی زیادتی تہیں کرسکتی تھی۔ میڈی میڈی میڈ

ہولیس ہیڈکوارٹر پیٹے کرصبور کوایک کمرے میں بٹھادیا حمیا۔اس سے کہا کمیا تھا کہ وہ ذرادیر انتظار کرے۔اسے یائج منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔اسے وہاں سے ایک اور کمرے میں پہنچادیا کمیا۔

اس کمرے میں تین کرسیوں اور ایک میز کے علاوہ کمی قسم کا سامان نہیں تھا۔ دو کرسیاں اس کری کے سامنے کی تخییں جس پر صبور کو بڑھا یا گیا۔ بچ میں میز تھی۔ سامنے کی دونوں کرسیوں پر وہی پولیس آفیسر اور اس کے ساتھ ایک اور آ دمی بیشا تھا جو ساوہ لباس میں تھا۔۔۔۔۔ اس کے چبرے پر کمی قسم کے تاثر ات نہیں تھے لیکن پولیس آفیسر کے چبرے پر کمی قسم کے تاثر ات نہیں تھے لیکن پولیس آفیسر کے چبرے پر اب بھی خشونت نظر آ رہی تھی۔۔

''دمسٹر صبور!'' وہ بولا۔''ساڑھے پانچ بچ آپ نے مسٹر جادید سے جو کار لی تھی، وہ چند کھنٹے بعد شہر کے ایک دور دراز علاقے میں دہشت کر دی کی ایک کارروائی میں استعال کی گئی۔''

"اوہ!" صبور کے منہ سے لکلا۔ وہشت مردی کی

جا گیردارصابرشاہ کی شخصیت سیاست کی دنیا میں بھی اجنی نہیں تھی۔ وہ ایک سیاسی پارٹی سے دابستہ تھا۔ گزشتہ انتخابات میں اسے فکست ہو چکی تھی لیکن اس سے جہلے کی

Ш

Ш

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

حکومت میں وہ تو می اسمبلی کاممبررہ چکا تھا۔اس کیے ہر طلح پر اس کے تعلقات تھے جومبور کے خیال کے مطابق موجودہ حالات میں اس کے کام آ سکتے تھے۔

صابر شاہ نے کال ریسیو کی۔ ''کیا بات ہے مبور؟''
اس کے لیجے میں جیرت تھی۔''آئی مبح صبح فون کرنے کی ضرورت کیوں پڑگئی؟ تمہاری سسرال میں جوسانحہ ہواہے،
اس کی اطلاع تو مجھے ٹل چک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوگیا ہے کہ تدفین کس وقت ہوگی۔ میں جو کی ہے روانہ ہونے ہی والا ہوں۔ دو کھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔''

صابر شاہ اپ علاقے ہے بائی روڈ ہی کرا چی آسکتا تھا۔ صبور نے بے چینی سے باپ کے خاصوش ہونے کا انتظار کیا۔ وہ باپ کی بات کا شنے کی گستا تی نہیں کرسکتا تھا۔ وہ صابر شاہ کے خاصوش ہونے پر بولا۔' نبات پچھ اور ہے بابا! پولیس اس وقت کھر پر موجود ہے اور بچھے پولیس میڈ کوارٹر لے جانا چاہتی ہے۔''

" كيول؟" صابرشاه چونكا-

" میں اس وقت تفصیل ہے نہیں بتاسکتا بابا! پولیس افسر نے جھے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بہت کم وقت دیا ہے۔ میں اس سے فائد واٹھا کر آپ کوفون کر سکا ہوں۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ پولیس کوشاید کی معاطمے میں مجھ پر کسی قسم کا شک ہوگیا ہے۔"

"کیاوہ مہیں گرفار کررہے ہیں؟ وارنٹ ہے تہاری گرفاری کا؟"

' دنہیں ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بس کسی قسم کی پوچھ کچھ کے لیے جھے لے جانا چاہتے ہیں۔ انہیں کوئی فکک ہے تو وہ غلط ہوگا اور میں مجھتا ہوں کہ جھے ایک اچھے شہری کی حیثیت سے قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو محض اس لیے فون کیا ہے کہ آپ کسی سے پچھے کہ دیں۔ بس اتنا ہوجائے کہ محض فلک کی وجہ سے وہ لوگ میر سے ساتھ کوئی بدتیزی نہ کر سکیں۔''

''اگرتم قانون کااحر ام کرنا چاہتے ہوتو چلے جاؤ ،ان لوگوں کے ساتھ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پولیس کا کوئی بڑے سے بڑاافسر بھی صابر شاہ کے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرسکتا۔ میں ابھی ہوم سیکریٹری کوفون کیے

سينس ذانجست (265) ستمبر 2014ء

¥ P

دائرے میں اگر کوئی رکڑ یا دھیا لگ جائے تو بادی النظر اور بدحوای میں اے یا مج سمجھا جاسکتا ہے۔ بہرطال وہ کارمجی چیک کرلی کئی ہے۔ وہ بھی اس کے مالک کے تھر پر موجود ہے۔اس تحقیق سے یہ نتجہ اخذ کیا حمیا ہے کہ مسٹر جاوید کی کار دہشت مردی کی واروات میں ملوث ہوئی اور اس سے وہ ا يميدُنت بهي مواجوثا تب كي ملاكت كاسبب بنا-'' '' ہوسکتا ہے۔'' صبورنے کہا۔اس کاجسم کیسجنے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا۔'' موسکتا ہے کہ جب کارچوری کی سی تو اسے ڈرائیوکرنے والاتیز رفآری کے باعث وہ ایمیڈنٹ کربیخاہو۔"

بولیس آفیسر نے اینے ساتھ بیٹے ہوئے آدی کی طرف دیکھا جو اس دوران میں ایک لفظ بھی تہیں بولا تھا۔ غالباً اس کی ڈیوٹی صرف بیٹھی کہ وہ صبور کے چہرے کے تا ژاپ کا جائزہ لیتار ہے۔

يوليس آفيسر دوباره صبور كي طرف متوجه مواا در بولا-" تو وه کاراس وقت چوری کی تی جبآب شیمائے محرمیں تھے؟" " بى بال ـ بىد بات اس ر بورث مين درج موكى جو

''میں وہ رپورٹ بھی د کھھ چکا ہوں۔'' پولیس آفیسر ف صور کی بات کانے ہوئے کہا۔"اب میں آپ کو بیجی بتا دول کراہمی ہم نے جو تفتلوی ہے،وہ ریکارڈ کرلی تی ہے۔" صبور کوخود بھی خیال تھا کہ وہ ساری باتیں اس کمرے کے باہر کسی جگہ دیکارؤ کی جارتی ہوں کی اور جہاں سے باتھی کی جار ہی تھیں، و ہاں کسی جگہ کوئی خفیہ مامک لگا ہوا ہوگا۔وہ خنیہ مالک ایک سے زائد بھی ہوسکتے ہتھے۔

" للندا-" يوليس أفيسر في ابن بات جاري رهي-" آپ فور کرلیں کہ آپ نے جو پھے کہا ہے، اس میں آپ ے دانستہ یا نا دانستہ کوئی عظمی میں ہوئی ہے۔ صبور نے دبنگ بننے کی کوشش کی اور کہا۔' و کسی خلطی کا امکان اس ونت ہوسکتا ہے جب آ دمی دروغ محو کی ہے ''یعنی آپ بالکل سج بو لتے رہے ہیں؟''

'' ظاہر ہے۔'' '' آپ بیٹیس، میں ابھی آتا ہوں۔'' پولیس آفیسر '' آپ بیٹیس، میں ابھی آتا ہوں۔'' پولیس آفیسر نے کہا اور کھٹر اہو گیا۔ صبور کھٹیس پولائے بولیس آفیسر کی عدم موجود کی میں بھی ساد ہے لیاس والا مخص مجھ جبیں بولا محراس کی نظریں صبور کے چیرے پرجمی رہیں۔ پولیس آفیسر کی عدم موجودگی میں صبور کو وہ نظریں اینے چبرے پر چھجتی ہوئی می

بات نے اس کے سار ہے جسم میں سنسنا ہٹ پھیلا وی تھی۔ "اس دہشت گردی میں جو کچھ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔' بولیس آفیسرنے اپنی بات جاری رکھی۔ '' وہشت گردتین تھے۔انہیں کارسمیت بھا گنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ کار ہے اتر کر گلیوں میں بھا مے تھے تکران میں ہے صرف ایک کوفرار ہونے میں کا میالی ہو تکی۔ ایک پولیس کی کولی سے موقع پر ہی ہلاک مو کیالیکن تیسرے کو کرفار کیا جاچکا ہے۔اس نے ابھی تک اپنی زبان نبیں کھولی لیکن کب تك؟ آخركارات بولنا بى يۇےگا-" بوليس آفيسر خاموش موكر صبور كي طرف تكتار ما \_ غالباً وه اندازه لكانا جابتا تها كه اس کی ہاتوں نے صبور پر کیا اثر کیا تھا۔

صبور بولاتواس کی آواز کچھ بھرائٹی۔'' کیا آپ یہ مجھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی اس کارروائی سے میرا کوئی تعلق ے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کارچوری ہوگئ تی۔

'' ابھی تو میں نے آپ کوکسی کارروائی میں ملوث نہیں كيا\_'' يوكيس آفيسر بولا \_'' ميس آپ كوصرف وا قعات بتاريا ہوں۔ اس کار کے نمبر کی وجہ سے ہم مسٹر جاوید کے مر سی کئے۔ یہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں ، ای دوران میں ایک اور بات بھی میرے علم میں آئی۔ چھڑے کر چھومنٹ پرایک کارا یکسیڈنٹ میں ایک محص ہلاک اور اس کے ساتھ جوال ک تھی، وہ زخی ہوئی ہے۔اس لڑکی کا نام روحی اور اس کے ساتھی کا نام ٹا قب تھا۔ ہمیں میجی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لڑکی آپ کی سزی اہلیہ ہے۔

" مجھے اس ایکسیڈنٹ کاعلم ہے۔" صبور نے آہتہ ہے کہا۔'' میں اسپتال جا کرروتی سے ل چکا ہوں اور ثاقب کے تھرجا کراس کے والدین سے تعزیت بھی کر چکا ہوں۔' ' بیرب کچھ ہاریے علم میں ہے۔'' پوکیس آفیسر بولا۔'' آپ نے میری بات ممل تہیں ہونے دی۔ میں آپ کو بتانے جارہا تھا کہ جس کارے ٹاقب کی ہلاکت ہوئی، اس کار کے خمبرروحی نے حواس با تحلی کے عالم میں دیکھیے تھے۔ اس نے کئی تمبروں کے بارے میں شیدظا ہر کیا تھا کہ اس کار کا نمبرغالبا انمی نمبروں میں ہے کوئی ایک ہوچنا نجے ساری رات ان نمبروں کی کارکے مالکان کو چیک کرنے میں گزری ہے۔ ان کی کاریں ان کے محرول میں موجود ہیں۔ روحی کے بتائے ہوئے تمبروں میں سے ایک تمبرایسا ہے جومسر جاوید کی کار کے نمبرے مماثلت رکھتا ہے۔ صرف آیک ہندے کا فرق ہے۔روحی نے یا کج بتایا ہے جبکہ مسٹر جاوید کی کار کے تمبروں کا ایک مندسہ چھ ہے۔ انگریزی کے مندسے چھ کے

ىينس دُانجست ﴿ 266 ﴾ ستمبر 2014ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

W

ρ a k

S 0

C

B

t

C

0

m

0 C

W

W

Ш

ρ

a

k

S

8

t Ų

C

m

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

کریں۔اس کا کہناہے کہ آپ پانچ بجے ہے اس کے گھر پر تھے جبکہ آپ ابھی خود اعتراف کر چکے ہیں کہ آپ اس کے مگھر لگ بھگ سواچھ ججے پہنچ ہوں گے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

m

صبورکواب اپناحلق خشک ہوتامحسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے تھوک نگلنے کی تاکام کوشش کی، پھر بولا۔''وہ پیے ہوئے تھی۔ سیجے وقت کا سے دھیان نہیں رہا ہوگا۔''

'' آپ نے پولیس اسٹیش میں جو رپورٹ درج کرائی، اس میں آپ نے بھی بھی تکھوایا ہے کہ آپ پانچ بجے سے شیما کے ساتھ شے۔''

صبور چکرا گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیے کسی دلدل میں دھنتا چلا جارہا ہو۔ پولیس افسر اب اسے غضب ناک نظروں سے دیکورہا تھا۔ وہ صبور کے جواب کا انظار کیے بغیر بولا۔'' آپ نے رپورٹ میں خود پانچ بج کا وقت کھوایا اور شیمانے بھی غالباً آپ ہی کے ایما پر یہ بیان دیا ہے۔ کیا آپ یہ بتانا پہند کریں گے کہ آپ یہ کیوں چھپانا چاہتے تھے کہ پانچ سے بواج جا بیک کہاں دے؟''

'' ایسی کوئی بات نہیں ہے۔'' صبور نے جواب دینے کی ہمت کی۔'' میں نے بیدوانستہ نہیں کیا۔ میں اب اعتراف کیے لیتا ہوں کہ شیما کے ساتھ میں نے بھی ٹی ہوئی تھی۔اس نشے ہی کی وجہ سے میں بھی تیج وقت نہیں لکھوا سکا۔ میرا مطلب ہے کہ رپورٹ لکھواتے وقت مجھے کچھ خیال نہیں رہا کہ میں '''''

'' ولجب بات ہے۔'' پولیس افسر نے طنزیہ انداز ش بات کا لیا۔'' نشے کی وجہ سے آپ دونوں ہی کو پانچ بیج کا وقت یا در ہا۔''

"اسے اتفاق کہا جاسگا ہے۔" صبور اپنی ہمت بندھائے رکھنے کی پوری کوشش کررہاتھا۔اس کے دہائے ہیں یہ خیال بھی تھا کہ اب تک اس کے باپ نے ایسا کوئی قدم نہیں اضایا تھا کہ وہ اس سے سوالات کی مصیبت سے نی سکنا۔
"خوب اتفاق ہے۔" پولیس افسر کا لہو طنزیہ بی رہا۔
"یہ بھی اتفاق ہے کہ ٹاقب کے عادثے کے بعد آپ اس جگہ سے کزرے سے آپ نے وہاں لوگوں کا بجوم دیکھا تھا۔"
صبور سمجھ میا کہ پولیس آفیسر کو یہ بات اس کی بوی صبور سمجھ میا کہ پولیس آفیسر کو یہ بات اس کی بوی سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سے سلطانہ سے معلوم ہوئی ہوگی۔ وہ اپنے تھم پر جب کپڑے سات اس کی بیوی کوروک لیا تھا۔

"جی ہاں۔" صبوراس موقع پر جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔" زندگی میں اس ضم کے اتفا قات ہوتے ہیں۔ اس محسوس ہونے لکیس۔ دس منٹ بعد پولیس آفیسرلوٹ آیا۔ اپنی کری پر بیٹھ کراس نے صبور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' آپ نے بتایا تھا کہ آپ از پورٹ کی طرف جانے والے رائے پرمسٹر جاوید سے پانچ بجے لمے تھے؟'' ''جی۔''

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

" کو یا اپنے کھر سے ساڑھے چار بجے تو نکلے ہی ہوں گے۔ ساڑھے چار بج یااس کے لگ بھگ۔ "
موں گے۔ ساڑھے چار بج یااس کے لگ بھگ۔ "
مور ہا تھا کہ پولیس آفیسرا سے کسی جال میں لانے کی کوشش کررہا ہے۔

پولیس آفیر بولا۔ ''اور ساڑھے پانچ بچ آپ ائر پورٹ سےرواندہوئے ہوں معے؟'' ''جی۔''

'' کو یا آپ سواچھ بنج یا اس کے دو تین منٹ بعد شیما کے گھر پہنچ ہول گے۔'' سیما کے گھر پہنچ ہول گے۔''

اس مرتبه صبور کچھ بول نہیں سکا۔اس نے اثبات میں سر ہلانے پراکتفا کیا۔ ووں میں میں میں سے مردمہ میں کہ اس میں

''ہاں یا نہ میں جواب دیجیے مسٹر صبورا'' پولیس آفیسر کے لیج میں زیادہ پختی آگئی۔ ''جی۔''صبور کو بولنا پڑا۔''تی ہاں۔''

"تواس كا مطلب بيه مواكد وه ايمية نث ان لوكول سينيس موا تفاجنهول نے كارچ الى تقى - " پوليس آفيسر نے كہا - " ايكية نث چو بجنے كدو چار منث بعدى موكيا تھا - " مهور برى مشكل سے بول سكا - " آپ كاس تجزيد كى روشى ميں ميرى بيد بات غلط ثابت مورى كے اس تجزيد كى روشى ميں ميرى بيد بات غلط ثابت مورى كے اس تجزيد كى روشى ميں ميرى نيد بات غلط ثابت مواتھا ۔ " كما كمية نث ،كارى چورى كرنے والوں سے مواتھا ۔ " كما كمية نث ،كارى چورى كرنے والوں سے مواتھا ۔ " كما كمية ميں دير نہيں الله كانى - " ايس مرتبه يوليس آفيسر كے موثوں پر استہزائيدى لگائى - " ايس مرتبه يوليس آفيسر كے موثوں پر استہزائيدى

"آپ کا تجزیہ جی ایساتھا کہ بات بالکل واضح ہوگئ تھی۔"
"اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت شیما بھی پولیس میڈ کو ارثر میں موجود ہے۔" پولیس آفیسر نے اس طرح کہا جسے الفاظ چبار ہا ہو۔" ایک اور کمرے میں اس سے پوچھ گھے۔ کی جارہی ہے۔ میں ابھی یہی معلوم کرنے گیا تھا کہ اس نے کیا بتایا ہے۔ اب اس کے بیان پر بھی آپ ہی تبصرہ نے کیا بتایا ہے۔ اب اس کے بیان پر بھی آپ ہی تبصرہ

سسپنس ڈانجسٹ ﴿267 ﴾ ستمبر 2014ء

کری پر ہنھتے ہوئے یو چھا۔ 'مبورنے سکون کا سانس لیا۔''جی ہاں۔'' " یہ عجیب مصیبت رہتی ہے جم پولیس والول کے ساتھ۔'' پولیس افسرنے ای طرح کہا جیسے خود سے خاطب ہوا ہو۔اس کے لیج میں کھی تھی۔ صبور بولا \_'' میں سمجھانہیں \_'' " آپ سے میں کہا ہے میں نے!" اس مرتبہ ہولیس آفیسر کے انداز میں خفیف سی جمنجلا ہٹ بھی۔ پھر غالباً اس نے خود پر قابو یا یا اور کہا۔"اب فی الحال مجھے آپ سے کوئی سوال ميں كرنا۔ آپ جاسكتے ہيں۔'' " فكريه آفير!" صبور المينان سي كفرا موكيا-''اگر چەمىرے بيان ميں دو ايک تعناد آ محتے ہيں ليكن ميں نے آپ کواس کی وجہ بھی بتادی ہے۔ امید ہے آپ مطمئن موسے ہوں مے، تاہم اگر کسی وقت آپ کو میری کوئی ضرورت پڑے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ایک

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

M

امن پسندشهری موں اور قانو ن کا حتر ام کرتا موں۔'' "اس كا اندازه تو مجھے موكيا ہے-" يوليس آفيسر كا جمله طنزية مراجدسات تفا- چراس نے كہا۔" آب نے اين والدے غالباً اس وقت رابطہ کیا ہوگا جب آپ کیڑے تدل كرنے تھے "

«جي بال - " صيوراب بالكل يُرسكون تفا-" اكراس هم کے حالات ہوں تو بر مخص یمی جاہے گا کہ اسے سر پرستوں یا می سر پرست کوان حالات سے بے خبر نہ در کھے۔' رولیس آفیسر کے نہیں بولا۔ صبور نے سادہ لہاس والے کی تو آواز ہی جیس تی تھی۔

公公公

بولیس میڈ کوارٹر کے باہر نکلتے ہی صبور کو جونکنا بڑا۔ کسی طرف سے شیما بھیئتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ " يه معامله آخر كيا ب صبور!" وه چهو مي بي بولي -" كارتمهاري چورى مونى باور يريشان بهي مهيس كيا حميا ب- تمهار بساتھ من بھی لیٹ میں آئی۔" ' وحمهیں ان لوگوں نے کب جھوڑا؟'' صبور نے یو چھا۔ " البحى كوئى وس منت يملي \_ جي يهال جمهار النظار كرد بي تھی۔ جھے بتایا گیا تھا کہتم ہے بھی پوچھ کچھ کی جارت ہے۔'' صبور نے آ ہشکی ہے اپنا ہاتھ چھٹرایا اور اس کے ''ان او گوں نے تم سے کیا او چھ کھی کا''

شمانے جواب دیا۔" بنیادی طور پرمجھ سے بدیو چھا

وقت میں سوچ مجھی نہیں سکتا تھا کہ جن افراد کا کار سے ا یکیڈنٹ ہوا ہے، وہ میرے سسرالی عزیزوں میں سے ہیں۔ یہ اتفاق اس لیے ہوا کہ میں این محر جار ہا تھا اور میرے تھرکارات وہی ہے۔"

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

''لین آپ اپ کمرے بجائے شیما کے مرکز کا گئے گئے تھے۔" بولیس آفیسر بولا۔" شیما کا محرتو آپ کے محرے رائے میں ہیں ہے۔

" مجص ا جا تك اس سے ملنے كا خيال آيا تھا۔" صبور نے جواب دیا۔" دراصل میرے ذہن میں ایک کہائی کا خاکہ ہے۔ میں اس پر ڈراما بنانا جابتا ہوں، قیما سے ملاقات میں نے ای سلسلے میں کاتھی،

"آپ کی اس بات کی تصدیق توشیمانے بھی کی ہے ليكن ميرب لياهم بات يه بكرآب في شيما ك تحرير ا پن موجود کی کا وقت یا یکی بجے کیول بتایا؟ دومرے آپ الى بوى سے بى فلط بيانى كر مك إلى \_ آب في ان كى كال ريسيوكي فحي توانبيس بنايا تماكم آپيلسي من تھے۔ انہیں آپ نے جاوید کی کارکے بارے میں نہیں بتایا تھا۔'' '' درامل نمیری بیوی اس بات کو پسند نبیس کرتی که

میں کسی ہے کوئی چیز عاریتا مجھی لوں۔ وہ خود بھی اس ہے احر از کرتی ہے۔

"آپ نے البیں اپنی تاخیر کی وجہ سے بتائی تھی کہ آب سمی دوست کے پاس رک مستے ہیں۔آب نے انہیں شيماك إرك من مين بتايا قا-"

" آپ خود سوج سكتے إلى كريس في شيما كے بارے میں بتانے سے کریز کیوں کیا ہوگا۔"صبور نے مسکرانے کی كوشش كى - "بويال اس محتم كى ملاقاتون كو بلاوجه فكك وشیے کی نظروں سے دیکھنے لگتی ہیں۔'' پولیس آفیسر پھر مجھے کہتا مگرای ونت اس کے مو بائل

یر کسی کی کال آگئی۔اس نے کال ریسیوکی۔

"لیں سر!" وہ ماؤتھ پیں بیں بولا۔ پھر دوسری طرف ہے کچھ سننے کے بعداس نے کہا۔'' میں آتا ہوں سر!'' وہ موبائل جیب میں ڈاکتے ہوئے کھٹرا ہوا۔اس نے جمك كر ساده لباس والے سے كھ كہا اور كمرے سے

اس کی واپسی پندرہ منٹ کے بعد ہوئی صبورتے اس كے تاثرات ميں نمايا ب تبديلى محسوس كى -اب اس ك چرے پر گری سنجید کی تو محلی کیکن سخت میری کا تا ژنبیس تعا۔ "آپ صابرشاه صاحب کے بیٹے ہیں؟"اس نے

سسينس ڈائجسٹ < 268 کستمبر 2014ء

می کرتم کل میر براتھ کب سے متھ۔ دوسری بات پہکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں۔ میں نے بتادیا کہ ہم دونوں کانی عرصے سے ایک دوسرے کے بتادیا کہ ہم دونوں کانی عرصے سے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس ملاقات کی دجہ بھی وہی بتائی جوتم ظاہر کرنا چاہتے ہے۔ میں ان کی ایک بات سے بہت چکرائی کہ تم سوا چھ بہتے ہے۔ میں نے چھ بہتے ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بیات وہ بلاوجہ نہیں کہہ سکتے ہے اس لیے اندازہ لگایا کہ بیات وہ بلاوجہ نہیں کہہ سکتے ہے اس لیے میں تھوڑی کی نرم پڑگئی۔ میں نے کہا کہ ہوسکتا ہے بچھے تجے میں فردت نشے میں تھی۔''

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

صبور نے اس بات سے سکون محسوس کیا کہ اس معاملے میں اتفاق سے اس کے اور شیما کے جواب میں کوئی تضاد نہیں تھا۔

'' میں ذراا پٹی بوی کوفون کرلوں۔'' صبورنے کہاا در جیب سے اپنامو ہائل نکالا۔ میں سے سینے سے میں س

اس وقت تک وہ شیما کی کار کے قریب پہنچ بھے تھے۔ ''تم اب کہاں ہو صبور؟'' سلطانہ نے کال ریسیو رتے ہی یو چھا۔

'' میں پولیس میڈ کوارٹر سے روانہ ہور ہاہوں۔''صبور نے کارمیں جٹھتے ہوئے جواب دیا۔ شیماانجن اسٹارٹ کر چکی تھی۔

صبور کے کانوں میں سلطانہ کی آواز آئی۔'' مجھے بایا نے فون کیا تھا۔'' وہ مجی صبور کے والد کو'' بابا'' ہی کہتی تھی۔ '' انہوں نے جھے اطمینان ولا یا تھا کہ پولیس میڈ کوارٹر میں تمہارے ساتھ کوئی زیاوئی نہیں ہوگی۔ مجھے انداز ہ بھی ہے کہ بابا بہت بارسوخ ہیں۔ ان کا فون آنے سے پہلے میں بشینا پریٹان تھی۔ اس کے بعد میں لیسی کرے ٹاقب کے تھرآئی ہوں۔ تم بھی وہیں آجاؤ۔''

" مليك ب، شروبين آنامول-"

صبور نے محسوں کیا تھا کہ سلطانہ کے لہجے میں وہ لگا و شنہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔اس کالہجہ ہالکل پیاٹ رہا تھا۔ یقینا اس کے دل ود ماغ پرشیما چھائی ہوئی ہوگی لیکن میہ اس کی سمجھ داری تھی کہ اس موقع پر اس نے وہ ذکر چھیٹرنا مناسب نہیں سمجھا۔

صبور نے شیما سے اس علاقے کی طرف چلنے کے لیے کہا جہاں ٹا قب کا تھر تھا۔

" شیل ہے، ادھر ہی جلتی ہوں۔" شیمانے کہا۔
"لیکن بیتو بتاؤ کہ آخرسب کھوالٹا کیوں ہور ہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ گاڑی ہاری چوری ہوئی ہے اور ہم بی کو

پولیس میڈکوارٹر بلاکراس مسم کی پوچھ مچھ ہور بی ہے ہم نے کوئی جرم کیا ہے۔"

'' جرم تو ہم نے نہیں کیالیکن وہ کار وہشت گردی کی ایک کارروائی میں استعال کی گئی ہے۔''صبور نے کہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

r

C

O

m

شیما چونکی اور پھراس نے تیزی سے کہا۔" آج میں احبار پڑھ تو تھی ہوں۔ ایک خبر ہے تو کل رات کی ایک دہشت کردی کے ہارے میں لیکن وہ خبر پڑھتے ہوئے مجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس کارروائی میں استعمال کی

" بدسمتی ہے ایسائی ہوا ہے۔" صبور نے ٹھنڈی سائس لی۔" اس لیے پولیس اس مسم کی بوچھ چھ کرر ہی ہے۔"

حانے والی کارتمہاری ہوگی۔''

"انہوں نے مجھ سے بیتجی کہاتھا کہتم مواچھ ہے سے
پہلے میرے پاس نہیں پہنچ سکتے سے اس لیے میں بینفلط بیانی
کیوں کررہی ہوں کہتم پانچ ہے سے میرے اپار قمنٹ میں
سنے ۔ میں نے یہ جواب دے کر جان تو چھڑائی کہ میں اس
وقت نئے میں تھی اس لیے جھے وقت کے بارے میں تھیک
سے یا زئیس ہوگالیکن اب میں تم سے ضرور پو چھنا چاہتی ہوں
کہ پولیس نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی ؟ یہ بات کہ تم
میرے پاس مواچھ ہے یہ بات کیوں کہی ؟ یہ بات کہ تم
میرے پاس مواچھ ہے سے بہلے ہیں پہنچ سکتے ہے۔"

''تو پھرتم نے بھے ہے ہے ہوں کہا تھا کہ اپنے تھرے سیدھے بیرے پاس آئے ہو۔' شیما کچھوچتی ہو کی ہو لیا ہے۔ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔''تم ہے ملا قات ہونے پر میں ادھرادھر کی ہاتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی بیوی ہے تاخ کلای کے بعد گھر سے نگل کرسیدھا اگر پورٹ کے راستے پر چلا کیا تھا جہاں میرا دوست جادید مجھ سے آملا۔'' صبور نے وہ واقعات بیان کرنے کے بعد کہا۔''واپسی پر میں کیونکہ سیدھا اپنے گھر نہیں جانا چاہتا تھا اس لیے تمہارے پاس سیدھا اپنے گھر نہیں جانا چاہتا تھا اس لیے تمہارے پاس کے ساتھ اگر پولیس کے سیدھا اپنے گھر نہیں جانا چاہتا تھا اس لیے تمہارے پاس کے باتھ لگ گئی تھی اس کے بات سے باتوں سے الکار کی ہائی گئی گئے۔ جاوید کے بیان کے بعد میرے لیے ان سب باتوں سے الکار کی کوئی تھی ہیں ہوئی تھی۔'

''آگرتم مجھے پہلے بتادیتے تو اچھاتھا۔خوانواویہ غلط بیانی اس رپورٹ میں بھی آگئ جو کار کی چوری کے سلسلے میں درج کرائی مئی تھی۔''

" میں یہ کیسے سوچ سکتا تھاشیما کہ کارچوری ہوجائے

سپنسدانجسٹ ﴿269 ﴾ ستمبر 14 (23

¥ Pi

گاڑی ہے اترتے دیکھیں۔'' " ليكن تم اين بيوى برتوب بات ظاهر كرينا بي جات ہوکہ میں تمہاری دوست ہوں۔''شیمانے کہالیکن اس نے کارروک دی تھی۔ "میری بوی کومعلوم ہو چکا ہے لیکن انجی بیرمناسب نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی مجھے تمہارے ساتھ و کھھ لیں۔''صبورنے کارے اترنے کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

Ų

C

O

M

شمانے جلدی سے بوچھا۔" تمہاری بوی کو کیے میں جلد ہی تم سے پھر ملوں گا تو بتا دوں گا۔'' صبور نے کارے اترنے کے لیے ایکٹانگ باہرنکالی۔ " کب لومے؟" شیمانے اس مرتبہ مجی تیزی سے یو چھا۔

'' شاید آج رات کو، ورنه کل توضر ورملول گاپه شیما اس ہے کوئی حتی وعدہ لینا چاہتی تھی کیکن صبور نے اسے بتایا کہ اس کے والد بھی آج یہاں و بنیخے والے ہیں اس کیے دوانداز وہیں لگاسکتا کہاہے کب موقع ال سکے گا۔ وہاں سے صبور ایک فیکسی کر کے ٹا قب کے تھر پہنچا۔ اس نے دیکھا کیایک ایمبولینس ٹاقب کے تھر کے احاظے میں داخل ہور بی تھی مصبور سمجھ کیا کہ ایمبولینس میں ٹا قب کی لاش ہوگی صبور کے جسم میں سنسنا ہٹ می پھیل گئی۔ وہ اس تحض کی تدفین میں شرکت کرنے آیا تھا جو اس کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔

ٹا قب کی لاش **گ**ریس پیچی تو وہاں کبرام بیا ہو گیا۔ بعض خوا تین تو ا*س طرح بین کر دی تعین که* ان کی چیخول ہے صبور کا کلیجاد ملنے لگا۔

خود سلطانه مجمی ان لوگول کا وه بین دیکه کر این جذبات پر قابوليس ركه كل - آنبواس كي محى بهد فك-اس نے صبور کو دیکھا تو ایخ آنسو ہو چھتی ہوئی اسے الگ تھلگ

" يوليس ٢٠٠٠ اس في سوال كرنا جايا-وہ سب میک ہے۔" صبور نے اس کی بات کاٹ دی۔ '' کوئی تکلیف دہ صورت حال پیش مبیں آئی۔ بابا نے غالباً موم سيكريشري كوفون كرديا موكا مصيلي بالتي بعديس کرلیں مے۔انجی تم سب کے یاس جاؤ۔'' " بإبا مجمع بهي دوبار فون كريك بين "" سلطانه نے

مجرائی ہوئی آواز میں کہا۔'' دوسرافون تو انجی یا یج منٹ پہلے آیا تھا۔ وہ بتارے تھے کہتم ہولیس اسٹیشن سے روانہ ہو چکے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كى اورمعامله اس حد تك بره دويائے گا۔" "اس کی وجہ ہے گز بڑتو ہوگئ۔" شیما نے سنجیدگی ہے کہا۔''میں نے محسوس کیا ہے ،میرے اس بیان پر پولیس کویقین نبیس آیا تھا کہ میں نشے میں ہونے کی وجہ سے وفت کا خیال نہیں رکھ تکی۔ وہ لوگ مجھے زیادہ پریشان کرتے اگر میں نے بہانے سے تو اکٹ جا کرا یک مخص کوفون نہ کیا ہوتا، وہ ایک بڑا ہولیس آفیسر ہے۔ اس کی وجہ سے میری جان حيوث على ـ

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

صبور کوان باتوں پر ذرامجی تعجب جبیں ہوا۔وہ جانتا تھا کہ شیماجیسی خوب صورت ماڈل کرل کے تعلقات کی بری منتصیتوں ہے ہوں مے جن میں کوئی پولیس افسر بھی ہوسکتا تھا۔ " خيرا" شيمان ايك طولل سانس لے كركبار " جان توجهوت كن - ابتم كهان جانا چاہتے ہو - تم في مجھ ے اس طرف چلنے کے لیے کیوں کہا تھا؟" " مجھ ٹا ثب کے مرجانا ہے۔ ال

" اچها وه ...... تمهاری بوی کی کزن کا متکیتر .....کل جوا يكسيرنث مين بلاك بهوا تعا؟''

" ہاں، بجھےاس کی تدفین میں شرکت تو کرنا ہوگی۔" ''میں نے وہ خبر بھی پڑھی تھی اخبار میں ۔'' شیما کچھ سوچتی ہوئی بولی۔" خبر میں تھا کہ وہ ایمیڈنٹ چھ بجے کے لك بُعِك مواتماـ"

" ال " صبور نے كہا اور كن الحميول سے شيماكى طرف و یکھا جس کے چہرے پر اب بھی سوچ بھار کے تا ترات ہے۔صبور انداز وہبیں لگا سکا کہ وہ کیا سوچ رہی ہو کی لیکن اے ایک پریشان کن خیال منرور آیا۔ شیما کہیں بدنہ سوچ رہی ہوکہ وہ ایمیڈنٹ اس سے ہوا تھا لہٰذااس نے جائے واردات سے ایک عدم موجود کی ثابت کرنے کے ليے اس سے بيظا ہر كرنے كے ليے كہاكدوہ يا ي بجے سے اس کے ساتھ تھا۔

''اب راستدتو بتاؤ۔''شیما بولی۔''ہم اس علاقے مين تو پائج کئے۔''

مبور چونکا۔ ایسے پریشائی میں خیال بی نہیں رہا تھا کہ کار کہاں چیج من تھی۔ وہ جلدی سے بولا۔ ''بس سیبیں

''بيتو كمرشل ايريا ہے۔'' '' ہاں بس بہیں اتار دو مجھے۔''صبورنے کہا۔'' مجھے تین جارفرلاتک آمے جاتا ہے لیکن یہاں سے میں لیکسی کراوں گا۔ مناسب نہیں ہوگا کہ وہاں لوگ مجھے تمہاری

ينس ذانجست < 270 > ستمبر 2014ء

## پاک سوسانی فائے کام کی پیکٹی Eliter Beller July = UNUSUBLE

پرای ئِک گاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ،رپر سے میں موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

Ш

W

W

P

a

k

S

O

C

t

مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج 会 ہر کتاب کا الگ سیکشن ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی تھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپریپیڈ کوالٹی عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کو میسے کمانے

کے لئے شرنگ نہیں کیا جاتا

Ш

W

ρ

a

k

S

O

8

Ų

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنے سے بھی ڈاؤ مکوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ا پئی خاندانی بیوی کے بعد دوسری شادی کے بارے میں بھی مبیں سوچا تھا۔ دوسرے جا حیرداروں کی طرح اس کی کوئی داشتہ بھی تبیں تھی۔ ٹاتب کے محرے باہر خاصی دورتک دائمی باعی

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

m

کاریں یارک کی من محیں۔ ٹاقب کو اپنی کار خاصی دور یارک کرنا پڑی۔اس نے موبائل پر باپ سے رابطہ کر کے ات بناديا كدوه كاركهان بارك كرسكا ب-

یا کچ منٹ بعد صابر شاہ اس کی کار میں تھا۔ صبور کے سلام کا جواب دیے کے بعداس نے کہا۔" اب مجھ تعمیل ے سب کھے بتاؤ۔ مجھے بیان کر بہت صدمہ پہنچاہے کداب تمہارے تعلقات ماڈل کرلزے بھی ہوگئے ہیں۔ میں نے حمهیں تعلیم کے لیے کراچی میں تنہااب لیے چھوڑا تھا کہ مجھے تم پر بہت اعمّا د تھا ہم نے اس اعمّا د کوھیں پہنچا کی ہے۔''

'' آپ نے جتنا فلط تا تر لیا ہے بابا، بات اتی خراب مہیں ہے۔" صبور نے نظریں جھکا کردھیمی آواز میں جواب دیا۔''شیما کے علاوہ میں کسی اور ماڈل کرل کوجا نتا بھی نہیں۔ شیما سے میری ما قات ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں حانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔اس نے تو مجھ سے بے تکلف ہونا حايا تفاليكن ميس كريز كرحميا فقاراب شايدميري شامت وهكا دے کی کہ میرے دیاغ میں ایک کہانی کا خاکہ ابھراتو مجھے اس برڈ راما بنانے کی سوجھ کئی اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے بھی مجھے شیمائ کا خیال آیا۔"

" میں نے تم سے سارے معاملے کی تفصیل بیان كرنے كے ليے كہا تھا۔" صابرشاہ خشك كيج ميں بولا۔

صبور نے نظریں جھکائے جھکائے وہ سب مجھ بیان کردیا جووہ بیان کرسکتا تھا۔ا بھیڈنٹ کی بات تواسے جھیانا

سب کھے سننے کے بعد صابر شاہ ذراد پر کھے سوچتارہا، پھر بولا۔'' جھےسب کھی تج تج بتادرصبور! یا چ سے سواچھ ہے كروران مين تم كوئي الي كربراتومين موكى بجوثم في شیما کو گواہ بنایا ہے کہتم یا بچ ہے ہے اس کے ساتھ تھے۔ "اس دوران می کیا گربر موسکی ہے بابا!" صبور

بولا۔'' جاوید بولیس کو بتا چکا ہے کہ میں ساڑھے یا چکے ہج تك ائر يورث يراس كے ساتھ تھا۔ وہاں سے من محرك طرف لونا۔ آپ کو انداز ہ ہوگا کہ ائر پورٹ سے محر وینجنے میں کتنا وقت لکتا ہے۔ یکا یک مجھے شیما کا خیال آسمیا اور میں نے کار اس کے مقر کی طرف موڑ دی۔ میدسارا وقت کار ڈرائیوکرنے ہی میں گزرا۔ مجھ سے پاکسی سے بھی اس بون

ہو\_میں نے انہیں بتادیا کہ تمہارافون بھی آ چکاہے۔'' ''میت قبرستان لے جانے میں تو میرا نبیال ہے کہ ا بھی کھے ویر لگے گی۔" صبور نے کہا۔" میں املی آئے مكينك كونون كرتا مون، الركار شيك موكى موكى توش جاكر لے آؤں گائم جاؤ۔"

سلطانهم بلاكر چلى تى-

صبور نے کچھ دیر بعد لوگوں سے الگ جاکر ایئے

مكينك كوفون كيابه

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

0

m

"آپ کی کار المیک ہو چک ہے صاحب!"مکینک نے بس كركها-" آب جب كارد ب كي مقاتو من حران تهاك تین مینے پہلے فریدی ہوئی نی کار میں ایس کیا فرالی ہوسکتی ہے كهآب كمي هم كي آوازين كريريشان مو كئے۔وہ تو شايد كسي ع فرارت کی مولی ..... آپ کی کارش ......

صبورنے اس کی بات کاٹ دی۔" اچھا میں کار کینے آرہا ہوں۔" چر اس نے جواب وید بغیر رابط منقطع

سی میں مکینک کے گیراج تک کھنے میں صور کو میں منٹ کگے۔ وہ اپنی کارمیں واپس لوٹا۔ وہ ٹاقب کے محرہے کچھ فاصلے پرتھا جب اس کےموبائل فون پراس کے والد کی کال آئی۔ وہ کراچی پہنچ کیا تھا اور اس وقت ا تب ہی کے تھر پرتھا۔

"م كبال مو؟" اس في صبور سے يو جھا محرخود عى بولا۔'' سلطانیے نے انجی بتایا تھا کہتم سی مکینک کے پاس ایک کارلینے گئے ہو۔"

"جى بان بابا!" صبورتے كہا۔" ميں كارلے كآرما موں \_بس يائج منٹ **مِن ب**نج جاؤ**ں گا۔''** 

" اجما تو با بركار مي بى ركنا\_ يا ي من بعد مي

''اجھایایا!''

دوسرى طرف سے رابطمنقطع كرديا كيا۔ صور سجھ کیا کداس کا باب اس سے سارے معالمے كى تفصيلات سننے كے ليے بے چين موكا مبوركے ليےاس میں زیادہ پریشانی کی بات میکی کہ اس کا باپ شیما کے بارے میں باخر ہو چکا ہوگا۔اس معاملے میں صبور کوسرزنش کا سامنا کرنایزتا۔

صابرشاہ جا میردار ہونے کے باوجودائے مزاج کے اعتبارے ایک مختلف هم کا انسان تھا۔اے کوئی بھی روایتی جاگیردارنہیں کہ سکتا تھا۔اس نے بھی شراب نہیں کی تھی۔

ينس دُانجست ﴿ 272 ﴾ ستمبر 2014ء

طرف بڑھنے لگا۔

ووسرے لوگوں کے ساتھ ان دونوں نے بھی ٹا قب کی تدفین میں شرکت کی۔ اس کے پچھ بی دیر بعد صبور سلطانہ کولے کروہاں سے روانہ ہونے والاتھا تو صابر شاہ بھی کارکی پچھلی نشست برآ جیھا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

M

" آپ کی گاڑی کہاں ہے بابا!" صبور نے پوچھا۔
" شوفر ہے۔ وہ گاڑی لے آئے گا۔ میں نے سوچا
کررائے میں بھی تم دونوں سے باتیں کرتا چلوں۔"
سلطانہ ، صبور کے برابر میں اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ
دروازہ کھول کرائزی اور پچھلی نشست پر آگئی۔
" وہیں بیٹھی رہتیں نا بیٹی!" صابر شاہ نے کہا۔
" نہیں بابا!" سلطانہ نے کہا۔" میدا چھانہیں گے گا۔
مجھے صبور نے بتایا بھی ہے کہ آپ تھوڑی دیر بعد ہی چلے
جا کیں گے۔ تو میں پچھ وقت آپ کے قریب بیٹھ کر کیوں نہ
مزاروں۔"

'' خوش رہو۔'' صابر شاہ نے مسکرا کر شفقت سے سلطانہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔

صبورنے کار جلا دی۔ سلطانہ کچھاور کہنا چاہتی تھی لیکن اے موقع نہیں ملا۔ صابرشاہ نے کہا۔'' مجھے امید ہے بیٹی کہتم صبور کی ہیر پہلی تلطی معاف کردوگی۔''

''آپ مجھے۔اسے دیے ہوئے کہے میں یات نہ کیا کیے بابا! مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہر بات کے لیے آپ مجھے تھم دیا کیجے۔آپ نے ابھی جو بات کی ہے،اس سے میں مجی ہوں کہ آپ کا اشارہ غالباً شیما کی طرف ہے۔ میں اس کے جواب میں پوری بچائی سے عرض کروں گی بابا کہ اس بات سے میر سے دل کو میں تو گئی تھی لیکن وہ آیک وقت بات تھی۔ میں زیادہ وقت کے لیے جذیاتی نہیں ہوئی۔ میں بات تھی۔ میں زیادہ وقت کے لیے جذیاتی نہیں ہوئی۔ میں نے بہت کم ونوں ہی میں صبور کو بچھ لیا ہے۔ یہ عام لوگوں سے مختلف اور مضبوط کر دار کے مالک ہیں۔ مجھے اب صرف حیرت ہے کہ بیا یک ماڈل کرل کے تھرکیوں گئے تھے؟'' مابر شاہ کو جو بچھ صبور سے معلوم ہوا تھا، وہ اس نے

سلطانہ کو بتادیا۔
سلطانہ ہنس کر ہولی۔ '' پھر توکوئی ضاص بات ہی نہیں۔
اسے میں صبور کی ایک چھوٹی سی خلطی کہوں گی کہ یہ کسی اور
سے بات کرنے یا مشورہ کرنے کے بجائے شیما کے پاس
کیوں گئے۔ خیر منظمی انسان ہی سے ہوئی ہے۔''
صابر شاہ نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔'' شکر

سمحنے میں ایسی کیا گڑ ہڑ ہو کتی ہے جے چھپانے کے لیے کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت چیش آئے۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

صابرشاہ کھے توقف سے بولا۔''بيظا برتمهاري دليل مضبوط ہے لیکن پولیس افسر کے دیاغ میں یہی سوال چبدر ہا ے کہ اس بون محفظ میں تم سے کوئی گزیز ہوئی ہے جے تم چھیانا جاہتے ہو۔شایدوہ تم سے درشت انداز میں بیش آتا لیکن میں نے چونکہ ہوم سیریٹری سے بات کر لی تھی اس کیے وه ايمانبيل كرسكا ..... ليك ايك بات ياد ركهنا صبورا اكر متعقبل میں تمہاری کوئی ایس بات سامنے آئی کہتم قانون کے شانع میں بھن جاؤ تو میں تمہارے لیے چھونہیں کروں گا۔ابھی تو ہوم سیکریٹری کواس لیے فون کردیا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی نا جائز سلوک نہ ہو، شبے کی وجہ ہے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نه ہولیکن .....اچھا خیرا امید ہے کہتم نے میری بات سجھ لی ہوگی۔ دوسرے ساست دانوں کی طرح میں نے بھی کوئی اقربا پر دری نہیں کی اور نہ آئندہ کروں گا۔میرا وامن بميشه صاف ربا ہے۔ ميں مستقبل ميں بھي اس يركوني داغ لگانا پندنبیں کروں گا۔افسوس تو خیر مجھے اس بات کا بھی ہے کہتم شراب پینے لکے ہولیکن اس کے لیے میں تہیں کوئی دوش نہیں دوں گا۔ میں نے تمہاری شادی ہی ایسے ماڈرن لوگوں میں کرائی جوشراب نوشی کو برانہیں سمجھتے لیکن پیرمیں اب بھی نہ سنوں کہ شیما ہے تمہارامیل جول برقرار ہے۔' "میں آپ کو مایوس مبیل کروں کا بابا!" صبور نے وعده توكرلياليكن أساجهي طرح اندازه تعاكداب شيماس

جان چیزانااس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ صابر شاہ نے مزید کچھ کیے بغیر کارے اتر نے کے لیے درواز وکھولا۔

"آپ دوایک دن رکیں ہے؟" صبور نے پوچھا۔
"دنہیں۔" صابر شاہ نے جواب دیا۔" میں تو رات
تک بھی نہیں رک سکتا۔ میں صرف ٹا قب کے سانعے کی وجہ
سے آیا ہوں۔ تدفین کے بعد تھوڑا سا وقت تمہارے
اپار شنٹ میں اس لیے گزاروں گا کہ سلطانہ بیٹی کی ڈھاری
بندھا سکوں۔ شیما کی وجہ سے اس کے دل کو بھی دھچکا لگا
ہوگا۔ اس کے بعد میں کچھ دیر کے لیے عباس کے پاس
جاؤں گا۔ چار ہے تک مجھے کراچی سے روانہ ہوجاتا ہے۔
چھ ہے جھے جو کی میں ہوتا چاہیے۔ چھ ساڈ ھے چھ کے
درمیان میر سے پچھ مہمان آنے والے ہیں۔"

صابر شاہ کارے اتر کیا۔ اس کے بعد صبور بھی اترا اور باپ سے ایک قدم چھے رہتے ہوئے ثابت کے محرکی

سسپنسددانجست ح 273 مستمبر 2014ء

W W W ρ a k S O C 8 t

C

O

عبورے ہیا۔ ''میں نہیں مجھتی کہ وہ ایسا کرے گی۔'' سلطانہ نے کہا۔'' غلط بیانی کے الزام میں وہ اپنے لیے پریشانی مول نہیں لےگی۔اے جھڑک دواگروہ تمہارے پیچھے پڑنے کی کوشش کرے۔''

سلطانہ کیونکہ اصل بات سے واقف نہیں تھی اس لیے اس کا بیمشورہ کوئی غیرفطری بات نہیں تھی لیکن صبور نے اس معالمے میں اس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سلطانہ اس کی باتوں سے غلط مطلب اخذ کرسکتی تھی۔

اں ن ہوں کے علا صب الد تر کی گا۔ صبور کو خاموش پاکر سلطانہ پھر بولی۔''جہیں اب صرف روحی کے ہارے میں سوچنا چاہیے۔'' صبور چونکا۔''کیا سوچنا چاہیے؟''اس کے منہ سے لکلا۔

" کل رات ہی میں تمہیں سب کھی تو بتا چکی ہوں۔"
" مگر وہ سب کچھ کیے ممکن ہے سلطانہ؟ اس سے میں
یہ ہا تیں کیے کرسکتا ہوں؟ اور پھر حالات .....ابھی ایک ہی
دن گزراہے اس کے متعیتر کی ہلاکت کو۔اس سے تو ملا قات
ہونا بھی مشکل ہے۔"

"اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔" سلطانہ نے کہا۔ ''میں سوچ چکی ہوں۔اسپتال سےایے محرتووہ آج ہی چلی من برسمها جار کے ممم مونے کا سبب سیمجما جارہا ہے کہ وہ ٹا قب کی موت کے باعث عم زدہ ہے لیکن میں جاتی ہول کہ اصل بات بينس -اس كى يريشاني بي ب كدوه يا قب ك یج کی مال فنے والی ہے۔ "سلطانہ بولتی ہی چلی گئے۔"اس مے تہیں باتیں کرنے کا موقع اس طرح مل جائے گا کہ میں اے کل نہیں تو پرسوں اپنے ساتھ یہاں لے آؤں گی۔ مجھے سب سے بد کہنا پڑے گا کدروجی کا اس طرح دھیان ہے گا كبيس آنے جانے سے سجى جانے ہيں كديس اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے جاہتی ہے۔ میں اے اہے ساتھ لاؤں کی تو اس بر کسی کواعتر اض نہیں ہوگا۔'' صبور کی مجھ میں تہیں آ سکا کہ وہ جواب میں کیا کہے۔ سلطانہ بولی۔"اس کے بہاں آجانے کے بعد میں ایا ماحول بھی بیدا کردول کی کہتمیں اس سے تنہائی میں بات كرنے كاموقع ال جائے۔" صبوراب بھی خاموش رہا۔

'' پگیز صبور!'' سلطانہ پھر ہولی۔''میری خاطر تہہیں بہ کرنا ہی ہوگا۔روجی کے دیاخ سے خودکش کا خیال نکالواور کوشش کروکہ وہ زندگی میں دکھشی محسوس کرنے گئے۔'' صبوراب بھی خاموش رہا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

i

8

t

Ų

C

0

m

سلطانہ کی ان ہاتوں نے نہ صرف صابر شاہ کے دماغ کا بو جھ ہلکا کیا بلکہ کارڈ رائیو کرتے ہوئے صبور نے بھی سکون کی سانس لی۔

444

صابرشاہ تھر پرتھوڑی ویررکا۔ چاہے ہی، کچھ یا تیں کیں اور رخصت ہو گیا۔اے سلطانہ کے والدسرجن عباس سے ٹل کر چارہے تک واپس جانا تھا۔ دو جی سی میں میں اور ہے ہیں۔

'' بہت تھکن ہوگئ ہے، لیٹا جائے۔'' سلطانہ نے کہا۔ صبور نے اس سے ا تفاق کیا۔ دونوں خواب گا ہ میں اسمیر

""شیما ہے تو کافی دکش۔" سلطانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔" بہت سے اشتہارات میں آرہی ہے آج کل۔" "میں اب اسے اپنے ذہن سے جھٹکنا چاہتا ہوں اور تم پھرای کا ذکر لے بیٹسیں۔" صبور کے لیجے میں ہاکا سا احتجاج تھا۔

ب درجیزری تقی تههیں۔اب کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں؟" درخمہیں مجھ پر کمل حق حاصل ہے سلطانہ!" صبور نے اے محبت ہے ویکھا۔" لیکن بس شیما کا نام مت لاؤ زبان پر ۔۔۔۔۔وہ ویسے ہی میرے لیے خاصی الجھن کا سب ہے۔" پر ۔۔۔۔۔وہ ویسے ہی میرے لیے خاصی الجھن کا سب ہے۔"

''بابا کہ گئے ہیں کہ اب دہ بھی میرے اور شیما کے بارے میں کچھ نہ نیس کیاں وہ بڑی حمرافہ ہے۔ معاملہ بولیس بارے میں بہتی چھا کے تک بھی پہنچ میں ہے۔ اب وہ آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اگر میں اس سے خق سے پیش آیا تو وہ جھے کی پریٹانی میں ڈال سکتی ہے۔''

۔ '' '' '' کس پر بیٹانی میں ڈال سکتی ہے؟'' '' آگروہ اپنا بیان بدل دے تو کیا ہوگا؟'' '' کیا ہوگا .....تم بتاؤ؟''

"وو آمد سکتی ہے کہ پہلے اس نے فلط بیانی سے کام لیا تھا۔ پانچ ہبے کی بات اس نے نشے میں نہیں کی تھی بلکد میں نے اسے مید بیان دینے کے لیے کوئی بڑی رقم دی تھی۔"

سينس ذانجست ح 274

جره ائر پورٹ روانہ ہوگیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب کرا چی پہنچ کر ہی تم سے بات کروں گا۔ میں ابھی گھر پہنچا ہوں اور منہیں کال کی ہے۔ کیاتم اپ گھر پرہو؟'' ''باں۔'' جادید اتنا پریشان تھا کہ اس نے صبور کی اور کوئی بات سلطانہ کی نظریں صبور پرجمی ہوئی تھیں۔ سلطانہ کی نظریں صبور پرجمی ہوئی تھیں۔ ''کیا ہوا؟''اس نے پوچھا۔ ''کیا ہوا؟''اس نے پوچھا۔ ''جادید بہت پریشان ہے۔ ابھی کرا چی پہنچا ہے اور اب فور آئی مجھ سے ملئے آر باہے۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

"بات ہے ہی پریشانی کی ..... کار اس کی تھی۔"
سلطانہ نے کہا۔ پھر فورا ہی بولی۔" میرا دماغ روحی اور
ٹاقب کی موت میں اتنا الجھار ہا کہ میں تم سے یہ پوچھنا تو
بھول ہی گئی۔ آخرتم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہتم
نے جادید کی کارلے لی تھی؟"

صبور خفیف سامسکرایا۔ "تم جھڑنے بیٹے جاتیں۔ تم پندنبیں کرتی ہونا کہ کسی ہے کوئی چیز عاریتا لی جائے۔" "ال یہ جھے بہت برالگتا ہے۔ تم نے بھی حد کردی۔ کار کے بغیر ایک دن گزارتا کیا قیامت بن جاتا ؟ اور پھر حمہیں کار کے بغیر رہنا بھی پڑا۔"

''اب یہ تو معلوم نہیں تھانا کہ کارچوری ہوجائے گی۔'' ''اورچوری کے بعد وہ استعمال بھی ہوئی تو دہشت گردی کے لیے ۔۔۔۔۔اگر بابا کے تعلقات نہ ہوتے تو یہ بالکل ممکن تھا کہ اس وقت تم خاصی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے اور تمہاری وجہ سے میں بھی ایکان ہوتی ۔'' کچھ دیر بعد جاوید بھی آگیا تو صبور نے ایس سے

ڈرائنگ روم میں ملاقات کی ۔سلطانہ وہاں نہیں آئی تھی۔ صبور نے جاوید کو تفصیل سے سب پچھ بتایا لیکن جو پچھ پولیس سے چھپایا تھا، وہ جاوید کو بھی نہیں بتایا۔

سب کچھ سننے کے بعد جاوید نے پریشان کیجے میں کہا۔ "تم تواہے بابا کی دجہ سے چھوٹ کئے لیکن مجھے پولیس ضرور پریشان کرے گی۔ یہ کوئی جھوٹا موٹا معاملہ تو ہے نہیں۔ میری کاردہشت کردی میں استعمال ہوئی ہے۔ "
"کیا پولیس نے تم سے دوبارہ رابطہ کیا ہے؟"
"کیا پولیس نے تم سے دوبارہ رابطہ کیا ہے؟"

میا ہو ہیں ہے ہے وہ ہارہ داہد میں ہے ؟

"ابھی پولیس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کراچی آچکا
ہوں۔ اس پولیس آفیسر نے فون پر مجھ سے کہا تھا کہ میں
کراچی چنج جی اس سے رابطہ کروں۔ وہ مجھے کرنا ہی

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

"اچھا، خیرا" صبور نے کہا۔ "میں دیکھوں گا کہ بٹس اس معالمے بیں کیا کرسکتا ہوں۔ اب کی دیرا تکھیں بندکر کے آرام کرلوتو بہتر ہے۔ کم از کم بیل تو بہت تھک گیا ہوں۔" "میں خود بہت تھی ہوئی ہوں۔ میں بھی آرام کرنا چاہتی ہوں لیکن اگرتم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تو مجھ سے آرام نہیں کیا جاتا۔"

سلطانه کے سان کمان میں بھی نہیں آسکتا تھا۔

مبور کے وعدہ کر لینے سے سلطانہ خوش ہوگئ تھی۔ صبور نے آتکھیں بند کرلیں۔ وہ خاصی دیر تک اسی طرح لیٹا رہا۔ اس طرح اس کی جسمانی تکان تو دور ہوگئ لیکن وہائے بوجھل ہی رہا۔ بیراس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ وہ روحی ہے نہ صرف میہ کہ تنہائی میں ماتا بلکہ اس سے اس معالمے میں بھی بات کرتا جس بارے میں ملطانہ نے اس معالمے میں بھی بات کرتا جس بارے میں ملطانہ نے اس سے کہا تھا۔

شام پانچ بج جب وہ اور سلطانہ چائے ہی رہے تھے،صبور کےموبائل پرجاویدک کال آئی۔ '' بیسب کیا ہوا ہے صبور! میں بہت پریشان ہوں۔'' وہ چھو کمتے ہی بولا۔

''میری پریشانی بھی گمنیں ہے جاوید!''صبور نے کہا۔ ''لیکن بیں جی ان ہوں کتم نے بچھاب نون کیا ہے؟'' '' میں جن کاموں سے لا ہور کیا تھا، ان میں خاصی الجھنیں پیدا ہوئی تھیں۔ رہی سمی کسر پولیس نے پوری کردی۔موبائل فون پر ہی انہوں نے ایسے ٹیڑ ھے سید ھے سوالات کے تھے جیسے میں نے تہہیں اپنی کار دے کرکوئی بہت بڑا جرم کرڈ الا۔ انہی سب باتوں کی وجہ سے میں تہہیں کال نہیں کرسکا۔ میں جاہتا تھا کہتم سے پچھسکون سے بات کروں پختے رہے کہ خوش سمتی سے بہاں کی الجھنیں بروقت ختم ہوگئیں۔ میرا مطلب ہے کہ واپسی کے لیے میری فلائٹ جس وقت تھی، ای وقت سب کا مختم ہو گئے اور میں سیدھا

سينس دُائجست ح 275 كستمبر 2014ء

ڈیڑھ تھنٹے بعد جاوید کی کال پھر آئی۔ ''چلا عمیا وہ پوچھ کچھ کرکے۔'' اس نے کہا۔''اس نے مجھ سے ذیا دہ تر تمہارے بارے میں سوالات کیے۔'' ''کیامطلب؟''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

O

M

" یعنی تم کیے مزاج کے مالک ہو۔ کراچی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں تمہارامیل جول کس قسم کے لوگوں سے رہا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے صبور کہ وہ تمہارے بابا کی دخل اندازی کی وجہ سے بہت بعنا یا ہوا ہے اور تمہارے فلاف کوئی تھوس فبوت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ " اور تمہارے فلاف کوئی تھوس فبوت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ " جو فلاہر ہے کہ اسے نہیں لیے گا۔" صبور نے دھو کتے دل سے کہا۔ " میں نے چھوکیا ہوتا ، جبی تو ملکا نا اسے کوئی جوت ایک تا ہوتا ، جبی تو ملکا نا اسے کوئی جوت !"

" چلوشک ہے، فی الحال توسکون طا۔"

یہ تفتگو سلطانہ نے بھی تی۔ جب صبور نے موبائل بند

کردیا تو وہ بولی۔" بات پروتشویش کی تو ہے مبور۔ روحی نے

پرلیس کو جونمبر بتائے تھے، ان میں سے ایک نمبر ایسا ہے جس
میں صرف ایک ہند سے کا فرق ہے جاوید کی کار کے نمبر سے۔"

میں صرف ایک ہند سے کا فرق ہے جاوید کی کار کے نمبر ول

ایکسیڈنٹ کرنے والی کار کے نمبر اور جاوید کی کار کے نمبر ول
میں مما مکت پائی گئی۔ دوسری اہم بات سے کہ ردتی نے وہ نمبر
میں مما مکت پائی گئی۔ دوسری اہم بات سے کہ ردتی نے وہ نمبر
حواس بافت ہوئی ہوگی کہ اس کار کا نمبر اس کے ذہن میں رہ

حواس بافت ہوئی ہوگی کہ اس کار کا نمبر اس کے ذہن میں رہ

ہی نمبیل سکتا تھا۔"

''اللہ نے بڑی خیر کی کہ وہ ایکسیڈنٹ تم سے نہیں ہوا۔ڈرائیونگ تم بھی بہت تیز کرتے ہو۔ بیاعادت چھوڑ دو صبور!اس واقعے سے عبرت عاصل کرو۔'' ''میں اپنی اس عادت سے پیچھا حجمڑانے کی کوشش

کروںگا۔"صبورخود پر جبر کر کے مسکرانیا۔ سلطانہ بھی مسکرا دی۔صبورا خیار اٹھا کر دہشت گردی کی خبریز ھنے لگا۔

444

ا گلے روز اس دہشت گردی کی خبر پھر چھی ۔ اس خبر پس بتایا گیا تھا کہ اس واقع بیں استعال کی جانے والی کار چوری کی گئی تھی اور اس کار کا مالک ایک انڈسٹریلسٹ کا بیٹا جادید تھا جس نے لا ہور جانے سے پہلے اپنی کار ایک دن کے لیے اپنے دوست صبور کودے دی تھی ۔ خبر بیس پولیس کی اس دن کی ساری کارروائی کے بارے میں بھی تفصیل ہے کھا گما تھا۔ پڑے گالیان میں چاہتا تھا کہ پہلےتم سے الوں۔''

د' پریشان نہ ہو۔'' صبور نے اس کی ڈھارس بندھائی۔''تم میری وجہ سے اس چکر میں بڑے ہولیکن اگر اس میں میرائمل دخل نہ ہوتا تو بھی میں کوشش کرتا کہ پولیس تھہیں کی معاملے میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے۔تم بالکل پرسکون رو کر اس سے رابطہ کرو۔ جھے صورتِ حال ہے آگاہ رکھنا۔اگر کوئی بات ہوئی تو میں بایا کواطلاع دے دوں گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ پولیس تمہیں پریشان نہیں دوں گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ پولیس تمہیں پریشان نہیں کہ رکھی رکھیا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

''انہوں نے ابھی میری کاربھی نہیں لوٹائی ہے۔ ڈیڈی سے کہا تھا کہ جب تک اس معالمے کی تفتیش کمل نہ ہوجائے ،کارانمی کی حجویل میں رہے گا۔''

''رہنے دو۔ کیا فرق پڑے گا اس سے۔ تمہارے گھر میں کاروں کی کی تونیل۔'' صبورتے پیے جواب دے تو دیالیکن وہ خوداس خیال سے پریشان ہو گیا کہ پولیس کوکار سے کوئی ایسا سراغ ندل جائے جس سے ثابت ہو سکے کہ روتی اور ثاقب کا ایک پٹرنٹ ای کارسے ہواتھا۔

پولیس افسراس بارے میں تیاس آرائی بھی کرچکا تھا لیکن اس قیاس آرائی کے دفت یہ بات سوچی جارہی تھی کہ ایکیڈنٹ اس مخص ہے ہوا ہوگا جس نے کارچوری کی تھی نے بات قیاس آرائی ہے آ گے اس دفت بڑھتی جب ایسا کوئی شوت مل جاتا ..... اور ایسا شوت ملنے کی صورت میں صبور کے لیے اپنا بچاؤ کرنا شاید ممکن ہی نہیں رہنا۔ اس کا باب صابر شاہ صاف صاف کہہ چکا تھا کہ اگر کوئی غلط بات

چندمنٹ بعد جادید چلا گیا۔ آدھے تھنٹے بعد اس کا نون پھر آیا۔'' میں نے پولیس انسر سے رابط کیا تھا صبور!'' اس نے کہا۔'' مجھے تو اندیشہ تھا کہ وہ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر طلب کرے گالیکن ایسانہیں ہوا۔ وہ میرے گھر ہی آرہا ہے۔کہا تھا کہ آ دھے گھنٹے کے اندراندر پہنچ جائے گا۔''

سامنے آئی تو و و مبور کے لیے وکھیٹیں کرے گا۔

'' یہ بہت اچھا ہوا کہ تہمیں پولیس ہیڈ کوارٹر نہیں جانا ' ہےگا۔'' '' میں نے تہمیں بس یہی اطلاع دینے کے لیے فون

کیا تھا۔آگرکوئی خاص بات ہوئی تو دو بار وفون کروں گا۔'' '' خاص بات ہویا نہ ہو،فون ضرور کرنا۔'' ''اجھا۔''

صبور نے رابط منقطع کرویا۔

سينس دُانجست ح 276

خبر پڑھتے ہوئے صبور کے دماغ میں خیال ابھراکہ اخبار کو آئی تنصیلات کاعلم اس پولیس افسر بی کے ذریعے ہوسکتا تھا۔خبر میں ہیہ بات بھی تھی کہ صبور کس کالج میں بی اے کے فائنل ایئر کا اسٹوڈ نٹ تھا۔ اس بارے میں جو تفصیل چھی تھی ، اس میں شیما کا ذکر بھی آیا تھا۔ صبور کو غصہ آنے لگا۔ پولیس آفسر نے اخبار کو اتن تفصیلات دے کر اسے بدنا م کرنے کی کوشش کی تھی۔

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

اخبار کو بیساری تنصیل مہیا کرنے کے باوجودوہ ایک معالمے میں محتاط رہا تھا۔خبر میں صابر شاہ کا نام نہیں آیا تھا۔ صبور کے بارے میں صرف آئی بات کسی گئی تھی کہ دہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے۔

صبور نے خبراً دھوری ہی چیوژ کرسلطانہ کی طرف دیکھا اور کہا۔" تم نے پڑھی پہ خبر؟" " پوری نہیں پڑھ کی۔"

ال وقت وہ ضبور کے ساتھ ناشا کر رہی تھی۔ صبور ناشا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خبر بھی پڑھ رہاتھا۔ سادان کا جہ وہ سند کی اور صدر ناک کا دہ جاتے ہو

سلطانہ کا جواب سننے کے بعد صبور نے کہا۔'' آج میرے کا تج میں بھی ای کا چرچار ہے گا۔مناسب ہوگا کہ دو تمن دن کا کج نہ جاؤں۔''

''اس ہے کیا ہوگا۔ جب بھی جاؤ گے، وہاں تم ہے اس بارے میں بھی بات کریں ہے۔''

مبور نے پی وہ وہا، پھر دوبارہ خبر پڑھنے لگا۔ اگر چہ
روتی اور ٹا قب کے حادثے کی خبرا لگ بھی چھی تھی لیکن اس
کا تذکرہ اس خبر میں بھی موجود تھا۔ اس حوالے سے روتی کا
نام بھی آیا تھا جس نے بولیس کو کار کے پی خبر بتائے تھے۔
کی نمبر بتانے کی وجہ یہ تھی کہ بدحواسی کے عالم میں اسے
کارکا شیخ نمبر یا دنیس تھا۔ اس طعمن میں یہ بات بھی تحریر کی گئی
تھی کہ ایک نمبر ایسا تھا جو جا ویدکی کار کے نمبر سے ممآئل تھا۔
اس بارے میں بولیس شبہ کر رہی تھی کہ روتی بدحواس کے
باعث یا نے اور چھ نبر میں تیز نہیں کر سکی تھی۔
باعث یا نے اور چھ نبر میں تیز نہیں کر سکی تھی۔

تجر کے آخر میں لکھا تھا کہ پولیس وہشت گردی کی کارروائی اور ٹا قب کے حادثے میں کسی درمیانی کڑی کو خارج ازامکان قرار نہیں دے رہی ہے اور اس کڑی کی تلاش میں اس کی تفتیش جاری ہے۔ ''کم میز '' صر : غیر مدر ن کے ما

" م بخت - " صبور نے غصے میں اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا۔" اس انداز میں خبردے کراس نے مجھے مفکوک بنانے کی کوشش کی ہے۔" "کیالکھاہے؟"

"تم خود پڙھاو\_"

اس وقت و و دونوں ناشا کر چکے تھے۔سلطانہ نے باقی خبر بھی پڑھی پر صبور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' یہ پولیس افسر واقعی کوئی گھٹیا مخص ہے۔تم نے وہ خبر شاید نہیں پڑھی جو ٹا قب کے حادثے کے بارے میں کل بئی آپکی ہے۔''

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

M

''ہاں۔'' صبور نے کہا۔''کل بھی میں نے صرف وہشت گردی کی خبر پڑھی تھی۔''

''وہ خبر مجمی پڑھ لو۔ میں کل کا اخبار لاتی ہوں۔'' سلطانداٹھ کربیڈروم کی طرف چلی گئی۔

"نی وی لاؤ تج میں آنا۔" صبور بھی کری سے اٹھا۔ گزشتہ روز کے اخبار میں اس نے ٹاقب کے حادثے کی خبر کی صرف سرخی پڑھی تھی۔اس کے دل وہ ماغ پوری خبر پڑھنے پرآمادہ نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ اس حادثے کا ذے داروہ خود تھا۔

ڈائنگ روم ہے ٹی وی لاؤٹج میں آگراس نے ٹی وی کھولا۔ وہ خبریں سنتا چاہتا تھا۔خبریں نشر ہونے میں ابھی کچھ دیرتھی۔ سلطانداس سے پہلے ہی گزشتہ روز کا اخبار لے آئی۔ اس نے اخبار موڑ کر صبور کو اس طرح دیا کہ ٹاقب کے حادثے کی خبر سامنے ہی نظر آئی۔ یہ

صبور وہ خبر نہیں پڑھنا جاہتا تھالیکن اب سلطانہ کے کہنے کے بعدوہ اس سے گریز کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتا تھا۔ ایک تھا۔ ایک خفا۔ ایک خفا۔ ایک جلہ پڑھ کر وہ چونک گیا۔ روحی نے کار کے جونمبر بتائے جلہ پڑھ کر وہ چونک گیا۔ روحی نے کار کے جونمبر بتائے سے اس کے ساتھ ہی اس نے کارکا ''میک'' بھی بتایا تھا جو حاوید کی کارکا نہیں تھا۔

''اوہ ،گاؤ!''صبور کے منیہ سے لکلا پھراس نے دانت پینے ہوئے کہا۔'' مجھ سے پوچھ پچو کرتے وقت اس پولیس افسر نے مجھے میہ بات نہیں بتائی تھی۔اس نے ساراز وراس بات پررکھا تھا کہ روحی کا بتایا ہواا یک نمبر جاوید کی کار کے نمبر سے مماثل تھا۔''

''اب اس ہے کیا ثابت ہوتا ہے۔'' سلطانہ ہولی۔ '' یہی تا کہ روق کا سارا بیان بدھوای کا نتیجہ تھا۔وہ نہ تو میک صحیح بتاسکی ہوگی اور نہ نمبر۔''

''لیکن دو۔' صبور کا اشار و پولیس افسر کی طرف تھا۔''اس کی خواہش ہیہے کہ وہ مجھے اس معالمے میں پھنسادے۔'' ''کیا اس سے تمہاری کوئی وضمن ہے؟'' ''نہیں ،لیکن للمی بغض بھی تو ایک چیز ہوتی ہے۔ اس

یں، بین ہی بھی بی وایک چیز ہوں ہے۔اس کے دماغ میں یہ بات بھی ہوسکتی ہے کہ جھے پھنسا کر اس

سىپنس دانجست ح 277

صابر شاہ نے کہااور رابط منقطع کردیا۔ صبور نے موبائل رکھ تو سلطانہ نے پوچھا۔''کیا کہدرہ شے بابا؟'' صبور نے اسے سب کچھ بتادیا۔ ''واقعی۔'' سلطانہ بولی۔'' بزرگوں کا تجربہ اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا خیراتم کالج جاؤ کے یانہیں؟''

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

O

M

وای - سلطانه بوی - برربون ۴ جربه ابهیت رکھتا ہے ۔ اجھا خیر اتم کالنج جاؤ کے یانہیں؟'' ''کم ازکم آج تو بیں جاؤںگا۔ ذہن بہت مکدر ہو گیا ہے۔'' ''تمہاری مرضی ۔ کیا گھر پر بی رہو گے؟'' ''کیوں؟''

''میں سوچ رہی ہوں کہ اگرتم کا کج نہیں جارہے ہوتو روحی کے گھر چلے چلتے ہیں۔'' ''میرا جی نہیں چاہ رہاہے کہیں جانے کو یتم جانا چاہتی ہوتو چلی جاؤ۔''

"اچھاتو میں تیاری کرتی ہوں جانے گی۔ مجھے روحی کو یہاں لانے کے لیے بھی تو کوئی چکر چلانا ہوگا۔" روحی نے صور کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور تیار ہونے کے لیے وہاں سے چلی کئی۔

روق کانام آتے ہی صبور کاذہنی دباؤ اور بڑھ گیا۔ یہ
اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ماضی میں روقی کا
معاملہ بہت تبھیر رہا تھا۔ فرسٹ ایئر سے تفرڈ ایئر تک وہ اور
صبور ایک ہی کائی میں پڑھتے رہے تھے۔ ابتدا میں ان کا
تعلق دوستانہ ہی رہا تھا گیاں کچھ مرصر کر رجانے کے بعد صبور
نے یہ بات محسوں کی تھی کہ روقی کے جذبات ایک اور ہی
رخ پر بہد فکلے تھے۔ وہ صبور سے مجت کرنے کی تھی۔ یہ
احساس ہوتے ہی صبور اس سے کر بڑاں رہنے کی کوشش
کرنے لگا۔ اگر چہ روقی کانے کی چند حسین اڑکیوں میں سے
کرنے لگا۔ اگر چہ روقی کانے کی چند حسین اڑکیوں میں سے
ایک تھی لیکن صبور کا مزاج ایسا تھا کہ وہ اس تھی کے معاملات
سے الگ تھی لیکن صبور کا مزاج ایسا تھا کہ وہ اس تھی کے معاملات

صبور کے گریز کا روگل یہ ہوا کہ روقی نے اس کے قریب ہونے کی کوشش پہلے سے زیادہ کردی۔ سینڈ ایئر کے نفض تک وینچے اس کے جذبات اسنے بھڑک چکے مضار سے داخیات اسنے بھڑک چکے مسلم کے اس کے جذبات اسنے بھڑک کے مسلم کے دائی اس کے جدبات رہیں کر سکالیکن اس فرال سیور جوابا کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کر سکالیکن اس نے روی کو سمجھانے کی کوشش ضرور کی کہان دونوں کا میل کئی وجود سے مکن نہیں۔

صبورنے جو وجوہ بتائی انہیں رومی دلائل سے مسترد کرتی رہی اور بیسلسلہ تعرف ایئر میں کنچنے تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ رومی بالکل مایوس ہوگئ۔ اس نے صبور سے پولیس انسر پراپی برتری ثابت کر سکے جوٹا قب کے حادثے کی تحقیق کررہاتھا۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

"ابتم یہ بوجھ اپنے سرے اتار دو۔" سلطانہ نے کہا۔"
کہا۔" تم بےقصور ہولہذا تہ ہیں کوئی نقصان نہیں کئے سکتا۔"
" وہ تو ہے لیکن اس نے مجھے بدنام تو کیا ہے۔ میں ابھی اس بارے میں بابا سے بات کرتا ہوں۔" صبور نے موائل نکالا۔

سلطانہ کچونہیں ہوئی۔ مبورا تناجذباتی ہوگیا تھا کہ اس نے ریموٹ سے ٹی وی بھی بند کردیا۔ اب اسے قبری سنے سے زیادہ اپنے باپ سے بات کرنے کی دھن سوار ہوگئی ہی۔ صابر شاہ نے فور آ کال ریسیو کی اور کہا۔ '' جھے خیال تھا کہتم فون کرو گے۔ تم آج شائع ہونے والی خبر ہی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوتا؟''

''وہ خبر پڑھ کر مجھے بھی غصہ آیا تھا۔ میں نے انھی ہوم سکریٹری سے بات کی ہے۔ وہ تو کہدرہے تھے کہ اس پولیس آفیسر کو معطل کرا دیں سے لیکن غصے کے باوجود میں نے ان سے کہاہے کہ وہ ایسا ہرگزنہ کریں۔'' ''کی سیالا''

''تم ابھی جوان ہو، جذباتی ہولیکن میں غصے کے باوجود بجھ بوجے سے بالکل دور نہیں ہوجاتا۔' صابر شاہ نے جواب دیا۔' سابر شاہ نے جواب دیا۔' پولیس آفیسر معطل کیا جاتا تو یہ خبر بھی اخبار میں آفیسر کی تغیش غالباً درست سمت میں جارہی تھی لہذا کسی بڑی شخصیت کے دیا ویرائے معطل کردیا گیا۔اس شم کی خبر شاکع ہونا مناسب نہیں ہوتا ہے! اس کے بعد اخبار کی خبر شاکع ہونا مناسب نہیں ہوتا ہے! اس کے بعد اخبار والے خود یہ جانے کے لیے کوشاں ہوجاتے کہ تم کس کے والے خود یہ جانے کے لیے کوشاں ہوجاتے کہ تم کس کے جیچے کیس ۔ان کی طرف سے مخاطر ہنا۔''

" آپ شیک کہدرہ ہیں بابا!" صبور نے سوچتے ہوئے گہا۔" میں نے اس پہلو پر نیس سوچا تھا۔" مرک کہا۔" بیں نے اس پہلو پر نیس سوچا تھا۔" مرک کے تجربے میں۔" صابر شاہ نے کہا۔" دوسرے جمھے سے اطمینان بھی ہے کہ جب کے گئی گڑ بڑ ہوئی ہی نہیں ہے تو سے الم

و و پولیس آفیر تمبارا کیابگاڑنے گا۔'' '' طبیک ہے بابا! آپ کی ان باتوں سے جھے اپنے غصے پر قابویانے میں مدو ملے گی۔''

م « زم شکون ربوادر این تعلیم کی طرف دهیان دو . "

سىپنس دُانجست ح 278 كستمبر 2014ء

بات کرنا بھی چھوڑ دی لیکن کالج میں ہر وقت چیکنے والی وہ اوکی بالکل خاموش طبع ہوگئی۔کالج میں ہر وقت چیکنے والی وہ چیران تھے۔صبور نے محسوس کیا تھا کہ روتی افسر دہ بھی رہنے گئی تھی لیکن کوشش کرتی تھی کہ اس کی افسر دگی ظاہر نہ ہو۔ پھرا چا تک اس نے نہ صرف کالج چھوڑ دیا بلکہ تعلیم کا مسلمہ جاری رکھنے کے لیے اس نے کسی دوسرے کالج میں مسلمہ جاری رکھنے کے لیے اس نے کسی دوسرے کالج میں مجمی واضار نہیں لیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

صبور کے دل میں اس کے لیے ہدر دی تھی لیکن وہ اس راہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ جو پچھر دوتی چاہتی تھی ، وہ اس راہ پرنیس چل سکتا تھا۔ اس نے اصولی طور پر اپنے دل میں بیہ بات طے کر کی تھی کہ اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں اس کا باپ چاہے گا اور پھر اچا تک ہی اس کی شادی سلطانہ ہے ہوئی۔ صبور کوشادی کے بعد معلوم ہوا تھا کہ روحی ، سلطانہ کی جاز او بہن تھی۔

اب تین ماہ میں بہت کم ایسا ہوا تھا کہ اس کا اور صبور کا آ منا سامنا ہوا ہواوریہ توممکن ہی نہیں تھا کہ تنہائی میں ان کی ملاقات ہوتی۔ روحی کی منگنی کی خبر نے صبور کو میرسکون کمیا تھا اور اس

روحی کی سنگی کی قبر نے صبور کو گیرسکون کیا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ روحی کے جذبات رفتہ رفتہ سرو پڑگئے ہوں کے اور شادی کے بعد تو وہ یقینا ماضی کی محبت کواہیے ذہن کے اندمیروں میں دھکیل دینا چاہےگی۔

مگر اب جو حادثہ ہوا تھا، اس نے مبور کو ایک ادرامتجان میں ڈال دیا تھا۔ ایک تو وہ ماضی میں روحی کی محبت کل کر چکا تھا ادراب اس کی تیز ڈرائیونگ کے باعث روحی کے مظیمتر کی ہلاکت ہوئی تھی۔ان باتوں کی روشنی میں وہ خودکوروجی کا ڈہرامجرم سجھنے لگا تھا۔

وہ سلطانہ کے جائے کے بعدروتی کے بارے بیں بہت کچھسو چتا رہا۔ وہ اندازہ لگانے سے بھی قاصر تھا کہ اب آ منا سامنا ہونے پر تنہائی میں روحی کے جذبات کیا ہوں گے۔ دو پہر کوسلطانہ واپس آئنی میںورنے یہ دیکھ کرسکون

ود پہر وسمعا مہ داہی ہی ہے ہور سے یہ دی ہے رسمون محسوس کیا تھا کہ روتی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ سلطانہ نے اسے بتایا کہ اس روز کسی وجہ سے روحی کا آناممکن نہیں تھا لیکن امجے دن وہ اسے ضرور لے آئے گی۔ کو یا صبور کے لیے امتحان کا وقت صرف ایک ون کے لیے ٹلا تھا۔ شام کو صور کے کا کہ کہ ماتھی اس سے ملز آ

شام کومبور کے کالج کا ایک ساتھی اس سے ملنے آیا۔ اس سے مبور کو یہ معلومات حاصل ہو کیں کہ پولیس گزشتہ روز دو پہر کو اس کے کالج پہنچی تھی جہاں اس نے مبور کے کروار اور عادات واطوار کے بارے میں پوچیہ کچھے کی تھی۔

کالج میں صبورا چھی شہرت کا مالک تھااس لیے پولیس آفیسر کو بقینا مایوی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ '' کم بخت۔''سب کچھ جاننے کے بعد صبور نے دل نئی دل میں اس پولیس آفیسر کو برا بھلا کہا۔ اوائی رات میں شیما کی کال آئی۔'' تم نے فون بھی نہیں کیا صبور!''اس نے شکایت کی۔ ''میں کیا صبور!''اس نے شکایت کی۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

m

مہیں کیاصبور!"اس نے شکایت کی۔ "میں کچھ پریشانیوں میں محر ممیا ہوں شیما! پلیز، اب تم مجھے فون مت کرنا۔ میں کسی وقت خودتم سے رابطہ کروںگا۔"

" جلدی کرنا۔ تم سے ملاقات کے بعد تو اب میں تمہارے لیے بہت ہے چین رہے گی ہوں۔ "
تمہارے لیے بہت ہے چین رہے گی ہوں۔ "
او کے ، او کے ۔ " صبور نے کہا اور جلدی سے رابطہ منقطع کردیا۔ اس نے خواب گاہ کی طرف آتی ہوئی سلطانہ کے قدموں کی آ ہٹ بن لی تھی۔

公公公

دوسرے دن وہ ہواجس سے صبور بچنا جاہتا تھا۔ سلطانہ دو پہرکوکئ اور دو کھنٹے بعدروتی کوساتھ لے آئی۔ ''اب ہیدووایک دن پہیں رہے گی صبور!'' سلطانہ نے کہا۔'' میں چاہتی ہوں اس کا دھیان بٹانے میں تم بھی میراہاتھ بٹاؤ۔''

''یقیناً .....کول نہیں۔''صبور کو کہنا پڑا۔ روحی نظریں جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔وہ تینوں اس وفت ڈرائنگ روم میں تھے اور دوچار یا تیں کر کے سلطانہ کمی کام کے بہائے ڈرائنگ روم سے چکی گئی۔کوئی کام بھی نہیں ہوگا،صبور نے سوچا۔وہ دانستہ طور پر اسے روحی کے ساتھ تنہا چھوڑ گئی ہے۔

روحی نے صبور کی طرف دیکھا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔' میں بید دیکھ کر ہمیشہ بہت خوش ہوئی ہوں کہ میری پیاری بہن سلطانہ کے ساتھ تم بہت خوش وخرم زندگی کر ارر ہے ہو۔''

'' بیس بھی خوش ہوا تھا کہ تمہاری مثنی ہوگی لیکن جو حادثہ ہوگیا ،اس کے لیے میں تمہار نے کم میں برابر کا شریک ہوں۔'' '' مجھے کوئی خم نہیں ہوااس حادثے کا!'' روحی کا بیہ جواب ایسا تھا کہ صبور بھونچکارہ گیا۔ پھراس سے پہلے کہ وہ اپنا رقبل اپنی زبان پر لاتا ، سلطانہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔''روحی ڈیئر! میں ذراد پر

سے پہلے کدوہ اپنا روس اپنی زبان پر لاتا، سلطانہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔"روحی ڈیئر! میں ذراد پر کے لیے پڑوس میں جارہی ہوں۔ مسز فکور ہیں۔ اہمی میرے موبائل پر ان کی کال آئی تھی۔ انہوں نے مجھے کوئی

سينس دُانجست (279 )ستمبر 2014ء

تحلونا بن جائے ،اس ہے کیا فیرق پڑے گا۔'' روحی کی بیر باتیس الی تعیس که صبور کانب میا-محبت میں ناکا می کی اس شدت کا اے ذراہمی انداز ہیں تھا۔ روی نے وہ سب کچھ نظریں جھکائے جھکائے کہا تھا، ان باتوں کے بعد اس نے نظریں اٹھا کر صبور کی طرف دیکھا۔اس کی پللیس نم ہو چکی تھیں۔وہ بولی۔"سلطانہ نے مجھ ہے کہا تھا کہتم میرے دماغ ہے موت کا خیال نکال دو کے اور کھھ ایسا بندو بست بھی کردو کے کہ میری شادی کی سے ہوجائے اور میرے ہونے والے بیجے کو ایک فرضی باپ کا نامل مائے لیکن میں اس کے لیے تیار تبیں ہوں۔ ابھی میں نے کہاتھانا کے سلطاند کی بات میں نے صرف اس لیے مان لی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بارتوتم سے الوں اور مہیں بنادوں کدروجی کے جذبات تہارے بہتول وقی میں تھے۔ كالج مين تم مجه سے يمي كها كرتے تھے ياكه مين ان وقق جذبات کے دھارے میں نہ بہوں اور حمہیں بھلانے کی كوشش كروں \_' ' روحي جذياتي انداز ميں بولتي ہي چلي گئي۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

جہیں بھلاسکتی تھی مگریقین کرو کہ میری کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ میں جہیں بہیں بھول کی۔ تم میری رگ رگ میں رچ بس چکے تھے۔' روحی کی آنکھوں سے دوآ نسوڈ ھلک گئے۔ صبور کے ہونٹ کیکیانے گئے۔ روحی کی باتوں نے اسے بھی جذباتی کردیا تھا۔ یہ بات اس کے سان مگان میں بھی نہیں تھی کہ روحی نے اسے اتی شدت سے جا ہاتھا۔

" يقين كرومبور! كالح حجوزنے كے بعد ميں نے اندازه

لگانے کی کوشش کی تھی کہ کیا واقعی تمہاری بات درست ہے؟

لینی یہ کہ وہ میرے وقتی جذبات تھے اور میں کوشش کرنے

اچانک ان دونوں ہی کواپنے جذبات پر پردہ ڈالنا پڑا کیونکہ ملازمہ چائے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہی تھی۔روتی ایک نشو ہیپرے اپنی آئنھیں اس طرح مسلنے لگی جیسے آئکھوں میں بچر پڑ کیا ہو۔صبورنے اپنارخ بدل کر ملازمہے اپناچہرہ چھیالیا تھا۔

''اورکوئی ضرورت تونییں ہے صاحب!'' ملاز مدنے جائے رکھ کر ہوچھا۔

" مبور جمنجلا ساعمیا۔ اس وقت ملازمہ کی آیداہے بے حد کراں گزری تھی حالا نکہاس کا آیا غیر متوقع نہیں تھا۔ سلطانہ بتا کر گئی تھی کہ ملازمہان کے لیے جائے لے کرآئے گی۔

. ملازمہ کے جانے کے بعد صبور نے روتی سے کہا۔ "ابھی تمہارے منہ سے ایک عجیب جملہ لکلا تھاروحی اتم نے ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔میراخیال ہے، میں پندرہ بیں منٹ میں لوٹ آؤں گی۔'' روحی نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

سلطانہ پھر ہو گی۔'' ملازمتم دونوں کے لیے جائے لے کرآری ہوگی۔'' پھراس نے صبور کی طرف دیکھ کر کہا۔''تم روحی ہے کپ شپ کرتے رہو۔اسے پورمت ہونے دینا۔'' '' جلدی آنا۔''صبور نے سرسری انداز میں کہددیا۔ و سجھ کیا تھا کہ سلطانہ جلدی نہیں لوثے گی۔

اس کے جانے کے بعدروجی یولی۔''وہ جان یو جھ کر بہانے ہے ہم دونوں کواکیلا چھوڑ گئی ہے تا کہتم سے یا تیں کرتے ہوئے مجھے اس کے آنے کا ڈرنہ لگا رہے۔ میں اسے ہجی پچھے بتا دیتی ہوں لیکن بس یجی بات بھی نہیں بتائی کہ ماضی میں تم سے میراکیاتعلق رہاہے۔''

' ولیکن ہمیں اکیلا جھوڑنے میں اس کا دراصل جو مقصد ہے، وہ ظاہر ہے کہتم بھی جانتی ہوگی۔''

المراس ا

"لیخی تم نے خود کئی کا خیال اپنے د ماغ سے نہیں نکال ہے ہے"

" کیسے نکال سکتی ہوں۔" روحی نے ٹھنڈی سانس
لے کر کہا۔" میرے دل سے تو تمہاری محبت بھی اب تک
منیں نکل سکی لیکن میں نے اپنی منگئی کے خلاف زبان نہیں
کھولی تھی۔ میں شادی بھی کر لیتی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ
اب ان باتوں سے فرق کیا پڑتا ہے۔ تم کو نہ پانے کے
باعث میں خود کو ایک زندہ لائی سیجھنے لگی تھی صبور!" روحی کی
آواز بھرا گئی۔" میں نے اپنی منگئی کے وقت سوچا تھا کہ اب
میری زندہ لائی گدھ تو رہ کھا کیں، یا ہے جسم کی بھی انسان کا
میری زندہ لائی گدھ تو رہ کھا کیں، یا ہے جسم کی بھی انسان کا

سىپنس دانجست ح 280 ستمبر 2014ء

رہتے تنے صبور ..... پھراس کی دست درازی زیادہ بڑھی۔ اس وقت میں نے خود کواس سے دور کرنا چاہا تو اس نے مجھے اپنی آغوش میں حکر لیا۔ اس کے بعد وہ سب پچھ ہوگیا اور میں کہہ چکی ہوں گہاس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔'' میں کہہ چکی ہوں گہاس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔''

Ш

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

O

M

''ثم ٹھیک کہدرہے ہو۔لیکن جذبات کی رومیں بہہ کراییا ہوگیا۔''

وہ خاموش ہوگئ۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ چہرے پرافسردگی چھائی ہوئی تھی۔

صبور نے ایک طویل سائس لی۔ چند کمیے خاموش رہا۔ بہت سے خیالات اس کے ذہن میں چکراتے رہے۔ کچھسکوت کے بعد وہ بولا۔"اس کے بعد؟"

"جو چھے ہوگیا، وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔" روی نے جواب دیا۔ "لیکن میرے د ماغ میں آنے والا یہ خیال بعداز وتت تھا۔ میں اپنی دوشیزگی کھوچکی تھی۔ ثاقب نے ميرے تاثرات بھانے تو مجھے منانے كى اور سمجھانے كى و شميل كرف لكا مين في محاسو جا كداب ميري على ك کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ میں نے اسے معانبِ کردیالیکن ہے مجی کہا کہ اب میں شادی سے پہلے اس سے بھی مہیں ملوں کی ۔ اس نے میری سے بات روکرنے کی کوئی کوشش نہیں کی کیکن دس دن بعداس کا فون پھر آسمیا۔اس نے پھر ملنے کی خوابش ظاہر کی۔اس نے مجھے سے ایک شدید محبت کا اظہار کیا۔ میں نے فون بند کردیالیکن اس نے پھرفون کیا۔ آخر اس کے شدیدامرار پریس اس سے ملنے کے لیے مرف اس شرط برآ مادہ ہوئی کہوہ میرے قریب نہیں بیٹے گا۔اس نے میری شرط مان لی۔ یا یکی یا یکی جھ جھ دن کے و تفے سے ماري ملاقاتي مولى روي - اقب اس بات برقائم رباك پھراس نے میرے قریب ہٹنے کی کوشش نہیں گی۔اس نے ا پنی ندامت کا اظہار بھی کیا کہ پہلی مرتبہ اس سے میرے قريب بينيخ كالملطى موكئ تمي"'

اتن وضاحت سے جواب دینے کے بعدروحی خاموش ہوگئی۔اس کی نظریں اب بھی جھی ہوئی تھیں۔ بیسب پچودہ صبور سے نظریں ملا کرنہیں کہہ سکی تھی حالانکہ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک زندہ لاش بن چکی ہے جس کے لیے شرم وحیا اور ہے باکی کی کوئی اہمیت نہیں۔

''اے تم نے بیہ بات پرسوں بنائی تھی؟''صبور نے پوچھا۔ ''ہاں۔'' روتی نے کہا۔'' اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کہا تھا کہ تہمیں اس حادثے کا بالکل رنج نہیں ہوا۔'' '' ہاں۔'' روحی نے سنجیدگی ہے کہا۔'' میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میں خود کوزندہ لائش سجھنے گئی ہوں۔ بیزندہ لاش ہی میں نے ٹاقب کے نام کی تھی۔میرے دل میں اس کے لیے محبت کا جذبہ بھی پیدائمیں ہوا تو اس کی ہلاکت کا رنج کیوں ہوتا۔''

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

"اس سے محبت نہ ہونے کے باد جودتم اس کے ....." صبور کچھاور کہتے کہتے چپ ہوگیا۔

''بات پوری کروضبور!''روحی نے تیخ می مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔'' یہی کہنا چاہتے ہونا کداس سے محبت نہ ہونے کے ہاوجو دمیں اس کے بچے کی ماں کیسے بننے والی ہوں؟'' صبور خاموثی ہے اس کی طرف دیکھتارہا۔

''سلطانہ نے تہیں یقینا سبی پچھ بتایا ہوگا۔' روی پھر ہولی۔'' یہ بھی کہ بیل اکثر تا قب سے ملنے تن تہا چلی جایا کرتی تھی مگر سلطانہ کو یہ بیل معلوم کہ بیل اپنی خوشی سے بیل جاتی تھی مگر سلطانہ کو یہ بیل معلوم کہ بیل اپنی خوشی سے بیل مقاتو میں چلی جاتی کر گئے تہائی میں ملنے پر اصرار کیا کرتا تھا تو میں چلی جاتا تی ہے تو اس کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بس بی سوچ کر اس کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بس بی سوچ کر اس کے بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بس بی سوچ کر اس کے گھر بلایا کرتا تھا۔ وہ دوست اکیلا رہتا ہے۔ وہ ہے تو شادی شدہ کی ہوئی ہے۔ شادی شدہ کی ہوئی ہے۔ شادی شدہ کی ہوئی ہے۔ اس کے والدین وہیں رہتا ہے۔ وہ ہیں۔''

'' یہ سب تو ٹھیک ہے روحی کہتم اس سے ملنے چلی جاتی تھیں لیکن میرجو کچھ ہوا، یہ تونہیں ہوبا چاہیے تھا۔''

" ہاں۔" روحی نے خونڈی سانس کی۔ " ویہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو گیا۔اس میں میری خواہش یا مرضی کو دخل نہیں تھا۔ میں تہہیں اس بارے میں بتاووں کی۔ چیران مت ہونا کہ میں آئی ہے باک کیوں ہوگئی۔ میں بار بار نہیں کہنا چاہتی کہ میں ایک زندہ لاش ہوں جس کے لیے نہ تو شرم وحیا کی کوئی اہمیت رہ کئی ہے، نہ ہے باکی کی۔"

''ایک مرتبہ'' روتی نظریں جرکاتے ہوئے بولئے گل۔'' بلکہ وہ ہماری پہلی ہی ملاقات تھی۔ ٹاقب باتیں کرتے کرتے مجھ سے بہت قریب ہوکر بیٹھ گیا۔ پھراس نے میراہاتھا ہے ہاتھوں میں لےلیا۔ میں نے اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ بس مشینی انداز میں اس کی باتوں کے جواب میں پچھ نہ پچھ بولتی رہی۔ میرے خیالوں میں توتم چھائے

سىپنس دانجسك ح 281

"صبورا" روحی نے مجیکی س مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔" می حسم کے دلائل مجھے اپنے تھلے پر مل کرنے ہے تبیں روک سکتے۔ اس محتم کی باتوں کا سلسلہ جاری ندر کھو لیکن تمہاری اس بات کا جواب میں دیے وی ہوں۔ میں مرجاؤں توسارے احساسات ہی مٹ جانمیں سے کیکن اگر اسقاط کرا کے میں زندہ رہی تو مجھے زندگی بھراحیاس جرم رے گا۔ میں بھی مرسکون جیس رہ سکوں گی۔'' "اس كاجواب توييه وسكتاب كه ....." "صبور!" روحی نے جلدی سے اس کی بات کاث دی۔ " میں البی کہد چی ہوں کداب کسی مسم کے والائل کا سلسلەجارى نەركھو-" "اجھا۔" صبورنے ایک منٹری سانس لی۔اس نے ول بی ول میں فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ روحی کواس اقدام سے رو کنے کے لیے وکھ نہ وکھ ضرور کرے گا۔ ''سلطانه المجمى تكيتبين لوتي \_''روحي بولي \_''مين اس موقع سے فائدہ اٹھا کرحمہیں ایک بات اور بتادوں۔ میں جاہتی ہوں، مہیں اندازہ ہوجائے کہ میں نے مہیں س شدت سے جا ہاتھا اور اب بھی جا ہتی ہوں۔'' " بجھے اندازہ ہو چکا ہے روتی !" صبور کی آواز بھرائی۔ " كِيرِ بَعِي مِن الكِ بات بتانا جامتي مول-" المولی ضرورت میں ہے۔ "صبور نے کہا۔ وہ میں چاہتا تھا كەروقى كى باتول سےاس كاجذبالى بيجان بردهتار بـ ''احِماایک دعدہ کرد کے جھے ہے'' "مل تم ہے ہروعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔" '' تو پھرا کندہ بھی تیز رفاری ہے ڈرائیونگ نہ کرنا۔'' صبورنے کچھ حیرت ہے اس کی طرف ویکھا۔"اس وتت مهين بيوعده لين كاخيال كيون أعميا؟" "میں تبیں جائی کہ تہاری ورائونگ سے کوئی اور ہلاک ہوجائے اور تم اس جرم کی سز الجھکتو۔ ٹا قب کے معالمے شراتو میں نے مہیں بحالیا۔ صبور بری طرح چونک پڑا۔ " ہاں صبور!" روحی نے پھیکی مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا۔ 'میں نے جہیں بھان لیا تھا۔ کارتم بی چلارے ہے کیکن میں نے یولیس کو یہ بات نہیں بنائی۔' صبوركا ساراجهم سنسناا فها-روجی وهرے وهرے کہنے لگی۔'' ٹاقب سے مجھے

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

Ų

C

0

M

میں نے اسے فون کر کے ملا قات کے لیے کہا تھا۔ میں نے ملاقات ہونے براے بتادیا کہ کیا ہوچکا ہے۔ میں نے اصرار کیا کہ وہ جلدا زجلد شاوی کے لیے کوئی جواز تلاش کرے اور نیرونی ہے اس کی پھونی کی آمد تا خیر کا سبب نہ ہے۔اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کوئی تدبیرسو ہےگا۔ اس کے بعد ہم محرے نکلے تھے۔ ٹا تب اپنی کاراس بنگلے ہے کچھ دور کھڑی کیا کرتا تھا۔ میں جیس جانتی کہاس میں اس ک کیامصلحت تھی۔ میں نے اس سے بھی ہو چھا بھی تبیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ملا قاتوں میں بس وہی باتیں کیا کرتا تھا۔ میں کوئی بات تبیں کرتی تھی۔بس جواب دیتی رہتی تھی۔ اگرٹا قب اپنی کاروہاں سے پچھ دور کھٹری نہ کیا کرتا تو اس حادثے میں اس کی موت واقع نہ ہوتی۔ نہ سڑک یار کی حِالَى ، نها يكسيْرنث موتا\_"

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

"خرا" صبور نے کہا۔ "جو کھ ہونا تھا، ہوگیا۔ خورتی کاخیالتم اینے ذہن سے نکال دو۔" " یہ میرے لیے ممکن تہیں۔ میرے سامنے کوئی متباول راستهبیں۔' ''اسقاط.....'

'' دیکھو، پیرسب ہاتیں سلطانہ سے ہوچکی ہیں۔اس تے حمہیں ضرور تفصیل ہے سب کچھ بتایا ہوگا۔اب میں وو ما تیں دہرانالہیں جامتی۔ میں اب تک خود کوختم کر چکی ہوتی لیکن بس اس خیال ہے رک سمی کہ آ خری بارتم سے ال اول اورتم جان او کہ اس بدنصیب او کی نے حمہیں مس شدت سے

روحی کے حالات جان کر صبور بھی خاصا افسر دہ ہو گیا تھا۔اب اس کی شدید خواہش تھی کہوہ لاکی زندہ رہے جواس ے اتن محبت کرتی تھی۔

روحی بول ۔ " سلطانہ مجھے کل تک کے لیے بہال لائی ہے۔کل میں چلی جاؤں گی۔کل کے بعد میں حمہیں بھی نہیں و کیوسکون کی۔ "اس نظرین اٹھا کر صبور کی طرف دیکھا۔ اس كى آئكسيس ۋېۋيا آئى تھيس - وه بھرائى مونى آوازيس یولی۔" اورتم بھی مجھے بھی نہیں دیکھو کے مہیں میری موت ك اطلاع ي ملے كى-"

'' پلیز روحی!''صبورجذ ماتی ہو کیا۔''ایسامت کرنا۔ تم اسقاط اس کیے نہیں کرنا جا جیس کہ ایک بے تصور کو ہلاک كرك ايك جرم ميس كرنا جاميس كيكن خود تشي كري توتم دو زند كيول كي بلاكت كي مجرم بن جاد كي ..... اين قاتل ادر اہے ہونے والے بیچ کی قائل بن جاؤگی۔"

سىپنس دُائجسٹ ﴿282 ﴾ستمبر 2014ء

کیے ڈال دیلی۔"

محبت حمیں تھی۔اس کی وجہ سے میں مہیں کسی پریشانی میں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

دېراجرم

وہ ساری ہاتیں بتائیں جواس کے اور روحی کے درمیان ہوئی تھیں۔اس نے سب پکھی تج بیان کردیا تھا۔ بیاعتراف بھی کرلیا تھا کہ ایکسیڈنٹ اس سے ہوا تھا اور پیجی کہ روحی حادثے کے وقت اسے دیکھ کر پہچان بھی گئی تھی لیکن اس نے پولیس کو پکھیٹیں بتایا تھا۔

Ш

W

W

ρ

a

K

S

O

C

r

C

چیں وہ طاب ہوں ہوتا ہے۔ ''اتی محبت کرتی تھی وہ تم ہے!'' سلطانہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔

'' کرتی تھی نہیں ،اب بھی کرتی ہے، در نہ وہ پولیس کو میرے بارے میں بتادیتی۔''

سلطانہ خاموش رہی۔ وہ کی گہری سوج میں ڈوب گئی تھی۔ صبورغور سے اس کے چہرے کی طرف ویکھتا رہا۔ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اب روحی کے لیے اس کے جذبات کیا تھے۔

م کھتوقف کے بعد آخر صبور ہی بولا۔"اب تم روحی کے بارے میں کیاسوچ سکتی ہوسلطانہ!"

''میں اسے ہرصورت میں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔'' سلطانہ نے جذیاتی انداز میں کہا۔

''تم اس کے لیے کیا قربانی دیے سکتی ہو؟'' سلطانہ عجیب ہے انداز میں انہی۔'' کیا میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکتی صبور؟'' ''کیا مطلب؟''

'' تم نے روحی ہے کسی الی تدبیر کے بارے میں کہا ہے جس سے وہ مطمئن ہو بھتی ہے۔ تم نے اس سے کل تک کی مہلت اس لیے لی کہ اس بارے میں مجھ سے بات کر سکو۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا صبور کہ اس کے بیچے کو باپ کا نام مل جائے اور وہ نام تمہار اہو۔''

صبورنے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔" تم یہ برداشت کرلوگی؟"

''مرداشت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ میں تو خوشی سے قبول کرلوں گی۔ میں اسے سوکن نہیں مجھوں گی۔ وہ میرے ساتھ میری بہنوں ہی کی طرح رہے گی۔صبورا وہ مجھے بہت عزیز ہے۔''

" من غیر معمولی طور پر وسیع القلب ہو سلطانہ!" صبور نے اسے بڑی عقیدت سے دیکھا۔" عورت کا مزاج بہیں ہوتا۔"

"میں عورت ضرور ہوں لیکن روحی کی بہن بھی ہوں اور روحی بچین سے بی مجھے عزیز رہی ہے۔مشکل اب بیہ ہوسکتی ہے مبور کہوہ بھی مجھ سے اتن بی محبت کرتی ہے۔اس

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

این زنده رجها بوده روی: مسبورسد پد جدیای داز میں بولا۔ "مناممکن ہے صبور!"

'' میں اے ممکن بناؤں گا۔ میرے ذہن میں ایک ایسی تدبیر آئی ہے جس ہے تم مطمئن ہوسکوگی۔'' ''کوئی ولیل مجھے خود کثی کرنے سے نہیں روک سکتی۔''روحی نے ادائی سے کہا۔

''میں تم ہے کل دوبارہ بات کروں گا۔'' ''کرلینا۔'' روتی نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔''مگراس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔''

ای ونت کال بیل سنائی وی میرورا پئی جگہ ہے نہیں اٹھا۔
''میرا خیال ہے، سلطانہ والی آئی ہے۔'' صبور
نے جلدی سے کہا۔'' میں تنہیں پچھاشارہ دے دیتا لیکن
اب کل ہی بات کروں گا۔'' صبور کا خیال ٹھیک تھا۔ آنے
مالی سلطانہ ہی تھی۔

''ارے!'' وہ آتے ہی بولی۔''یہ چائے تو شایدتم نے بی ہی نہیں۔ یہ تواب بالکل شنڈی ہو پچکی ہوگی۔'' ''باتوں میں اس کا خیال ہی نہیں رہا۔''صبور نے ہلکی کی مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا۔''تم کہدکر گئی تھیں کدروجی کو بورنہ ہونے دوں۔''

روحی بھی پھیکے سے انداز میں مسکرادی۔ مسلطانہ نے ملاز مہ کو آ واز دے کر چائے لانے کی مدایت کی۔

ای رات سلطانه گنگ ہوکررہ گنی جب مبورنے اسے

سينس ڈائجسٹ ﴿283 ﴾ ستمبر 2014ء

باتيں تحيں۔

ہ میں ن یں۔ سلطانہ کمرے میں آئی تو اس کی آٹھموں سے ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ مجمی رو کی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

"کیار ہا؟"صبور نے بے چین سے پوچھا۔ "من نیا سیالی ایس "سادان نیا

"میں نے اسے ہلاتو دیا ہے۔" سلطانہ نے جواب دیا۔" میں اسے رضامند کر کے رہوں گی۔ میں بید کہنے کے لیے آئی تھی کہ آج میں اس کے ساتھ سوؤں گی۔"

'' شیک ہے۔''صبور نے کہا۔''اس کی ذہنی حالت الیں ہے بھی نہیں کہ اسے تنہا چھوڑا جائے۔ان ہاتوں کے بعدوہ اورزیادہ جذباتی ہو پھی ہوگی۔اس کے دماغ پرشدید دماؤ ہوگا۔''

سلطانہ سر ہلا کرتیزی سے واپس چلی گئی۔
اس کے بعد صبور بستر پر لیٹا تو رہائیکن گزرے
ہوئے تین دن کے حالات اس کے دماغ میں چکراتے
رہے۔ روحی تو پھر تھی ہی محبت کی ماری ہوئی لیکن سلطانہ کا
کردار بھی غیر معمولی طور پر ابھرا تھا۔ ان سب یا توں نے
صبور کی نینداڑا دی۔ وہ ساری رات کروٹیس بدلتا رہا۔ ایک
میں کے لیے بھی نینز ہیں آسکی۔
میں کے لیے بھی نینز ہیں آسکی۔

دوسری صبح اس نے سلطانہ اور روحی کو دیکھا تو اسے
احساس ہوا کہ وہ دونوں بھی نہیں سوسکی تھیں۔ دونوں کی
آئکھوں میں سرخی تھی۔ روحی کی آئکھوں سے بیا بھی ظاہر ہور ہا
تھا کہ دہ بہت زیادہ روئی تھی ۔ اس کی آئکھیں کسی حد تک
سوبی سوجی سوجی کی تھیں۔

ناشتے کی میز پر سلطانہ نے صبور سے کہا۔ ' میشادی ہمارے کھر والوں ہی کے لیے چونکا دینے والی بات ہوگی۔ ابھی جھے اس کے لیے چونکا دینے والی بات ہوگا۔ میں ابھی روی کے مگر جارہی ہوں۔ روی ابھی میبیں رکے گی۔ جھے چی سے بات کرنا ہوگا۔ اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ انہیں اسماد میں لیا جائے اور اس کا طریقہ بھی صرف یہی ہے کہ ان سے میں لیا جائے اور اس کا طریقہ بھی صرف یہی ہے کہ ان سے کوئی بات نہ چھیائی جائے۔''

صبور نے اثبات میں سر ہلا یا۔ روحی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔افسردہ وہ اب بھی نظر آر ہی تھی۔سلطانہ کی بات سے صبور نے یہ توسمجھ لیا کہ وہ روحی کو آ مادہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔

روی کے تھرروائی ہے قبل سلطانہ اور صبور میں کچھ باتیں ہوئیں۔ ''وہ بڑی مشکل سے صرف ایک شرط پر تیار ہوئی

"وہ بڑی معمل سے صرف ایک شرط پر تیار ہوئی ہے۔" سلطانہ نے بتایا۔"وہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعدوہ

لیےاس کا تیار ہونا مشکل ہوگا۔'' ''اب بیربات میں نہیں ہم ہی اس سے کرنا۔'' این نے کہ دیمہ نظام السام میں اس

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

0

m

سلطانہ نے ممری پر نظر اوالی۔ ساڑھے وی بیج تھے۔ وہ بستر سے اٹھے گئی۔''وہ انجی سوئی نہیں ہوگی۔ میں اس سے ابھی بات کرتی ہوں۔''

سلطانہ کے جانے کے بعد صبور بے چینی سے کرے میں خیلنے لگا۔ اس کی زعد کی میں ایک ایسا موڑ آگیا تھا کہ موچ سوچ کراہے اپنے اعصاب تو منے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ روتی اس پر آمادہ ہوسکے گی یانہیں .....خودسلطانہ کو بھی اس میں شبہ تھا کہ روتی اس کے لیے شاید تیار نہ ہو۔

آ دھا گھنٹا گزر گیا۔سلطانہ والسنہیں آئی۔ صبورے اب زیادہ ضبطنہیں ہوسکا۔ وہ کمرے سے تکل کراس خواب گاہ کی طرف بڑھا جوروجی کودی گئی تھی۔

اس خوابگاہ کے دروازے پروہ شنگ کررک گیا۔ اندرے روقی کے رونے کی آواز آرتی تھی۔ مبورنے کشیدہ اعصاب کے ساتھوا ہے کان دروازے سے لگا دیے۔ سلطانہ زورزورے نہایت جذباتی انداز میں کہدر ہی

سلطانہ زورزور سے نہایت جذبای اندازیں اہدر ہی اسلطانہ زورزور سے نہایت جذبای اندازیں اہدر ہی اسلم سلطانہ زورزور سے نہایت جذبای اور خود کئی کرلی تو بیس سم کھا کر کہتی ہوں کہ خاندان کے لوگ صرف تہیں ہی شہیں، مجھے بھی روئیں گے۔اس خاندان سے بہ یک وقت دو جنازے آتھیں گے اور دوسرا جنازہ میرا ہوگا۔ میں بھی خود کئی کرلوں گی۔'

'' نہیں سلطانہ نہیں!'' روحی نے سکتے ہوئے کہا۔ '' منہیں صبور کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔''

ورجمہیں ہی صبور کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔"سلطانہ نے زوروے کرکہا۔"اگرتم نے خودکشی کرلی توصبور ساری زندگی ہے کل رہیں گے۔ میں ان کا مزاج جانتی ہوں۔ انہیں یہ احساس ہے چین رکھے گا کہ تمہاری موت کے قرے دار وہی ہیں۔ ٹاقب کا خیال انہیں نہیں آئے گا لیکن اس لڑکی کووہ بھی نہیں بھول سکتے جس نے انہیں اس طرح ٹوٹ کر جاہا۔"

روی پچھنیں ہولی گراس کے رونے کی آ داز آتی رہی۔
'' میں آج رات تمہارے ہی ساتھ سوؤں گی۔''
سلطانہ نے کہا۔'' میں ابھی جا کرصبورے کہددیتی ہوں۔''
اس کے قدموں کی آ ہٹ دروازے کی طرف آنے
گلی توصبور تیزی سے چلتا ہوا اپنی خواب گاہ میں پہنچ کہا۔ وہ ظاہر نہیں کرتا چاہتا تھا کہ اس نے جیپ کران وونوں کی

سپنسدُانجست ﴿ 284 ﴾ ستمبر 2014ء

سے پہلے ہی ماں بننے والی ہے۔لیکن میں نے سمجھا بھا کر
رام کرلیا۔اس کے بعد معاملہ تھا بچا کا۔وہ چا ہتی تھیں کہ ان
ساملے میں بعد میں بات کریں گی لیکن میں نے اصرار
کیا کہ بیہ معاملہ ابھی طے ہوتا چاہے،میرے سامنے۔آخر
کی ہوا کہ ججا تو غضب تاک ہو گئے۔ایک جملہ تو ان کے منہ
سے یہ بھی نقل گیا کہ وہ روحی کو گولی مارویں مے۔اس موقع
پر میں بھی چیا اور چچی کی گفتگو میں شامل ہوگئی۔ چچی تو انہیں
شمجھا بھی نہیں یا تمیں کیونکہ وہ خود صدے کی حالت میں
شمجھا بھی نہیں یا تمیں کیونکہ وہ خود صدے کی حالت میں
شمجسا۔ میں نے ہی چچا کو سمجھا یا کہ اس متم کے انتہا لیندانہ
تقسیں۔ میں نے ہی چچا کو سمجھا یا کہ اس متم کے انتہا لیندانہ
اقدام سے سارے خاندان میں بدنا می ہوجائے کی لہذا ہے
کڑ واٹھونٹ خاموثی سے لی لینا مناسب ہوگا۔'

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

t

C

O

m

" کیاتم نے انہیں میں بتا دیا کہتم اب روحی کی شادی مجھ سے کرانا چاہتی ہو؟" صبور نے پوچھا۔
" ظاہر ہے۔" سلطانہ نے جواب دیا۔" نبنیادی کام
تو یہی ہے کہ اس کی شادی جلد از جلدتم سے ہوجائے۔"
" دیمیں بہت جیران ہوں سلطانہ!" صبور نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

" قربانی تو مرد سے زیادہ عورت ہی وے سکتی ہے صبور!" سلطانہ کچھ افسر دہ نظر آئی لیکن اس نے فورا ہی خود پر قابد پالیا اور سکراتے ہوئے بولی۔" میں نے تم سے کہا تھا تا کہ میں روحی سے بہت مجت کرتی ہوں۔ یقین کرو کہ اس کی موت برداشت کرتا میر سے لیے بہت مشکل ہوتا۔" موت برداشت کرتا میر سے لیے بہت مشکل ہوتا۔" میں کی کرلی تم نے ؟"

''ال - وہ تیار ہو گئے ہیں ۔ پچی تو مجھے گلے لگا کر رونے گلی تھیں کہ میں روتی کی خاطر یہ قربانی وے رہی ہوں ۔ بہرحال اب طے یہ پایا ہے کہ تمہارااور روتی کا نکاح بہت سادگی سے اور خفیہ طور پر ہوگا۔ خاندان والوں کو یہ بات بعد میں کی مناسب موقع پر بتادی جائے گی خصوصاً ثاقب کے هر والوں سے تو یہ چھپانا بہت ضروری ہے در نہ ان کا چھار ڈیل نہیں ہوگا۔ وہ سوچیں مے کہ ان کے بیٹے کی موت کے چاردن بعد ہی روقی کی شادی کردی گئی۔'' جاردن بعد ہی روقی کی شادی کردی گئی۔'' جاردن بعد ہی روقی کی شادی کردی گئی۔''

"بال " سلطانہ نے کہا۔ "اس کام میں تاخیر مناسب نہیں ہوگ۔ میں چاہتی ہوں کہ کل ہی تم دونوں کا مناسب نہیں ہوگ۔ میں چاہتی ہوں کہ کل ہی تم دونوں کا نکاح ہوجائے۔ روحی کو اب میں یہاں سے اس کے کھر سبجیوں کی بھی نہیں۔فطری بات ہے کہ پچااب بھی اس پر گرجیں ۔۔۔۔ برسیں گے۔میں ڈردی ہوں کہاس ڈانٹ پھٹکارے روحی کے جذبات پھر ہمڑک انھیں گے۔وہ نہ جانے کیا کر

رے گا تو ہمارے ساتھ لیکن تم ایک شوہر کی حیثیت ہے اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ دراصل وہ اپنے خیال کے مطابق میرے حقوق پر ڈاکانہیں ڈالنا چاہتی۔ فی الحال میں نے اس کی شرط مان کی ہے لیکن شادی کے بعد میں اسے سمجھا بجھا کراس پر بھی آ مادہ کرلوں گی کہ وہ بیوی ہی کی حیثیت ہے اس گھر میں رہے۔ میں نے بابا کو بھی فون کر دیا ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ فورا کراچی آئیں۔ بات توان سے بھی کرنا ہوگی نا!''

''انہیں فون کر چکی ہوتم؟''صبور جیرت سے بولا۔''الی صورت میں رقبِل میہ ہونا چاہیے تھا کہوہ جھےفون کرتے۔''

سلطانہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔''وہ سمجھے ہوں گے کہتم نے شیماسے اپنے تعلقات برقر ارد کھے ہیں جس پر میں تم ہے اراض ہوں۔ای لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ تم سے بات کرنے کے بجائے یہاں آ کر تمہاری موثالی بی کریں۔''

"ووكب تك آرب إلى؟"

''بتارہے تنے کہ وہ ضروری کام میں الجھے ہوئے بیں اس لیے دو پہر کے بعد ہی آسکیں گے۔'' اس گفتگو کے بعد سلطانہ، روٹی کے گھر چلی کئی۔ صبور ذراد پراپنے کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر یا ہر لکلا۔ وہ روحی سے بات کرنا چاہتا تھا کہ اسے ملاز مدسے معلوم ہوا کہ روحی خواب گاہ میں چلی کئی ہے۔

صبورنے خواب گاہ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ ''کون؟'' اندر سے روحی نے پوچھا۔ ''میں ہول .....صبور۔''

کیا ہوگی ، اس لیے اس نے خاموثی سے داپس لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے بعدوہ بے چینی سے سلطانہ کا انتظار کرتا رہا۔ وہ لگ بھگ ڈھائی تھنے بعد واپس آئی۔اس نے روحی سے

پہلے صبور سے ملنا مناسب سمجھا۔ '' ہکا بکارہ گئی تھیں چگی میہ سن کر۔'' سلطانہ نے تمہیدی جملوں کے بعد کہا۔'' اور ان کا بیر دعمل بہر حال فطری تھا۔ کسی بھی مال کے لیے بیہ کوئی اچھی خبر نہیں کہ اس کی بیٹی شادی

سسپنس دَانجست ح 285 استمبر 2014ء

PAR

ա . թ

W

W

a k s o

i e

t

γ.

0

m

اس کے بیٹے کی دوسری شادی کے لیے اجازت مانکے گی۔ اس کے بیٹے کی دوسری شادی کے لیے اجازت مانکے گی۔

دوسرے دن شام کوروجی سے نکاح کے بعد صبور کچھ و پر تک سکتے کی ہی حالت میں رہا۔ سب پچھ نا قابلِ یقین حد تک تیزی سے ہوتا چلا کیا تھا۔ صبور کو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ تکاح میں صابر شاہ کے علاوہ صرف روحی کے والدین اور سلطانہ کے والد سرجن عباس شریک ہوئے تنے جونکاح کے تھوڑی دیر بعد چلے گئے۔ شریک ہوئے تنے جونکاح کے تھوڑی دیر بعد چلے گئے۔ اب تھر میں صرف صبور ، سلطانہ ، روحی یا تھر کے دو

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

B

t

C

O

M

سلطانه، روحی کے باس چلی کی صبورایخ کمرے میں لیٹارہ کیا۔وہ اب تک بے بیٹین کی کیفیت سے نہیں لکلا تھا۔
اندھیرا پھیلنے میں کچھ ہی دیرتھی کہ سلطانہ روحی کے تمرے سے آئی۔'' اب تک وہ جذبا تیت سے باہر نہیں لکل ہے۔'' سلطانہ نے ٹھنڈی سانس لے کرکہا۔ ہے۔'' سلطانہ نے ٹھنڈی سانس لے کرکہا۔ ''کیا مطلب؟''

''میں نے اسے بڑے چاؤے دلین بنایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں دلین بننے کی صرت رہ جائے لیکن اس نے می اس نے سب فتم کردیا۔ عروی جوڑا بھی اتاریجی کا۔'' ''عروی جوڑا کہاں ہے آھیا تھا؟''صبور نے جرت

روی بورا جاں ہے اسلامی ہورے بیرت سے پوچھا۔ ''میرارکھا ہوا تھا ٹا! وہی پہنا دیا تھا میں نے اسے۔

کرے کی آرائش بھی ختم کردی جو میں نے ہی کی تھی۔'' ''اس کی جذبا تیت ختم ہونے میں کچودن تولکیں مے۔'' صور نے سنجید کی ہے کہا۔'' میں کچود پر کے لیے اس کے پاس ہوآ دُں؟ میں اس سے چند ہا میں کرنا چاہتا ہوں۔''

"" تہمیں اس کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی منرورت نہیں ہے۔" سلطانہ نے مشکرا کرکہا۔" وہ بھی تہماری بیوی ہے۔ اگرچہ میں نے اس کی بیشرط مان کی ہے کہ تم بحیثیت شوہر اس کے قریب بھی نہیں جاؤ مے لیکن آہتہ آہتہ ستہ مسیک ہوجائے گا۔انسان کی جذباتی کیفیت بھیشہ قائم نہیں رہتی۔ بھیے شکایت تم سے صرف اس وقت ہوگی جبتم ہم دونوں میں مساوات نہیں برتو ہے "۔

"" توتم نے مجھ سے یہ کیوں میں پوچھا کہ میں اس وقت اس کے پاس کیوں جانا چاہتا ہوں؟" "کچھ باتیں کرنا چاہتے ہوگے اس سے۔" سلطانہ نے کہا۔" میں نے اس سے زیادہ پھونیس سوچا۔ مبوراتم

نے کہا۔'' میں نے اس سے زیادہ کھی نہیں سوچا۔ مبور اتم شایدخود کوا تنائبیں جانے جتنامی تم کوجان چکی ہوں۔'' بیٹے۔ میں نے بڑی مشکل ہے تواسے سنجالا ہے۔ اب کل اس گھر میں چندا فراد کی موجود کی میں اس کا اور تمہارا نکاح موجائے گا۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

صبورا پئن بیوی کا منه کمتاره گیا۔اے اب بھی سلطانه کا بیدانداز غیر فطری سالگ رہاتھا۔اپنے او پرسوکن لانے کے لیے کسی عورت کا خوداس طرح سرگرم ہونا کوئی غیر معمولی بات نبیں تھی۔

"اچھااب میں روحی کے پاس جارہی ہوں۔" سلطانہ نے کہا۔" میرے د ماغ پر ابھی خاصا بوجھ ہے۔ روحی کو جذباتیت سے دور رکھنا ہے۔ بابا آ جا کیں گے تو ان سے بھی میں ہی بات کروں گی۔تم اس وقت سامنے نہیں رہنا۔" میں جی بات کروں گی۔تم اس وقت سامنے نہیں رہنا۔"

''میں بابا کو پیتھوڑی بتاؤں کی کدروتی ماں بننے والی ہے۔ ان سے تو سے بات چھپانا ہی ہوگی۔ ان کو میں بس سے بتاؤں گی کدروتی کا بست ہوگی۔ ان کو میں بس سے بتاؤں گی کدروتی کا نج کے ذیانے ہی میں تم سے مجت کرنے گئی تھی لیکن تم نے اسے نظرانداز کیا اور اب اس حادث کی کے بعدروتی خبط الحواس می رہنے گئی ہے۔ ایسی حالت میں اگر تم اسے ال جاؤ تو اس کی حالت میں اگر تم اسے ال جاؤ تو اس کی حالت میں میں ہوگئی ہے۔'' وہ بھی جیران رہ جائیں گے کہ تم اپنے شوہر کی

دوسری شادی کرانے کے لیے اتن بے تاب ہو۔'' ''حیران تو میرے کمر دالے بھی ہوں گے۔ میں ڈیڈی سے بات کرنے رات کو جاؤں گی۔ پہلے تو جھے بابا سے بات کرنا ہے۔''

صبور خاموش رہا۔سلطانہ رومی کے پاس چکی میں۔ تمن ہجے تنصے جب مساہر شاہ کراچی پہنچا۔ کھر پر سلطانہ نے اس کا استقبال کیا۔

'' کہاں ہے وہ؟'' صابرشاہ نے غصے سے پوچھا۔ '' کون یا با؟'' ''میں سی''

> ''بات تو مجھے کرنا ہے آپ ہے۔'' ''شیماہی کی بات ہوگی نا؟'' وروین سید سیار

" بى تىلىن بابا! بات كھاور ہے۔ آپ بلاوجہ غصے من آرہے ہيں۔"

''آورکیابات ہے؟'' صابرشاہ نے حیرت سے کہا۔ سلطانہ نے قدرے تذبذب سے وہ سب پھیے بتانا شروع کیا جو اس نے سوچا تھا۔ صابر شاہ کے چیرے پر حیرت کے تاثرات کہرے ہوتے چلے گئے۔ یہ خیال اس کے سان گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ اس کی بہواس سے

سىپنس دانجست ح 286

¥ P

# یاک سوسانی فلٹ کام کی پھیش E State State =:UNUSUB

میر ای ئیگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کایرنٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ اینگے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے 🚓

Ш

W

W

ρ

a

k

S

O

C

8

r

C

مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج 💠 ہر کتاب کا الگ سیکشن 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائمٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فا ٹلز ہرای ٹیک آن لائن پڑھنے سائزوں میں ایلوڈنگ( سپریم کوالٹی، تاریل کوالٹی، کمپرییڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

Ш

Ш

Ш

P

a

k

S

0

C

8

H

Ų

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتار

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety twitter.com/poksociety1



جائے گی۔ وہمحسوس کریے گی ..... میں اپنی بات وہرار ہا مول ..... كهاس كى قربانى كى حد تك را نكان بى كى \_'' روی کھی بیں بولی صبور کا منہ بھی رہ گئی۔ ''بس! مجھے یہی کہنا تھا۔''صبور نے کہااورم کرتیزی ہے چا ہوا کرے سے نکل آیا۔ "كيابات كرآئي؟"سلطاند في مسكراكريوجها\_ مبور نے سب کھے بتادیا۔ ''اچھا کیاتم نے!'' سلطانہ یولی۔''تمہاری یہ بات اس کے دماغ مس ملیل محاتی رہے گی۔ مجھے خوش دیکھنے کے ليے شابد وه معنوى طور برمسكرانے لكے يا خود كوخوش ظاہر كرك ليكن وعيرب وهيرك بيضنع ختم موجائ كا-وه حقیقا خوش رہنے گلے کی اور وقت آنے پرخم شوہر کی حیثیت ہے ہی اس کے یاس جاسکو مے۔" ''تم بہت غیرمعمولی لڑ کی ہوسلطانہ!''صبور نے ایک طویل سائس لے کر کہا۔" یہ سب مجھ کہنے کے لیے بہت بڑے کلیج کی ضرورت ہوتی ہے۔" ''اور وہ بہت بڑا کلیجا میرے یاس ہے۔'' سلطانہ

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

C

0

m

اس رات کا بہت بڑا حصہ انہوں نے روحی کے بارے میں یا تیں کرتے ہوئے گزارا۔ دوسری مج ناشتے کی میز پرروجی بھی اِن کے ساتھ تھی۔

دوسری ج اشتے کی میز پرروی بھی ان کے ساتھ کی۔ اس کے جرے پرخی نو ملی دلبن جیسا کوئی تا تر نبیس تھا۔ ''کل سے تم اب کانج جانا شروع کردو۔'' سلطانہ نے صبور سے کہا۔

صورتے اثبات میں سربلایا۔

مرونت مبنی تیزی سے پینتر سے بدلتا رہا تھا، اس تیزی میں ابھی کی نیس آئی تھی۔بس صبور کواس کاعلم نبیس تھا۔ وقت کی وہ تیزی اس وہ پہر کے قریب سامنے آئی جب پولیس ان کے تھر پر آدھمکی۔ پولیس آفیسروہی تھا جو صبور کو پوچھ پھھ کے لیے میڈ کوارٹر لے جاچکا تھا۔

صبور کا دل بہت زور ہے دھڑک اٹھالیکن سلطانہ نے تیز کہج میں پولیس آفیسر ہے کہا۔''اب کیا مقصد ہے آپ کے آنے کا؟''

پولیس آفیسرنے اسے جواب دینے کے بجائے روتی کی طرف دیکھتے ہوئے طنز میری مشکراہٹ کے ساتھ کہا۔ '' آپ کو یہاں دیکھ کر جھے جیرت نہیں ہوئی ہے محتر مدا میں اس گھر کی تگرانی کروا تا رہا ہوں کل شام یہاں ایک نکاح خواں آیا تھا۔ میں اس کا رجسٹر دیکھ چکا ہوں کیکن میہ ایسا صبور نے محبت سے سلطانہ کی طرف دیکھا پھر کہا۔ ''تم میر سے ساتھ چل کر کمر سے کا دروازہ تو کھلوا دو۔میری آواز س کر تووہ دروازہ نہیں کھولے گی۔''

W

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

m

سلطانہ نے مسکرا کر کہا۔ "میں خود ابھی تم ہے کہتی کہ ذراد پر کے لیے اس کے پاس چلے جاؤ۔ ای لیے میں اس اس سے وہ سے کہد کر آئی ہوں کہ میں ابھی آرہی ہوں اس لیے وہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تم دستک بھی نہ دیا۔ بس مصنے حلے جانا۔ "

سلطانہ نے غلط نہیں کہا تھا۔ صبور کوروگی کے کمرے میں واخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں چیش آئی لیکن اسے و کیمتے ہی روحی جلدی سے کھٹری ہوگئی۔

''تم!''وہ تیزی ہے بولی۔''تم یہاں کیوں آئے ہو صبور!سلطانہ کہاں ہے؟'' دنسے میں میں میں میں میں ہیں۔''

''وہ کمرے میں ہے، میں اسے بتا کرآیا ہوں۔'' '' تو کیاوہ میری شرط بھول گئی؟ میں نے اس سے کہا فاکہ.....''

'' مجھے سب معلوم ہے روحی ! سکون سے بیٹھو۔ بیل تم سے بس چند ہا تیس کر کے چلا جا دُن گا۔'' ''کیایا تیس ؟''روحی نے بوچھا۔

'' میں تمہیں بس بیسمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی جذباتیت ختم کرنے کی کوشش کرو۔ سلطانہ نے بیرقر بانی ای لیے دی ہے کہ وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ اگرتم خوش نہیں رہیں تو وہ سمجھے گی کہ اس کی قربانی کسی حد تک را کٹاں ہی گئی۔'' ''خوش رہنا یارنجیدہ ہونا اپنے اختیار میں تونیں ہوتا۔''

"کیا یہ احساس بھی جہیں خوش جیس رکھ سکتا کہ میں تمہارا ہوگیا ہوں۔ میں وہی ہوں نا جے تم نے بہت شدت سے حالا۔"

''میرے کیے یہی بہت ہے کہ میری نظروں کے سامنے رہو گے۔'' روقی کی آواز بھرا گئی اور آنگھیں فربرا گئی اور آنگھیں فربرا گئی اور آنگھیں فربری خود فرضی ہوگی اگر میں سلطانہ کے حقوق پرڈا کاڈالوں۔'' میری خود فرضی ہوگی اگر میں سلطانہ کے حقوق پرڈا کاڈالوں۔'' میں یہ خیال بھی اپنے ذہمن سے لکالنے کی کوشش کرو۔سلطانہ نے تہ ہیں جو پہلے ہو۔'' اس کوتم ڈا کا کیوں جھنا چاہتی ہو۔''

''میں ولائل ہیں سنا چاہتی صبور!'' ''میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہتم خوش رہنے کی کوشش ضرور کرو۔انسان کوشش کرتا ہے تو کا میاب بھی ہوتا ہے۔اگرتم خوش ندر ہی تو سلطانہ پرافسر دگی طاری ہوتی چلی

سسپنسددالجست (288 متمبر 2014ء

¥ P

موقع نہیں کہ میں آپ کوشادی کی مبارک باد دے سکوں۔ میں اس وفت آپ کے شوہر کوگر فیآر کرنے آیا ہوں۔'' ''کیا بکواس ہے؟''صبورنے بولنے کی جرأت کی۔ '' مجھے کس جرم میں گرفتار کیا جاسکتا ہے؟''

Ш

W

Ш

ρ

a

k

S

0

C

i

8

t

Ų

C

m

'' ٹاقب کی موت کے ذے وارآپ ہیں جاگیردار
زادے صاحب!' پولیس آفیسر نے چیسے ہوئے لیجے میں
کہا۔'' مجھے اس کا ثبوت لل چکا ہے۔ جب ٹاقب کا پوسٹ
مارٹم ہوا تقاتو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ٹاقب کے وٹ ک
بائیس آسین کا ایک بٹن غائب تقا۔ اس کی جگہ دھا گے الجھے
ماد کئے تھے۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بٹن
ماد کے حقد، کار سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بٹن
ماد کے وقت، کار سے میراؤ کی وجہ سے ٹوٹا ہوگا۔ میں
ماد کے جائے حادثہ پر دور دور تک اس بٹن کو تلاش کرنے ک
کوشش کی لیکن وہ نہیں ملا۔ وہ اس کیس میں اہم کلیو تھا۔ کل
ماد اور اس میں بھی کبی ایسا ہوجا تا ہے کہ دھچکا گئے سے کار کا
ماد کوئی کار کا ہونٹ کھول کر اندر کا جائزہ لیا۔ وہ بٹن بھے
مار سے کوئی کار کا ہونٹ کھول کر اندر کا جائزہ لیا۔ وہ بٹن بھے
مار سے کوئی کار کا ہونٹ کھول کر اندر کا جائزہ لیا۔ وہ بٹن بھے
مارٹ کی کار کا ہونٹ کھول کر اندر کا جائزہ لیا۔ وہ بٹن بھے
مارٹ کی کار کا ہونٹ کھول کر اندر کا جائزہ لیا۔ وہ بٹن بھے

صبور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔سلطانہ بھی وم بخود نظر آنے لگی۔روی کا چہرہ سپاٹ رہا۔ وہ پولیس آفیسر کا منہ تکے جار ہی تھی۔

بوليس آفيسر پر بولنے لگا۔ ايسامعلوم مور يا تھا جيے ده صبور کے چیرے کی بدلتی ہوئی رنگت سے مخطوظ ہور ما ہو۔ ' بنوسٹ مارقم کے بعد جب ٹا قب کی لاش اس کے لوا حقین کو وی گئی تھی تو میں نے ثاقب کا لباس ان لو گوں کو ہیں دیا تھا۔ بنن ال جانے كے بعد ميں نے اس كاموازند ثاقب كوك میں لگے ہوئے بٹنوں سے کیا۔اس کے بعد بھین کرنے میں کوئی کسر ہی تبیں رو گئی کہ وہ بٹن ای کوٹ کا تھا۔ اس وقت میں نے یولیس بھیج کرشیما کواس کے تھرے یولیس میڈ کوارٹر بلوالیا۔ بیاس ماڈل مرل کی بدسمتی ہے کہ وہ جس مخصیت کے بل پر بہت زیادہ الچھلتی تھی ، وہ شخصیت کل کمی کام سے بیرون ملک چکی گئی ہے۔ان حالات میں جب میں نے شیما یر دیاؤ ڈالا اور اس سے ہوچھا کہ کار کی ربورث ورج کراتے ونت اس کے گھر میں آپ کی موجود گی کا جو ونت لكصوايا حميا تھا، كيا و مفلطى واقعى نشے كى وجہ سے ہوكى تھى؟ جواب میں شیما نے تھبرا کر بتا دیا کہ وقت کے غلط اندراج کی اصل وجد کیاتھی للبندا اب وہ آپ کے خلاف سرکاری مواہ

ہمی بن سکتی ہے۔"

"جوٹ بولا ہوگا اس نے۔" سلطانہ خود پر قابو پاکر غصے
ہولی۔" اور بٹن کا معاملہ بھی آپ کی شرارت ہوگئی ہے۔"
پولیس آفیسر نے اس کی طرف تو جہیں دی اور صبور
کی طرف دیکھ کر بولا۔" آپ کی پہلی اہلیہ جو پچھ کہہ رہی
ہیں، یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اب بیسب پچھ آپ کو
عدالت کے سامنے کہنا ہوگا۔ نی الحال تو ہیں آپ کو کرفار کر
رہا ہوں۔ یہ ہے آپ کی گرفاری کا وارنٹ جو ہیں نے آج
تی حاصل کیا ہے۔" اس نے وارنٹ صبور کو دکھا یا اور پھر
ایک کانشیبل کو اشارہ کیا۔

W

W

W

ρ

a

k

S

O

C

B

t

C

O

m

کالٹیبل ہتھکڑیاں لے کر صبور کی طرف بڑھا۔ وارنٹ دیکھنے کے بعد صبور سکتے کی سی حالت میں کھڑارہ کمیا تھا۔ یمی حالت سلطانہ کی تھی۔

''نہیں۔'' روحی اس وقت چیخ پڑی جب صبور کو ہتھکڑیاں لگائی جارہی تھیں ....۔ چیننے کے بعد وہ تیورا کر مرنے لگی۔

''اے سنجالوسلطانہ!''صبورجلدی سے بولا۔ سلطانہ نے روحی کوفرش پر گرنے سے بچالیا مگراس ونت خوداس کے ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے تھے۔ ''مگھبرانے کی ضرورت نہیں۔''صبور نے سلطانہ سے کہا۔'' روحی شاید بے ہوش ہوگئی ہے۔فون کرکے ڈاکٹر کو

بلوالواور بابا کوفون کردو۔'' پرلیس آفیسر ہسا۔''اب تہارے بابا بھی کھے تہیں سکیس مے۔''

لیکن پید کہتے وقت شاید بولیس آفیسر کوبھی معلوم ہوگا کہوہ قبلِعمد کا تبیس ، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا جس میں بہت کچھ کرا یا جاسکتا تھا۔

صبور کووہ دن اور پوری رات توحوالات میں گزار نا پڑی لیکن دوسری صبح صابر شاہ نے عدالت سے اس کی منانت کرالی۔

"اب میں اس پولیس آفیسر کو کمی نہ کمی الزام میں معطل کروا کے ہی وم لوں گا۔" صابر شاہ نے وانت ہیں کر کہا۔" میں یہ بھول نہیں سکنا کہ اس نے میرے بیچے کو جھکڑیاں لگا تیں جس پرایکسیڈنٹ کا الزام بھی غلالگایا حمیا ہے۔ یہ میرے بیچے کا وخمین اس لیے بن حمیاتھا کہ اسے میری وخل اندازی کراں گزری تھی۔"

صبور جب ممر پہنچا توغم ز دہ روحی چنچ کراس ہے لیٹ منی اور بے تحاشا رونے لگی۔اس ونت سلطانہ کی آتھھوں

سىپنس دانجست (289 ) ستمبر 2014ء

می خوشی کے آنسوآ مکے۔

W

W

Ш

ρ

a

k

S

O

C

8

t

Ų

C

m

صبور کی صانت تو ہوئی تھی لیکن اس پر مقدمہ تو ہیران جالے جارے اپنے ہیرال چانا تھا۔ وہ جلد ہی زیرہاعت آگیا۔ صبور نے اپنے وکیل کی ہدایت کے مطابق اس کا اعتراف ہیں کیا کہ ثاقب کی موت کا ذیے دار وہی تھا۔ چیٹی پر پیٹی ہوتی رہی۔ ہر پیٹی پر سلطانہ، روحی، صابر شاہ اور سرجن عباس عدالت میں ہوتے ہے۔ ساعت ہوتی رہی اور نہ جانے کیوں روحی کو ہول محسوس ہوتا رہا جیے صبور کو سرا ہوجائے گی جبر صبور کے وکیل کا خیال تھا کہ وہ صبور کو باعزت بری کرانے میں کامیاب ہوجائے گا۔

میمن تھا کہ وکیل کی ہات درست ثابت ہوتی لیکن مُرا ہوااس محبت کا جورومی کے دل میں تڑپ رہی تھی۔جس دن فیصلہ سنایا جانے والا تھا، وہ ایکا یک پاگل می ہوگئی اور اپنی حکہ سے چینی ہوئی آخی۔

اس می خاص الله الله می خلطی صبوری نبیس تھی۔ اللہ کو میں نے دھکا دے کر صبور کی کارے آگے کر دیا تھا۔'' الل کی اس بات نے عدالت کو بری طرح چو ڈکا دیا۔ جو لوگ و ہاں موجود تھے، وہ بھی جیران رو کئے۔ ساری عدالت میں بھنجھنا ہٹ می ہونے تکی صبور کا دکیل اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے بقین تھا کہ فیملہ صبور کے حق میں ہوتا لیکن رومی کی اس بات کے بعد مقد ہے کا نقشہ ہی بدل گیا۔

روحی اس جرم میں گرفتار ہوئی کہ اس نے اپنے متعلیتر کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ صفانت تو اس کی بھی ہوگئی لیکن مقدمے کی ساعت از سرنوشروع ہوئی۔

اب صبور کے وکیل کو پنیتر ابدل کر مقد مدار نا پڑا۔اس نے مقدے کو بیرنگ دینے کی کوشش کی کہ جس وقت فیصلہ سنایا جانے والاتھا، اس وقت روحی بیہ بچھ بیشی تھی کہ صبور کوسز ا ہوجائے گی اور کیونکہ وہ صبور سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے اپنا و ماغی توازن کھوبیٹی اور صبور کو بچانے کے لیے اس نے سب بچھا ہے سم لے لیا۔

مقدمہ انتاسکی خیز ہوگیا تھا کہ مستقل طور سے اخبارات کی زینت بغنے لگا۔ اخباری نمائندوں نے کی اخبارات کی زینت بغنے لگا۔ اخباری نمائندوں نے کی طرح یہ بھی کھوج نکالا کہ روحی اور صبور ایک ہی کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر اخبارات نے کہانیاں بھی بنا نا شروع کردیں۔

ٹا تب کے مگر والے بھی ان حالات میں بے خبر نہیں رہ سکتے ہتھ۔ وہ غصے میں آگئے۔ انہوں نے باور کر لیا کہ روحی نے عدالت میں جو پچھ کہا تھا، وہ سچے تھا۔ وہ صبورے

مجت کرتی تھی۔ اس نے اپنے والدین کے کہنے پر ٹاقب سے منگنی تو کرلی تھی لیکن پھر ایبامنصوبہ بنایا تھا کہ ٹاقب کی موت واقع ہوجائے۔ صبور کو وہ اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوگئی تھی چنانچ صبور نے اس دن کاراپنے دوست جادید سے لے لی اور بہانہ یہ بنایا کہ اس کی کار خراب ہوگئی تھی۔

W

W

W

ρ

a

k

S

0

C

8

t

Ų

C

O

M

ان لوگوں نے اخبارات کو بیہ بیان دیے تو عدالت نے انہیں بھی مقدمے میں شامل کرلیا۔ صبور کے کارمکینک کو بھی طلب کر کے اس کا بیان لیا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ کار میں کوئی خرا بی نہیں ہوئی تھی۔

صبوراورروقی کے وکیل بہت تجربہ کاریتھے۔انہوں نے مخالفانہ بیانات کے پرنچے اڑانے میں کوئی کسرنہیں اٹھا رکھی لیکن روحی کےاعتراف سے بیہ بات تو ٹابت ہوہی پیکی تھی کہ جا دیڈ صبور بی ہے ہوا تھا۔

آ خر کارعدالت نے ان دونوں ہی کومجرم قرار دے دیالیکن مقدے کے پچھ پہلوایے تنے کہ ان دونوں کوکوئی بہت بڑی سزانہیں دی گئی۔انہیں صرف دودوسال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔

فیملہ سننے کے بعد سلطانہ پھوٹ پھوٹ کر دیگی۔

بعد میں اگر چہ صابر شاہ اس بولیس آفیسر کو کسی طرح سپنٹ گرانے میں کامیاب ہو کمیالیکن تینوں خاندانوں کی بدنا می تو ہو ہی گئی۔

روحی نے جیل میں ہی بچے کوجنم دیا جواس کی خواہش پر سلطانہ کو بجوادیا گیا۔ سلطانہ نے اس بچے کی پرورش اتن محبت سے کی جیسے ووائی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

دوسال بعد صرف تین تین دن کے وقفے سے روحی اور صبور جیل سے باہرا گئے۔ خاندان کے لوگ چونکہ یہی سجھ رہے تھے کہ ان دونوں کوغلط سزادی گئی تھی اس لیے سبحی نے جیل کے درواز سے یران کا استقبال کیا۔

جب ممر پرسلطانه، روحی اور صبورا کیلے رہ گئے تو روحی صبور سے لیٹ کئی۔اے اپنے بچے کا خیال نہیں آیا تھا۔

میدد دسراموقع تھاجب روحی صبور سے لبٹ کررو کی تھی اوراس موقع پر بھی سلطانہ کی آنکھوں میں خوشی آنسوؤں کی صورت میں جگمگا کئی تھی کہ روتی نے خود ہی صبور کواپے شوہر کی حیثیت سے قبول کرایا تھا۔

سپنس دانجست ح 290 ستمبر 2014ء